



بسم الله الرحمي الرحيم! احتساب قاديا نيت جلدانتيس (٢٩) نام كتاب : نام صنفين : حفزت مولانا محمصادق بهاولپوری" حفرت مولا ناسيدا بوالحسنات مجمدا حمرقا دري جناب سيرحبيب صاحب حفرت مولا نامحم حنيف ندويٌ جناب فيخ سلطان احمدخان جعزت مولانا گلزاراحد مظاهريٌ مولا نامنشي محرعبدالله معمادا مرتسري ۳۰۰ روپے نامرزين پريس لا ہور طبع اوّل: عالمى مجلس تحفظ ختم نبوت حضوري باغ رود ملتان Ph: 061-4514122

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# فهرست رسائل مشموله .....احنساب قادیا نیت جلد ۲۹

| ۴     |                                         | عرض مرتب                                   |
|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 9     | حضرت مولا نامحمه صادق بماولپوری"        | ا مرز ااور يسوع                            |
| ~~    | " " "                                   | ٣ تحريف قرآنى بزبان قاديانى                |
| riq   | 11. 11                                  | سو فرنگی نی کا باک چھیئیں                  |
| ~~    | حفرت مولا ناسيدا بوالحسنات عجداحه قادري | ٢٧ قاديانى مى كى نادانى ،اس كے ظلفدى زبانى |
| 4     | 11 . 11                                 | 🗅 اكرام الحق كي كملي چنبي كاجواب           |
| 99    | 11 11                                   | ٧ كرش قاد أيانى ك ميانات بذيانى            |
| 111   | جناب بيرمبيب صاحب"                      | ∠ تحريك قاديان                             |
| 109   | معترت مولا تامح منيف بندوي              | ٨ مرزائية يخ زاويون ٢                      |
| rrz   | جناب منطال احماطات                      | ٩ قادياني يبراور ملك وعبر                  |
| MAD   | . 11 11                                 | • اسس الكتاب والحكمة                       |
| 799   | حفرت مولانا كلزارا حمدمظا برئ           | ال قادياني بم مسلمانون كوكيا تجھتے جيں     |
| MIT   | " "                                     | . ١٢٠٠٠٠ قاديانيت عدالت كرشمر عص           |
| MI    | 11 11                                   | ۱۳۰۰۰۰۰ قادیانیوں کی سیاس منزل             |
| . 624 | 11 11                                   | ١٠٠٠٠٠ سراياغلام احمدقادياني               |
| 101   | 11 11                                   | 10 قادیانی آزادی کشمیر کے دشمن             |
| 109   | 11 11                                   | ١٦ ربوه عامرائل تك                         |
| 12 m  | 11 11                                   | ∠ا قاد ما نی اور کلمه طعیبه                |
| M29   | مولانانش محرعبدالله معمادام تسري        | ١٨ اكاذيب قاديان                           |
| PA9   | 11 11 .                                 | ١٩ مفاطات مرزاء عرف الهاى يوس              |
| ۵1۷   | 11 11                                   | ۲۰ روكماومناظره رويخ                       |
|       | A                                       |                                            |

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

# عرض مرتب

الحمد للله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده ، امابعد! قارئين كرام! ليج الله رب العزت كفشل وكرم سے احساب قاديا نيت كى جلد انتيس (٢٩) حاضر خدمت ہے۔اس يس:

| 1   | حضرت مولا نامحرصاوق بہاولپوریؓ کے          | ۳ دساکل        |
|-----|--------------------------------------------|----------------|
| r   | حضرت مولانا سیدابوالحسنات محداحد قادریؓ کے | ۳ دسائل        |
| ٣   | جناب سيدهبيب صاحب مدير سيأست لا موركا      | ادمالہ         |
| سال | حضرت مولا نامحمرصنيف ندوك كا               | ادمالہ         |
| ۵۵  | جناب شخ سلطان احمد خان کے                  | ۲ دسائل        |
| ٧٢  | جناب حضرت مولا ناگلزاراحد مظاہریؓ کے       | ے رسائل        |
| ∠   | مولا نامنش محمر عبدالله معمارا مرتسری کے   | ۳ دسائل        |
|     | کل تعداد                                   | ۲۰ رسائل و کتب |
|     |                                            |                |

#### شامل اشاعت بیں۔

1 ...... حضرت مولانا محمد صادق بہاولپوری جامعہ عباسیہ بہاولپور کے بروفیسر سینٹر پروفیسر، ناظم امور غربیہ بہاولپور کے بروفیسر سینٹر پروفیسر، ناظم امور غربیہ بہاولپورکی عدالت میں کیس دائر تھا۔ جس کی وکالت کے لئے حضرت مولا ناسید محمد انورشاہ صاحب مشمیری بہاولپور تشریف اندے تھے۔ تب مولانا محمد صادق بہاولپور کے ناظم امور غربیہ تھے۔ مولانا محمد صادق صاحب کے مرز اعادیانی ملعون کے خلاف بہت سے دسائل ہوں گے۔ جمیں صرف تین دسائل دستیاب ہوئے۔ جن کے نام یہیں۔

ا..... مرز ااور يبوع-

r..... تحريف قرآني بزبان قادياني ـ

سى فرنگى نى كى ناياك چھىنىسى -جواس جلدىيس شامل بير-

2..... حفرت مولا ناسيدابوالحسنات محمداحمة قادري -

حضرت مولا ناسید ابوالحنات احد قادری بہت بوے نامور عالم دین اور خہبی بیشوا سے ۔ آپ جامع مجدوز برخان لا ہور کے خطیب شے ۔ ۱۹۵۳ء کی تح یک ختم نبوت میں آپ نے اسلامیان وطن کی رہنمائی فر مائی ۔ مجلس عمل شخفظ ختم نبوت پاکستان کے آپ مرکزی صدر شے ۔ آپ کو تح یک کے آغاز میں دیگر رہنماؤں کے ساتھ کراچی سے گرفتار کرلیا گیا۔ آپ نے بوی بہادری کے ساتھ کراچی سے گرفتار کرلیا گیا۔ آپ نے بوی بہادری کے ساتھ کراچی سے دوران میں آپ کے ساجزادہ مولا ناظیل احمد قادری صاحب کو تح یک میں شخفظ ختم نبوت کے جرم بے گناہی میں موت کی سزاکا محم ہوا۔ مولا ناظیل احمد قادری صاحب کو تح یک میں شخفظ ختم نبوت کے جرم بے گناہی میں موت کی سزاکا میں اور کی صاحب کے دوقاد یا نیت پر ادا کیا۔ غرض آپ بہت بہادر اور شیر دل رہنماء شے ۔ مولا نا قادری صاحب کے ردقاد یا نیت پر درجن بھر سے ذاکبر سائل ہوں گے ۔ لیکن جمیں صرف تین رسائل میرآ ئے۔ درجن بھر سے ذاکبر سائل ہوں گے ۔ لیکن جمیں صرف تین رسائل میرآ ئے۔

ا/م ..... قادمانی مسیح کی نادانی اس کے خلیفہ کی زبانی۔

٨/٥..... أكرام الحق كي تعلى چشى كاجواب

١/٣ .... كرش قاديانى كيانات بديانى -

3..... سیر حبیب ما حب مربیاست لا موران کی روقادیا نیت پرایک کتاب میسرآئی جن کانام ا/ 2..... (منتح یک قادیان 'ہے۔

اس جلد میں جناب سید حبیب کی کتاب تحریک قادیان بھی شامل اشاعت ہے۔ جناب سید حبیب کی اس کتاب کے ٹائٹل پر حصہ اوّل لکھاہے۔ دوسرا حصہ دستیاب نہیں ہوا۔ اغلب گان بیہ کے کہ شائع بی نہیں ہوا۔ جو کتاب میسر آئی ہے۔ یہ فوٹو شیٹ ہے۔ فہرست میں نقد و تبعرہ کی سرقی ہے۔ جوص کے سے س س کیا کہ صفحات کو صاوی ہے۔ وہ فوٹو شیٹ جس کتاب ہے ہوئی۔ اس میں بھی ص کے سے س س کتا ہے صفحات موجود نئہ تھے۔ نامعلوم اس میں کیا کچھ تھا کیا تبعرہ تھا۔ آگے ص سے سے ص س کا تک تمہید ہے۔ فوٹو میں موجود ہے۔ لیکن میں نے حذف کر دیا۔ اس دور میں سیاست، زمیندار دوا خبارات کی تو تکار کو آج کی نئی نسل کو بید بحث پڑھانا، فربان پر آگندہ میں سیاست، زمیندار دوا خبارات کی تو تکار کو آج کی نئی نسل کو کے تعلق نہیں۔ اس لئے اسے بھی حذف کر دیا۔ المحمد للہ! روقادیا نیت کی بحث جہاں سے شروع ہوئی وہ اول سے آخر تک موجود تھی اور بید بھر دیا۔ المحمد للہ! روقادیا نیت کی بحث جہاں سے شروع ہوئی وہ اول سے آخر تک موجود تھی اور بید بھران موجود تھی اور بیا ہے تو کو بیا کو بید بھران موجود تھی اور بھران کی کو بھران کی بھران کی بھران موجود تھی اور بھران کی کرنے کی بھران کی

سیر حبیب صاحب این دور کے اقتص کھاری ،ادیب اور رہنما تھے کشمیر کمیٹی میں مرزا محمود ملعون کے ساتھ کام کرتے۔ لاہوری مرزائی ڈاکٹر یعقوب بیگ سے مفت علاج کراتے رہے۔ ان دونوں کے بارہ میں زم گوشدر کھتے تھے۔ لیکن جب قلم پکڑا تو مرزا قادیائی ملعون کے بخے ادھیر نے کا خوب حق ادا کیا۔ مولا ناظفر علی خان کے معاصر تھے۔ ان سے دوتی ، وشنی رہی۔ اخبار والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ روز نامہ سیاست لاہور کے مدیر تھے۔ ان کا میضمون سیاست میں قبط وار چھپتا رہا۔ پھر کائی شکل میں شائع کیا۔ اس نایاب کتاب کوزندہ کرنے کی سعادت پر شکر اللی بجالاتے ہیں۔ الحمد للله او لا و آخر آ!

ا/ ٨ ..... "مرزائيت نظزاويول سے"

4...... مولا نامحر حنیف ندوی الل حدیث کمتب فکر کے جید عالم دین اور صاحب قلم رہنما تھے۔
الاعتصام لا ہور میں فتنہ قادیا نیت کے خلاف آپ کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ عرصہ ہوا،
کمتبہ ادب ودین، گوجرانوالہ، لا ہور نے اسے کتابی شکل میں ''مرزائیت نے زاویوں'' کے نام
سے شائع کیا۔ اس جلد میں اسے بھی شائع کرنے کی سعادت حاصل ہور ہی ہے۔

5..... جناب شخ سلطان احمد صاحب گورداسپوری کے دور سائل میں میسرآئے جوشائل اشاعت ہیں۔
۱/ ۱ ...... قادیانی پیمبرا ور مشک وعبر۔
۲/ ۱ ..... الکتاب والحکمة (حیات حضرت سے پرایک زبروست دلیل)
موصوف دھرم کوٹ رندھاوا گورواسپور کے رہائش ہے۔ کئے زئی براوری سے تعلق
رکھتے۔ میرے استاذگرامی قدر سلطان المناظرین مناظر اسلام مولا نالال حسین اخر کے سلطان
احمد صاحب کیجا گلتے ہے۔ ان کا پہلا رسالہ مشک وعبر پہلی بار جنوری ۱۹۳۳ء میں شائع ہوا۔ اب
دوسری باراے مجلس شائع کرنے کی سعاوت حاصل کردنی ہے۔

6 ..... حضرت مولا ناگزاراحد مظاہری کے سات رسائل اس جلد میں شامل ہیں۔

ا/اا..... قادیانی ہم مسلمانوں کوکیا ہمجھتے ہیں۔

۱۲/۲ ..... قادیانیت عدالت کے کثیرے میں۔

۱۳/۳ قادیا نیون کی سیاس منزل۔

٣/١٨.... سراياغلام احمة قادياني-

4/ 10 ..... قادیانی آزادی شمیر کے دشمن۔

١٦/٢ ..... ربوه اسرائيل ك-

∠/ ۱2 ..... قادیانی اور کلمه طیبه۔

مندرجہ بالاسات رسائل بھی احتساب قادیا نیت کی اس جلد میں شامل اشاعت ہیں۔
حضرت مولانا گلزار احمد صاحب مظاہری، مظاہر العلوم سہارن پور کے فارغ التحصیل عالم دین
صفر جماعت اسلامی کی ذیلی تظیم اتحاد العلماء کے آپ عرصہ تک سیرٹری جزل رہے اور مولانا
محمد چراع کے بعد اتحاد العلماء کے مرکزی صدر بھی رہے۔ آپ نے ۲۵ ماء کی تحریک نے ختم نبوت
میں بڑی سرگرمی سے حصد لیا۔ خوب شعلہ نوا خطیب اور بہادر انسان تھے۔ حق تعالی نے خوبیوں کا

مرقعہ بنایا تھا۔ آپ کے مزیدرسائل بھی ردقادیانیت پر ہیں۔ مجھ سکین کو یہی میسر آئے جوشائل اشاعت کردیئے۔ آپ کے صاحبزادہ جناب فریداحمد پراچہ، سابق، ایم۔این۔اے جماعت اسلامی کوخط بھی لکھا کہ وہ بقیدرسائل مہیا کردیں۔لیکن شایدخطان کوموصول نہیں ہوا۔ یا یہ کہوہ اس کام کوکام بی نہیں سیجھتے۔وللناس فیما یعشتون مذاهب!

بہرحال اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس جلد میں مولانا مظاہریؒ کے سررسائل بھی سکیا ہوگئے۔مولانا مرحوم سے ۱۹۷۴ء میں نیاز مندانہ ساتھ رہا۔ چنیوٹ اور چناب گرکی ختم نبوت کانفرنسوں میں بھی تشریف لاتے رہے اور اپنے بیان سے ممنون فرماتے رہے۔

7 ...... حضرت مولانا محموعبدالله معاراال حدیث کمت فکر کے مسلمدر ہنما تھے۔ مولانا ثناءاللہ امرتسری اور مولانا میرابراہیم صاحب سیالکوٹی کے روقادیا نیت کے عاذ پر دست بازو یہے ۔ آپ کی شہرہ آفاق کتاب محمد یہ پاکٹ سے ایک زمانہ نفع حاصل کر رہا ہے۔ اس کتاب کے نام سے قادیا نیت کا نبتی ہے۔ وہ کتاب جو نکہ عام طور پرل جاتی ہے۔ مکتبہ سلفیشیش محل لا ہورا سے مسلسل شائع کر رہا ہے۔ اس لئے اسے اس جلد میں شائع نہیں کیا۔ اس کے علاوہ تین رسائل ہمیں میسر آئے جواس جلد میں شامل اشاعت ہیں۔

ا/١٨.... اكاذيب قاديان\_

۱۹/۲ ..... مغالطات مرزاعرف الهامي بوتل \_

۳۰/۳ .... روئداومناظررويرا

قار ئمین اگلی جلد کی اشاعت تک کے لئے اجازت جا ہتا ہوں۔

مختاج دعاء: فقیرالله وسایاملتان اابررمضان المبارک ۱۳۳۰ه ۲رمتمبر ۲۰۰۹ء



### بسم الله الرحين الرحيم! تعارف مصنف عليدالرحمة

حضرت مولانا محمہ صادق صاحب ہماہ لپور کے ان نامور علاء سے تھے جن کا تذکرہ سرز مین بہاہ لپور میں اچھی یاد کے ساتھ ساتھ آپ کے علم وفضل کے ساتھ ساتھ آپ کے فاضل اجل تلافہ ہ کا ملہ ہیں آپ کی شہرت وناموری کے لئے کافی ہیں۔ آپ مختلف دینی اور فرجی درسگاہوں اور تنظیموں کے سربراہ تھے۔ سابق جامعہ عباسیہ کا قیام اور اس کے لئے معاون مدارس کا جال آپ کے افکار کا آئینہ دار ہے۔

آپ محرم الحرام ااساه ميس بهاوليوريس بيدا موع - ابتدائي تعليم اين والدحفرت مولاتا محمدعبدالله صاحب جائ سے حاصل کی۔ان کی وفات کے بعدے ١٩٠٠ء میں بہاو لیور کی قدیم درسگاه صدرد بینیات (جامعه عباسیه) مین داخل بوے \_ وہال مولانا نور الدین صاحب بیسے مشفق استاذ کی خدمت میں رہ کرعلم کی تکیل کی۔ اگرچہ آپ نے حصول علم کے لئے اپنے براور بزرگ حضرت مولا نامحدشا كرصاحب سابق بروفيسرالس اى كالج بهاوليورك بمراه دومخضر سے سفرلا مور اور چیلا وائن کے کئے تھے۔ گرسند فضیلت مدرسه صدر دینیات سے حاصل کی اور ۱۹۱۸ مرکی ۱۹۱۸ء کو مرسعربياحد يورش قيدحال مدرسعربي فاضل مين اوّل مدرس مقرر موع تقريبا عسال تك صدر مدرس رہے۔اس عرصہ میں مولانا غلام حسین سابق وز رتعلیم ڈیرہ نواب صاحب تشریف لا سے تو آپ نے انہیں ایک دینی درسگاہ کے قیام کی تجویز پیش کی۔وزیرصاحب نے تجویز کی تائید کی۔ چنانچة ب نے ٢٠صفحات برمشمل جامعه عباسيد كى رپورث ابتدائى كھى۔جس ميں جديدوقد يم علوم كامتزاج سايك درسگاه كاتخيل پيش كيا- چنانچيسركاروالاشان اعلى حضرت صاوق محدخان عباي خامس کی منظوری سے ۲۵ رجون ۱۹۲۵ء کوجامعہ عباسیکا قیام عمل میں لایا گیا۔ جامعہ عباسیہ کے اعلیٰ عہدہ کے لئے حضرت مولانا غلام محر گھوٹوئ کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور مولانا محمد صادق صاحب م مدرس اوّل مقرر ہوئے۔ ۲۵ سال تک جامعہ عباسیہ میں تدریس کی خد مات انجام دیں اور شیخ الفقہ کے جلیل القدرعہدہ پر فائز رہے۔ جامعہ عباسیہ کے نصاب ممیٹی کے ہمیشہ رکن رہے اور جب کہ پنشن بر فراغت حاصل کر چکے تھے اور حکومت پاکتان جامعہ عباسیہ کو مکمہ اوقاف کی تحویل میں سوئی رہی ن اس کے نصاب کی تفکیل میں علالت کے باوجوداس کے تمام اجلاسوں میں جو مختلف مقامات تد ہوئے شریک رہے۔آپ جامعه عباسيد عمده فيخ الفقد سے مفتى امور فد بهيد مقرر ہوئے۔ تقریباایک ماہ کے بعد ناظم محکد امور فرمبید مقرر ہوئے اور چھسال تک اس عبدہ پر فائز رہے۔

اگرچه مختلف اوقات میں حواثی اور رسائل لکھے ہوئے تھے۔ گرسب ناتمام تھے اور مدت کے بعد ضائع ہوجاتے رہے۔ جب بہاد لپور میں مرزائیوں نے ارتد ادوفت نکاح کامقدمہ چلار کھا تھا تو مرزائیت کی ردمیں چندرسائل لکھے۔ جن میں دورسا لے''مرز ااور یہوع''اور''مرز ا اور محدی بیگم''شائع ہو چکے ہیں۔

عرصہ سے علاء ریاست بہاو لپور کے تراجم کھے دور جے بھے۔ جوتقریباً بیکیل پذیر ہو بھکے جی سے مسلمہ کے طور پر ان علاء کے تراجم بھی کھے جیں۔ جن کا ورود عارضی طور پر بہاو لپور میں یااس کے نواحی علاقوں میں ہوا ہے۔ جس میں ایک ہزار علائے ربانی کے حالات قامبند ہو بھکے جیں۔اگر یہ تذکرہ شائع ہوجائے تو اس باب میں کھمل تذکرہ ہوگا۔ان کے علاوہ حفرت مولا نا غلام محمد گھوٹو ی صاحب کے زیر گرانی فیصلہ مقدمہ بہاو لپوراور بیانات علاء ربانی دوجلدوں میں شائع کرائیں اور دوجلدوں کی شائع کرائیں اور دوجلدوں کے اوّل مقدمے بھی لکھے۔ (امیرانجن)

## پ**ناه بخدا** حصرت مولا ناظفرعلی خان مرحوم

ہرایے بطل خرافات سے خداکی پناہ فی بخوں کی نیاہ نے بتوں کی نئ گھات سے خداکی پناہ ہزار بار ان آفات سے خداکی پناہ منافقوں کی موالات سے خداکی پناہ تو بوعلی کی اشارات سے خداکی پناہ جو ما نگتا ہے فکا ہات سے خداکی پناہ ہرایے مخرے کی ذات سے خداکی پناہ ہرایے مخرے کی ذات سے خداکی پناہ ان احتمانہ روایات سے خداکی پناہ ان احتمانہ روایات سے خداکی پناہ

نی کے بعد نبوت کا مدعا ہو جیسے نظم کدہ میں آگئے نظے سے منے منے بت پڑی گئی اے ادھر اور ادھر غلام احمد خدا بچائے ہمیں ان کے ساتھ مطف سے جو بن کے بوعلی آئے عکیم نورالدین کی خداکا تو قائل ہے قادیان بھی ضرور بے جو بیٹا خداکا اوراس کی بیوی بھی ان ابلیسانہ حکایات پر نبی کی سنوار

اگر کرامت

(۲۰/ کتوبر۱۹۳۴ء)

تو پیر اور اس کی کرامات سے خدا کی بناہ

بیر ہرم ہے استدراج

#### مقدمه

# از حفرت مولا نامحمه ناظم صاحب ندوی سابق شیخ الجامعه بهاولپور وسابق استاذ اسلای بوینورش مدینه منوره

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين الذي لا ياتي بعده نبسى ورسول "حضرت عيلى عليه السلام الله تعالى كے يائي عظيم اوراولوالعزمرس (حفرت نوح، حفرت ابراجيم، حفرت مويٰ، حفرت عيني عليهم السلام اور حفرت محمد الله ) مين ے ایک ہیں جن کا ذکر قرآن تھیم میں بار بارآیا ہے اور جن کی عظمت وجلالت اور جن کے معجزات کاخصوصی ذکر ہوا ہے اور جن کی ولاوت اور جن کاظہور بھی اس دنیا ہیں آ دم علیہ السلام کے بعد بے نظیر طریقہ پر ہوا ہے۔ چونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہا السلام پر بہتان وافتراء بائدها تھا۔اس لئے اللہ تعالی نے دونوں کے متعلق بردی وضاحت يحتمام افتراعات اوربهتانات اورحفرت عيسى عليه السلام كيمتعلق نصاري كيعقيده الوهبيت اورعقیدہ ابنیت کی تر دیدفر مائی قرآن حکیم کے نزول کے بعد مسلمانوں کاعقیدہ عیلی علیه السلام اورحفرت مريم عليهاالسلام كمتعلق وبى بجوقرآن عكيم كيضوص اورا حاديث صيحه ي ثابت ہے۔مگر ہندویاک میں مرزاغلام احمد قادیانی کے دعویٰ مہدویت یا دعویٰ مجد دیت اور پھر دعویٰ نبوت کے بعد دونوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیما السلام کے متعلق نہایت نازیبا کلمات اورسب وشتم اور اہانت کا جوباب کھولا گیا وہ اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ چونکہ قادیانی اینے ند ہب اور عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں۔ بلکہ مرز اغلام احمد قادیانی کے دعویٰ نبوت پر گفتگو کا آغاز حفرت عیسی علیدالسلام کی موت اوران کے دنن اور آسان برا تھائے جانے کے متعلق ہوتا ہے اور وہ چونکہ این عقائد کے بیان کرنے اور اس کی تبلیغ کاحق رکھتے ہیں۔ البذا اہل حق مسلمانوں کا بھی حق ہے کہ مرزا قادیانی کے غلط عقائد وافکار اور اسلام کے منافی طریقہ کار کی حقیقت بیان کر کے مسلمانوں کو محیح عقائد اور صحیح طریقہ کار سے روشناس کرائیں۔اس چھوٹے سے کتا بچہ (مرزااور بیوع) میں حضرت مولانا محدصادق صاحب فے مرزائیوں کے سیلی علیہ السلام كمتعلق عقا ئداوران كحسب وشتم اورجليل القدرنبي كي امانت وتذليل ورسواكن اسلوب

نگارش کوان کی کتب کے حوالہ جات سے ٹابت کر کے اس کی تر دید فرمائی ہے اور پوری کتاب میں اسلام کے بتائے ہوئے خریقہ 'و جادلھم بالتی ھی احسن '' سے سرموانح اف نہیں کیا ہے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسلام کا در در کھنے والے نو جوانوں کی نو خیز جماعت تبلیخ اسلام نے عقا کد اسلام کی نشر واشاعت کے لئے اس نہایت مفید مختصر و جامع کتا بچہ شاکع کرانے کا انتظام کیا ہے۔ بچھے امید ہے کہ تمام سلمان بلکہ غیر سلم بھی اس کتا بچہ کا مطالعہ کر کے کھرے اور کھوٹے کا اتبار کرس گے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

# مرزااوريسوع

حضرت عيسى عليه السلام كي توبين

مرزا قادیائی نے حضرت عیسی علیہ السلام کوجن ناپاک الزامات اور قابل نفرت گتاخی اور موجب کفر، تو بین و تحقیر کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کو تنف عنوانوں سے ادا کیا ہے۔ بھی بیوع کہہ کر گلی دی ہے۔ بھی بیوع مہہ کر کوسا ہے۔ گاہ مجرات کے انکار وتر وید کے شمن میں عیسی علیہ السلام کہہ کر استحفاف کیا ہے اور استدلال بالقرآن کرتے ہوئے آپ کے نقدس عفت وعصمت کو برے در دگ میں پوری بے در دی سے اولوالعزم پی فیمبر کا برے دنگ میں پوری بے در دی سے اولوالعزم پی فیمبر کا استحفاف کیا ہے۔ اگر چہ مرزا قادیائی کے اس قسم کے بیسوں اقوال موجود ہیں۔ جن میں حضرت عسی عیسی علیہ السلام کے شان تدی پر ناپاک حملے کئے ہیں۔ گر ہم ان میں سے صرف دی حوالے بیش کرتے ہیں۔

ا دوسرے داست بازوں سے بڑھ کی داست بازی اپنے زمانے کے دوسرے داست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی۔ بلکہ کی نبی کواس پرایک فضیلت ہے۔ کیونکہ وہ شراب نہ پیتا تھا اور کبھی نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ کورت نے آکرا پی کمائی کے مال سے اس کے سر پرعطر ملا تھا۔ یا ہمھوں اور اپنے سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھو اتھا یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ ای وجہ خدانے قرآن میں کی کا نام حصور رکھا۔ گرمی کا بینام ندر کھا۔ کیونکہ ایسے قصے اس نام کر کھنے سے مانع تھے۔' (دافع البلاء ص، بڑزائن ج ۱۸ص ۲۲۰ ماشیہ) ایسے قصے اس نام کے اجتہا دات میں میں میں السلام کے اجتہا دات میں اسلام کے اجتہا دات میں

غلطیاں ہیں۔اس کی نظیر کسی نبی میں بھی نہیں پائی جاتی۔شاید خدائی کے لئے بی بھی ایک شرط ہوگی ۔ مگر کیا ہم کہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیشین گوئیوں کی وجہ سے (اعجازاحمدي ص ٢٥ بغزائن ج١٩ص ١٣٥) ان کی پیغمبری مشتبہ ہوگئ ہے۔ ہر گزنہیں۔'' ''پس ہم ایسے نایاک خیال اور متکبراور راست بازوں کے رحمٰن کو ایک بھلا مانس آ دمی بھی قرار نہیں دے سکتے۔ چہ جائیکہ کہ اس کو نبی قرار دیں۔'' (ضميمه انجام آمختم ص ٩ ، خزائن ج ١١ص٢٩٢) ' دعمکن ہے آپ نے کسی معمولی مّد بیر کے ساتھ کسی شب کو روغیرہ کو اچھا کیا ہویاکسی اور الیمی بیاری کاعلاج کیا ہو۔ گرآپ کی بقتمتی سے اس زمانہ میں ایک تالاب بھی تھا۔جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہ ای تالا ب کی مٹی آ پ بھی استعال کرتے ہوں گے اور ای تالاب سے آپ کے معجزات کی پوری بوری حقیقت کھلتی ہے اور ای تالاب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر آپ ہے کوئی معجز ہ بھی ظاہر ہوا ہوتو وہ معجزہ آپ کانہیں بلکہ اس تالاب کام جر ہے اور آپ کے ہاتھ میں سوائے مکر وفریب کے اور کچھ نہ تھا۔'' (ضميرانجام أتقم ص ٤ بخزائن ح ااص ٢٩١) ''عیسائیول نے بہت ہے آپ کے معجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات سے كرآپ سے كوئى مجز نہيں ہوااوراس دن سے كرآپ نے مجز و ما تكنے والوں كوگالياں ديں۔ان كو حرام کاراورحرام کی اولا دھمرایا۔ اِسی روز سےشریفوں نے آپ سے کنارہ کیا اور نہ چاہا کہ معجزہ ما تك كرحرام كار أورحرام كي اولا دبنين "" (صميمه انجام آنهم ص ٢ بخزائن ج ااص ٢٩٠) " ني بھي يادر ہے كه آپ كوكسى قدر جھوٹ بولنے كى بھى عادت بھى \_جن جن پیشین گوئیوں کواپنی ذات کی نسبت تورات میں پایاجانا آپ نے فرمایا ہے۔ان کتابوں میں ان کا نام ونشان بھی نہیں پایا جاتا۔ بلکہ وہ اوروں کے حق میں تھیں جوآ ب کے تولدے پہلے پوری ہو چکی (ضميرانجام أتقم ص٥ ،خزائن ج لاص ٢٨٩) " بائے کس کے آ گے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی تکلیں اور آج کون زمین پرہے جواس مشکل کوحل کر سکے۔''

(اعِازاحری مسما بخرائن جواص ۱۲۱)

۸..... "بہرحال سے علیہ السلام کی بیتر بی کاروائیاں زمانہ کے مناسب حال بطور خاص مصلحت کے تقیس۔ مگر یا در کھنا چاہئے کہ بیٹمل ایسا قدر کے لائق نہیں جیسا کہ عوام الناس اس کو خیال کرتے ہیں۔ اگر عاجز اسی عمل کو کمروہ اور قابل نفرت نہ مجھتا تو غدا تعالیٰ کے فضل وتو فیق سے امید قوی در کھتا تھا کہ ان انجو بنمائیوں میں حضرت سے ابن مریم سے کم ندر ہتا۔ "

(ازالهاد بام ص٠٠٠ فرزائن جسم ٢٥٨)

9 ...... '' یہی وجہ ہے کہ حضرت میسے جسمانی بیار یوں کواس عمل کے ذریعے سے اچھا کرتے تھے۔گر ہدایت تو حیداور دبنی استقامتوں کی کامل طور پر دلوں میں قائم کرنے کے بارہ میں ان کی کاروائیوں کا نمبرایسا کم درجے کارہا کہ قریب قریب نا کام کے رہے۔''

(ازالهاوبام ص٠١، فزائن ج٣٥ س ٢٥٨)

اسس ''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ ٹین دادیاں اور نانیاں آپ کی زنا کار اور کسبی عور تیں تھیں ۔ جن کے خون سے آپ کا وجود پڑیہ ہوا تھا۔ مگر شاید یہ بھی خدائی کے لئے ایک شرط ہوگی ۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایدای وجہ سے ہوکہ جدی مناسبت در میان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کو یہ موقعہ نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سر پر اپنے نا پاک ہاتھ لگا و سے اور زنا کاری کی کمائی کا پلیدع طراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے سر پر ملے اور اسے نا بالوں کواس کے سر پر ملے ۔ "

(ضميمه انجام آتھم ص ٤، فزائن ج ااص ٢٩١)

مندرجہ بالا اقوال جومرزا قادیانی کی معتبر کتابوں میں ہے درج کئے گئے ہیں۔ صاف
اور داخی الفاظ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہین اور منقصت بلکہ بعض بازاری گا لی گلوج پر شممل
ہیں۔ اسلام کی مقدس تعلیم اور دانش و حکمت ہے لبر پر تفہیم نے تمام انبیاء کیہم السلام کی تعظیم و تو قیر
کو نصرف ضروری تسلیم کیا بلکہ جزوا بمان قرار دیا ہے۔ عقیدہ اسلام کی کی روسے کوئی مسلمان ہرگز مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جب تک تمام انبیاء کیہم السلام کی تقد بی صدق دل ہے نہ کرے۔ ان کے مسلمان نہیں اور ان کی عفت عصمت کو لوح ول پر نقش خابت نہ کرے۔ گر مرز اقادیانی نے باوجود ادعا ہے مہدویت و مجدویت و بوت و برسالت کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولوالعزم ادعا ہے۔ ان پر شرافت اور انسانیت لرزہ بینیمبر کی شان میں جن مخلطات والزابات کو استعمال کیا ہے۔ ان پر شرافت اور انسانیت لرزہ براندام ہے۔

علائے اسلام پڑ لی تعلیم کی وجہ سے مجبور سے کہ وہ ان مغلظات تو بینی کلمات کی وجہ سے مرزا قادیانی کی تکفیر کرتے۔ چنا نچہ علائے امت نے مرزا قادیانی کے دیگر کفریات کی فہرست میں حضرت عینی علیہ السلام کی تو بین کونمایاں جگہ دی۔ گرمرزائی جماعت ابتداء سے لے کرآئ تک مختلف چالوں سے اس الزام کے رفع کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہے۔ بھی کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی نے پیکمات یہوع کے حق میں کہے ہیں نہ کھیلی علیہ السلام کی شان میں اور بھی کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی نے بیا تو الوال پاور یوں اور عیسا ئیوں ۔ کے مقابل بطور الزام بیش کئے ہیں اور بھی کہد دیتے ہیں کہ چونکہ پادر یوں نے حضور سرور عالم اللے کی ذات اقد سی بیش کئے ہیں اور بھی کہد دیتے ہیں کہ چونکہ پادر یوں نے حضور سرور عالم اللے کی ذات اقد سی بیش کئے ہیں اور مجبور ہوکرالیا کیا ہے۔ گر ہم نہایت وثوق اور پورے اعتاد سے کہتے ہیں کہ سینیں اور محبت سے مجبور ہوکرالیا کیا ہے۔ گر ہم نہایت وثوق اور پورے اعتاد سے کہتے ہیں کہ سینوں جواب بالکل غلط ہیں۔

مرزا قادیانی کو بخوبی علم تھا کہ حضرت عینی علیہ السلام اور بیوع ایک ہیں۔ یعنی عیسا نیوں کا بیوع وہی ہے جس کومسلمان ، عینی علیہ السلام کہتے ہیں۔ پس جو بچھ حضرت بیوع کے حق میں کہا گیا ہے وہ دراصل حضرت عینی علیہ السلام کی شان میں کہا گیا ہے اور نہ بیسب اقوال پادر یوں پر بطور الزام پیش کئے جاسکتے ہیں۔ کیونکہ الزامی جوابات کا رنگ ڈھنگ ان کا طرز طریق ، سیاق وسباق ، اسلوب بیان قرائین وشرائط اور مخاطب کے مسلمات پر مدار ہوتا بیسب الیے امور ہیں جن سے بادی انظر میں امتیاز ہوسکتا ہے کہ بیالزامی جواب ہے تحقیقی نہیں۔ گر مرزا قادیانی کے اکثر بیانات میں یہ امور مفقود ہیں۔ بلکہ اسلوب بیان اور طریق استدلال مرزا قادیانی کے عقیدہ کی رہنمائی کرتا ہے اور نہ ہی مرزا قادیانی نے عشق مجمدی اور مجبت مصطفوی میں مجور ہوکر پادر یوں کی بدزبانی کا انقام لیا جو انہوں نے حضو ہو اللہ کے کتر میں کی تھی۔ بلکہ علیہ اسلوب کی بدزبانی کی وجہ ہے مسلمانوں میں جس غیض وغضب کے پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہوگیا تھا۔ مرزا قادیانی نے دھڑت کی کا خشام کی جوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے دھڑت کے کا گورنمنٹ کی حدمت کی ہے۔ النوض عینی علیہ السلام کی جوتو ہیں وتحقیر مرزا قادیانی نے کی ہے۔ اس کے متعلق مرزائی جاعت اس وقت تک تین جواب دے کئی ہے۔

ہم اس مخضر رسالہ میں ان ہر سہ جوابات کو یاں کر کے خود مرز ا قادیانی کے اقوال اور مستند حوالہ جات سے ثابت کریں گے کہ بیجوابات بالکل غلط اور نا قابل قبول اور اصل حقیقت سے

کوسوں دور ہیں اور محض داغ کفر کے دھونے کے لئے غلطاتہ جیہات اور نامقبول تا ویلات کا سہارا لیا گیا ہے۔ درحقیقت مرزا قادیانی نے وہ کام کیا ہے جس کا مستحق ان کو سلمان سبھتے ہیں۔ مرز ائیول کا جواب اوّل

مرزائی نہایت جرات ہے کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے حضرت عسیٰ علیہ السلام کی مرزاقی نہایت جرات ہے کہا کرتے ہیں کہ مرزا قادیائی نے حضرت عسیٰ علیہ شان میں کوئی گتا خی اور تو ہیں نہیں گی۔ بلکہ یسوع کے حق میں بدکلامی کی ہے۔حضرت عسیٰ علیہ السلام اور ہیں اور وہ عیسائیوں کا یسوع ہے۔جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے اور نہ اس کے صفات انبیاء جیسے ہیں۔اس کی تائید میں حوالہ جات حسب ذیل چیش کرتے ہیں۔

ا...... ''اوریه یاورہ کہ یہ اماری رائے اس یسوع کی نسبت ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیااور پہلے نبیوں کو چوراور بٹمارکہااور خاتم الانبیا علقہ کی نسبت بجزاس کے پچھٹیل کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے۔ایسے یسوع کاقر آن میں کہیں ذکر نہیں۔''

(انعام آئتم صسا ، فزائن ج الص اليناً)

٢ ..... " "مسلمانوں كوواضح رہے كەخدائے تعالى نے يسوع كى قرآن شريف میں کچھ خبرنہیں دی کہ وہ کون تھا اور یا دری اس بات کے قائل ہیں کہ یسوع وہ محض تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور حضرت مولیٰ علیه السلام کا نام ڈاکواور بٹما ررکھا اور آنے والے نبی کے وجود ے انکارکیااورکہامیرے بعدسب جھوٹے نبی آئیں گے۔'' (انجام آتھم ص ۹ بزائن ج ااص ۲۹۳) س..... " د حفرت مسيح عليه السلام كے حق ميں كوئى بے ادبى كا كلمه ميرے منہ سے نہیں نکلا۔ بیسب مخالفوں کا افتراء ہے۔ ہاں چونکہ درحقیقت کوئی ایبا یبوع مسیح نہیں جس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہواور آنے والے نبی خاتم الانبیاءکوجھوٹا قرار دیا ہواور حضرت موکیٰ کوڈا کوکہا ہو۔ اس لئے میں نے فرض محال کے طور پراس کی نسبت ضرور بیان کیا ہے کہ ایبامسے جس کے کلمات ہوں راست بازنہیں مھہرسکتا کیکن ہمارا نبی ابن مریم جواپیج تیئں بندہ اور رسول کہلا تا ہے اور خاتم الانبياء كامصدق ہے۔ ہم اس پرايمان لاتے ہيں۔ ' (ترياق القلوب ص 22، فزائن ج ١٥ص ١٥٠) س ''ای سب ہے ہم نے عیمائیوں کے بیوع کا ذکر کرنے کے وقت اس ادب كالحاظنهيں ركھا جو سيح آ دمى كى نسبت ركھنا جا ہے ..... پڑھنے والوں كو جا ہے كتيعمارے بعض سخت الفاظ کا مصداق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مجھ لیں۔ بلکہ وہ کلمات یبوع کی نسبت لے (آربیدهرم ٹائٹل بیج آخرص ۹۳) جا کمیں ہ<sup>ج</sup>س کا قرآن وحدیث میں نام ونشان نہیں۔''

(نوٹ: آرید دھرم کتاب کے دیمبر ۱۹۳۷ء ایڈیشن سوم میں بیمضمون'' قابل توجہ ناظرین'' کے نام سے موجود تھا۔خزائن سے بیمضمون قادیا نیوں نے نکال دیا ہے۔البتہ یہی حوالہ مجموعہ اشتہارات ۲۶ س ۲۹۲ پرموجود ہے ) جواب الجواب اللوّل

مرزا قادیانی کےان حوالہ جات ہے امور ذیل ثابت ہوتے ہیں۔

الف ..... مرزا قادیانی نے بیوع کی اہانت کی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں۔

ب ..... عيسىٰ عليه السلام اور بين اوريسوع اور ـ

ج..... يسوع كاذ كرقر آن وحديث مين نهيل \_

د..... عیسائیوں اور یا در یوں کے بیان کردہ صفات پر بیوع راست باز نہیں تھم سکتا۔

س..... عيسائيول كاليوع ال ادب كالمستحق نهيل جس كالتحقاق ايك سجا آ ومي ركهتا ہے ــ

ں ..... عیسائی اور پاوری جوصفات بیوع کے بیان کرتے ہیں۔ چونکہ ایسے صفات والہ کوئی

یسوع نہیں گذرا۔اس کئے بطور فرض محال اس کے فق میں سخت کلامی کی ہے۔ پنج نیز

ہم توضیح تفہیم کے لئے ہرایک نمبر کا جواب علیحدہ علیحدہ لکھتے ہیں۔ تا کہ خلط مبحث ندہو اور مرزائی توجیہات کی حقیقت پوری طرح آشکارہ ہوجائے۔

جواب نمبر: اسس نمبر الف كا پہلا حصہ فریقین کے نزدیک مسلم ہوگیا کہ مرزا قادیانی نے بیوع کی تو بین اور بے اونی کے ہے۔ مگر دوسرا حصہ غلط ہے کے عیمی علیہ السلام کی تو بین نہیں کی۔ کیونکہ جب عیمی علیہ السلام خود بیوع بیں (جیسا کہ نمبر ب میں ثابت کریں گے) تو جو تو بین اور بے ادبی بیوع کے حق میں ہوگی۔ بعینہ وہی تو بین اور بے ادبی علیہ السلام کی ہوگی۔ علاوہ ازیں مرزا قادیانی کے گذشتہ دس حوالہ جات میں سے حوالہ نمبر ۲،۵ میں لفظ حضرت عیمی علیہ السلام میں حصرت عیمی علیہ السلام عیمی علیہ السلام عیمی کے الفاظ موجود ہیں۔ پس ان حوالہ جات میں جو اہانت اور عارب یا کی جاتی ہوگی۔ حضرت عیمی علیہ السلام کی مقصت اور اہانت ہوگی۔

یس مرزا قادیانی کا یہ کہنا کہ حضرت سے حق میں کوئی ہے ادبی کا کلمد مند سے نہیں لکا

سراسرغلط ہوگا۔

جواب نمبر: ٢..... يه بالكل غلائب كه يسوع اور جين اور حضرت عيسى عليه السلام اور جين اور حضرت عيسى عليه السلام اور جين \_ كيونكه عيسائى جس نبى كى امت جين اس نبى كا انجيلى نام يسوع اور اسلامى نام عيسى عليه السلام اور ميح عليه السلام مين عليه السلام عيد خود مرزا قاديانى كويقين به كه يسوع اور عيسى ايك جين - چنانچه مهم ذيل مين مرزا قاديانى كى كتابول سے چند حوالے پيش كرتے ہيں -

وی یں طرد افادیوں میں وی سے بعد و سے بیت ہے۔

ا است '' اب ہم پہلے صفائی بیان کرنے کے لئے بید بیان کرنا چا ہتے ہیں کہ بائبل اور کتب احادیث اورا خبار کی کتابوں کی رو سے جن نبیوں کا ای وجود عضری کے ساتھ آسان پر جانا لقور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں۔ایک یوحنا جس کا نام ایلیاء اور ادر لیں بھی ہے اور دوسرے سے ابن مریم جن کوئید کی علیہ السلام اور یسوع بھی کہتے ہیں۔' (توضیح المرام س بزائن جسم ۲۰۰۵)

توضیح المرام کے اس حوالہ سے دوام رفابت ہوتے ہیں۔ایک بیت اور عیسی علیہ السلام ایک ہی ذات کے دونام ہیں۔ دوسرا ہیکہ یسوع نبی ہیں۔

براجین کے اس حوالے ہے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک عیسائیوں کے سوا یہودی کے نزدیک بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام یسوع ہے۔ گویا عیسائیوں اور یہودیوں دونوں قوموں کا اتفاق ہے۔ پھر مرزا قادیانی کا بیوع کی تفسیر لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کرنا مرزا قادیانی کے علم اور اتفاق کی بین دلیل ہے۔ اگر بیوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا غیر ہے تو مرزا قادیانی کی تفسیر کیسے تھے ہوئی؟

ساسس ''وہ نبی جو ہمارے نبی اللہ ہے چے سوبرس پہلے گذراوہ حضرت عسیٰ علیہ السلام ہیں اور کو کئی نہیں اور یسوع کے لفظ کی صورت مجڑ کر یوز آسف بنما نہایت قرین قیاس ہے۔ کیونکہ جب کہ یسوع کے لفظ کو انگریز می میں بھی جیزس بنالیا ہے تو یوز آسف میں جیزس سے پچھ زیادہ تغیر نہیں۔''
زیادہ تغیر نہیں۔''
زیادہ تغیر نہیں۔''

مرزا قادیانی کا آخیر میں بیاعتقادتھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں اور سرمی گرکشمیر کے محلّہ خان یار میں مدفون ہیں۔ چنانچہ (حقیقت المہدی ص بحزائن ج۱۴ ص۳۳۳) پر ککھتے ہیں کہ:''مدت ہوئی حضرت سے علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔کشمیرخانیار میں آپ کا مزار ہے۔' پھر کتاب (رازهقت ملائن ہے ۱۱ میں ۱۷) میں اس کا جُوت اس طرح دیے ہیں ہیں کہ سری محرفظہ خانیار میں ایک قبر ہے۔ جو یوسف نبی کی قبر کے نام سے مشہور ہے۔ پھر بوز آسف کو لفظ یہوع سے بدلا ہوا ثابت کر کے حفزت میں علیہ السلام کی بیقبر ثابت کرتے ہیں۔ جیسا کہ رازهقیقت کے مندرجہ بالاحوالہ سے ظاہر کرتے ہیں۔ پس مرزا قادیانی کا بیعقیدہ کہ حضرت میں علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اوران کی قبر کشمیر میں ہے۔ صرف اس بات پر بنی ہے کہ درهقیقت بیقبر یعلیہ السلام فوت ہو چو ہیں اوران کی قبر کشمیر میں ہے۔ صرف اس بات پر بنی ہے کہ درهقیقت بیقبر یعوع کی ہے جو متنظم ہوگیا اور چونکہ یہ واک ورمیٹی ایک ہیں۔ لہذا یہ قبر حضرت میسی علیہ السلام کی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی کے نزد یک یہوع و سے علیہ السلام ایک ہیں۔ درنہ یہ قبراگر صرف یہوع کی ثابت ہوجائے تو مرزا قادیانی کا دعوی ثابت نہیں ہوسکتا کہ میسی علیہ السلام فوت ہوگئے ہیں اور بیا انکامزار ہے۔

المسسب کیر (راز حقیقت م ۱۹ فردائن ج ۱۳ میں ایوز آسف کی قبر کا نقشہ دیا گیا ہے اور اس کی پیشانی پر بیعبارت کھی ہوئی ہے۔ '' حصرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیوع اور جیزس یا بیوز آسف کے تام سے بھی مشہور ہیں۔ میدان کا مزار ہے۔'' پس جبکہ مرزا قادیانی کی اپنی تحریرات سے جابت ہوگیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بیوع علیہ السلام ایک ہیں تو مرزا قادیانی یا ان کی جماعت کا بیکہنا کہ بید بے ادبی اور اہانت کے کلمات بیوع کے حق میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں نہیں بالکل باطل اور لغوہے۔

پس مرزا قادیانی نے جس قدر مغلظات اور فخش گالیاں حضرت بیوع کے حق میں استعال کیں ہیں۔ یوظ کے حق میں استعال کیں ہیں۔ یوظہ یوع اور عیلی ایک ہی ذات کے دونام ہیں۔

مزیدتو شیح کے لئے ہم ایک مثال پیش کرتے ہیں کہ مرزا قادیانی اپنی جماعت میں سیک موجود کے نام سے مشہور ہیں ادر مسلمان ان کو تنبی قادیان و بچود گرعنوانوں سے یاد کرتے ہیں۔
پس اگر کوئی منبی قادیان کہ کر گالیاں دیا شروع کرد ہے اور کوئی مرزائی اعتراض کرے کہ سیک موجود کوگالیاں کیوں دیتے ہواور وہ سادگی سے عرض کرد ہے کہ میں نے سی موجود کوگالیاں نہیں دیں۔ بلکہ منبی قادیان کوگالیاں دی ہیں۔ ہم انصاف اور حق شناسی کا واسط دے کردریا فت کرتے ہیں۔ کیا کوئی مرزائی اس بات سے لی پاسکتا ہے۔ یقینانہیں پاسکتا تو پھر مرزائیاان کی جماعت کس امید براس بدیہدالبطان حیا ہے۔ سالمانوں کولئی دے سکتے ہیں کہ حضرت عسی علیہ السلام کے ق

كوئى باد في كاكلم نبين كها بلك جو يجه يهى كها كياب وه يسوع كے قق مين كها كيا ہے-

مرزا قادیانی کے نزدیک اس قبراورصاحب قبر کا ذکراس آیت میں ہے اور نیزکی راست بازسچا اور نبی ماننے کے لئے کیا بیضروری ہے کہ اس کا قرآن میں ذکر میں ہے۔ مرزا قادیانی کرش جی کی نبوت کے قائل ہیں۔ چنانچہ (حقیقت الوی ۸۵، خزائن ۲۲ ص ۵۲۱) میں کھتے ہیں کہ:'' ملک ہند میں کرشن نام ایک نبی گذراہے۔''

سے بین ور سب برسی وی است ہیں۔ کیا کرش کی کا ذکر قرآن میں ہے یا قرآن میں ہے یا قرآن میں ہے یا قرآن میں ہے یا قرآن میں کہیں بنایا گیا ہے کہ دہ کون تھا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کرش کی کی تعظیم وظریم کی جائے اوراس کئے مصرت یسوع پر گونا گول عیوب لگائے جائیں کہان کا ذکر قرآن وحدیث میں کمیں نہیں ہے۔ احادیث سے تابت ہے کہ انبیا علیم السلام کی تعدادایک لاکھ یا دولا کھ چوجیں بزار ہے اور قرآن کے میں میں صرف چند کے نام ہتلائے گئے ہیں۔ کیا باقی انبیاء کا احترام اس بناء پر نہ کیا جائے کہ قرآن میں ان کا نام اور ذکر نہیں ہے۔

جواب نمبر ۲۰۰۰ مرزا قادیانی کاعیمائیوں اور پادر یوں کے بیان کردہ صفات کی وجہ سے حضرت بیوع کوراست باز نہ گھرانا اور ان کی اہانت کرنا نہ صرف اسلای تعلیم کے خلاف ہے۔ بلکہ مرزا قادیانی کے ان اصولوں اور قواعد کے بھی خلاف ہے۔ جن کو وہ نہایت بلند آئہ گی اور تعلی ہے اپنی کتاب تحفہ قیصر ہے میں بار بار یوں توضیے ہیں کر چکے ہیں۔ پٹنا نچہ (تحفہ قیصر ہے میں ہار بار یوں توضیے ہیں کر چکے ہیں۔ پٹنا نچہ (تحفہ قیصر ہے میں ہار بار یوں توضیے ہیں کہ دومی ہیں کہ بیان کر چکے ہیں۔ پٹنا نچہ المحمد اللہ عدم کے ایک ہے۔ ایک ہے اور ایک معرفت فدہب پھیل کے ہیں اور ایک معرفت فدہب پھیل کے ہیں اور ایک میں اور ایک میں اور ایک حصہ دنیا پر محیط ہوگئے ہیں اور ایک عمریا گئے ہیں اور ایک نماز این میں سے کوئی فی ہے۔ ایک ہے ہیں اور ایک میں کھتے ہیں۔ واس نہیں جو نانہیں اور نان کی ہے ہیں۔ واس خوالی میں جو نانہیں اور ان کوئی خوالی کوڑت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کوئی ہے کہ ان تمام لوگوں کوڑت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان کوئی ہے کہ وہ دو دی گان کا جزئر گیا اور ان کا فدہب دنیا میں جھیل گیا اور استحکام پکڑ گیا اور ایک عمریا گیا۔ "

پھر (تحد قیصریہ میں منزائن جااص ۲۵۹) میں لکھتے ہیں۔ ''پس یہ اصول نہایت ہیار،
امن بخش اور سلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اورا خلاقی حالتوں کو مدد دسینے والا ہے کہ ہم ان تمام نہیوں
کوسیا بھولیں جود نیا ہیں آئے۔خواہ ہند ہیں ظاہر ہوئے یا فارس میں یا چینن ہیں۔ یاکسی اور ملک
میں اور خدانے کر وڑ ہادلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھادی اور ان کے ند ہب کی ہڑ قائم کر دی
میں اور خدانے کر وڑ ہادلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھادی اور ان نے ہمیں سکھایا۔ ای وجہ سے ہم پر
ادر کی صدیوں تک مذہب چلا آیا۔ یہی وہ اصول ہے جو قر آن نے ہمیں سکھایا۔ ای وجہ سے ہم پر
ایک مذہب کے پیشوا کو جن کی سوائح اس تعریف کے پنچ آگئی ہے۔ عزت کی تگاہ سے دیکھتے
ہیں۔ گوہ وہ ہندؤں کے مذہب کے پیش واہ ہوں یا فارسیوں کے فدہب کے یا چینیوں کے فدہب

پس مرزا قادیانی کے اس اصول اور قاعدہ کی روسے عیسائیوں کے نبی سے اور راست باز ہیں۔ کیونکہ حضرت یسوع کوعیسائی نبی مانتے ہیں اور کروڑوں پیروکار صدیا سال سے پہلے آتے ہیں۔ آپ کا فد ہب ایک حصد دنیا پر محیط ہے اور کروڑ ہا دلوں ہیں آپ کی عزت اور عظمت ہے۔ پس جبکہ حضرت یسوع میں بیسب امور موجود ہیں اور آپ کی سوائح اس تعریف کے تحت میں آئی ہے تو پھر مرز اقادیانی اپنے اصول، قاعدہ کے خلاف عیسائیوں کے بسوع کو کیوں سے اور راست باز نہیں تھہراتے اور ایک اصول مقرر کرتے ہیں۔ دنیا سے اس کی پابندی جائے ہیں۔ گر خوداس پڑل نہیں کرتے۔ 'کبر مقتا عند الله ان تقولو مالا تفعلون ''ترجمہ: خداک نزدیک یہ بات بہت نارانسگی کی ہے کہ وہ بات کہوجو خودنہ کرو۔

باقی رہی ہے بات کہ پادری حضرت بیوع کے متعلق بعض ایسے امور بیان کرتے ہیں جو قابل اعتراض ہیں۔ سواس کا جواب بھی مرزا قادیانی کی زبانی سن لیجئے۔ (تحد قیصریہ ۱۸۰ فزائن جاس ۱۲۹۰) میں لکھتے ہیں۔ 'اگر ہمیں کسی فد بب کی تعلیم پراعتراض ہوتو ہمیں نہیں چاہئے کہ اس فد بب کے نبی کی عزت پر حملہ کریں اور نہ یہ کہ اس کو بر نے الفاظ سے یاد کریں۔ بلکہ چاہئے کہ صرف اس قوم کے موجودہ دستور العمل پراعتراض کریں اور یقین رکھیں کہ وہ نبی جو خدائے تعالی کی طرف کروڑ ہا انسانوں میں عزت پا گیا ادر صد ہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے۔ یہی کی طرف کروڑ ہا انسانوں میں عزت پا گیا ادر صد ہا برسوں سے اس کی قبولیت چلی آتی ہے۔ یہی بختہ دلیل اس کی منجانب اللہ ہونے کی ہے۔ اگر وہ خداکا مقبول نہ ہوتا تو اس قد رعزت نہ پا تا۔''

پس اس حوالہ سے معلوم ہوا کہ پادر یوں کے بیان کردہ قابل اعتراضات صفات کی بناء بربھی حضرت یسوع کی عزت پر حملہ یا ان کو برے الفاظ سے یاد کرنا بھی روانہیں۔ بلکہ مرزا قادیا نی ایک عام اصول (تخذ قیصریس ۲، فزائن ج ۱۲ س ۲۵۸) پر تکھتے ہیں کہ: ''اگر ہم ان کے

مرزا قادیای ایک عام اصول ( مخد فیصرین ۱۹ برزان یا ۱۳۵۸) پر عصفے بیل که ۱۰ مرم ان کے فیصرین کا برزان یا کمیں یا اس مذہب کے پابندوں کو بدچلنوں میں گرفتار مشاہدہ کریں تو ہمیں نہیں چاہئے کہ وہ سب داغ ملامت ان مذاہب کے بانیوں پر لگا کمیں۔ کیونکہ

سریں تو میں بین جا ہے دوہ عب دران مان سے ان میں داخل ہوجا ناممکن ہے۔'' کتابوں کامحرف ہوجا ناممکن ہے۔اجتہا دی غلطیوں کا تفسیروں میں داخل ہوجا ناممکن ہے۔''

علاوہ ازیں مرزا قادیانی تو کشفی بیداری میں حضرت بیوع مسیح کی زبانی ان کا اصل دعوی اور تعلیم کا حال معلوم کر چکے ہیں۔ پادر یوں اور عیسائیوں کی زیاد تیوں سے ان کا تعنفر ہونا دیکھ چکے ہیں۔ چنانچہ (تحد قیمریص ۱۲، خزائن ج ۱۲ س ۲۷ س) میں لکھتے ہیں۔ ''اور خدا کی مجیب با توں میں سے جو مجھے کی ہیں۔ ایک یہ بھی ہے جو میں نے عین بیداری میں جو شفی بیداری کہلاتی ہے۔ بیوع مسیح سے کی دفعہ ملاقات کی ہے اور اس سے با تیں کر کے اس کے اصلی رنگ روپ اور تعلیم کا حال دریافت کیا ہے۔ بیا کہ جو توجہ کے لائق ہے کہ حضرت بیوع مسیح ان چندعقا کد سے جو گفارہ تثلیث اور اہدیت ہے۔ ایسے تنظر بائے جاتے ہیں کہ گویے ایک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا جو گفارہ تثلیث اور اہدیت ہے۔ ایسے تنظر بائے جاتے ہیں کہ گویے ایک بھاری افتر اء جوان پر کیا گیا

ہےوہ کہی ہے۔''

كر ( تحدقيم ير ٢٠ مزائن ج١٥ مر ١٤ من كصة بير " ميس جانبا مول كدجو بكه آج

کل عیسائیت کے بارہ میں سکھایا جاتا ہے۔ پر حضرت بیوع میسے کی حقیقی تعلیم نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر حضرت میں و نیامیں پھر آتے تو وہ اس تعلیم کوشنا خت بھی ندکر سکتے۔''

ہے یہ و حرص دیا ہے۔ ہوں اس میں ہورہ کے دورہ میں سا رہا ہے کہ دوسے میں ہورہ کے بلکہ ای کتاب (تخذیفریس ۲۰، مزائن ج۱۱ ص ۲۷۱) میں لکھتے ہیں۔ ''اس نے جھے اس بات پہھی اطلاع ہے کہ در حقیقت بیوح میں خدا کے نہایت پیارے اور نیک بندوں میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جو خدا کے برگزیدہ لوگ ہیں اور ان میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا اور اپنے نور کے سامیہ کے ینچے رکھتا ہے لیکن جیسا کہ گمان کیا گیا ہے۔ خدا نہیں ہے ہاں خدا سے واصل ہے اور ان کا ملول میں سے ہے جو تھوڑ سے ہیں۔' اس افتہاس سے میہ علوم ہوا کہ جس بیوع ہیں۔ جن کو خدا بنایا گیا ہے اور تو م کے اس نا جائر فعل میں اور جو دبھی حصرت بیوع کی برگزیدگی اور کمال میں کوئی تبقی نہیں آیا۔ مرز اقادیا نی کا یہ پرواز طبع ای تی تعریف کی برگزیدگی اور کمال میں کوئی تبقی نہیں آیا۔ مرز اقادیا نی کا یہ پرواز طبع ای تن تعریف پر بھی کفایت نہیں کرتا۔

بلکہ (تخد تیمریم ۲۳ فرائن ۱۲ م ۱۷ م ۱۷ ) پر لکھتے ہیں۔ ''جس تقریبا کیوں کو حفرت
یہ وع میں سے مجت کرنے کا دعویٰ ہے۔ وہی دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔ گویا آ نجتاب کا وجود
عیسا تیوں اور مسلمانوں میں ایک مشترک جائیداد کی طرح ہے اور مجھے سب سے زیادہ عقیدت
ہے۔ کیونکہ میری طبیعت یہ وع میں متغرق ہے اور یہ وع کی مجھ میں۔''

اس عبارت نے بہت سے اہم مطالب کوصاف کردیا ہے۔

اوّل! بیکہ جوعیسائیوں کا بیوع ہاورجس کی محبت کا ان کو دعویٰ ہے۔ بعید اس کی محبت کا دعویٰ مسلمانوں کو بھی ہے۔

دوم! بیک عیسائیوں کا بیوع می مسلمانوں اورعیسائیوں میں یکساں واجب الاحترام ہے۔
سوم! بیک عیسائیوں کے بیوع میں کی محبت اور احترام میں مرزا قادیانی تمام عیسائیوں
اور مسلمانوں میں سے زیادہ حقدار ہیں۔ کیونکہ مرزا قادیانی کی طبیعت کو بیوع میں اور بیوع کی
طبیعت کو مرزا قادیانی میں استغراق ہے۔

چہارم! بیکہ مرزا قادیانی کی طبیعت کوجس بیوع کی طبیعت میں استغراق ہے وہ عیمائیوں کا بیوع ہے۔

الله عابت موا كه عيما يول كا يوع سي راست واجب الاحرام في عداب

مرزاقادیانی یفرماتے ہیں کہ: "اس سبب ہے ہم نے عیمائیوں کے بیوع کاذکرکرتے وقت اس ادب کا لحاظ نہیں رکھا۔ جو ہے آدی کی نبیت ہوتا چا ہے۔" کس قدر خلط اور نا قابل النفات حیلہ ہے۔ مرزاقادیا فی راست بازوں اور نبیوں کی شناخت کا ایک معیار مقرر کرتے ہیں۔ جس کے مطابق حفرت راست بازاور نبی فابت ہوتے ہیں۔ پھر عیمائی ندہب کی تعلیم میں جو قابل اعراض امور فابت ہوتے ہیں ان سے حضرت یسوع کی بریت کرتے ہیں اور بریت الیک کائل اور پختہ کہ کشفی بیداری میں خود حضرت یسوع کی زبانی سن چکے ہیں۔ پھر عیمائیوں کے بیوع کو برگزیدہ اور کائل گروہ سے مانتے ہوئے ان کی مجبت اور حترام کا دعوی بھی کرتے ہیں اور آنجناب کو بیمائیوں اور مسلمانوں کی مشترک جائیداد بھی فابت کرتے ہیں۔ پھر عیمائیوں کے بیوع کی تو ہیں وتحقیر میں بھی کوئی کر نہیں چھوڑی۔ حالا تکہ تحذہ قیمر سے میں ایسے قوموں کے نبیوں کو کاذب تر اردیے ہیں۔ چنانچ کھتے ہیں۔ "بہرا ایسے تقیدہ والے لوگ جو قوموں کے نبیوں کو کاذب حرار کہتے رہے ہیں۔ ہیں ہمیش سلم کاری اور امن کے دہمن ہوتے ہیں۔ کوئی آفر موں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنا اس سے بڑھ کر فترائیز اور کوئی باتے ہیں۔ ہوتے ہیں۔ کین کہ وادر اکہتے رہے ہیں ہمیش سلم کاری اور امن کے دہمن ہوتے ہیں۔ کوئی قوموں کے بزرگوں کو گالیاں نکالنا اس سے بڑھ کر فترائیز اور کوئی باتے ہمیں۔ بیا اوقات انسان مرنا بھی پہند کرتا ہے۔ گرنہیں چاہتا کہ اس کے پیٹواکو برا کہا جائے۔"

(تخدتيمريم ٨، فزائن ج١١م٠ ٢١٠)

"كى چن لغزشوں كا انبياء عليهم السلام كى نسبت خدا تعالى نے ذكر فر مايا ہے۔ جبيسا آوم عليه السلام كا دانه كھانا اگر تحقير سے ان كاذكر كيا جائے توبير موجب كفراور سلب ايمان ہے۔ " (برايين احمد يوجه پنجم م اے فرائن ج ۲۲من ۹۱)

الحاصل مرزا قادیانی کے ان حوالہ جات ہے واضح ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک حضرت یسوع خداتعالی کے سیج پیٹیبر ہیں اور جو یا دری ان کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ حضرت ان ہے ہری ہیں اور عبد کی وجہ ہے حضرت یسوع پر اعتراض ان کی اہانت ہے۔ حضرت یسوع پر اعتراض ان کی اہانت ہے اور انبیاء کی اہانت موجب کفر اور سلب ایمان ہے۔ پس مرزا قادیانی کا عیسائیوں کے یسوع کو گلی دینا اور یا در یوں کے غلط بیانات کی وجہ سے ان کور است بازنہ جھنا مرزا قادیانی کی تحریرات کی روسے فتنا گیزی اور موجب کفر اور سلب ایمان ہے۔

جواب نمبر: ۵..... گذشتہ حوالہ جات سے طاہر ہو چکا ہے کہ عیسائی جس بیوع کی امت ہیں۔ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور عیسائی تعلیم میں جو قابل اعتراض امور جو حضرت سے کی طرف منسوب ہیں وہ سب غلط ہیں اور ان امور کا غلط اور افتر اء ہونا مرز اقادیانی کے نز دیک بالکل اور تابت ہے۔ پھر باوجوداس علم اور بصیرت کے حضرت بسوع کےنفس الامری وجود سے ا نکار کرتے ہوئے فرضی قرار دے کرانہیں گالیاں دینا اورطعن تشنیع کا مورد بنانا کس قدر واجب الاحترام حضرات انبياعليم السلام كے وقار وعظمت اور شرف علومرتبت كا استخفاف اور استحقار ہے اور بہت بڑے فتنہ کا فتح الباب ہے اور ہرزندیق اور بددین کے لئے ایک ایسا حربہ ہے کہ وہ جب چاہے قوم کی روایات کی بناء پر خدا تعالیٰ کے اپنے پیارے بندوں اور مقرب رسولوں کو اس تاویل وتوجید کی بناء برنایاک الزام کا نشانه بنائے۔مرزا قادیانی (تخد قصریه ۸، فزائن ج۱۲ ص۲۷۰) میں قوموں کے نبیوں کو برا بھلا کہنے والوں کوسلح کاری اورامن کا دیثمن قرار دیتے ہیں اور قوموں کے بزرگوں کوگالی نکالنا فتندانگیزی بتلاتے ہیں۔

جس بیوع کے متعلق عیسائیوں کے نیاتوال ہیں۔ دہی بیوع عیسائیوں کا پیغیرے۔ مرزا قادیانی اپنی اس افتر ائی تاویل پربھی عیسائی قوم کے نبی کو گالی دے رہے ہیں۔جس کووہ فتنہ انگیزی کہہ کیکے ہیں۔

مرزائيون كاجواب ثاني

مرزائی جماعت ایک میہ جواب بھی دیا کرتی ہے کہ مرزا قادیانی نے جو پچھ حفزت سے کے متعلق کہا ہے وہ بطورالزام کے عیسائیوں پر پیش کیا ہے۔ چنانچے مولوی جلال الدین تمس اپنی كتاب (مقدمه بهادلپورس ۱۴۱) ميں لکھتے ہيں۔" ليس متكلمين كاپيطريق ہے كدرمقابل كے عقائدكو مەنظرر كەكرالزامى جواب د ياكرتے ہيں اور يہي طريق حضرت ميچ موعود نے اختيار كيا۔'' چنانچه فر مایا: ''اس بات کو یا در کلیس که عیسائی نذ جب کے ذکر میں ہمیں ای طرز سے کلام کرنا ضروری تھا۔ جیبا کہوہ ہمارے مقابل کرتے ہیں۔'' (الخ آربيدهم ٹائنل بيج آخر)

جواب الجواب الثاني

الزامی جواب بیموتا ہے کہ فاطب کے مسلمات کواس پر بطور جحت کے اس طریق سے پیش کے جانے ہیں کداسلوب بیان اور قرآئن سے معلوم ظاہر ہوتا ہے کدید متکلم کے مسلمات اور عقا کہ نہیں محص مخاطب کواس کے مسلمات کی بناء پر الزام دینامقصود ہے۔ مگر مرزا قادیانی کی تحریرات الزامی جوابات پر بوجوه ذیل محمول نہیں ہوسکتی۔

مرزا قادیانی نے جواشخفاف اور تحقیر حضرت عیسی علیہم السلام کے متعلق

ازالداد ہام میں کی ہے۔اس میں مخاطب عیسائی نہیں بلکہ علاء زاہد، صوفی ، سجادہ نشین قوم کے منتخب لوگ ہیں۔ ''اے بزرگو!اے مولو یو!اے قوم کے منتخب کوگ ہیں۔ ''اے بزرگو!اے مولو یو!اے قوم کے منتخب لوگو! خدا تعالیٰ آپ لوگوں کی آئی تھیں کھولے۔غیض وغضب میں آ کر حدے مت بردھو۔'' پھر چند سطور میں آ گے کھتے ہیں۔''اے میر بے خالف الرائے مولو یواور صوفیوا ورسجادہ نشینو جو مکفر اور مکذب ہو۔'' کیں از الدمیں مخاطب نہ عیسائی ہیں اور نہ انجیل کے تحریرات ان کے مسلمات میں سے ہیں۔

یں پیخت کلامی الزامی جوابات پرمحمول نہیں ہو کتی علیٰ بذاا عجاز احمدی بھی عیسائیوں
کے مقابلے میں نہیں لکھی گئی۔ بلکہ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری اور مولوی سرورشاہ صاحب
قادیانی کے درمیان موضع لدمیں مناظرہ ہوا تھا۔ جس میں فاتح قادیان کو فتح ہوئی۔ مرز اقادیانی
نے شکت درشکست کو چھپانے کے لئے اعجاز احمدی لکھ کر چندعلاءاور بزرگوں کو مخاطب کیا۔ چنانچہ
(اعجاز احمدی ٹائل بچے بنز ائن ج واص ۱۰۷) پر بیرعبارت موجود ہے۔

اوراس رسالہ میں پیرمبرعلی شاہ صاحب،مولوی اصفرعلی صاحب اورمولوی علی الحائری صاحب شیعہ وغیرہ بھی مخاطب ہیں۔جن کا نام رسالہ میں مفصل درج ہے۔

اعجاز احمدی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جومفقصت اور توجین کی گئی ہے۔ اس کے متعلق ینہیں کہاجا سکتا کہ اتو ال الزامی طور پر پیش کئے گئے جیں۔ کیونکہ اعجاز احمدی میں مخاطب علاء اور بزرگ جیں اور بیان کے مسلمات میں ہے نہیں پھران کوالزامی طور پر کہنا کیسے مجے ہے۔ علیٰ بندامرز اقادیانی نے دافع البلاء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عفت وعصمت کومعرض طعن میں چیش کرتے ہوئے قرآن کریم عیسائیوں کے مسلمات میں سے تھا۔ جس کومرز اقادیانی بطور الزام پیش کررہے ہیں۔ بلکہ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بیامور قبیح اور ناپاک قصے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے گئے ہیں۔ نہ موف مرز اقادیانی کے نزدیک بھی شیح جیں۔ جن کی بناء پر صرف مرز اقادیانی کے نزدیک بھی شیح جیں۔ جن کی بناء پر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کئے جیں۔ جن کی بناء پر خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حصور نہیں کہا۔ ''لا حدول و لا قدوۃ الا بساللہ السعلی خدا تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسار کی خاطران کونظر انداز العظیم ''الغرض اس قیم کے بیسوں نظائر دیئے جاسمتے جیں۔ گرمخض اختصار کی خاطران کونظر انداز کیاجا تا ہے۔

ا الزامی جواب میں ایسے قرائن ادر الفاظ موجود ہوتے ہیں۔ جن سے

واضحة معلوم ہوتا ہے کہ شکلم کا بیعقیدہ نہیں اور ندان کوئن مجھتا ہے۔ گرید مرزا قادیانی کی تحریرات میں مفقود ہے۔ بلکہ بعض مقامات میں ایسے تضریحات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک یہی صحیح ہے۔ چنانچے فرماتے ہیں کہ:''عیسائیوں نے بہت سے مجمزات آپ کے لکھے ہیں۔ گرحق بات سے کہ آپ سے کوئی مجمزہ نہیں ہوا۔''

(ضميمه انجام أتحم ض ٢ ، خزائن ج ااص ٢٩٠)

پسغور کرنا چاہے کہ مرزا قادیانی جس چیز کوئی قرار دے رہے ہیں کیا یہ بھی الزام ہے۔ یا مرزا قادیانی کے عقیدہ کوظا ہر کرتا ہے۔ علی ہڈا (اعبازاحمدی سسمان فزائن جواس ۱۲۱) کا بیرحوالہ پہلے بھی ککھا جاچکا ہے۔

'' ہائے کس کے آگے بیر ماتم لے جائیں کہ حفزت عیسیٰ علیدالسلام کی تین پیش گوئیاں صاف طور پر جھوٹی لکلیں اور آج کون زمین پر ہے کہ اس عقدہ کوطل کر سکے۔''

مرزا قادیانی اس عبارت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تین پیشین گوئیوں کوصاف جموفی بتلا کرتمام لوگوں کوخواہ وہ مسلمان ہوں یا عیسائی وغیرہ سب کوچینج کیا ہے کہ کوئی ہے جواس عقدہ کو حل کر سکے ۔ گویا یہ عقدہ ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ مرزا قادیانی نے اس کو صرف عیسائیوں پر بطور الزام پیشین کی ہیا۔ ورنہ چینج عام نہ کرتے بلکہ ان پیشین گوئیوں کے جھوٹے ہوئے پر اپنے یقین کا اظہار بہت تعلی اور تحدی مے کیا ہے۔ پس فاہت ہوا کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں جواہانت اور سخت کلامی کی ہے وہ عیسائیوں کے مقابل میں بطور الزام نہیں۔ بلکہ اپنی شخقیقات اور عقائد کا اظہار کیا ہے۔

مرزائيول كاجواب ثالث

مرزائی صاحبان ایک بیجواب بھی ویا کرتے ہیں کہ پادر یوں نے صوفائی کی شان اقدی شن نہایت تا پاک الفاظ استعال کئے تھے۔ چونکہ مرزا قادیائی کو صفوفائی ہے عشق اور فدائیت تھی۔اس عشق محری اور فدائیت نبوی ہے مجبور ہوکر مرزا قادیائی کے ضاری کے نبی کے حالات ان پر ظاہر کئے ہیں اور اس کی تائید میں مرزا قادیائی کی بی عبارت پیش کرتے ہیں۔ "بلا خرہم کلھتے ہیں کہ ہمیں باور یوں کے بیوع اوز اس کے چال وچلن سے پھی غرض نہ تھی۔ انہوں نے تاحق ہمارے نی ایک کے گالیاں دے کر ہمیں آ مادہ کیا کہ ان کے بیوع کا تھوڑا ساحال ان پر ظاہر کریں۔ چنانچہ ای پلید نالائی فتح میں خوص نے دیا ہے۔

آنخضرت المسلك كوزانى لكھا ہے اوراس كے علاوہ اور بہت سے گالياں دى ہیں۔ پس اس طرح اس مردار اور خبيث فرقہ نے جومردہ پرسبت ہیں۔ ہمیں اس بات پر مجبور کردیا ہے کہ ہم بھی ان کے پیوع کے پچھے حال کھیں۔'' (ضیمہ انجام آتھم ص۸، ۹، نزائن جااص ۲۹۳،۲۹۲)

ای صفحہ کے حاشیہ پر لکھا ہے کہ: ''اگر پاوری اب بھی اپنی پالیسی بدل لیں اور عبد کر لیں کہ آئندہ ہمارے نی اللی ہے کو کالیان نہیں نکالیں گے تو ہم بھی عبد کریں گے کہ آئندہ نرم الفاظ

کے ساتھ ان سے گفتگو ہوگی۔ورنہ جو پچھ کہیں گے اس کا جواب نیں گے۔'' جواب الجواب الثالث

یہ جواب بھی بوجہ ذیل بالکل غلط اور بیہودہ ہے۔

ا ...... بیطریق جواب اسلای کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ اسلام کی مقد ت تعلیم اسلام کی مقد ت تعلیم اسلام کی تعلیم سکھلاتی ہے۔ حضرت عیسی خیص وغضب پیدائیں کرتی۔ اگر پادر یول نے ازراہ سفاہت ونادانی حضور اللہ کی شان عالی میں بدزبانی کر کے ونیا وآخرت کا خذلان وضران حاصل کیا تو کسی مسلمان کے لئے یہ کیونکر جائز ہوسکتا ہے کہ وہ بھی حضرت عیسی علیم السلام

کی شان میں بدزبانی کر کے ویسائی خسران اور خذلان حاصل کرے۔

۲ ...... مرزا قادیانی بھی اس طریق مقابلہ کوسفیہا نداور جاہلانہ حرکت قرار دیتے ہیں۔ چنانچے مرزا قادیانی اشتہار تبلیغ حق (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۴۳) پر لکھتے ہیں۔ '' واضح ہوکہ کسی خض کے ایک کارڈ کے ذریعہ مجھے اطلاع کمی ہے کہ بعض نادان آ دمی جو اپنے تئیں میری

جماعت كى طرف منسوب كرتے ہيں \_حضرت امام حسين كى نسبت بيكمات منه برلاتے ہيں كه حسين فعوذ بالله بوجه اس كه اس نے طيفه وقت لينى يزيد سے بيعت نہيں كى - باغى تقااور بزيد حق برتقا۔ 'ل عذة الله على الكاذبين '' جھے اميز ہيں كه ميرى جماعت كى راست باز كے منہ سے ايسے خبيث الفاظ كھے ہوں \_ مگر ساتھ جھے بيھى ول ميں خيال گذرتا ہے كہ چونكه اكثر شيعه

پ ایسے خبیث الفاظ لکھے ہوں۔ گر ساتھ مجھے میکھی دل میں خیال گذرتا ہے کہ چونکہ اکثر شیعہ نے اپنے ور دقبری اور لعن وطعنی میں مجھے بھی شریک کرلیا ہے۔ اس لئے پھی تعجب نہیں کہ کسی ناوان بتریز نے سفیہانہ بات کے جواب میں سفیہانہ بات کہددی ہو۔ جیسا کہ بعض جاہل مسلمان کسی عیسائی کی بدزبانی کے مقابل میں جوآ مخضر تنافیق کی شان میں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام

عیبای ن بدربان نے معان ک بواسسر سطع کی نسبت کچر شخت الفاظ کهدویتے ہیں۔'' مرزا قادیانی اس عبارت میں صاف اور غیر مہم الفاظ میں شیعہ اور عیسائی کے مقابلہ میں حضرت اکام حسین اور حضرت عیسی علیہ السلام کے حق میں حضرت اکام حسین اور جو حض الی علیہ السلام کے حق میں حضرت آکا دیانی اس کو ناوان، جاہل، بدتمیز کرے مرزا قادیانی اس کو ناوان، جاہل، بدتمیز کہتے ہیں۔ مگر مرزا قادیانی باوجود یکہ صلح، مجد و، مہدی مسعود، سے موعود نبی اور رسول ہونے کے مدعی حضرت عیسی علیہ میں حضرت عسی علیہ السلام کے حق میں سفیمانہ باتیں کہ کر ناوانوں، جاہلوں اور بدتمیز وں جسیا کام کیا۔ کہا نبیوں سے محصی فیعل صادر ہوتے ہیں۔ 'العیاد بالله العلی العظیم''

سیست مرزا قادیانی نے ۲۷ رتمبر ۱۸۹۹ کوایک درخواست بعنوان حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزان درخواست بعنوان حضور گورنمنٹ عالیہ میں ایک عاجزاند درخواست کھی تھی۔ جس کوتریاق القلوب کے آخر میں بطور ضمیمہ نمبر سائقل کیا ہے۔ اس میں مرزا قادیانی نے صاف الفاظ میں اقر ارکیا ہے۔ اس میں حضرت عیسی علیه السلام کے حق میں اپنی شخت کلامی کی وجہ سے بتلائی ہے کہ بعض پادر بول نے حضور علیه الصلوٰ قو والسلام کی شان مقدس میں گتا فی اور تو بین کی تھی۔ مسلمانوں میں اس بدنبانی کی وجہ سے وحشیانہ جوش پیدا ہونے کا خطرہ لاحق ہوگیا تھا۔ اس جوش کو تھنڈ اکرنے کی فاطر سے حضرت عیسی علیه السلام کے حق میں شخت کطرہ لاحق کے تی خرخوا ہی ظاہر کیا ہے۔

اللقابل تخق تھی۔ کیونکہ میرے کانشنس نے تطعی طور پر مجھے فتوی دیا کداسلام میں جو بہت سے ۔ اوحشیانہ جوش والے آ دی ہیں ان کی غیض وغضب کی آ گ بجھانے کے لئے میطریش کافی ہوگا۔ کونکہ عوض ومعاوضہ کے بعد کوئی گلہ ہاتی نہیں رہتا۔ سویہ میری پیش بنی کی تدبیر صحح نکلی اور ان کتابوں کا بیاتر ہوا کہ ہزار ہامسلمان جو یا دری عمادالدین وغیرہ لوگوں کی تیز اور گندی تحریروں سے اشتعال میں آ چکے تھے ایک دفعہ ان کے اشتعال فروہو گئے۔ کیونکہ انسان کی بیعادت ہے کہ جب خت الفاظ کے مقابل پر اس کاعوض دیکھ لیتا ہے تو اس کا وہ جوش نہیں رہتا۔ بایں ہمہ میری تحریر پا در یوں کے مقابل پر بہت نرم تھی۔ گویہ پھی تھی نسبت نہتھی۔ ہماری محس گورنمنٹ خواب مجھتی ہے کہ مسلمان میہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اگر کوئی پادری ہمارے نبی ﷺ کو گالی دے تو ایک ملمان اس کے عوض میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دے۔ کیونکہ مسلمانوں کے دلول میں دودھ کے ساتھ ہی بیاثر بہنچایا گیاہے کہ وہ جیسا کہ آئے نبی تالیقہ کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ویسا ہی حفرت عیسیٰ علیه السلام ہے بھی محبت رکھتے ہیں۔سوکسی مسلمان کا بیحوصلہ ہی نہیں کہ تیز زبانی کو اس مدتک پہنچائے۔جس مدتک ایک متعصب عیما کی پینچ سکتا ہے ادرمسلما نوں میں بیعمدہ سیرت ہے جو نخر کرنے کے لائق ہے کہ وہ تمام نبیوں کو جو آنخضرت ملک ہے ہے کہلے گذر چکے ہیں ایک عزت كى نگاه سدد كھتے ہيں اور حفرت سے عليه السلام سے بعض وجوه سے أيك خاص محبت ركھتے ہیں۔جس کی تفصیل کا اس جگہ موقع نہیں۔ سو جھ سے جو کھ یا در بول کے مقامل میں آیا ہے۔ بھی ب كه حكمت عملى سے بعض وحثى مسلمانوں كوخوش كيا كيا ہيا ہواور ميں دعوىٰ سے كہتا ہول كدميس تمام مسلمانوں میں ہے اوّل درجہ کا خیرخواہ گورنمنٹ انگریزی کا ہوں۔ کیونکہ مجھے تین باتوں نے خیرخواہی میں اوّل درجہ کا بنادیاہے۔ ا..... اوّل والده مرحومه كے اثر نے۔

۲..... اس گورنمنٹ عالیہ کے احسانوں نے۔

ا ..... تير عنداتعالي كالهام نے "

..... پادر یوں کی بدزبانی کی وجہ سے جوانہوں نے حضوط کیا ہے کے شان ارفع میں کی تھی۔

مسلمانوں میں اشتعال بیدا ہونے ادر ملک میں بے امنی تھیلنے کا خطرہ تھا۔

..... پادر بول کی اس بدزبانی کی وجہ سے غیظ وغضب میں آناوشٹی مسلمان کا کام ہے۔

سا..... پادر یوں کی اس برزبانی کی دجہ ہے مسلمانوں کا جوش دھشانہ جوش ہے۔

مرزا قادیانی نے امن کملی کی خاطر پادر یوں کے مقابل حضرت عیلی علیہ السلام کے

حق میں شخت کلائی کی ہے۔

جس شخض کے حق میں مرزا قادیانی نے شخت کلائی کی ہے (پادر یوں کے مقابل میں)

دوہ حضرت عیلی علیہ السلام ہی ہیں۔ کوئی عیسائیوں کا یسوع یافرضی یسوع نہیں۔

حرزا قادیانی کی شخت کلائی کوش ومعاوضہ کے طور پر ہے۔ الزامی طور پر نہیں۔

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شحن گور منٹ کی خدمت کرنا

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شخت کو خدمت کرنا

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شخت کی خدمت کرنا

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شخت کی خدمت کرنا

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شخت کی خدمت کرنا

مرزا قادیانی کی شخت کلائی کا موجب بدامنی کوروکنا اور شخت کی خدمت کرنا

٨..... حضرت عيسى عليه السلام كحق مين سخت كلامي مسلمان في بيس موسكتي -

تریاق القلوب کاس حوالے نے نصرف مرزائیوں۔ کے جواب قالت کو غلط قابت کیا بلکہ مرزائی مثن کے ہرسہ جوابات کو ہبا منٹورا کر دیا۔ خود نہایت وضاحت سے بیٹا بت کر دیا ہے کہ یہ بوع اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں اور جو پھے مرزا قادیائی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں سخت کلامی کی ہے۔ وہ الزام کے طور پڑئیں بلکہ پادر یوں نے جوضور علیہ السلام کی تو بین کی مقی ۔ اس کا عوض اور بدلدہ ہے اور اس بدلہ لینے کا موجب عشق رسول نہیں تھا۔ بلکہ ملک میں بدا منی کھی ۔ اس کا عوض اور بدلہ ہے اور اس بدلہ لینے کا محمد کرنا تھا۔ جب کہ مرزا قادیائی ان مسلمانوں کو وحثی قرار دیتے ہیں۔ جن کے دلوں میں پادر یوں کی بدزبائی کی وجہ سے غیظ وغضب پیدا ہونے کا امکان تھا اور ان کے جوش کو ایک وحشیا نہ جوش بنا ہے ہیں تو صاف معلوم ہوا کہ یہ جوش اور غیض وخشیا نہ جوش بیدا ہوا۔ پھر کیونکر میا حتال پیدا ہوں کی بدزبائی کی وجہ سے مرزا قادیائی کو بحق جوش اور غیظ وغضب پیدا ہوا۔ پھر ناحق مسلمانوں کو طفل سلی دینے کی وجہ سے مرزا قادیائی کو بھی جوش اور غیظ وغضب پیدا ہوا۔ پھر ناحق مسلمانوں کو طفل سلی دینے کی وجہ سے مرزا قادیائی کو بھی جوش اور غیظ وغضب پیدا ہوا۔ پھر ناحق مسلمانوں کو طفل سلی دینے کی وجہ سے مرزا قادیائی کو بھی جوش اور غیظ وغضب پیدا ہوا۔ پھر ناحق مسلمانوں کو طفل سلی دینے کی وجہ سے مرزا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے حضو مقالے کے حق میں بدکلای کی تھی۔ اس لئے پیطو مار کیوں قائم کیا جا تا ہے کہ پادر یوں نے حضو مقالے کے حق میں بدکلای کی تھی۔ اس لئے مرزا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے جو مردا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے جو مردا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے جو مردا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے حضو مقالے کہ کہ میں بدکلای کی تھی۔ اس لئے مرزا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے بھی جو مردا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں نے جو مردا قادیائی نے بھی عشی نادر یوں کے بھی کے حالات کو نام ہرکیا ہے۔

" هذا آخرما ادونا تحريره ونسال الله العلى العظيم ان يوفقنا لما

يحب ويرضىٰ'



سوم: " قرآن زمین سے اٹھ گیا تھا میں قرآن کوآسان سے لایا ہوں۔ " (ازالہ او ہام حاشیص ۲۲۷، فزائن جساس ۲۹۳)

چہارم: "اس روز کشفی طور پریس نے دیکھا کہ میرے بھائی صاحب مرحوم مرزاغلام
قادر میرے قریب بیٹی کربا واز بلندقر آن شریف پڑھ دہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے انہوں نے ان
فقرات کو پڑھا کہ: "انسا نسزلناہ قریباً من القادیان "قیم نے سکرنہایت تجب ہے کہا
کہ قادیان کا نام بھی قرآن شریف ہیں کھا ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ دیکھو کھھا ہوا ہے۔ تب
میں نے نظر ڈال کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فی الحقیقت قرآن شریف کے داکیں صفحہ میں شاید
قریب نصف کے موقعہ پر بھی الہا می عبارت کھی ہوئی موجود ہے۔ تب میں نے اپنے ول میں کہا
کہ ہاں واقعی طور پر قادیان کا نام قرآن شریف میں درج ہے اور میں نے کہا کہ قین شہروں کا نام
اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیا ہے۔ کہ، مدیداور قادیان ۔ یہ کشف تھا کی سال
ہوئے جھے دکھلایا گیا تھا۔ "
(ازالیادہام س کے بختائی جسم سے ا

"لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم"

مسلمانو! مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا اقتباسات کوآپ غورے پڑھیں اور نتیجا خذفر مائیں کے جوفر آن میں کے جوفر آن میں کے جوفر آن میں کے جوفر آن میں اور نتیجا خذفر آن میں این جوفر آن میں این در میں اور قادیان کے اندراج کا معتقد ہواوراس مکتہ اللہ و مدینہ اللہ کا اللہ کی طرح مشرف و منظم ہونے کا یقین رکھے جوفر آن کو اغلاط زدہ مانے اور قرآن کے اس حتی فیصلہ 'انہا نسست نسزلنا الذکر و انا لله لحافظون (حجرنه) ''کا مشکر ہوکیا وہ صاحب ایمان تصور ہوسکتا ہے؟

مرگزنهیں قطعانهیں بلکہ وہ ایک کافر مطلق بے ایمان شیطان کا خلیفہ اعظم ہے۔ سجان اللہ! قرآن جس طرح آج ہے ساڑھے تیرہ سو برس قبل حضور پرنو طاق پر نازل ہوا تھا اس طرح بعینہ اب تک محفوظ و مامون ہے اور تا قیامت بحفاظت باتی رہےگا۔ یہ ہرقتم کے اغلاط سے مغر ااور پاک ہے۔ مخلوق میں سے کسی کی ہستی نہیں کہ اس میں اپنی طرف سے ایک حرکت تغیر وتبدل کر سے۔ اس میں غلطی کا امکان محال ہے۔ یہ ایک ایسا خورشید درخشاں ہے جوگر دوغبار سے دھند لانہیں ہوسکتا۔ یہ دنیا کے اغلاط کی تھے کے لئے اتر اہے۔ اس کی اغلاط ناممکن ہیں۔

جوبھی اس میں خلطی کا معتقد ہے وہ ایک گمراہ ہے دین اور فد بہب اسلام کا حقیق دشمن ہے۔ ایک مراقی نبی کی مراقی امت کی بکواس ہے جا ہے اس رفیع منزلت تنزیل پرحرف نبیس آسکا۔ آپ لوگ یہ پڑھ کر جران ہوں کے کہ جس طرح مرزا قادیانی قرآن کو ایک ممکن التبدیل کتاب تصور کرتے ہیں۔ اس طرح ان کے حکیم الامت نور الدین صاحب بھی قرآن خوانی بحالت تا پاکی وجنابت جائز جانے ہیں۔ نعو فد بالله منها! چنانچ حکیم صاحب فدکور فرماتے ہیں۔ نعو فد بالله منها! چنانچ حکیم صاحب فدکور فرماتے ہیں۔ ''تا پاکی وجنابت کی حالت میں جمعی قرآن شریف پڑھنا جائز ہے۔ جنبی حالت میں درود واستغفار بلکہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے۔'' (فادی احمدین اص ۱۸۷۷)

"انَّالِللَّه وانا اليه راجعون"

مرزا قادیانی نے اپنی لومڑ جال ہے بھی کچھ بکا بھی کچھ۔ مگرمرزا قادیانی کے معتقدین نے بھی جو جا ہا جس بستی کے متعلق جو کچھ زبان قلم سے مناسب سمجھاتھوک دیا۔ حالانکہ مرزا قادیانی نے اپنے ''مراقی'' اور کم عقل ہونے کا اعلان بھی (ربوبو ہاہ اپریل ۱۹۰۳ء، حاشیر س۱۵۳) پر صاف الفاظ میں بکا کہ:'' مجھے مراق ہے۔''

غور فرمائے کہ ایک مراتی آ دمی حالت مراق میں جو پھھ کے، بکتا جائے، کم از کم دوسرے سننے یاد یکھنے والوں کوتو اس کے اقوال پر کان شدھرنا چاہئے۔ یہ امت مرزائے عقل کے اندھے گانٹھ کے چے۔ اندھا دھندامتی بنے پھرتے ہیں۔ مراتی نبی کے مراتی الہامات پراعتقاد دھرے چاہ ضلالت میں کے بعددیگرے گرتے چلے جارہے ہیں۔

یہ ساری سزاہے۔اس قادر مطلق کی جس کے کلام میں پیلوگ تغیر وتبدیل کے ، نقص بیں۔ عبرت!عبرت!!!

کے معتقد ہیں۔

سے ہے،خدا کی لاتھی میں آواز نبیس موتا۔

اب میں مرزا قادیانی کے اس مصنوعی قرآن کی طرف آپ صاحبان کی توجہ مبذول کرا تاہوں اور حوالہ جات تصانیف مرزا قادیانی بھی ساتھ ساتھ مندرج ہیں۔اگر تسکیین در کارہوتو خود کھول کر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔

| آيات قرآنی                             | تحريف قادياني                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| "قد انه الله اليكم ذكراً رسولا         | "انزل نكر ورسولا" (ايام المسلح ص ٨٩، مطبوء        |
| يتلوا عليكم (طلاق:١١٠١٠)"              | فيجربك (يورتاليف واشاعت قاديان طبع جنوري١٨٩٩ء)    |
| "قل لئن اجتمعت الانس والجن على         | "قل لئن اجتمعت الجن والانس على                    |
| ان ياتوا (بني اسرائيل:۸۸)"             | ان ياقو ''(سرمة چثم آريين اا عاشيه مطبوعه بك ويو  |
| u u                                    | تاليف داشاعت قاديان طبع اشاعت ديمبر١٩٢٣ء وونور    |
|                                        | الحق ج اص ١١١، قد طبع في المطبع المصطفالي بريس في |
|                                        | لا بور ۱۸۹۱م برطالق ۱۳۱۱ه)                        |
| "وان كنتم في ريب مما نزلنا علىٰ        | "وان كنتم في ريب مما نزلنا على                    |
| عبدنا فاتو بسورة من مثله وادعو         | عبدنا فاتو بسورة من مثله وان لم                   |
| شهداء كم من دون الله ان كنتم           | تفعلوا ولن تفعلوا" (سرميم آريس ال                 |
| صادقین (بقره:۲۳)"                      | برابين احريص ۱۰۵،۲۹۹ ماررالتي حص ۱۰۵              |
| "هـل يـنّـِ ظرون الا أن ياتيهم الله في | "يـوم ياتى ربك فى ظلل من الغمام"                  |
| ظلل من الغمام (بقره:٢١٠)"              | (حقيقت الوى ص١٥٨، مطبع ميكزين قاديان بابتمام      |
|                                        | مينجر مطبع تاريخ اشاعت۵ارمي ١٩٠٤ء)                |

| "امنت انه لا اله الا الذي امنت به | "امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل"                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| بنو اسرائيل (يونس:٩٠)"            | (اربعين ص٣٥ نمبر٣، بمقام قاديان مطبع خياء الاسلام |
| ·                                 | باجتمام حکیم فضل دین۵ارد مبر۰۰۹۰)                 |
| ''ادع الـیٰ سبیـل ربك بــالـحکـمة | "جادلهم بالحكمة والموعظة                          |
| والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي     | المسدنة "(نورالحق ص١٦، تبليغ رسالت ج٣             |
| هیٰ احسن (نحل:۱۲۵)''              | ص۱۹۴۶ حاشیه فاروق پرلین قادیان)                   |

مندرجہ بالاتحریف قادیانی اوراصل آیات قرآنی کا ملاحظہ ناظرین نے کرلیا**یو**وگا کہ مدعی صحت آیات قرآنی غلام احمد قادیانی نے کس چال بازی سے اپنی اندھی امت کُنَّ یَکھوں کیپ خاک ڈال کرانہیں اور ہی اندھا کیا ہے۔

کی آیات کے الفاظ میں کی کہ کی میں ماقبل و مابعد الفاظ کوتغیر و تبدل کیا کہی کو بے ربط بنا کر جاتل اور گراہ لوگوں کو نہونہ صحت بنا کر انہیں خوب الو بنایا۔ صاحب علم حضرات پر تخفی نہیں کہ مرز اقادیا نی کس قدر بے باک اور چالاک واقعہ ہوئے ہیں اور کس چال بازی سے اپنے مدعا کو ابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عقل کے اند بھے اور قسمت کے کھوٹے لوگ کس طرح اس ۲۲۰ نئی کے دام تزویر میں مجھنے ہیں۔

کاش! انہیں شنڈے دل ہے اس فریب کاری پرسوچنے کی زحمت گوارہ ہوتی تو یقینا وہ سجھ جاتے کہ آج کل صرف پاگلوں کی دنیا کے باس ہی نبوت کے مدعی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ این اس گمراہ مخلوق (امت قادیانیہ) کوراہ ہدایت نصیب فرمائے اورا پی باتی ساری کا کنات کواس فتنہ نا گہانی سے محفوظ رکھے۔ آمین!!

ناظم اعلى جحمة صادق عفى عنه

| "امنت انه لا اله الا الذي امنت به | "امنت بالذى امنت به بنو اسرائيل"                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| بنو اسرائيل (يونس:٩٠)"            | (اربعین ص۳۵ نمبر۴، بمقام قادیان مطبع ضیاء الاسلام |
|                                   | باهتمام محيم فضل دين ۵ارد تمبر ۱۹۰۰)              |
| "ادع الى سبيـل ربك بـالـحكـمة     | "جادلهم بالحكمة والموعظة                          |
| والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي     | السحسسنة "(نورالحق ١٣٨، تبليغ رسالت ج٣            |
| هيٰ احسن (نحل:١٢٥)"               | م ۱۹۳۷ء حاشیه فاروق پرلیس قادیان )<br>            |

مندرجہ بالاتحریف قادیانی اوراصل آیات قرآنی کا ملاحظہ ناظرین نے کرلبا**دی**وگا کہ مدی صحت آیات قرآنی غلام احمد قادیانی نے کس چال بازی سے اپنی اندھی امت کُنَّه یہ تکھوں کیس خاک ڈال کرانہیں اور ہی اندھا کیا ہے۔

کسی آیات کے الفاظ میں کمی کی بہی میں ماقبل و مابعد الفاظ کوتغیر و تبدل کیا بہی کو ب ربط بنا کر جاتل اور گراہ لوگوں کونمونہ صحت بنا کر انہیں خوب الو بنایا۔ صاحب علم حضرات برخفی نہیں کہ مرزا قادیانی کس قدر بے باک اور چالاک واقعہ ہوئے ہیں اور کس چال بازی سے اپنے مدعا کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں عقل کے اندھے اور قسمت کے کھوٹے لوگ کس طرح اس ۲۳۰ نی کے دام تزویر میں کھنے ہیں۔

کاش! انہیں تھنڈ بول سے اس فریب کاری پرسوچنے کی زحمت گوارہ ہوتی تو یقینا وہ سمجھ جاتے کہ آج کل صرف پاگلوں کی دنیا کے باسی ہی نبوت کے مدعی ہوتے ہیں۔اللہ تعالیٰ سے دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس گمراہ گلوق (امت قادیانیہ) کوراہ ہدایت نصیب فرمائے اورا پنی باتی ساری کا نئات کواس فتنہ نا گہانی سے محفوظ رکھے۔آمین! ثم آمین!!

ناظم اعلى جمر صادق عفي عنه



## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمدالله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد واله واصحابه اجمعين"

قادیا نا اور دھا سمی غلام احمد قادیانی بمقام قادیان پیدا ہوا۔ س شعور کو کینیجے ہی اسے مبلغ پندرہ روپیہ ماہوار کی طازمت کچبری سیالکوٹ نصیب ہوئی۔ اس قدر قلیل تخواہ سے اس ایمان خوار اور دھا کا گذر بھٹکل ہونے لگا۔ دن رات کی سوچ کے بعدلوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ دُالے کا منصوبہ جھٹ سوچ کر بذریعہ اشتہار اعلان کیا کہ وہ ایک کتاب بعنوان 'فراہین احمدیہ' طبع کرانے والا ہے۔جس کی قبت وس روپیہ پینگی ہوگی۔ بھولے بھالے مسلماتوں نے خدمت اسلام سجھتے ہوئے دھڑادھڑ منی آرڈر مرزا قادیانی کو جیج شردع کئے۔ تھوڑے عرصہ بی مرزا قادیانی کو جیج شردع کئے۔ تھوڑے عرصہ بی مرزا قادیانی رکھی وقت ہوگئے۔ ان کا دماغ دولت بے پایاں سے لگا خرافا قیس سوچنے۔ آخرتا ئید المیسی بھی موئید ہوئی۔ رقم ہڑ پ کرنے کے بعد مرزا قادیانی نے دفا فو قا مسلماتوں کے متاع ایمان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ چھوا کیے کا فور کے اور ہواخواہ ہوگئے۔ ان کے بل ہوتے اور ایمان پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ چھوا کیے جس قدر عمر پر وکوے کے جی دو ہوگئے۔ ان کے بل ہوتے اور نظرین ہیں۔ فیصلہ کرنا شروع کیا۔ چھوا کی خوا کے جی دو ہوگئے۔ ان کے بل ہوتے اور نظرین ہیں۔ فیصلہ حرزا قادیانی نے جس قدر عمر پھردعوے کے جی دو ہوگئے۔ ان کے بل ہوتے اور نظرین ہیں۔ فیصلہ حرزا قادیانی نے جس قدر عمر پھرکھے۔ کہ ایما بیماکی شخص کی طرح خدادہ پینے بران خدا و بی کھران خدا و بیان دین کا بدخواہ ہے۔ والسلام!

حواله جات از كتب مرزا وعوى مرزا توقيح المرام م ١٨ فزائن جسام ٢٠ منس محدث بول حامة البشري ص الانزائن ج عص ١١١ مجددمول שא הפפנדפט ازالة الاوبام ١٨٧، فزائن جسم، ١٨٧ مثيل مسيح بهول مجموعه اشتهارات جاس اسام تذكرة الشيادتين صلا بخزائن ج ١٧٠٠ مبدي بول ۵ ترياق القلوب ص ١٨ ، فزائن ج١٥٥ م ١٨٠ مهم ہول ازالة الاوإم م 23 فزائن جسوم اسما حارث موعود بول تخذ گولژوریس ۱۸ نزائن ج ۱۵ ص۵۱۱ رجل فارئ ہوں ليكرسالكوث ١٢٨ فرائن ج ٢١٥ ١٢٨ لرثن اوتار مول

| 1•        | غاتم الانبياء مول        | ا یک غلطی کا از الدص ۸ بخز ائن ج ۱۸ می۲۱۲           |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| 11        | خاتم الاولياء مول        | خطبهالهاميص • ٧، ثزائن ج٢١ص الينسأ                  |
| 14        | غاتم الخلفاء مول         | ترياق القلوب ص ٩ ١٥ ، خزائن ج ١٥ ص ٢٨٣              |
| 12        | جيني الاصل ہوں           | تخذ گولژومیص ۲۵ حاشیه، نزائن ج۷اص ۱۲۷               |
| الد       | معجون مركب مول           | ر ياق القلوب ص ٢٤ بزرائن ج ١٥ص ٢٤٣                  |
| 10        | يسوع كاايلجي ہوں         | تخذ قيفريين ٢٢ نثر ائن ج٢١ص ٢٧٥                     |
| 14        | مسے ابن مریم سے بہتر ہوں | وافع البلاء ص٠٦، فردائن ج١٨ص ٢٣٠                    |
| 14        | حسين ہوں                 | وافع البلاءص ١٦، ثودائن ج١٨ ص٢٣٣                    |
| ÍΛ        | رسول ہوں                 | وافع البلاء ص اا بتزائن ج١٨ص ٢٣١                    |
| 19        | مظهرخدامول               | حقیقت الوحی ص۵۲ انزائن ج۲۲ ص۱۵۸                     |
| <b>Y•</b> | خداہوں                   | آئينه كمالات اسلام ٢٥ جزائن ج٥٥ اييناً              |
| rı        | ما نند خدا موں           | اربعین نبر۱۷ حاشیص ۲۵ خزائن ج ۱۵س۱۳                 |
| 44        | خالق موں                 | نعرة الحق ص ٩٥، ثزائن ج٢١ ص١٢٣                      |
| 14        | خدا كانطفه مول           | اربعين نبرسوم ١٣٣ فزائن ج١٥ ص٢٣٣                    |
| 44        | خدا کا بیٹا ہوں          | حقیقت الوحی الاستفتاء ص۸۲ ، خزائن ج۲۲ ص ۹۰۹         |
| ra        | غدا کی بیوی موں          | تتمه حقيقت الوحي ص ١٣٢ ، خز ائن ج ٢٢ ص ٥٨١          |
| ۲۲        | خدا کا باپ ہوں           | حقیقت الوتی ص ۹۵ بخزائن ج۲۲ص ۹۹                     |
| 12        | خلني محمد واحمد هول      | حقیقت الوحی حاشیه ۱۷٪ بخز ائن ج۲۲ص ۲۷               |
| M         | تشريعى نبي هول           | اربعین نبر مص ۲ ، نزائن ج ۱۵ مص                     |
| 49        | حجراسود ہول              | ضميمه حقيقت الوحى الاستفتاء ص ٢٦١ بخز ائن ج سوم ٢٦٣ |
| r.        | ذوالقر نين ہوں           | لفرة الحقّ ص ٩٠ بززائن ج٢٦ص ١١٨                     |
| m         | آ دم ہول                 | لفرة الحق ص ٨٥ بنزائن ج ٢١٥ س١١١                    |
| ٣٢        | نوح ہوں                  | لفرة الحقّ ص ٨٦ منز ائن ج٢٥ ص١١١                    |

| ابراہیم ہول             | لفرة الحقّ ص ٨٨، فرزائن ج٢١م ١١١٠                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لوسف مول                | لفرة الحقّ ص ۸۸ برزائن ج ۲۱ ص ۱۱۵                                                                                                                                                                                 |
| موی ہوں                 | لفرة الحقّ ص ۸۸ بنز ائن ج ۲۱ ص ۱۱۱                                                                                                                                                                                |
| داؤدمول                 | لفرة الحقّ ص ٨٩، ثرُّ ائن ج١٢ص١١١                                                                                                                                                                                 |
| سليمان هول              | لفرة الحقّ م ٨٩ ، ثرُ ائن ج١٢م ١١١                                                                                                                                                                                |
| ليعقوب مهول             | تمته حقیقت الوحی ص ۸۵ بزرائن ج۲۲ ص ۵۲۱                                                                                                                                                                            |
| تمام انبياء كالمظهر مول | لفرة المحقّ ص ٩٠ بثرّ اكن ج٢٦ص ١١٤                                                                                                                                                                                |
| تمام انبياء سے افضل موں | نزول المسيح ص ٩٩ بخزائن ج١٨ص ٢٧٧                                                                                                                                                                                  |
| احد مختار مول           | نزول المستح ص ٩٩ فزائن ج١٨ص ١٧٢                                                                                                                                                                                   |
| اسراحكاش بى معداق بول   | مغيمة تخذ گواژ دييس ۲۱ بنزائن ج ۱۷ س                                                                                                                                                                              |
| مريم ہول                | حقیقت الوی می ۳۳۸، نزائن ج۲۲می ۳۵۱                                                                                                                                                                                |
| ميكا ئيل ہوں            | عاشيدار بعين نمبر ٢٥ من ٢٥ منز ائن ج ١٥ ص٢١٣                                                                                                                                                                      |
| بيت الله مول            | ماشيداربعين نبرمس ١٥ مروائن ج ١٥ ص ١٥٨                                                                                                                                                                            |
| آريول كابادشاه بهول     | تمته هيقت الوي م ٨٥، فزائن ج٢٢ م٢٢                                                                                                                                                                                |
| امام الزمان ہوں         | غرورة الأمام ص ۲۲ بزرائن ج ۱۳ ص ۴۹۵                                                                                                                                                                               |
| شير هول                 | كرابات الصادقين ص٥٣ ، فزاكن ج٢٥                                                                                                                                                                                   |
| محی ہوں                 | خطبه الهامييس ۵۲ فزائن ج٢١ص اييناً                                                                                                                                                                                |
| مميت ہول                | خطبهالهاميص ۵۹ نزائن ج١٧ص ايدناً                                                                                                                                                                                  |
|                         | پوسف ہوں<br>موکی ہوں<br>داؤد ہوں<br>سلیمان ہوں<br>تمام انبیاء کامظہر ہوں<br>تمام انبیاء سے افضل ہوں<br>احمد مختار ہوں<br>امراح مکاش میں معمداق ہوں<br>مریم ہوں<br>میکا ئیل ہوں<br>بیت اللہ ہوں<br>امام الزمان ہوں |

بیختفر پیفلٹ انٹاءاللہ العزیر تعین قادیا نیوں پر برباد کن گولہ کی طرح گرے گا۔ اگر کوئی قادیا ٹی اس کا ایک ہی حوالہ غلط تا بت کرے تو منہ ما نگا انعام حاصل کرے۔

اس قدر گچریهوده آدمی محد هیت مجددیت کامی مونی، گویا اسلام کوزنده در گورکرنے کا خواہال ہے۔ دعاء ہے کہ اللہ تعالیٰ جمله الل ایمان کواس دجال وقت کی فریب کاریوں سے اپنے حبیب کا صدقہ محفوظ فرمائے۔ آمین فقط ناظم!



## بسم الله الرحمن الرحيم!

''الحمد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وحبيبه'' سائل: كيامرزا قاديانى كى وقت نى كمعنى بحى نبيس بحقة تق\_ مجيب: مرزا قاديانى كفرزندر شيد ظيفه أسطى كى تحريرتو يهى بتاتى ہے كه فى الواقع آيك زمانه مرزا قاديانى كاكى نادانى اور لاعلى ميں گذرا۔

سأك: يكهالكهاس؟

مجیب: (حقیقت النبوت م ۱۲۲، یس مصنف مرز امحود احمد ظیفه مرز اقادیانی) نے لکھا ہے۔

'' ظلاصہ کلام ہیہ ہے کہ حضرت سے موجود چونکہ ابتداء نبی کی تعریف پید خیال کرتے تھے کہ نبی دہ ہے

جونی شریعت لائے یا بعض سم منسوخ کرے یا بلا واسطہ نبی ہو۔ اس لئے باوجود اس کے کہ وہ شرائط جو نبی کے لئے واقع میں ضروری ہیں۔ آپ میں پائی جاتی تھیں۔ آپ نبی کا نام اختیار کرنے سے انکار کرتے رہے اور گوان ساری باتوں کا دعویٰ کرتے رہے۔ جن کے پائے جانے سے کوئی شخص نبی ہوجاتا ہے۔ لیکن چونکہ آپ ان شرائط کو نبی کی شرائط تعییں خیال کرتے تھے۔ بلکہ محدث کی شرائط تعییں جانے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت شرائط تبحیت تھے۔ اس لئے اپنے آپ کو محدث کہتے رہے اور نبییں جانے تھے کہ میں دعویٰ کی کیفیت تو وہ بیان کرتا ہوں۔

تو وہ بیان کرتا ہوں جو نبی کے سواکس اور میں نبیس پائی جا تھی اور نبی ہونے سے انکار کہتا ہوں۔

لیکن جب آپ کو معلوم ہوا کہ جو کیفیت اپنے دعویٰ کی آپ شروع وعویٰ سے بیان کرتے چلے لیکن جب ہم نبی ہونے کا اعلان کیا اور جس شخص نے آپ کے وہ خص نے کوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہی ہیں تم نے کیوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں جس شخص نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا تھا اس کو ڈائٹا کہ جب ہم نبی ہیں تم نے کیوں جس شخص نبیات کیا دیا۔

 نہیں جانتے تھے۔ بھلا نی تو نہ جا تا ہواور خلیفہ جے ایمان بھی نی سے ملا ہووہ جانے والا ہے اور میں ریبھی نہ بچھ سکا کہ جس شخص نے آپ کے نی ہونے سے انکار کیا تھا۔ اس کو مرزا قادیائی نے ڈاٹنا بھی مگر وہ بدستور مجد دکہتا رہا اور مزید خلافت کا حصد دار بھی بنارہا۔ میں تو سبحتنا ہوں کہ نمی کی ادنی خالف متنزم ارتداد ہے۔ پھر مرتد امیر جماعت کیے بن سکتا ہے اور اس سے تبعین مرزائی کے وکر کہلا سکتے ہیں۔ مرتد کے تبعی تو مرتد ہی ہوں گے۔

مجیب: بیرتیوں سوال ایسے ہیں کدان کا جواب خلیفہ صاحب دیں یا امیر جماعت لا ہوری مولوی مجموعلی صاحب ایم \_اے دیں \_ہم تواس معاملہ میں لا جواب اور متحیر ہیں \_

سائل: خیرمسئولدامور کا جواب تو میں مرزا قادیانی کے صاحبزادے اور امیر جماعت احمد بیان کے صاحبزادے اور امیر جماعت احمد بیے طلب کرتا ہوں کیکن کیا آپ بیتا سکتے ہیں کہ بھی مرزا قادیانی نے اپنا عقیدہ بھی بدلا ہے۔ مجیب: جی ہاں! مرزا قادیانی کے بیٹے محمود احمد قادیانی بی اس (حقیقت النوق ساما)

رِلَكُور رہے ہیں۔ ''اور چونکہ ایک غلطی كا ازالہ ۱۹۰۱ء میں شائع ہوا ہے۔ جس میں آپ (مرزا قادیانی) نے اپن نبوت كا اعلان بڑے زور سے كيا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے كه ۱۹۹۱ء میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی كی ہے اور ۱۹۰۰ء ایک درمیانی عرصہ ہے جو دونوں خیالات

کے درمیان برزخ کے طور پر حدفاصل ہے۔'' اور اس (حقیقت المنوة ص۱۲۲) پرمحمود قادیانی لکھتے ہیں۔''اس عقیدہ کے بدلنے کا پہلا

"بوت اشتہارا یک غلطی کا از الہ ہے معلوم ہوتا ہے۔ جو پہلاتح ریی ثبوت ہے۔'' سائل: پیضمون خلیفہ قادیان نے کس کے جواب میں لکھاہے؟

مجیب: معلوم ایسا ہوتا ہے کہ مسٹر محر علی صاحب ایم اسے امیر جماعت لا ہور کو لکھا ہے۔ اس لئے کہ محر علی صاحب ایم اسے کہ مسٹر محر علی جماعت کا اخبار (پینام سلح ۲۲ ش۲۷ ش۲۷ س۲۰ مور ند ۱۹۳۳ پر یل ۱۹۳۳ میں اپنے خلیفہ اور ابن مرز اکی اس طرح عزت افزائی کر رہا ہے۔ ''افسوں ہے کہ جناب میاں صاحب (لیعنی محووا حمد خلیفہ قادیان) کے اس اعلان کے مطابق حفزت سے موجود (لیعنی مرز اقادیانی) کی میم علی اور ناوانی الی ناوانی کے ذیل میں آتی ہے۔ جے قوبتو بقل کفر کفر نہ باشد نعوذ باللہ جہل مرکب کہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ نی کی تعریف تو نہ جائے شہل مرکب کہتے ہیں کہ باوجود اس بات کے کہ آپ نی کی تعریف تو نہ جائے مسئوب کیا اور مادی نہوت پر لعنتیں کرنے۔ جو شخص ایک بات کو نہیں جانا اور اس کے علم مرکب کا مرب کا مرکب کا مرب کا تو تا ہوں اور مباہلوں پر اس قدر اصرار کرے کہ لعنتوں اور مباہلوں پر اس قدر اصرار کردنیا میں جہل مرکب کا

وارث کون ہوسکتا ہے۔خود نبی ہیں اور خیرسے پہنہیں کہ میں نبی ہوں اور باوجوداس لاعلمی اور جہل کے آپ مرکعنتیں سیجتے ہیں۔ ذرا تا مل نہیں کے آپ مرکعنتیں سیجتے ہیں۔ ذرا تا مل نہیں کرتے یہ بھونڈی اور قابل شرم تضویر جو جناب میاں صاحب (بعنی خلیفہ جی) نے حضرت مسیح موعود کی تھینی ہے۔''

سائل: كيانفيس مضمون پيغام صلح كا بدانلد انبيل صحيح العقيده مسلمان كريد انهوں نے جوئ بات تقى وہ كهددى مداہ الله!

مجیب: اس سے بڑھ کرامیر جماعت احمد بدلا موری جناب محمطی صاحب ایم۔اے نے انساف کی بات تکھی ہے جومرزائیت کی تصور زری ہے۔ ملاحظہ بو (الدوق فی الاسلام ص۱۹۳، مصنفه مجمع على صاحب امير جماعت لا موري)''اب اس عبارت برغور کر و که ميال (محمود احمد) صاحب اس دعویٰ کرنے والے کوکس قتم کا آ دی بتاتے ہیں۔ بارہ برس سے ایک دعویٰ کررہا ہے۔ ایک عقیدہ پیش کررہا ہے۔شب وروزاس کےدائل دےرہا ہے۔ای عقیدہ کی بناء پر خالفوں کومباہلہ ك لئے بلار إ ب- حالانكه ميال صاحب كنز ديك سيح وه تفاجو خالف كہتے تھے۔ بارہ سال ك بعد پھر کچھاورسو جتا ہےاورووسال ای فکر میں نگار ہتا ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرے یا نہ کرے۔حتیٰ كدايك مريدابي خطبه يس اسے رسول ابت كرديتا ہاوراس سے اس كوذرا قوت ملتى ہےكم اب مرید مجصے رسول بنانے گئے۔اب خطرہ کی کیابات باقی رہ گئی۔شک تو نغوذ باللہ من ذالک یہی تھا كەرسالت كا دعوىٰ كردوں توشايدم يدنه بھاگ جائيں۔اب جب بيخودى ايسے بيوتو ف بن رہے ہیں تو چلواب رسالت کا دعوی کردو۔ تب دعویٰ رسالت ہوتا ہے۔ گویا میاں صاحب کے نزويك بيران تى برندمريدالى برائد كعلاوه وم البازى كابعى كمال ب-فانا للله وانا اليه داجعون ابميال صاحب (لين محموداحد) بى انساف كري كديدكيمانى بيدنوت ے پہلے تواخلاق کی ضرورت ہے۔ دوسر مجدودین کی وہ جنگ کی گئی کہمرزا قادیانی کے مقابل ان کوعوام الناس کی طرح تظہرایا گیا اور مرزا قادیانی کی اپنی میعزت ہور ہی ہے کہ نعوذ باللہ من والك أنيين عالبازهم اياجار باع - فانا للله وانا اليه راجعون ااسلام كاباتى كياره كيا-آخرآ پ مرزا قادیانی کا کیا کیرکٹر دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ نی تو آپ جب بتا کیں گے و يكهاجائ گار پہلے ايك تين كركر كاانسان توريخ و يجئے ""

سائل: سبحان الله! واه ميال محميل ايمان كي آپ نے آج بى كبى ہے۔الله آپ كو صراط متفقیم پراوركردے قربرے كام كے آدى مو۔ هداكم الله! ہاں قبلہ ذرار یو اور بتادیں کے محمطی صاحب نے جو لکھا ہے کہ: ' دختی کہ ایک مریدا ہے خطبہ میں اسے رسول ٹابت کردیتا ہے۔''اس سے کس عبارت کی طرف اشارہ ہے؟

سائل: ماشاءالله محملی صاحب و کویا خلیفه جی کے مضمون کویا قتضاءانساف شرح کی صورت میں لکھ رہے ہیں۔

مجیب: ورحقیقت محمی صاحب نے یہ مبادی نبوت دکھائے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی نے نبوت دکھائے ہیں۔ جن سے مرزا قادیانی نے نبوت تک تل کی ہے۔ اوّل ڈرتے ڈرتے محدث ملہم،مہدی امت محمد، کرش، پرہمن اوتار بنتے بنتے مجدودین بے اور جب مریدین میں اس کی برداشت ہوگئ علی الفورنی بن مسلمون مجھے بھی بہت پہندا یا ہے۔ خوب نقشہ کھینچا ہے۔ کیوں نہ ہو۔ آخر کہند مشق مشی اور بہترین مضمون نگارتن سنج بزرگوار ہیں۔

سائل: جو جماعت قادیانی پارٹی سے وابسۃ ہے۔ان میں سے بھی کسی نے مرزا قادیانی کی نبوت کے متعلق محمود صاحب خلیف کی عبارت آرائی کے علاوہ کچھاور بھی خامہ فرسائی کی ہے؟ میب: کیوں نہیں۔ بلکہ ایسی ولیسپ دلائل کی رپوٹ پیش کی ہے کہ ہر بے عقل مرزا قادیانی کو نبی مانے بغیررہ نہیں سکتا۔ ملاحظہ ہو۔

ایک بزرگوار قاسم علی صاحب ہیں۔ وہ از ہاق باطل ایک کتاب لکھتے ہیں۔ اس کے ص میں برفر ماتے ہیں۔ اس کے ص میں برفر ماتے ہیں۔ '' حضرت اقدس ( لینی مرزا قادیانی ) کی دوجیشتیں الگ الگ ہیں۔ ایک امتی کی۔ وہر ی نبی کی۔ امتی کی حیثیت ابتدائی ہے اور نبی کی شان انتہائی۔ حضرت صاحب نے امتی بن کر جوز مانہ گذارا ہے۔ فلام احمد اور مریم بن کر گذارا ہے۔ اس سے ترتی پاکر آپ فلام احمد سے احداد رمریم سے ابن مریم بنتے ہیں۔ جس زمانہ میں آپ فلام احمد سے اس وقت احمد نہ ہے اور جب جب آپ مریم بن گئے تو ابن مریم نہ ہے۔ ایسان مریم نہ ہے۔ ایسان مریم نہ ہے۔ بیا یک دقیق کلتہ ہے۔ جو ضدانے جھے مجھایا ہے۔ ''

سائل: سبحان الله! سبحان الله!! تناادق مُكنة ہے كداب بھى اس پر بھارى نقطہ ہے كہ پڑھنے والے، سننے والا، سنانے والا اب تك شبجھ سكا۔

مجیب: سنانے والا تو میں خود ہوں۔ اگر چہ کلتہ عجیبہ ہے۔لیکن انکشاف حقیقت مرزائیت کے لئے بہترین مضمون ہے اور میں اسے خوب سجھ گیا ہوں۔ سائل: کرم فرما کر مجھے بھی سمجھادیجئے؟

مجیب: صاف بات ہے۔ایک ہوتا ہوتا ہے۔ایک بنا، ہوتا مشکل چیز ہے۔اس لئے کدوہ مبدء فیاض کے فیضان پر موقوف ہے اور بنتا بالکل آسان۔ دیکھنے فقیر ہوتا مشکل ہے۔ مگر بنتا آسان ہے۔

سائل: بناكيية سان ٢٠

مجیب: ایک پیسہ کا شخر نی رنگ الکر کیڑے دنگ کر چار پیسے کی شیخ ہاتھ میں لے لو۔
فقیر بن مجے اور ہونے کے لئے تزکید روحانی شرط ہے اور تزکیہ کے لئے مجاہدہ وریاضت شرط ہے
اور مجاہدہ وریاضت کے لئے توفیق الی لازم ہے۔ پھران سب باتوں کے بعد فیاض حقیق کا فیضان
مقدم ہے۔ چنا نچے مرز اقادیا نی بقول قاسم علی نبی بھی نہ ہوئے اور مریم بھی نہ ہوئے۔ ای طرح
امتی بھی نہیں ہوئے اور ابن مریم اور غلام احمد بھی نہ ہوئے۔ بلکہ آپ کی طبیعت جس طرف مائل
ہوئی و یسے بن گئے۔

اوّل اُمْتی بن کر غلام احمد اور مریم بے رہے۔ پھراحمد اور ابن مریم بے اور بی ظاہر ہے
کہ چند عہدے ایک وقت میں مرزا قاویا ٹی ظاہر کر نا خلاف مصلحت بچھتے ہوں گے۔ بنابریں جب
غلام احمد بے تو احمد ند بن سکے اور جب مریم بے تو ابن مریم کیے بن جاتے۔ پھر جب مریم بن
گئے تو ابن مریم بن کر کیا اپنی بنسی اڑ آئے۔ کہ کل ماں بے ہوئے تھے آئ بیٹے ای ماں کے
ہوگئے۔ کویا ایک طرح کا آوا کون مرزا قادیا ٹی نے اپنے اور جبح کرکے وکھایا۔ فرمائے نکتہ سے پر
نقطہ ہٹا اور وضاحت سے بچھ میں آیا یا نہیں۔

سأنل: بى بال- كه كي مجمع ابون اور مجملون كا-

مجیب: آھے ملاحظہ ہوقائم علی صاحب مرزا قادیانی کونی نہ مانے والوں پر تبجب کرتے میں ادرایک زبردست دلیل نبوت پیش فرماتے ہوئے لکھتے میں۔ و ھو ھذا!

 ے احد بن جانے پر بھی احد نہ کہنا ایسا ہے۔ جیسے کسی پٹواری کوڈ پٹی کلکٹر ہوجانے پر پٹواری یا لفوی ڈپٹی کلکٹر کہنا جودراصل اب اس کی تو بین اور گستاخی ہے۔''

ساكل: اس مِن دلاك نبوت كياجي -ميري مجه مين توبيه چيستان بالكل نهآئي-

مجیب: معلوم ہوتا ہے۔قاسم علی صاحب پڑواری سے ڈپٹی کلکٹر ہوگئے ہوں گے۔ اس پر قیاس کر کے مناصب دعہدہ کا تقاسمہ فر ملیا ہے اور معقول تقاسمہ ہے۔ برقستی سے شاید انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کے نی خود نہوت کا اٹکار کرتے ہوئے" ولسکن رسول الله و خسات م النبیین "اور" لا نبی بعدی "کی صدے کے کشلیم کر چکے ہیں۔

سائل: کیاصاف افظوں میں مرزا قادیانی خاتم انہین کے معنی ہمارے اعتقاد کے اور میں میں اسلامی کا میں اور کے اعتقاد کے انتہاں کا معنی ہمارے اعتقاد کے انتہاں کی معنی ہمارے اعتقاد کی معنی ہمارے اعتقاد کے انتہاں کی معنی ہمارے اعتقاد کی معنی ہمارے اعتقاد کے انتہاں کی معنی ہمارے کے انتہاں کی معنی ہمارے کی ہمارے کی معنی ہمارے کی ہم

موافق مان کر''لا نبی بعدی ''والی حدیث کوتیج مان گئے؟ مجیب: ملاحظه کر لیج اور مجھ لیجئے۔ (انجام آئتم ص ۱۷ حاشیہ نزائن ناام ۱۷۷ معنفه مرزاغلام احد قادیانی) پر تکھتے ہیں۔''کیا ایسا بد بخت مفتری جوخودرسالت ونبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔

قرآن شریف پرایمان رکھ سکتا ہے اور کیا ایسا و فخض جوقرآن شریف پرایمان رکھتا ہے اورآیت ''ولکن رسول الله و خاتم النبیین ''کوخدا کا کلام یقین کرتا ہے وہ کھ سکتا ہے کہ میں آئے خضر نے اللہ کے بعدرسول و نبی موں۔''

اور (ترجمہ عمامة البشریٰ ۱۹۰۰ مزائن جے مس۲۹۷) پر مرزا قادیانی مدعی نبوت کو کافر فرمانتے ہیں۔'' جھے کب جائز ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے خارج ہوجاؤں اور کافروں کی جماعت سے جاملوں۔''

ادر (آئیند کالات اسلام م ۲۱، فردائن ج۵ م ۲۱) پر مرزاقا و یانی فرماتے ہیں۔ میں ایمان الاتا ہوں اس پر کہ ہمارے نی محفظہ خاتم الانبیاء ہیں اور ہماری کتاب قرآن کریم ہداے کا وسیلہ ہاد وریس ایمان لاتا ہوں۔ اس بات پر کہ ہمارے دسول آ دم کے فرزندوں کے سردار اور رسلوں کے سردار اور سلوں کے سردار اور اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ نبیوں کوفتم کردیا۔ "

اور (ایام السلح ص ۱۳ مار نزائن ج ۱۳ م ۳۹ س) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "حدیث لا نی بعدی میں نفی عام ہے۔ پس یکس فقد رجراً ت اور دلیری اور گتا فی ہے کہ خیال رکیکہ کی پیروی کر کے منصوص صریحہ قرآن کوعم انجھوڑ دیا جائے اور خاتم الانبیاء کے بعد ایک نبی کا آنا مان لیا جائے کے دکھ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وتی بلاشہ نبوت کی وتی ہوگی۔ "

علاده الراكيبت مضامين بين جو بخوف طوالت نبيس بتاتا ورنفخيم كماب بوجائي

سائل: پھرکیامیاں محمود کوان کتابوں کے مطالعہ سے سابقہ نہیں پڑا۔ جودہ ایک غلطی کا ازالہ اشتہار کا حوالہ دے کر نبوت ٹابت کررہے ہیں۔

مجیب: میں اوّل بتا آیا ہوں کہ مرزا قادیانی کی قدر بجی ترقی کا مخالفاندرتک میں محمع کی صاحب ایم اے امیر جماعت احمد یہنے واضح اور روش نقشہ کھنے دیا ہے۔ چنانچہ یہاں نبوت کا انکار کرتے کرتے کسی میں شان نبوت بھی مانٹا کفر بتادی ہے۔ جیسا کہ ایا صلح کی گذشتہ عبارت کے اخر میں فرمایا ہے۔ ''کیونکہ جس میں شان نبوت باقی ہے اس کی وحی بلاشہ نبوت کی دحی ہوگ ۔''

مر اب اس درجہ سے ترقی کر کے (ازالہ اوہام ص ۱۳۲۱، خزائن جس ص ۳۲۰، مصنفہ

مرزا قادیانی) میں فرماتے ہیں۔ ' نہوت کا دعویٰ نہیں بلکہ محد قیت کا دعویٰ ہے۔ جوخدا تعالیٰ کے حکم سے کیا گیااوراس میں کیا شک ہے کہ محد قیت بھی ایک شعبۂ توبیٹ بوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔''

پھرای (ازالہ ادہام ۱۳۳۰، نزائن جسم ۳۱۱) پر فرماتے ہیں۔''محد ثبیت کواگر ایک مجازی نبوت قرار دیاجائے یا ایک شعبہ تویہ نبوت کا تھمرایا جائے تو کیا اس سے نبوت کا دعویٰ لازم آگیا۔''

پھر (توضیح المرام ص ۱۸ ہزائن ج ۲ ص ۲۰) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔" ماسوااس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ بیماجز خدا تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لئے محدث بن کرآیا ہے

اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے۔''

سائل: بیاعلان شایدمولوی عبدالکریم کے خطبہ کے بعد کا ہوگا۔ کیونکہ ان کے رسول ابت کرنے سے بقول مولوی محمد علی صاحب ایم اے ایم جماعت احمد یہ فدکورہ اوّل مرزا قادیانی کو جرائت ہوگئی۔ جبیبا کہ مجمع علی صاحب نے لکھا۔ ''حتیٰ کہ ایک مریدا ہے ایک خطبہ میں اسے رسول ٹابت کر دیتا ہے اور اس سے اس کو ذرا قوت ملتی ہے کہ اب مرید جمعے رسول بنانے گئے۔ اب خطرہ کی کیا بات باقی رہ گئی۔ شک تو نعوذ باللہ من ذالک یکی تھا کہ رسالت کا دعویٰ کردوں تو شاید مرید نہ بھاگ جا کیں۔ اب جب بیخود بی ایسے بیوتوف بن رہے ہیں تو چلواب رسالت کا دعوئی ہے۔ وہاں ملاحظہ کریں )''

مجیب: جی ہاں میراخیال بھی ایسائی ہے۔لیکن ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد عام طور پر کچھ شور مج گیا تو مرزا قاویانی اس کے بعد معذرت بھی فرما بھے ہیں اور اپنی ساوگ کا اعلان کر بھے ہیں۔ کر بھے ہیں۔

سأكل: عجيب بات بوه كهال كلهاب؟

مجیب: الما حظه مومرزا قادیانی کا اقرار نامه مؤرخه ۳ رفرور ۱۸۹۲ ماس اقرار نامه پر

آٹھ گواہیاں ثبت ہیں اور ڈاکٹر عبدائکیم کے مناظرہ میں جو لا ہور میں ہوا تھا لا یا گیا اور (تبلیغ رسالت جلد دوم ٩٥، مجموع اشتهارات ج اول ص٣١٣) سے ہم تقل كرر ہے ہيں -" تمام مسلمانوں كى خدمت میں گذارش ہے کداس عاجز کے رسالہ فتح الاسلام وتو فتیح المرام واز الداوہام میں جس قدر ایےالفاظموجود ہیں کمحدث ایک معنی میں نی موتا ہے یا یہ کم محد میت جزوی نبوت ہے یا بیک محدثيت نبوت ناقصه ہے۔ بيتمام الفاظ حقيق معنول برمحول نبيل بيں۔ بلكه صرف ساوگ سے ان کے لغوی معنوں کی رو سے بیان کئے گئے ہیں۔ورنہ حاشا وکلا مجھے نبوت حقیقی کا ہرگز دعو کی نہیں ہے۔ ("کویاد وسری فتم کی نبوت پرتو خفیہ خفید اب بھی اصرار ہے۔ مؤلف) بلکہ جیسا کہ میں کتاب (ازالدادہام ص ١٣٥) میں لکھ چکا مول۔ ميرا اس بات پر ايمان ہے كہ مارے سيد ومولى محمد مصطفی الله علی المانبیاء ہیں سومیں تمام مسلمان بھائیوں کی خدمت میں واضح کرنا جا ہتا ہوں کہ اگروہ ان لفظوں سے ناراض ہیں اور ان کے دلوں پر بیالفاظ شاق میں تو دہ ان الفاظ کوتر میم شدہ تصور فرما کر بجائے اس کے محدث کا لفظ میری طرف سے مجھ لیں۔ کیونکہ سی طرح جھے کومسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق والنامنظور نہیں ہے۔جس حالت میں ابتداء سے میری نبیت میں جس کو اللہ جل شاندخوب جانتا ہے۔اس لفظ نبوت سے مراد نبوت تقیقی نہیں ہے۔ بلکے صرف محد عمیت مراد ہے۔ جس کے معنی آنخضرت اللہ نے ملکم مراد لئے ہیں تو پھر جھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لے اس لفظ کودوسرے پیرابیت بیان کرنے سے کیاعذر ہوسکتا ہے۔ ( محویا ہول تو ضرور کسی قتم کی نی مگر برائے خاطر محدث ہی سہی مؤلف) سودوسرا پیرایہ بیہ ہے کہ بجائے لفظ نبی کے محدث کا لفظ ہرا بک جگہ مجھ کیں اور اس کو لینی لفظ تی کو کا ٹا ہوا خیال فر مالیں۔''

سائل: ہاں خوب یادآ یا۔ایک وقت تو وہ تھا کہ مرزا قادیانی اپنے کوسیج موعود بتاتے تھے۔اب نبی کیسے بننے لگے؟

مجیب: مسیح موعود میں اور نبی میں کیا فرق ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیح موعود ہیں اور وہ یقنینا نبی جیں لیکن مرزا قادیانی سیح موعود بھی اور کا بیات ہے۔

سائل: اس کا شبوت تو آپ شاید کی کتاب سے نہ دے سیس گے۔ بیتو محض آپ کا

خيال بي ہے۔

مجیب: انشاء الله دول گا اور صاف واضح صورت میں دول گا۔ بلکہ بیہ بھی انہیں عبارات ہے آپ کومعلوم ہوجائے گا کہ سے موعود کے آنے سے مرزا قادیانی کواقرل اوّل انکار بھی نہ تھا۔ بعد میں جب جمعیت مظبوط ہوگئی توا نکار کیا ہے۔ (ازالدادهام ص ۱۹۹۱ نزائن جسم ۱۹۷) پر مرزا قادیانی فرماتے ہیں۔ "میں نے صرف مثیل سے ہونا میرے پرختم ہوگیا۔
مثیل سے ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور میرا ہے دعویٰ نہیں ہے کہ صرف مثیل سے ہونا میرے پرختم ہوگیا۔
ہے۔ بلکہ میرے نزدیک آئندہ زبانوں میں میرے جیسے وس ہزار بھی مثیل آ جائیں۔ (اس لئے کہ جب میں ندرہا تو پھرکوئی آئے۔ وہ اپنی آ پ نیز لے گا۔ بقول شخصے بلبل نے آشیانہ جمن سے اٹھالیا۔ اس کی بلاے بوم بسے یا ہمارہ۔ مؤلف کہاں اس زمانے کے لئے میں مثیل سے ہوں اور دوسرے کا انتظار بے سوو ہے۔ لیس اس بیان کی روسے ممکن اور بالکل ممکن ہے کہ کسی زبانہ میں کوئی ایسا سے بھی آ جائے جس پر حدیثوں کے بعض ظاہری الفاظ صادق آسیس۔ (اس لئے کہ میرا دعویٰ تو خانہ ساز ہے۔ حدیث کے الفاظ میری صدافت پر تائید نہیں کرتے بلکہ تکذیب میرا دعویٰ تو خانہ ساز ہے۔ حدیث کے الفاظ میری صدافت پر تائید نہیں کرتے ہیں۔ مرجس طرح بھی ہوسکے بھیے بھی مان لواور میں تبہاری خاطرے اسے مان لیا میرا دیا جو لیکہ من ترا حالی بگوئی تو موالف کیونکہ سے عاجز اس دنیا کی حکومت اور میں ایساس میں (اگر رجوعات معقول ہوگی تو پھر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درولی اورغریب لباس میں (اگر رجوعات معقول ہوگی تو پھر بادشاہت کے ساتھ نہیں آیا۔ بلکہ درولی المؤلف) "

سائل: کیامٹیل سے بنتے پر خودی سے موجود بھی بن کے ہیں؟

مجیب: بی ہال!صاف فقول میں اعلان کیا گیاہے۔ چنانچہ (کشی نوح ص ۲۸، خزائن عام ۲۵ م ۲۵ پر فرماتے ہیں۔ ' اور بھی عیسیٰ ہے۔ جس کا انتظار تھا اور الہا ہی عبارتوں میں مریم اور عیسیٰ سے میں بی مراد ہوں۔ میری نسبت کہا گیا ہے کہ ہم اس کونشان بنا دیں گے اور نیز کہا گیا کہ میدو بی عیسیٰ بن مریم ہے جو آئے والا تھا۔ جس میں لوگ شک کرتے ہیں۔ یہی حق ہے اور آئے والا کہی ہے اور شک محض نافہی ہے۔''

سائل: شایداب جماعت میں عقیدہ کا نشہ پورامستولی ہوگیا ہوگا۔ جب ہی تو بلاخوف وہراس صاف لفظوں میں اعلان کیا گیا۔

مجیب: جی ہاں! بھی شان قدر بجی کہلاتی ہے۔ سائل: لیکن بھی تو مریم ہے۔آج مریم کے بیٹے کیے ہو گئے؟

مجیب: اس کا جواب خود مرزا قادیانی نے نہایت معقول دیا ہے۔ جس کو پڑھ کر ہرنامعقول اطمینان سے مرزا قادیانی کوئیسی مان سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو۔ (کشتی نوح ص۲۶، خزائن جاوا ص۵۰) میں فرماتے ہیں۔'' سوچونکہ خداجاتا تھا کہ اس تکتہ پرعلم ہونے سے یہ دلیل ضعیف ہو جائے گی۔ اس لئے گواس نے براہین احمد یہ کے تیسرے حصہ میں میرانام مریم رکھا۔ پھر جیسا کہ براہین احمد یہ سے ظاہر ہے۔ دو برس تک صفت مریمیت میں میں نے پرورش پائی اور پردہ میں نشو ونما پاتا رہا۔ پھر مریم کی طرح عیسیٰ کی روح جھے میں لفنح کی گئی اور استفارہ کے رنگ میں جھے حالم تھم رایا گیا اور آخر گئی مہینہ کے بعد جو دس مہینہ سے زیادہ نہیں۔ بذر بعداس الہام کے جوسب سے آخر براہین احمد یہ کے حصد چہارم میں درج ہے۔ مجھے مریم سے عیسیٰ بنایا گیا۔ اس طور سے میں ابن مریم تھم رااور خدانے براہین احمد یہ کے وقت اس مرخی کی جھے خبر نددی۔''

ساکل: بیتمام عبارات استعاری رنگ دغیرہ کے پردہ سے موّل می ہیں۔خلیفہ محود احد صاحب جونبوت صاف مان رہے ہیں۔وہ کس اعلان کی بناء پر؟

مجیب: وہ آخری ترتی کی بناء پر، در حقیقت محر علی صاحب امیر جماعت لا موری لیپاپوتی کر کے حقیقت پر پردہ ڈال رہے ہیں۔ کیکن خلیفہ محود جو حقیقت واقعہ ہے۔ اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرزا قادیانی نے یقینا وی کی نبوت کیا اور بڑے شدومہ سے کیا۔ چنانچہ طاحظہ مو۔ (حقیقت الوی شفرائن جام ۲۰۰۰) پر صاف مرزا قادیانی بتارہے ہیں۔ ''جس آنے والے شکے کا حدیثوں سے پیدائن دیا گیاہے کدوہ نبی موگا اورامتی بھی۔'' مدیثوں سے پیدائن دیا گیاہے کدوہ نبی موگا اورامتی بھی۔'' مرائل : ایک غلطی کا از الد جو اشتہار ہے۔ اس میں کیاہے جس کی بناء پر خلیفہ مرزا محود میں کیاہے جس کی بناء پر خلیفہ مرزا محود

برے زورے مرزا قادیانی کوئی مان دہے ہیں۔

مجیب: اس حقیقت الوی کے اجمالی مضمون کی تفصیل ہے۔ چنانچہ (تیلیخ رسالت ن دہم، مجورہ اشتہارات ہے مص ۲۳۵) میں اشتہار (ایک غلطی کا ازالہ) بھی نقل ہے۔ اس لئے کہ تیلیغ رسالت مجمورہ اشتہارات مرزا قادیائی ہے۔ اس کے اقتباس بخوف طوالت ملاحظہ کرلیں۔ فرماتے بیں کہ:'' مجھے اس خدا کی شم ہے جس نے مجھے بھیجا ہے اور جس پرافتر اء کرنالعثنوں کا کام ہے کہ اس نے سے موجود بنا کر مجھے بھیجا ہے۔''

ای میں پھر فراتے ہیں کہ:''ای لحاظ ہے تھے مسلم میں بھی سے موعود کا نام نبی رکھا گیا۔ اگر خدا تعالیٰ سے غیب کی خبریں پانے والا نبی کا نام نہیں رکھتا تو ہتلا وَاس کو کس نام سے پکارا جا تا۔ اگر اس کا نام محدث رکھنا چاہئے تو میں کہتا ہوں کہ تحدیث کے معنی کسی لغت کی کماب میں اظہار غیب نہیں ہے۔ مگر نبوت کے معنی اظہار امرغیب ہے۔''

اور پھر ایک علطی کا از الداشتہار دیکنا ہمی بے کارہے۔ (مقیقت الوی می ۱۳۹۰ مواکن ج۲۲ م ۲۰۱۸) پرتو مرز اقادیانی نے اپنی نبوت پر ایسا صاف مضمون لکھا ہے کہ بقول مخصے تسمہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ فرماتے ہیں کہ: ''اب واضح ہوکہ احادیث نبویہ میں یہ چیش کوئی کی گئ ہے کہ آخضرت الليقة كى امت سے ايك فض پيدا ہوگا۔ جو سی بن مریم كہلائے گا اور نبی كے نام سے موسوم كياجائے گا۔ يعنی اس كثرت سے مكالمہ فاطبہ كا شرف اس كو حاصل ہوگا اور اس كثرت سے امور غيبياس پر ظاہر ہوں گے كہ بجر نبی كے كس پر ظاہر نہيں ہوسكتے۔ جب كہ خدا تعالی نے فرما يا ہے۔" فىلا يىظھر علی غيبه احد الا من ارتضی من رسول "يعنی خدا اپنی غيب پر كسی كو پوری قدرت اور غلبہ نہيں بخشا۔ جو كثرت اور صفائی سے حاصل ہوسكتا ہے۔ بجر اس فخص كے جواس كا برگزيده رسول ہواور بيہ بات ايك ثابت شده امر ہے كہ جس قدر خدا تعالی نے جھے مكالمہ مخاطبہ كيا ہے اور جس قدرا مورغيبيہ جھے پر ظاہر فرمائے ہیں۔ تیرہ سوبری ہجری میں كی فخص كو آج سے بیکہ برمیرے بیاجہری میں كی فخص كو آج سے بیکہ برمیرے بیاجہری میں كی فخص كو سے بیکہ میرے بیاجہ میں ہوئے ہیں۔ تیرہ سوبری ہجری میں كئی اور اگر كوئی مشكر ہوتو بار شوت اس كی گردن پر ہے۔"

دوسری جگدای (حقیقت الوق ص ۱۴۹ ، فزائن ج۲۲ ص ۱۵۳) پر تکھا ہے اور ظام کیا ہے کہ میر اسابقہ اٹکار در حقیقت میری نا وانی تھی ۔ حقیقت الامربیہ ہے۔ وہو ھذا!

"" ای طرح اوائل میں میراعقیدہ تھا کہ مجھ کو سے سے کیا نسبت ہے۔ وہ نبی ہے اور خدائے بزرگ کے مقربین میں سے ہوراگر کوئی امر میری فضیلت کی نسبت ظاہر ہوتا تو میں اس کو جزوی نضیلت قرار دیتا تھا۔ گر بعد میں خدا کی وجی بارش کی طرح میرے پر نازل ہوئی۔ اس نے مجھے اس عقیدہ پر قائم ندر ہے دیا اور صرت کا طور پر نبی کا خطاب مجھے دیا گیا۔ گر اس طرح سے ایک پہلوسے نبی اور ایک پہلوسے امتی۔"

سائل: ایک پہلو ہے تو تمام انہاء کرام بھی امتی ہیں۔ اس لئے کہ آ بیکر یہ 'واذا اخذ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصر نه ''میں تمام انہاء کرام پیم السلام حضوط الله پرایمان لانے۔ آپ کی نفرت فرانے کاعبد حضور النی میں کر کھے ہیں۔

مجیب: بی بان! اس آیت سے ایک حیثیت کا امتی ہونا تو تمام انبیاء کا ثابت ہے۔ سائل: آیر کریمہ کی خلاص تغییر معدر جمد ذراسنادیں۔

مجیب: بہت اچھا یہ آبت قرآن کریم کے تیسرے پارے ش سورہ آل عمران کی ہے۔ سورة کا آ تفوال رکوع ہے۔ ''واذا اخذ الله ''یعنی جب لیااللہ نے''میثاق النبیین '' عهد نبیول کا''لما آتیتکم من کتاب وحکمة ''جو کھوول ش کتاب وحکمت سے''ثم جاء کم رسول ''کھرآ ہے تمہارے پاس ایک رسول 'مصدق لما معکم ''تعدیق کرنے والااس کی جوتمہارے ساتھ ولتنصرنه ''البت ایمان لا نااس کے ساتھ اور البت مو

وینا اے 'قال ، اقررتم و اخذتم علی ذالکم اصری ''کهاکیا اقرارکیاتم نے اورلیاتم نے اس پرز بردست میراؤم ' قالوا اقررنا ''بولے ہم نے اقرار کیا' قال فاشهدوا و انا معکم من الشهدین ''فرمایا تواب شاہر ہواور میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں۔

اس کی تفییر معالم، مدارک وغیره میں جو ہے اس سب کا لب لباب تفییر قادری میں موجود ہے۔ وہی نقل کرتا ہول۔ و هد ا!

"اورياد كروتم ال محملية جب كه ليا خدان عهد و پيان پيغمبرون كااورامتين عهد لين میں انبیاء کی تالع ہیں اور یہ برا عہد ہے کو تعالی نے سب پیغبروں سے لیا کہتم اور تہاری امتیں محقظة كاايمان لائين اورعهد كامضمون اس طرح يرب كه جو كحمدول مين تحقيح كتاب اتاري موتي اور بچھے۔ پھرآ ئے تبہارے یاس رسول میرا کہ معالیہ ہے۔ یاور کھنے والا اور سچا کرنے والا۔اس چیز کو کہتمہارے پاس ہے۔ کتاب اور حکمت ہے۔البتہ ایمان لاؤتم ساتھ اس کے اور یاری اور مددگاری کرنائم اس کی اپنی ذات ہے۔اگرتمہارے زمانہ میں آئے۔ورنداس کی صفیتی اورنعیس بیان کرے اپنی امتوں کواس کی ماری و مددگاری کا تھم کردینا۔ کہااللہ نے انبیاء کوان پر بیتجہد پیش کر کے کیا اقرار کیاتم نے اور لیاتم نے اوپراس کے جوہم نے کہاعہد، میرااس طور پر کہاہے پورا کرو۔ كباانبيا عليهم السلام ني كه اقراركياجم في اورعهد قبول كرلياجم في كبا خداف كه كواه رموتم ايك دوسرے کے اقرار پر یا فرشتوں کو تھم فرمایا کہ گواہ رہوا نبیاء کے اقرار پراور میں کہ خدا ہوں تہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔اس اقرار پر۔ پھر جوکوئی پھر جائے اورا نکار کرے گا اس رسول مقبول کا۔ایمان لانے اوراس کی مدوکرنے سے بعداس عہدوپیان کے۔پس وہ اٹکار کرنے والے وہ قر آن اورا بمان سے باہرنکل جانے والے ہیں۔ یاعہدو پیان سے نکل جانے والے ہیں۔ "ای قتم کے مضامین سے تفامیر مملویں۔ بہر کیف آپ کا خیال سیح ہے کہ مرز اقادیانی اگر نبوت کے ساتھ امتی بن رہے ہیں تو اور انبیاء بھی ایک طرح امت محقاظی ضرور ہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے دعویٰ کا خلاصه يهى مواكمثل ديكرانمياء كوه اسيخ كونى اورامتى بتات بي معاد الله!"

سائل: ہاں قبلہ ذرابیا وربتادیں کہ عبدا ککیم خان کون بزرگوار ہیں جن کا حوالہ نبوت کے الفاظ بدلنے والے اقرار نامہ میں آیا تھا۔

مجیب: عبدالحکیم خان بیا یک ڈاکٹر تھے اور مرزا قادیانی کے خاص راز دارامتی تھے۔ پھر چالبازی اور گھر بلو نبوت سازی کی حقیقت معلوم کر کے منحرف ہوگئے اور سخت مخالفت کی در حقیقت مرزا قادیانی کواپنی زندگی میں پانچ قتم کی جماعتوں سے سابقہ پڑا۔ پہلی اجماعت تو وہ تھی جوالال ہی تاڑگی اور خالف رہی اور تردید میں سرگرم ہوگئ۔ دوسری! جماعت وہ جوالال اور اللہ مرزا قادیانی کی شخت معتقد رہی۔ پھر دعو کی مسیحت کے وقت منحرف ہوئی۔ تیسری! جماعت وہ جو نے دعو کی مسیح موجود قبول کر کے نبوت کے دعویٰ کو ٹالا اور ٹال رہی ہے۔ چوتی ! جماعت وہ جو مرزا قادیانی کے دعو کی نبوت کو تسلیم کر کے ای پراب تک اڑی ہوئی ہے۔ پانچویں! جماعت وہ ہے جونبوت مرزا صاحب کو مان کرخود بھی نبی ہونے کی مدی ہے۔

۔ ائل: پیرتیسری جماعت جونبوت کے دعاوی ٹال رہی ہے۔ بیوتو شاید **کا** ہوری جماعت ہوگی اور چوتھی مرزامحمود کی جماعت ہوگی۔

> مجیب: ہاں آپ کا خیال منجی ہے۔ سائل: اور پہلی جماعت میں کون لوگ ہیں؟

ہے ادراس کا ہلاک ہوتا ہی بہتر ہے۔ تا کہ وہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب ومفتری نہیں ہوں ادرخدا کے مکالمہ نخاطبہ سے مشرف ہوں اور سے موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آپ سنت اللہ کے موافق مکذمین کی سزا سے نہیں بچیں عے۔ لیں اگروہ سزا جوانسان کے ہاتھوں سے نہیں ہلکہ محق خدا کے ہاتھوں ہے ہے۔ جیسے طاعون ، ہمینہ وغیرہ مہلک

موتی اور آخروہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اسے اشدوشمنوں کی زندگی میں بی ناکام ہلاک ہوجاتا

باریاں آپ پرمیری زندگی میں ہی وارد ندہوئیں تو میں خدا کی طرف نے بیں۔ یہ کی الہام یا وی

کی ہتاء پر چیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر چس نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور جس خدا سے دعاء کرتا ہوں کہ اے میر سے ہا لک اگر یہ دعویٰ سے موجود ہونے کا محض میر سے لفس کا افتر اء ہے اور جس تیری نظر جس مفعد و گذاب ہوں اور دن رات افتر اء کرتا میرا کام ہے تو اے میر سے ہیار سے مالک، جس عاجزی سے تیری جناب جس دعاء کرتا ہوں کہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی زندگی جس محصے ہلاک کر اور میری موت سے ان کی جماعت کو خوش کرد سے مگر اے میر سے کامل اور صاوق خدا اگر مولوی ثناء اللہ ان ہمتوں جس جو جھ پر لگاتا ہے۔ حق پر نہیں تو میری زندگی جس ان کو تا ہو وکر دے مگر اے میر سے زندگی جس ان کو تا ہو وکر دے میری زندگی جس ان کو تا ہو وکر نہیں تو میری زندگی جس ان کو تا ہو وکر نہیں تو میری زندگی جس اس محط کے دیا میں تیر سے ہی تقدیں ورحت کا دامن پکو کر تیری جناب جس گئی ہوں کہ جھ جس اور شاہ اللہ جس جی فیصلہ فر ما اور جو تیری نگاہ جس حقیقت جس مفسد اور گذاب ہے اس کو صادت کی زندگی جس میں دنیا سے اٹھا لئے ۔ آھن آھیں!"

میں ہی دنیا سے اٹھا لئے ۔ آھن آھیں!"

(مجموعا شہا رات ہو اس میں!"

پراس خط کو اشتہاری صورت میں شائع کر کے اس کے ہفتہ عشرہ بعد ۲۵ مراپریل ۱۹۰۷ء کو اخبار بدر قادیان میں مرز اقادیانی کی ڈائزی روز اندکی جواس میں شائع ہوتی تھی اس میں کلھا۔'' ثناء اللہ کے متعلق جو کھر کھھا گیا یہ درامس ہماری (مرز اقادیانی) کی طرف سے نہیں بلکہ خدائی کی طرف سے اس کی بنیا در کھی گئی ہے۔''

ف عن الم المورون الم الم الموشائع موا - جراس سے بعد مرز اقادیانی مرے یا

مولوی شاءاللدامرتسری-

الم مجیب: خدا کی شان مرزا قادیانی اس خط کے شائع کرنے کے ایک ہی سال بعد المجیب: خدا کی شان مرزا قادیانی اس خط کے شائع کرنے کے ایک ہی سال بعد المجمن نعمانیہ میں مدرس اوّل متے اور میں طالب علی میں تھا کہ مرزا قادیا نی لا ہور آئے۔ کیا والی المجمن نعمانیہ میں مکان میں تھے۔ صرحت قبلہ عالم ہیرسید جماعت علی شاہ صاحب قبلہ اس کے مقابلہ کو تشریف لائے تھے۔ مرزا قادیانی سامنے آئے سے پہلو بچارہ تھے۔ اس عالت میں مصرت مردہ منگل مردہ عامرزا قادیانی سامنے آئے سے پہلو بچارہ تھے۔ اس عالت میں مصرت ورسے دعاء فر مائی کہ اللی اگر مرزا سی جات محمد میں مرزا قادیانی ۲۲ اس کو ورندوہ منگل نہ کی گئی کہ طاعون یا دستوں میں ہی مرے اور بہی بددعاء مرزا قادیانی نے مولوی شاہ اللہ کے گئی کہ طاعون یا ہینہ میں مرے دہ تو اب تک ندم ہے۔ گرمزا قادیانی نے مولوی شاہ اللہ کے لئے گئی کہ طاعون یا ہینہ میں مرے دہ تو اب تک ندم ہے۔ گرمزا قادیانی نے مولوی شاہ اللہ کے لئے گئی کہ طاعون یا ہینہ میں مرے دہ تو اب تک ندم ہے۔ گرمزا قادیانی مرکے۔

مجیب: سندملاحظه کر کے تو آپ شاید صاف کهددیں که مرزا قادیانی ہیف میں ہی مرے۔ملاحظہ ہو۔ (ضمیمہ اخبار الحکم قادیان غیر معمولی مور نہ ۲۸ رمنی ۱۹۰۸ء) میں مرز اقادیانی کی وفات اس طرح درج بد دران اسلام جيماكة پسب صاحبان كومعلوم عصرت الممنامولاتا میچ موعود،مهدی مهود مرزا قادیانی کواسهال کی بیاری بهت دیر سے تھی اور جب آپ کوئی د ماغی کام زورے کرتے تھے تو بڑھ جاتی تھی۔حضور کو بید بیاری بسبب کھانا نہضم ہونے کے تھی۔ (مگر حضور کھائے بغیررہتے نہ تھے۔مؤلف) اور چونکہ دل سخت کمزور تھا اور نبض ساقط ہوجایا کرتی تھی اورعمو ما مشک وغیرہ کے استعمال سے واپس آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہلا ہور کے قیام میں بھی حضور کو ( یعنی مرزا قادیانی کو ) دوتین دفعه پہلے بیرحالت ہوئی کیکن ۱۵رمئی کی شام کو جب که آپ سارا دن پیغام صلح کامضمون لکھنے کے بعد سیر کوتشریف لے گئے تو واپسی برحضور کو پھراس بماری کا دورہ شروع ہوگیااوروہی دوائی جوکہ پہلے مقوی معدہ استعال فرماتے تھے۔ مجھے علم بھیجا تو بنوا کر بھیج دی گئے۔ گراس سے کوئی فائدہ نہ ہوااور قریباً گیارہ بجے اور ایک دست آنے پر طبیعت از حد کمزور موگئی اور <u>جھے</u> اور حضرت خلیفه نو رالدین صاحب کوطلب فر مایا \_مقوی او وییددی حکیں اور اس خیال ے کہ دماغی کام کی وجہ سے میرض شروع ہوئی۔ نیندآنے سے آرام آجائے گا۔ہم والیس اپنی جگہ پر چلے گئے ۔ مرتقریباً دوادر تین بج کے درمیان ایک اور بردادست آگیا۔ جس نے بض بالكل بند ہوگئ۔ مجھے اور خليفه أسيح مولوي نورالدين صاحب اور خواجه كمال الدين صاحب كوبلوايا اور برادرم ڈاکٹر لیتقوب بیک صاحب کو بھی گھرے طلب کیا اور جب دہ تشریف لائے تو مرزالیفوب بیک صاحب کواینے پاس بلا کرکہا کہ مجھے تخت اسہال کا دورہ ہوگیا ہے۔ آپ کوئی دوا تجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا۔ چونکہ حالت نازک ہوگئ تھی۔اس لئے ہم یاس ہی تھہرے رہے اور علاج با قاعدہ ہوتارہا۔ مگر پھر نبض دالیں نہ آئی۔ یہاں تک کہ ساڑھے دی بجے مج ٢٦ رمي ٨٠ ١٩ ع وحفرت اقدى كاردح الي محبوب حقيق سے جالمي " انسالله و انسا اليسه راجعون ''رکیھی آپنے دستوں کی سند

سائل: بی ہاں!اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی کی دعاء بہت ہی جلدی متجاب ہوئی ادر سیچ کے سامنے جھوٹے کواللہ نے ہلاک فر مایا۔ ہاں قبلہ باقی چار جماعتوں کی تصریح اور سنادیں۔

مجيب بقيه جماعتول كي تقرح انثاء الله كامر، يارزنده محبت باقي

( نقير: قادري ابوالحسنات خطيب مسجد دزيرخان، لا مور )

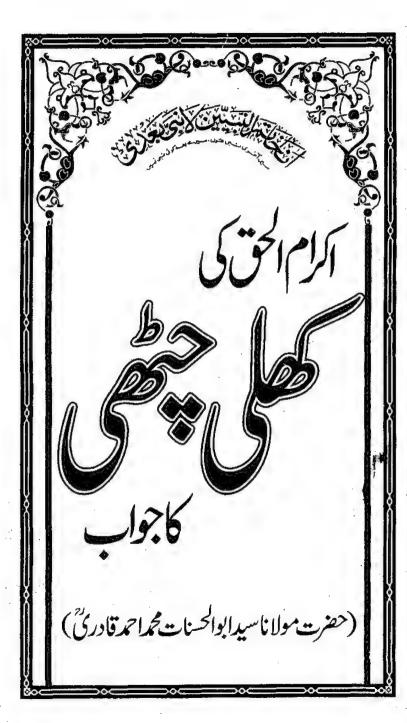

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لوليه والصلوة والسلام على نبيه وحبيبه"

دورحاضرہ میں چونکہ آزادی کا زور ہے۔ای مجہسے ہرست بود بنی کا شور ہے۔ آج وہ وقت ہے کہ انسان اگر جا ہے کہ میسو ہو کر ایک فدہب کا تنبع بنار ہے تو مشکل ہے۔اس لئے کہ علم دنیا سے اٹھد ہا ہے۔ جہالت عام جور بی ہے۔ پھرایک جالل جواسے برانے طریقہ برجارہا ہے۔ اس کو جب کوئی نئ آ واز آتی ہے تو وہ مجور ہے کہ اسے سنے اور سننے کے بعد معذور ہے کہ خد بذب ہو۔ چرند بذب ہونے براس کے لئے ناگزیر ہے کہ وہ جس پرا پنایقین جمائے ہوئے ہے۔ جے اپنا را ہنما جان رہا ہے۔ جس کو عالم باعمل سجھ رہا ہے۔ اس سے ان شبہات کا از الد کرے اور عالم جب اس کے وہ اعتر اضات سنتا ہے تو دوبا تول میں ہے ایک بات کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا کہدیتا ہے کہ تم نے ایسے بیدین کی بات ہی کیول سی۔ اپنی پرانی روش پر چلا جانا تمہارا فرض تھایا جواب دیتا ہے اب جواب کی صورت بھی دوحال ہے خالی نہ ہوگی یاوہ جواب ایسے علمی جواہر ریزوں سے مزین ہوگا کدوہ س کر کچھ نہ بچھ سکا ہو۔ یا ایسے سادہ الفاظ بیل ہوگا کداس کی اس جواب سے بری نہ ہواور تیسرا درجہ جواب کا بدہوسکتا ہے کہ وہ اپنی تعقی اس جواب سے کرسکا ہو مگر پھر جدید شہات سے وہ اگر خدبذب موجائے تو اس میں اس کی جہل کی وجہ ہی موسکے گی۔ بہر کیف آج جہاں عالم عالم میں بیدینوں کے ملول سے محفوظ بین ہیں۔ وہان عوام جابل بھی ان کے مخجر ہیں۔ سخت مشکل ہے آج حیرت ہی حیرت ہے۔انسان کرے تو کیا کرے۔اگرسب سے سلح رکھتا ہے تو حکم قرآنی''لا تجدو قوماً يومنون بالله واليوم الآخرة يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اياتهم وابناتهم واخوانهم اوعشيرتهم "كظاف ورزى كرن والابن كرطزم شرع قرار یا تا ہے ادر اگرسب کو دندان فیکن جواب دیتا ہے تو ہمارے ایٹو ڈیٹ اگریزی خوان ناراض ہوئتے ہیں۔ اگر خاموش رہتا ہے توشیطان اخرس مدائین فی الدین قرار یا تا ہے۔ بنابریں چوتفاطريقه حارك زئن ميل آياب-وه آكر حارا خيال غلطي نبيل كرتا توشايدعام طور برنجي پنديده موكا- وليس وراء ذالك حبة خردل من الايمان"

وہ یہ کہ بخت کلامی درشت زبانی، سب وشتم ،طعن تشنیع، میں میں، تو تو، واہی تواہد اوند ھے سیدھے سے مجتنب رہ کر بختدان پیشانی سادہ بیانی افتیار کر کے مہذب پیرایہ میں معترض کے اعتراض کو لے کراس کا شانی وانی کانی واضح لائے روش طریق سے جواب دے۔ پھر منصف کے لئے وہ یقیینا مشعل ہواہت ہوگا اور غیر منصف کے لئے نہ وہ کفایت کرسکتا ہے نہ ہی۔للمذا اس تمہید کے بعداد ل ہمیں ایک بزرگوارکا تعارف کرادینا ضروری ہے۔ تاکہ ناظرین انہیں بچھ کیس کہ بیکون بیں اور کیا ہیں۔ پھران کی ان عنایات کا شکریہ جواب کی صورت میں پیش کردینا ہے جو انہوں نے اپنی عصبیت فرہی کے اقتضاء سے اسلام اور بانی اسلام سیدا کرم رحمت دو عالم حضرت محدرسول انتخاب کرکی ہیں۔ 'واللہ الموفق والمعین ونستعین''

ایک مت گزری کہ عیسائیوں کی طرف سے ایک ٹریکٹ لکلاتھا جس کا نام حقائق القرآن تھا۔اس کا جواب غیرمقلدین کی طرف سے بھی شائع ہوا تھا اور اہل سنت نے بھی بہت

ازددئے قرآن حفرت عینی علیہ البلام سیدا کرم اللہ ہے افضل ہیں۔اس دعویٰ کے جوت میں حوالہ جات قرآنی دیتے ہیں ادر ان اولہ کی تعداد چودہ تک پہنچائی ہے۔ہم معرض صاحب کے اعتراض کوعنایت کے لفظ کے ساتھ تعبیر کریں گے ادر جواب کے موقعہ پرشکریہ کھیں گے اور جملہ اعتراضات کا کمین نقل کریں گے۔

-شکریہ: میاں اکرام! آپ نے سخت غلطی کی ہے جو محض اس کی دجہ سے آپ عیسائی بننے کو تیار ہوگئے کے عیسیٰ علیہ السلام ہے باپ کے پیدا ہوئے۔عزیز من! مجودہ کی تعریف تو بیہے کہ مخلوق میں سے کسی برگزیدہ نبی سے اس طرح کوئی فعل سرز د ہو کہ اس کے مقابلہ سے عوام عاجز آ جائیں اور وہ قوت ان کی ذاتی نہ ہو۔ بلکہ بعطاء اللی ان میں نظر آئے۔گر اس مجردہ کا فاعل بظاہر وہی نبی ہو۔

امرولادت ایک ایی چیز ہے جس کا تعلق پیدا ہونے والے سے نہیں بلکہ پیدا کرنے والے سے ہوا جس نہیں بلکہ پیدا کرنے والے سے ہاور جس نعل کا ظہور خالق کی طرف ہے ہو۔ اسے تخلوق کی طرف منسوب کر کے معجزانہ کا دعویٰ کرنا تحض خوش فہی کی دلیل ہے۔ بلکہ بموجب آ بیر بید ان مشل عیسسیٰ عند الله کمشل ادم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون "حضرت آ دم علیا السلام کی صورت ولا دت بجائے حضرت عیسیٰ کے زیادہ مجزانہ ہے۔ البذاعیسائی بننے کی تیاری نہ سیجے۔ بلکہ آ دمی بننے کی نظر فرمائے۔ کیونک آ یہ ندکور میں صاف ارشاد ہے کہ بے شک عیسیٰ علیدالسلام کی مثال آ دم کے ہے۔ (کدوہ ہے باپ پیدا کے گئے) اور آ دم کوش مٹی سے بنا کر تھم فرمایا تو وہ پیدا ہوگئے۔ یہاں ماں ہے نہ باپ

علاوہ ازیں شان تخلیق اب تک چارصورتوں میں نظر آئی ہے۔ اوّل درجہ یہ کہ بلاوساطت والدی جیسے علیہ السلام دوسرے بوساطت والدی جیسے تمام تحلوقات تیسرے بوساطت مرد جیسے حضرت تواعلیہ السلام، چوشے بوساطت والدین، جیسے تمام تحلوقات اور غالبًا یکی شان تخلیق خالق زمین وزمان کوزیادہ مرغوب ہے کہ اس صورت میں اپنے محبوب خاص جناب محمد رسول النعلیق کی ولادت فرمائی۔ پھر اگر مجمزانہ تخلیق سبب شرافت وعظمت علی خاص جناب مجمد رسول النعلیق کی ولادت فرمائی۔ پھر اگر مجمزانہ تحلیق سبب شرافت وعظمت علی الخلائق ہے تو آ دمی بنتا پندنہ ہوتو حوالی بنٹے کہ اور بھی زیادہ مجمزانہ ہے کہ عادت اللہ کے خلاف ظہور ہوا ہے۔

اور پھر ناقة صالح عليه السلام كوسب سے افضل مانتا بڑے گا كدوہ پھركى چنان سے تكلا اور بابرا تے بى بچدديا لبنداناتى سنے اوراس كا تذكره قرآن كريم يس موجود ہے۔ 'فق ال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها''

میاں اکرام! اعتراص کرتے یا حقائق قرآن پڑھتے دوئت پکھ سوچا بھی ہوتا۔ یوں ہی پکار بیٹھے کہ میں دلائل حقائق قرآن سے متاثر ہو چکا ہوں۔ ہمیشہ یا در کھو کہ برفعل فاعل کی ذات کے ساتھ دابستہ ہوتا ہے ادر مفعول پراس باظہور ہوتا ہے۔ یہی دجہ ہے کہ اس شان سے عیسی علیم السلام کو پیدا فرما کر بتایا کہ:'' ولنہ جد عله اینة للناس ''ہم نے سے کو بہاپ پیدا کر کے اپنی قدرت کی پیدا فرما کر بتایا کہ:'' ولنہ جد عله اینة للناس ''ہم نے سے کو بہاپ پیدا کر کے اپنی قدرت کی

ایک نشانی بتائی ہے نہ کہ حضرت سے کی شرافت بھی اس میں مضمرہ اور اگرابیا ہی ہوتا تو بہت سے
کیڑے مکوڑے موسم برسات میں بلاماں باپ وجود میں آتے ہیں۔ وہ بھی افضل قرار دینے
پڑیں گے۔ امرود کے اندر، گولر کے اندرخود بخو دکیڑا ہوگا پیدا ہوتا ہے تو یہ ججزانہ ولادت ہے۔ لہذا
فرمایئے کہ یہ بھی سب سے حتی کہ معاذ اللہ عیسی علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ واللہ الھالدے!
عزایت نم برا: مسیح کی والدہ حضرت مربم علیہ السلام کوسب جہان پر فضیلت ہے۔

لہذا سے اضل ہیں۔
شکریہ: عزیر من اوالدہ کی افضلیت ہے مولود کی افضلیت کو کیا تعلق اور اگر حضرت مریم علیہا السلام کوآپ ' و طھرك علیٰ نسساء العالمین ''سے تمام زمانہ کی عورتوں پر افضل مانتے ہیں تو عیسائی بننے اور مرزائی ہونے کی کیوں ڈائٹ بتائی۔ مریم ہونے کی دھمکی دی ہوتی۔ علاوہ ازیں طہرک کا ترجمہ ہی دیکھ لیا ہوتا تا کہ آپ کو عرف عرب تو معلوم ہوجا تا۔ دیکھے مفسرین فاوہ ازیں طہرک کا ترجمہ ہی دیکھ لیا ہوتا تا کہ آپ کو عرف عرب تو معلوم ہوجا تا۔ دیکھے مفسرین نے عرف کے لحاظ ہے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ ' و طھر ک من مسیس الرجال ''لیخی می ذکور سے پاک کیا ہے جو ایک امروا قد کا اظہار قرار پاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے ماتحت مفسرین نے جس قد را تو ال نقل ہو پہلا تول تو

ا ...... "قيل من المحيض وقال السدى كمانت مريم لا تحيض " لينى پاك كيا تخصكوا بريم حيض سے علامداسدى كہتے ہيں كه حضرت مريم حاليف فہيں ہوئيں۔ ٢ ..... "قيل من الذنوب "لين اور پاك كيا الله نے اسم يم تم كو گنا ہوں سے اور على النساء العالمين كے ماتحت لكھتے ہيں۔

مذكور ہو چكاعلاد واس كے دوتول اور ہیں۔

"قیل عالمی زمانها وقیل علی جمیع النساء العالمین فی انها ولدت بلا اب ولم نمکن ذالك لاحد من النساء وقیل بالتحریر فی المسجد لم تحدر انثی "یعی بعض کمتے ہیں ان کے زمانہ کی تورتوں پر طہارت وی گئی۔ بعض کہتے ہیں۔ تمام زمانہ کی تورتوں پر طاہر ہو کمی ۔ اس لئے کہ بغیر مرد کے اولا ددی اور یہ بات زمانہ کی تورتوں میں نہیں۔ بعض کہتے ہیں ۔ مید میں آزاد ہونے کی وجہ سے ظاہر ہو کمی ۔ پھر فرما ہے عیلی علیہ الرام کواس سے کیا فضیلت ۔ معدی علیہ الرحمة نے خوب کیا ہے ۔

بهتر بنما اگر داری ند بجوبر گل از خاراست ابراتیم از آذر اورا کر بفرض غلط ہم تسلیم بھی کر لیس توعیسی علیہ السلام کو مال کی وجہ سے افضل ما نتا ہز ہے گا اور سر کار ابد قرار روی فداه صل الله علیه و سلم کی وجدے از واج مطہرات کو بیشرف ملا کہ ارشاد موا- "ينساء النبي لستن كاحد من النساء "اے بمارے ني كي بيبو! تم اور عور تو لك طرح نہیں ہواوراس سے بڑھ کر بیشرف محض حضور کی وجہ سے ملا کدازواج مطہرات مؤمنین کی ما كين قراريا كين اورصاف يحم آيا- "النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم "لين مارے مبيب محقق مسلمانوں كان كى جان سے زياده مالك بيں اوران كى يبيال ان كى (يعى مسلمانون كى) مائيل بين دوسرى جكدار شاد موات ولا أن تسنيك وا ازواجه من بعده ابدا ان ذالكم كان عند الله عظيماً "ان كيعدن كاح كروان كى بیپول سے۔ بے شک بیاللد کے فرد یک بری سخت بات ہے اور اگر طمرک کا مقابلہ منظور ہے تو تَلْجَ 'انما يريد الله لذهب عليكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيراً "وبال والده عيسى عليه السلام اين زمانه كي عوراول من مطهر تعيل - يهال برتعدق حضو ما الله الله بيت اطمارمطلقاً مطمر موئ \_ تواب فيصله كر ليجة كر بموجب آب كي دعوى كيسلى عليه السلام نسبت ام کی وجہ سے باعظمت قرار بار ہے ہیں اور پہال حضور سرور عالم اللہ کی وجہ سے ازواج کوشرافت مل دہی ہے۔ ذراانساف سے فرما کیں کس میں انفیلیت نکل ۔ آگراںڈ انساف دے توصاف کھو مے كدب شك حضومات كا عظمت ثابت اور مارے حفاكن قرآن كا دعوى باطل اور پرخودسيد يهم المنتوميكية كامثان مرارما ومواـ "ومـا ارسـلنك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا "" لین اے محبوب ہم نے تھ کو نہ میجار گرالی رسالت سے جوتمام آ دمیوں کو گھرنے والی ہے۔ خوشخری دینااور درسناتا للناس میں الف لام استغراقی ہے۔ جوا حاطه افراد کامقتفنی ہے۔ بتابریں بدهلق سے قیام ساعت تک ہر متنفس رسالت میں حضور کامختاج حتیٰ کہ انبیاء سابقین بھی خواہ میکیٰ ہوں ما مویٰ۔ از آ دم تاعیسیٰ علیہ السلام نبوت ورسالت میں حضور کے دست محکر۔ اس بناء بر محققین حضوركودني الانبياء "فرمات بي اورخودصفوريهي سات بي -"انا امام الانبياء " بمتمام انبياء كمرداري معاوه ازي واذ اخذ ميشاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جأكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه مال - اقررتم واخذتم على ذالكم اصرى • قالوا اقررنا قال فاشهد واوانا معكم من الشاهدين "اور مادكرو(اح محبوب أس واقعكو)جب الله في منجمرول سان كاعمدلياجويس

تم کو کتاب اور حکمت دول۔ پھر تشریف لائے تہارے پاس وہ رسول کے تہاری کتابول کی تصدیق فرمائے تو تم ضروراس پرایمان لا نا اور ضرور ضروراس کی مد کرنا۔ فرمایا کیول! تم نے افراد کیا اور اس پرمیرا بھاری ذمد لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے افراد کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پرگواہ ہوجا و اور میں خود تہارے ساتھ گوا ہوں میں ہوں۔ ''انبیتن'' میں الف لام استغراقی ہی مانتا پڑے گا۔ اس لئے کہ جمع پر الف لام مفید استغراق ہوتا ہے۔ بنابری صاف ظاہر ہے کہ اتباع سید الرسل ہوری سبل جنابہ محمد رسول الٹھائے موئی ہوں یا عیمیٰ ، آدم ہوں۔ یا یکی ، شیث ہول یا شعیب ابراہیم ہوں یا اساعیل ، سب پر لا زم ہوا اور صفور کی فضیلت تام اور شرف تمام واضح ولاک اور مزید برآس یہ کہ ہرنی کی نبوت ہی اس امر پر موتوف مانتی پڑے گی کہ وہ اتباع محمد رسول الٹھائے میں اس عہد کا شریک ہو، عام اس سے کھیئی ، موئی ہوں یا آدم ویکی علیم السلام ، ولللہ المحمد میاں اس عہد کا شریک ہو ، عام اس سے کھیئی ، موئی ہوں یا آدم ویکی علیم السلام ، ولللہ المحمد میاں اگرام! انساف سے کہنا کیا اب بھی تم مرزائی عیسائی ہونے کو تیار ہو۔ اگر زبان سے نہیں تو آپ کو ممر درآپ کو جمار درآپ کو جمار سے اس معروض کے تسلیم کرنے پر مجبور کرے گا۔

یر رود ب دا و در است کی دادت کے وقت خارق عادت امور ظاہر ہوئے۔

در فت خریانے جوسوکھا ہوا تھا تر ہوکر تازہ مجوری دیں۔ چشمہ جاری ہوگیا۔ بموجب آیت کریمہ

"فنداد هامن تحتها ان لا تحزنی قد جعل ربك تحتك سریا، وهزی الیك بخدع التحلة تساقط علیك رطباً جنیاً فكلی واشر بی وقری عینا "یعی تواس اس کے تلے (فرشتہ پکارا) کئم نہ کھا۔ تیرے رب نے تیرے یے ایک نہر بہادی ہادر مجود کی جوری گرانی طرف بلا۔ تجھ پرتازہ کی مجوری گریں گی تو کھا اور کی اور آگی شندی رکھ۔

شکریہ: بشک بینارق عادت امور ہوئے گرنیسی علیہ السلام کی طرف سے بلکہ قبل ازولادت علی وقت در دزہ بیا مور فاہر ہوئے۔ چنانچ آگران آیات سے اوپر کی آیت پڑھ لی جاتی تو معاملہ صاف ہوجاتا۔ نفاجاء المخاص الی جذع النخلة قالت یلتنی مت قبل هذا و کنت نسبیاً منسبیاً "اس کے بعد ہے فادا ہامی تحتہا! جس کا ترجمہ صاف بتارہا ہے کہ بیہ واقعہ در دزہ کا ہے۔ جس وقت علی علیہ السلام کی ولادت ہی شہوئی تھی۔ چنانچ لفظی ترجمہ بیہ ہے۔ پہراسے جننے کا دروا یک مجور کی جڑ میں لئے آیا تو (حضرت مریم) بولیس ہائے کی طرح میں اس سے پہلے مرعی ہوتی اور بھولی بسری ہوجاتی تو فتادا حامن تحتہا تو اسے اس مجود کے تلے نے فرشتہ یکاراکٹم نہ کھا۔

دوسرے ان امور سے قدرت خداوندی کا اظہار ہوایا کہ اعجاز سے کا قطع نظر اس کے ایس مثالیں بکثرت ملتی ہیں کہ بے یارومددگاریتیم بیچ کی برورش ایسی شان سے ہوئی کہ باوشاہ زادول کی بھی نہ ہوئی۔دورنہ جائے۔نور جہال بیگم کے حالات ہی پڑھ لیجئے کہ وہ کیسے پیدا ہوئی اور جہانگیر بادشاہ کی کس طرح بیگم بنی مختصر قصہ بھی من کیجئے تا کہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ نور جہاں کا داداشاہ طہما سب صفوی ۹۳۰ء کے امراء میں سے تقا۔ اس کے انتقال کے بعد ان کا خاندان زبر عمّاب شاہی آ گیا۔ تمام جائمداد صبط کر کی گئی۔ چنانچہ نور جہاں بیگم کے والد مرزاغیاث اپنی بیوی کو لے کر جان بیما کر بھا گے۔ چونکہ بیوی پوری دنوں سے تھی۔ راستہ میں وضع حمل ہوگیا اورائر کی پیدا ہوئی۔ اوھرتو بے خانمان بحالت بربادی لکانا ہوا۔ اوھراس بےسروسامانی میں لڑکی ہوگئی۔اپٹی جان ہی بھاری تھی۔لڑ کی کہاں لے جاتے۔جنگل میں ڈال سپر دخدا کر آ گے چل دیئے۔ حسن اتفاق میچھ سے ایک قافلہ آ رہا تھا۔ اس کے سیر قافلہ کی نظر اس اڑکی پر پڑی۔ لاولدتھا فیمت جان کراسے اٹھالیا۔ دودھ پلانے والی کی تلاش ہوئی۔ اگلے قافلہ میں ای لاکی کی مال دامیمقرر بهوئی مختصرید که شده شده در بارشای تک رسائی موئی اورازی کا نام مهرالنساء رکھا گیا اورشیرآقکن سے عقد کیا گیا۔اس کے قبل کے بعد جہا تگیر کے کل میں آئی اور نور جہاں خطاب یا کر پردہ جہا نگیر میں ملکہ ہوکر حکمران ملک بنی۔ یہی حال اکبر بادشاہ کا ہے جوتواریخ میں آپ کو ملے گا۔ لہٰذا یہ امر بھی کوئی ایسانہیں جس کی بناء پر حضرت سرور عالم اللہ پر حضرت سے کوفضیات دی جائے سکے۔ پھر حضرت مسے کی ولادت میں قرآن کے اندر کوئی خاص منقبت نہیں۔ برخلاف حضوطیع كمتعلق كيس ارشادم-"لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا" يعيم احسان رکھتے ہیں۔مؤمنین پر کسان میں ہم نے رسول مطلق مبعوث فرمایا۔ کہیں ارشاد ہے۔ 'قلد جاء كم من الله نور وكتاب مبين "ب شكتم من الله كاطرف ي نوريعي محالية اور روش كتاب آئى كييل فرمايا- "يا ايها الناس قد جاء تكم موعظة من ربكم وشفاء لما في التصدور وهدي ورحمة للمؤمنين "اللوكواب مُك تشريف لاعتمين تفیحت مجسم تمہارے رب کی طرف سے اور شفا تمہاری صدری امراض کی اور ہدایت ورحمت مؤمنین کے لئے وغیرہ وغیرہ۔ ذرا کوئی ہتاہئے تو کہ سوائے حضو علیات کے کئی نبی کے لئے رب العزت جل علا تبارک وتعالی نے بیشان ولادت ثابت کی۔میاں اکرام! انصاف شرط ہے۔ حسد وعنادخن پروری مذہب پرستی دوسری چیز ہے اور حقیقت شناسی دوسری شے ہے۔ عنایت نمبرہ: مسے نے شیرخواری میں کلام کیا۔لڑکین میں ان کو کتاب ملی۔لہذاوہ حضو ملی ہے۔افضل ہیں۔

کوتمام ادیان پرغالب کیا جار ہا ہے اور حضو طابعت کی وجہ میں حضو طابعت کی ہمراہی جماعت کے لے اجراعظیم اورمغفرت کی بشارت دی جاتی ہے۔ ' هوالندی ارسل رسوله بالهدی ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باالله شهيداً محمد رسول الله والـذيـن مـعه اشداء على الكفار رحماء بينهم ، لهم مغفرة واجراً عظيماً ''وه الله بى ہے جس نے اپنے رسول كو ہدايت اور سيح دين كے ساتھ بھيجا كداسے سب دينوں پر عالب كرے اور الله كافي كواد ہے۔ محصولات اللہ كے رسول ميں اور ان كے ساتھ والے كا فروں پر سخت اورآ پس میں زم ول۔ (آخرآ بت تک بیان فرماتے ہوئے اخیر میں فرماتے ہیں) جوان میں ایمان والے اور اجھے کام کرنے والے ہیں۔ان کے لئے وعدہ کیا اللہ نے بخشش اور بزے ثواب کا کہیں حضوصا ﷺ کے ایڈا دینے والوں کواپنے ایڈا دینے والا فرمایا۔ حالانکہ اس قادر مطلق كوكوني ايذانهيس ويسكنا يمرعايت قرب ومحبت دكھانے كوارشاد ہوا۔ "أن السنديسن يــؤذون الله ورســولـه لعنهم الله في الدنيا والآخرة واعداهم عذاباً مهينا "" بِشک جوایذاء دیتے ہیں اللہ اوراس کے رسول کوان پر اللہ کی لعنت ہے۔ دنیا اور آخرت میں ، اورالله نے ان کے لئے ذات کا عذاب تیار کرر کھا ہے۔ حضو مالی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بيعت كرف والول كواين باته يربيعت كرف والافرايا- "ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يدالله فوق ايديهم "وه جوتهاري بيت كرتے بي توالله ي سے بيت كرت يں ان كے باتھول برالله كا باتھ ہے۔جنبول في حضور الله كى غلامى اختياركى ان ك لخرضا الى كاذبلو ادنياش عطاء بوا- "لقد رضى الله عن المعدق منين اذيباي عونك تحت الشجرة "ب الشراضي مواايمان والول س جب وهاس ورخت کے نیچ تمہاری بیعت کرتے تھے۔حضو ملک کے کفل کواللہ جل علا تبارک و تعالی اپنافعل فرادها ٢- ' ومسا رميت اذ رميت ولكن الله رمى "احمحبوب وه فاك جوم في الله عني الله عنه الله عنه المستقل تم نے نہ چیکی تھی۔ بلکہ اللہ نے چیکی تھی۔ حضوط اللہ اپنا تعل فرمارها ہے۔ ' فعلم تقتلوهم واكن الله قتلهم ''تم نے آئيں کُلُ نہ كيا بلكم الله ف انہیں قتل کیا۔ حضومات کا دب اتناز بردست تعلیم فرمایا گیا کہ کسی نی کے لئے بھی بیر تبدندآیا کہ نام لے رکھی شریکارو۔ بلکہ خطابات خاص سے تداوو۔ 'لا تبجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضاً " مار برسول كونه يكارو اي جياة يس مل ايك دوسر كو

لكارت بير حضون الله كالطاعت كوابى اطاعت فرمايات من يسطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلنك عليهم حفيظاً "جس فرسول كاحكم ما ناب شكاس نے الله كا حكم مانا اور جس نے مند پھيرا تو ہم نے تهہيں ان كے بچانے كو نہ بھيجا۔ دوسرى جگه رضاحنًا فرمايا- "قل ان كنتم تحبون الله خ فاتبعوني يجِببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم والله غفور الرحيم "احجوبتم فرمادوكه لوكوا كرتم الله كودوست ركت موتو مير فرما نبردار موجاؤ التدمهمين دوست ركع كااورتهار كاناه بخش دركا اورالله بخشخ والا مبربان ب-سرکار مدید کے حضور آواز بلند کر کے بات کرنے کی ممانعت کی گئے۔ " یا ایھا الذين أمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعضِ ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون "اكايمان والوا ا پی آوازیں او فچی نہ کرو۔ اس غیب وان نبی کی آواز ہے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو۔ جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہوکہ تمہارے عمل اکارت ندہو جائیں اور تمہیں خرنہ ہواور کہاں تک کہوں کہیں شرح صدر کی بشارت ہے۔ کہیں اپنے فضل کے ساتھ اینے حبیب کے فضل کو دکھا کرغنی کردینا بتایا جارہا ہے۔ بیروہ مراتب ہیں کہ کسی نبی میں نہلیں گے۔ منوسي الله عنه من كاما لك تايا- "مسااتساكم الرسول فخذواه ومانهكم عنه فانتهوا "جوهار حميب تهمين دي وه لاواورجس سے روكين بازر مورد يكها آپ نے، یہ ہے شان محدرسول الله الله الله کوئی نیس کہ سکتا کہ حضور یوم النفو ملک کے لئے بدفضائل نہیں۔ ر ماید کدخالی انی عبداللد آنانی الکتاب وغیره وغیره سے بیشوت ماتا ہے کد آپ کو کتاب بچین میں عطاء ہوئی۔ بیفلط ہے اوراس وجہ سے غلط ہے کہ بیجہ لاعلمی اکرام میاں اس کے معنی ہی نہ سمجھے۔ الركسى الل علم سے يو چھ ليت مجى ند كہتے۔ جب كدعرف بلغا والل لسان بى يد ہے كمستقبل جب یقینی ہوتو اس کو ماضی کے صیغہ سے طاہر کیا کرتے ہیں اور اس کی نظائر بہت سے ہیں۔ جیسے "اذ السماء انشقت واذا لكواكب انتشرت اذالسماء انفطرت "وغيره وغيره اور اگرانجیل وغیرہ میں کہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس وقت بید دعویٰ فرمارہے تھے۔اس وقت ان کے لئے کتاب نازل ہو چکی تھی تو''ھاتہ وا برھانکم ان کنتم صدقین ''بکر حقیقاً عیلی علیہ السلام کومہد ما در میں جب توم نے دیکھا تو وہ متجب ہوئی تو آپ نے شروع سے بعطا ، الٰہی اس وقت كلام فرمايا اوراس ميس بتايا كه ميس خدا كابنده مول \_ خدا كابينانهيس اور جمع كتاب

ونبوت بھی ملے گی وغیرہ وغیرہ الله ہدایت دے اور اگر انصاف ہوتو معاملہ صاف ہے۔ عنایت نمبر ۵: قرآن سے ثابت ہے کہتے کو جب دشمنوں نے بکڑنا چاہاتو آسان

سے فرشتہ آ کراہے بھسم خاکی آسان پرلے گیااور کفارہے بچالیااور حفزت میں اللہ کو کالفوں نے ا

گیراتو کوئی فرشته نه آیاندان کوآسان پراٹھایا۔لہذا سے افضل ہے۔

ه شکرید: به شک قرآن پاک می حضرت عیسی علیدالسلام کے متعلق 'بسل د فعه الله اليه "أمّ ياب حركم الفاف توية هاكه اصل واقعه صاف وكعات تاكه تا واقف مغالط مين نه رراء اگر شند كليج سين توجم عرض كريل قرآن كريم من ب- "فعلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله "يين جب عينى عليه السلام في ان سے كفريايا توبولكون ميرامد كار موتا ہے الله كے لئے -حواريول نے کہا ہم مددگار ہیں اللہ کے لئے۔ بیشان توعیلی علیہ السلام کی تھی۔ اب حضور اللہ کے مربہ ہ ا نداز ہ سیجئے کہ اللہ جل علانے اس یاک ہستی کو وہ ولا وری وشجاعت وقرب عطا ،فر مایا کہ آپ کو ا پی مدو کے لئے فرشتہ تو فرشتہ کسی صحابی کی مدد کی بھی حاجت نبھی ۔ چہ جائیکہ آسان پر جانے کے لنة وعاءكرت ويمصة قرآن كريم من ب- والله يعصمك من الناس "احميب، ائدلوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ چنا نچداللہ نے و نیامیں ہی قلب توی عطاء فرما کروشمنوں میں اس شان ہے۔ کھا کہ ماریف لاتے وقت چیہ چیہ پروشمنوں کا ڈیرہ تھا۔ کو چہ کو چہ گل گلی حتیٰ کہ باب عالی تکم محسور تھا۔ مگر عصمت الٰہی میں رہ کراس شان سے مدیشہ آئے کہ وہیں مکہ ے غار میں ہے اور کف رغار کا گشت کرتے رہے۔ مرحضو ملطق کا بال بیکا نہ کرسکے۔میاں اكرام! احساس بغاوت پرحواريول سے استمد اوكرنے والا زيادہ رتبہ والا بوسكتا ہے يا جان نثاروں کی جان نثاری و یکھتے ہوئے یہ کہنے والا کہ جاؤ مجھے میرے رب نے اپٹی حفاظت میں لے رکھا ہے۔ ذرا انصاف کرواور انصاف سے کھوکہ کیسی کی۔ واہ میاں اکرام! آپ تو آپ ہی ہیں۔آپ اگرواقعہ میں حضرت عیسیٰ علیه السلام کی افضلیت کے قائل ہوئے تھے تو یہ قصدنہ چھیڑا ہوتا۔علاوہ ازیں اگر آپ کوفرشتہ کے نہ آنے کی جی شکایت ہے تو اپنی معلومات کی کوتا ہی کا شکوہ يَجِعَ - كياآ ب نقرآن كريم من نيس پرها- "ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة" حضوراً الله كا مدونيس بلك حضوراً الله كالماد بالقداق والتدمي الماد بالقداق والتدمي المالية يول کی گئی۔جس کا تذکرہ آیۃ ندکورہ میں فرمایا۔ یعنی بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ جب تم

بالكل بروسامان تخداس كآ كاى جدار شادم-"اذ تقول للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلثة آلآف من الملائكة منزلين ''لين جباريحجوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا جنہیں بدکانی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے۔ تین ہزار فرشتے اتارکر۔آ گے اس فرمان محمد کی تصدیق میں ارشاد ہوتا ہے۔''بسلسیٰ ان تسصیروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكه ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومین " ال کیولنہیں۔ اگرتم صر وتقوی کرداورکا فرای ومتم پڑ پڑیں تو تمہارار بہماری مدوكو بانج برارفر شية نشان والي بعيج كارآ كايك مقام رارش يدر اذ تستفيشون ربكم فاستجاب لكم انى يمدكم بالف من الملئكة مزدهير "اليخي جبتم اليخ رب سے فریاد کرتے مصلواں نے تہاری من لی کہ میں تمہیں مدود سے وار مول مرز فشتوں ك قطارسة على يوم عين كواقع يس ارشاد ب-" شم اندل الله سكينت على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودالم تروها وعذب الدين كفروا وذالك جـزاء الـكافدين " كهرالله في سكين تازل فر ما كي - ايخ رسول اورمؤمنين براورو الشكرا تارا ( فرشتوں کا ) جوتم نہ دیکھتے تھے اور کا فروں کوعذاب دیا اور منکروں کی یہی سزا ہے۔ کہتے میاں ا کرام! بس یا ابھی اور ضرورت ہے۔ واللہ الہادی بخوف ضخامت رسالہ اس پراکتفاء کرتا ہوں ورنه جتنی ولائل قرآنی ورکار ہوں اور حاضر کرسکتا ہوں۔اب ذرا ٹھنڈے کلیجہانصاف کی نگاہ ہے ميرارساله بزهكر فيعله كرناآ ئنده اختيار بدست مختيار

عنایت نمبر ۲: مسلح کاجیم باوجود حاجت بشریه که آج تک محفوظ ہے۔ حالا نکہ اور کسی کانہیں لہذا خابت ہوا کہ سے محصلات ہے۔

شکریہ: جسم کامحفوظ رکھنا رکھنے والے کی قدر پروال ہے یا رہنے والے کی فضیلت پر۔ برای عقل دوائش اور کیا کہوں۔ کہیں آپ خفا ہو کرغصہ کے بائیلرکو تیز نہ کرلیں۔ بھائی جان جسم تو طائکہ بھی رکھتے ہیں اور آج تک بدستور ہیں۔ بلکہ ان پرتو کسی وشمن کو حملہ کرنے کی جرأت ہی نہیں اور جب عیسیٰ علیہ السلام و نیا ہیں تشریف لا کر انتقال فرما کیں گے۔ طائکہ اس وقت بھی بدستور ہوں گے۔ لہذا عیسائی مرز ائی نہ بننے۔ اس لئے کہ مرز اقا ویائی تو مرکز مٹی میں ل چھے اور عیسیٰ علیہ السلام بھی انتقال فرما کیں گے۔ گر طائکہ بدستور رہیں گے اور آپ کے نزدیک معیار افضیلت پی مطہرا کہ جوآسان پرچلا جائے یازندہ رہ وہ سب سے افضل ہے۔ حالا تکہ و نیا ہیں ب

جان چیزوں میں بہت ی چیزیں الی ملیں گی جن کی زندگی عینی علیہ السلام سے کہیں بری ہے۔
جیسے بہاڑ، آسان، چا ند، سورج، ستارے تو ان کو بھی حضرات انبیاء علیم السلام بر آپ افضل
مانیں گے۔اگر میراخیال غلطی نہیں کرتا تو میں کہتا ہوں کہ ہرگر نہیں۔ پھرا پے لایعنی وجو ہات پیش
کرنے سے بیافا کدہ۔ جان عزیز! ذراسوچہ بھو ہوش میں آکر بات کیا کرو۔ فہ ہی نشہ میں اندھا
دھند نہ بھکا کر اوراگر کی ہے تو ''الیوم ننجیك ببدنك لتكون لمن خلفك آیة ''فرعون کے معامنہ کے اوراس كاظہور بھی ہوگیا كہ آئ اس كی لاش مصر کے میوزیم میں بتائی جاتی ہے۔

عنایت نمبرے، ۸: مسیح نے جانوروں کو پیدا کیا۔ حالائکہ پیدا کرنا خاصہ خداوندی ہے اور بیاروں کو، اندھوں کو، کوڑھیوں کو، تندرست سوانکھا بنایا۔ مردے زندہ کئے۔

شكرية صاحب قرآن تويول فرمار با به- "قبل الله خالق كل شي وهو السواحد القهاد "به في المحبيب المله في فرماد المحت كالله في المرومة المرومة والمرومة المحلومة المحلومة المحلومة والمرومة والمرامة والمرومة و

جھے آپ کے اس دعویٰ پر بنی آتی ہے۔ برادرم ذراانصاف ہے کہنا اگر بادشاہ پھائی
کا تھم دے اور اس کی تعیل کرنے والا اس تھم کو پورا کردی تو کیا اس کے معنی ہیں ہوں گے کہ وہ تھوم
بادشاہ ہوگیا۔ جسٹریٹ کوجسٹس کو چاز ہوتا ہے۔ سزا ادر تھوجرم کا۔ گر باذن بادشاہ ، تو کیا اس کے بیہ
معنی جیں کہ مجسٹریٹ اور جسٹس خود باوشاہ جیں۔ ذراخوش نبی کوعلیحدہ کر کے تعقل سے کام لے کر وجہ
ترجی بنائی تھی۔ ماشاء اللہ چشم بدودر علاوہ ازیں کیا انبیاء اس کئے آئے تھے کہ اندھی آ تکھ والے کو
ترب سے کردیں۔ مردے کوزندہ کردیں مٹی کے جانور بنا کر پھونک سے اڑتا ہواد کھادیں۔ حاشا
وکلا۔ انبیاء کے میکام نہیں۔ بلکہ جو نبی جس قوم کے اندر آیا اسے اس قوم کے فدات کے مطابق مجزہ

الد چنانچ موئی علیدالسلام کی بعثت اس وقت ہوئی جب کہ جادوگری کے فن کو چرچا تھا۔ چنانچہ ان کے عاجز کرنے کے لئے آپ کو جادوگس مجڑہ عطاء ہوا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے۔
''وما تلك بيمينك يموسى قال هى عصآى اتو كؤ عليها واهش بها على غنمى ولى فيها مآرب اخرى ''اور تير بہاتھ میں کیا ہے اے موئ واهش بها على غنمى اس پر تکيدلگا تا ہوں اور اس سے اپنی بحریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور بہی میر سے اس میں کام ہیں۔
''قال القها يا موسى فالقها فاذا هى حية تسعى ''فر مايا سے وال دے اسموی تو تسعى ''فر مايا سے وال دے اسموی تو تسعى ''فر مايا سے وال ديا تخف آپ نے اسے وال ديا توجب ہی وہ اڑتا ہوا سانپ ہوگيا۔ پھر ارشاد ہوا۔''خذه اولا تخف سنعيدها سير تها الاولى ''اسے پکڑ لے اور اس سے نہ ڈراب ہم سے۔

چرپیل طرح کا کردیں گے۔ 'واضمم یدك الی جناحك تخرج بیضآء من غير سوء آية اخرى لنريك من آيتنا الكبرى · اذهب الى فرعون انه طعی ''اورا پناہاتھا ہے بازو سے ملاءخوب سپید نظے گا۔ بے سی مرض کے بیا یک اورنشانی ہے۔ بیاس لئے کہ ہم مجھے اپنی بری بری نشانیاں و کھلائیں۔فرعون کے پاس جااس نے سرشی کی ے۔ چنانچهای معجزه کے اظہار کا واقعہ دوسری جگہ مذکور ہے۔ 'فساذا حب الهم و عصیهم يخيل اليه من سحرهم "أى طرح حفرت يسلى عليه السلام كر مان مي حكمت يونان كا جرجا تفاتو حكما ميدان حكمت من آكركوس لمن الملك بجايا كرتے تھے۔الله في آپ كومبعوث فر مایا اور حکماء کے عاجز کرنے کے لئے وہ مجوہ دیاجس کا مقابلہ حکماء زماندند کرسکے۔ یعن محض مس کرنے سے ماورزاد اندھے کا سواکھا ہو جانا وغیرہ وغیرہ۔ مردے کا جی افسا۔ زمانہ سرورعالم المسالة ميں فصاحت و بلاغت كے دريا امنڈ رہے تھے علمي غداق كاستارہ اوج پرتھا تو حضوطات کوان کے عاجز کرنے کے لئے وہ معجزہ عطاء ہوا کفصحاء وبلغاء عرب دیے لیےرہ گئے اورمیدان فصاحت میں آ کر دعو کی کرنے کی بجائے گوشتہ عجز میں جابیٹھے اور خدانے اپنے محبوب كازبان عيد علمالا علان ولي حوث كملواديا- "قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيسرة "العنى احسبب إعلى الاعلان كهديجة كما كرجن إورانس اس برجع موتباكيس كماس قرآن پاک کی مثل لائیں تو نہ لائیں ہے۔ اگر چدایک دوسرے کے مددگار بن جائیں اور بیڈ قیامت تک کے لئے واضح ولائح طور پر قائم ہے۔ اعجاز ہائے عیسوی ان کی ذات کے ساتھ

عنایت برا است مران ریا می در به لدول بو پھھروں میں ہاتے یار سے تھے۔ مفرت سے ان کو بتا دیتے ہے۔ فابت ہوا کہتے افضل ہے۔ فابت ہوا کہتے افضل ہے۔

شکری: جیہاں!''وانبٹکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم ان فسے ذالك لآیة اللہ من بہت کی ذکر ہے۔ گرافضلیت آوجب تابت ہوتی۔ جب کری تو یہ جادیت اور حضور سید یوم النفو علیہ نہ نہا تے۔ اب قرا آپ سنجل کر بیٹے اور گوٹ ہوٹ کے جادیت اور حضور سید یوم النفو علیہ کہ دختو تالیہ کی کیا شان علم ہے۔ گرقبل اس کے کہ میں حضو تالیہ کی کیا شان علم ہے۔ گرقبل اس کے کہ میں حضو تالیہ کی وسعت علم آپ کو دکھا قوں۔ یہاں پرعرض کرنے پرمجبور ہوں کداس صورت میں بھی آپ کو آ دی بنتا چا ہے تھا نہ کہ عیسائی۔ اس لئے کھیلی علیہ السلام تو گھر میں جولوگ کھاتے اسے بتادیت یا جو بختی علیہ السلام کی شان میں ارشاد ہے۔'' و عدا ہم آدم الاسماء کہ لھا شم عرضهم علی الملئکة فقال انبتونی باسماء ھؤلاء ان کنتم صاد قین '' طائکہ کے مقابلہ میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ نے ساماء کہ اس اور کہا ہے ہوتو ان اشیاء کہ نام بتا کو توعرض کرنے گئے۔ پاکی ہے تھے اسما تھم باسما تھم قال الم اقل لکم انی اعلم ''فرمایا اے آدم انبیا ہو آئیں سب

اشیاء کے نام۔ جب آ دم نے انہیں سب کے نام بتادیے تو فر مایا ہم نہ کہتے تھے کہ ہم جانتے ہیں اور بھے لیج کھیلی علیہ السلام اشیاء میں سے صرف کھانے اور جمع کرنے کاعلم رکھتے تھے اور آدم عليه السلام سب مجھاشياء كوجانتے تھے تو آ وم افضل ہونے جا ہئيں تو اس اصول كى بناء پر جناب كو آ دی بننا ضروری ہے۔اب لیج وہ دلائل جو وسعت علم مصطفی اللہ کے لئے قران پاک میں میں۔اگر چەسبنبیں كەرسالە مخقر بے ليكن مخقر مي مخقرع ض كرتا مول حضرت عيلى عليه السلام نے تو خود دعویٰ کیا۔جس کا تذکر مدقر آن پاک میں ہے اور یہاں حضرت سرورعالم الناقع کی وسعت علم كے متعلق خود خداجل وعلاقرآن ياك ميں ارشاوفر ما تا ہے۔ 'انسا ارسائك شاهداً ومبشراً وننديراً لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتؤقروه وتسجوا بكرة واصيلا "ليني بشك احسبيمم نے تھے بھيجا حاضروناظراورخوش وڈرسنانے والاتاكم ا \_ لوگو! تم الله اوراس كے رسول پر ايمان لا ؤاور رسول كى تعظيم وتو قير كرواور صبح وشام الله كى پاكى بيان كرو-دوسرى جكرفرمايا: "ياليها النبسى انا ارسلنك شاهدا ومبشراً ونذيراً وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيراً "يعى اعنيب كى فرس وين وال ني بشك ہم نے تجھے جیجاحاضر ناظر اورخوشخری دیتا۔ ڈرسنا تا اور الله کی طرف اس کے علم سے بلاتا اور چیکا ویے والا آ فاب شاہر شہود سے ہے اور شہود حضور ہے۔ شاہر مشاہرہ سے ہے اور مشاہرہ رویت ہے تو وہ بے شک شاہد ہیں ادر جوشاہر ہے وہ بلاشک حاضر ہے اور جو حاضر ہے وہ یقیینا ناظر ہے۔ وومرى جَكَرْمايا: "وكذالك نسرى ابسراهيم ملكوت السموت والارض وليكون من الموقفين ''ايسے ہی ہم ابراہيم عليه السلام كودكھاتے ہيں۔اپني سارى بادشاہى آسان وزمين كى تو جس چیز کوانٹدسجاندونعالی کی سلطنت سے خارج مانا جائے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام سے غائب ہے۔ گرچونکداللہ تعالی ہے کوئی چیز عائب نہیں اور ندسلطنت ہی سے خارج ، تو آسان وزمین کی تمام مملکت ابراہیم علیہ السلام کی زیرنظر ہوئی اور نری فریانے ادر ارینانہ فریانے میں خاص حکمت روش طریق پرواضح ہے۔اس لئے کہارینا میں انقطاع کا وہم ہے اور نری بقااور تجدو پر دال تو ثابت ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھتے تھے اور تمام سلطنت الہید دیکھتے رہیں گے۔اب کذالک اسم اشاره كامشار أاليه سوائے حضور سيديوم النفو علية كون بوسكتا بے ترجمه وكن ذالك ندرى ابراهیم کایکی ہوا کہ ہم ایے بی دکھاتے ہیں۔ابراہیم کوایے بی کیامتی ؟ وه دوسراكون ہے جس کے دکھانے کی تشبید دی گئی۔ وہ مشہر بدیقینا حضور سرور عالم سیدا کرم اللہ ہی ہیں۔اس لئے کہ:

"فكيف أذا جئنا من كل امة بشهيدٍ وحبئنابك على هؤلا شهيداً" من صوطالة ہی تمام انبیاء کی تبلیغ حقہ کی شہادت میں روز قیامت بلائے جائیں گے۔ چنانچ لفظی ترجمہ سے ظاہر ہے۔ یعنی کیسی ہوگ۔ جب ہم ہرامت سے کواہ لائیں اورا معجوب مہیں ان سب پر کواہ و تکہبان كرك لائين تو حضو ملط كوسب بركواه اس وقت تك لا نا بيكار قرار يائے گا۔ جب تك كه حضور الله كوشابدنه مانا جائ اورشابداس كوتسليم كيا جاسكتا ب-جومشابده كرف والا مور بنابراي البت مواكسيلى عليدالسلام فقظ كمريس جو كيحكها باجاتا تفااس بتادية تقاور جووه نزانه جمع كرتے وہ بتادية تنے۔ سركار مدينه سيد الانبياء عليه التحية والثنا الني تشريف آورى سے مهلول كا مشابده بھی فرمار ہے تھے اور تشریف لا کرسب کا مشاہدہ کیا۔ تشریف لے جاکر قیامت تک مشاہدہ كرتے رہيں مے۔فرمايم ميال اكرام!كس كى وسعت علم زيادہ ہوكى اور سنتے مفورسيد جس پركتاب آئى مودواس كملم سے بخرمو كرنيس قرآن عى فرماتا ہے۔"ان عليا جمعه وقرآنه "اس كايرهاناجم كرناهار فدمية وجس سي كتاب للى اى سي ردهى اور اس كتاب كى ثان يهي ك: "ونسزلسنا عليك الكتاب تبياناً لكل شى "اليخى المصبيب" ہم نے تم پروہ کتاب نازل فرمائی۔جس میں ہر شے کاروش بیان ہے۔اس سے زیادہ اور فرمایا: "ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولايا بسالا في كتابٍ مبين "ثمُولَى واله ز مین کی تاریکیوں میں ہے ندختک ور یکر روش کتاب میں ہے۔ لینی قر آن کریم میں۔ پھرسورہ فتخاش 'ویتم نعمته علیك ''فرما كرمبرلگادی كه بم فاین تمام معتین تم برختم كردى بين اور ظ برب كمم اور برقم كاعلم ..... نعتول ميل سايك زبروست نعت بدالبداجهال انبياء كوبقدر حاجت تعوز اتھوڑا دیا۔عینی علیہ السلام کو بھی اتنا دیا کہ گھر کا خزانہ اور کھانے بتادیں۔سرکار مديعة برتمام فزان فتم فرمادي، وومرى جكري فرمايا: "اليدوم اكسلت لسكم دينكم واتسمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا "يعين آج من فتمهار لخ تمہازادین کال کردیا اورتم پرایل جمت پوری کردی اورتمہارے لئے اسلام کودین پستد کیا۔ پھر کہاں محك دلائل پیش كرول \_

كهيں ارشادے و ما هو على الغيب بضنين "مارے مبيب عب بتائے ميں بخل بيس كيس ارشاد بوتا ہے۔ و علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك

عظيماً "ا عصبيب بم ني سكها ديا - كيهما بنه جائة تقاوراً ب يرالله كاز بروست فعنل ب اورليجة صاف الله جل وطلاكا ارشاد ب-"الذين يتبعون الرسول النبى الامى الذى يجدونه مكتوبا عندهم في التورات والانجيل يامرهم بالمغروف وينههم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اصرهم والاغلل التسى كانت عليهم "لين وه جوغلاى كرير كاس رسول اى كى يح كلها موا یا کیں گےاہیے پاس تورات اور انجیل میں وہ انہیں بھلائی کا تھم دے گا اور برائی ہے منع کرے گا اور تقری چیزیں ان پر حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں انہیں حرام کرے گا اور ان پر سے دہ بوجھ اور گلے کے پھندے جوان پر تھے اتارے گا۔ دیکھا آپ نے میشان اس بی نی ای کی طے گی۔ عیمائیوں کے پھندے بھی اس پاک ستی نے کھولے۔ورنھیلی علیدالسلام پر بھی ندمعلوم کیا کیا الزامات كے بحضدے لكاديم مح تھے۔ بفدر ضرورت اس عجالہ ميں اس مخضر ير كفايت كرتا موں۔اب اگر حقیق حق فی الواقع منظور ہے تواصالاً تشریف لائیں اور نہایت آزاد اندطریق سے جوشبهات ہوں فرمائیں اور سمجھ کر جائیں اوراشتہار بازی سے باز آئیں کہ حقیقتا میطریقتہ جھنے کا مفیز نہیں۔اس لئے کہ جواب دینے والا ہرا یک بکسال مزاج نہیں رکھتا۔کوئی غصہ میں لکھے گا۔کوئی الزای جوابات دے کرٹال دے گا۔ کو کی محقیق حق سے دور ہوکر بے نقط سنانے پر اثر آئے گا۔ جب آپ سامنے ہوں کے شنڈے دل ہے باتیں ہوں گی اور یقین ہے کہ انشاء اللہ آپ کی تشفی كة الل جواب حاضر كئے جائيں معية تنده آپ كى مرضى \_

عنایت بمبر ۱۰ قرآن مجید میں تمام انبیاء کے گنا ہوں کا ذکر ہے۔ خصوصاً حضرت محطیقی کی بات یکی عم ہے۔ 'واستغفر لذنبك ''اور' ووجدك ضالاً فهدی '' مُرَّتِح کی بابت گناه کا کوئی ذکر نیس عابت ہوا کہ سے اضل ہے۔

شکرنید بهال تو آپ بہت بی دھوکہ میں پڑھتے ہیں اور بعجہ کم علمی آپ محاورہ عربی تک کاعبور ندکر سکے نیابالغاظ ویگر آپ کی خوش اعتقادی کا بھا اُ آپ کوادھر بہائے گیا۔ جناب من قر آن کر یم نے تو کسی نی کو بھی گنہگا رئیس کہا اور نہ نی گنہگار ہوسکتا ہے۔ اسلام کا تو عقیدہ بی سے کہ ہر نی خواہ عینی ہول یا موئی ، آ دم ہول یا بیکی معصوم عن العصیان ہیں۔ اب رہوہ تذکر ہے جن سے آپ دھوکہ میں پڑے۔ ان میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں۔ ' ولیقد عہدنا الیٰ تذکر ہے جن سے آپ دھوکہ میں پڑے۔ ان میں کہیں گناہ کا ذکر نہیں۔ ' ولیقد عہدنا الیٰ آدم من قبل فنسی ولم یجدله عزما فعصی آدم ''ے معنی بی نسیان کے کردیتے۔

اس طرح جتنے انبیاء کے متعلق تذکرے ہیں۔ان کی صفائی خود قرآن پاک نے فرمائی ہے۔ چونکہ یہاں اس کا تفصیلی تذکرہ مبحث کی ضرورت سے زائد ہے۔اس لئے اسے کسی دوسرے موقع رعرض كرول كا-اب توماب النزاع "واستغفر لذنبك "اور" ووجدك ضالا" والى آیتیں ہیں۔لہذاان کا جواب عرض ہے۔میاں اکرام!اعتراض ہے متاثر ہوتے وفت آپ کو اصطلاحات بربھی عبور کر لینا تھا۔ مگرافسوس کرآپ نے میطرفہ فیصلہ س کراڑ قبول کرلیا۔ قرآ ن كريم ميں بہت سے مواقع ہيں۔ جہال مخاطب حضور سيداليوم النشو مالله ہيں اور مقصود دوسرے عوام وحكم بينجانا إ\_ چنانچ مثال كے لئے چندع ض كرتا مول - "يا ايها السنبي اذا طلقتام النسآء فطلقوهن لعدتهن واحصوا لعدة "الين المحبوب اجب تم لوك وروال لو طلاق دوتوان كى عدت كے وقت پرانيس طلاق دواورعدت كاشار ركھو ـ ' واتـ قــوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن "اورائ رب دوراغي ورتي ايخ ورتي ايخ كرول سن تكالوردوسرى جكرار شادي- "يا ايها النبي اتق الله ولا تبطع الكافرين والمنافقين "لينى المحجوب الله كاخوف ركهوا وركافرون اورمنا فقول كي شسنو علاوه اس كاوربهتى مثالين بي جوبخوف طوالت نبين للص كيس الى طرح "استسفف لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "كيمي يجمعي بي كدار محبوب ايخ خاصول اورعام ملمان مردوں اورعورتوں کے گناہوں کی معانی مانگو (اس لئے کہ آپ کی سفارش ہمارے ہال خصوصیت مقبول م ) جيما كم بم اوّل ذكركرا ع بي - "فاست فف والله واست ف فراهم الرسول "تطع نظراس كے مارے يہال مفرين بھى قريب قريب يهى بتارى بي - چنانچه صاحب معالم فرماتے ہیں۔''امر بالاست فعار مع انه مغفور له لیستن به امته'' لین تھم استغفار بظاہر حضور اللہ کہ وجوابا آ کلہ حضور مغفور ومعضوم ہیں۔ بیاس لئے کہ است وتعلیم مل جائے اور سنت محبوب بن جائے۔صاحب تغییر کبیر علامہ فخر الدین رازی علیہ الرحمة فرماتے يُل-"أن المراد توفيق العمل الحسن واجتناب العمل السئ ووجه ان الاستغفار طلب الغفران والغفران هو السترعلى القبيح ومن عصم فقد ستر عليه قبائح الهوى "العجى)اس عمرادوفر على صن اوراجتناب على نموم ب-اس کی وجہ ریہ ہے کہ استغفار طلب غفران ہے اور غفران قبائے سے مستور ہونے کو کہتے ہیں اور جو معصوم ہوا وہ یقیناً مستورعن القبائج ہوگیا۔

ادراگرآپگرائم جانے توان جھڑوں میں بی نہ پڑتے۔اس لئے کہاس کے قاعدہ سے اس آ یت کامنہوم بالکل ہی ہمارے ندکورہ ترجمہ کے موافق ہوتا ہے اور حسب موقعہ آپ کی ضیافت علمی کے خیال سے ہم آپ کو ہتائے دیتے ہیں۔''واست فی فرلندنبك وللمؤمنین والمؤمنین اس کی ترکیب نحوی ہے ہوتی ہے۔

واؤعاطفه\_استغفرامرحاضرمعروف فغل بإفاعل\_

(لذنبک) میں ا، جار، ذنب مضاف، خواص مضاف الیه مضاف محذوف، ک، مضاف الیه مضاف

واؤحرف عطف، ل، جار، مؤمنین معطوف علیه والمؤمنات، واؤعطف، مؤمنات معطوف، معطوف علیه اپنے معطوف سے مل کرمجر ور ہوا جار کا۔ جار مجر ورمل کرمتعلق ہوافعل امر استغفر کا فعل اینے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔

اس ترکیب نحوی کے اعتبار ہے وہی معنی صحیح بنتے ہیں جوہم لکھ آئے ہیں اوران معنی کے اعتبارے آپ کے حقائق قرآن کا اعتراض ہی محص لا یعنی موجاتا ہے اور مزید اطمینان کے لئے آپ کی بائبل،اے توب،عیسائیوں کی بائبل ہے بھی نظیر پیش کے دیتے ہیں۔ تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سیس کہ نبی کو خاطب کر کے قوم مراد لینا پرانا طریقہ ہے۔ چنا نچہ بائبل میں ہے۔اے اسرائبل س،اسٹناء ٣/٢ اس مرادقوم ہے۔ند كه خود امرائيل مخضراً جواب عرض كرديا ہے اور تفصيل كى حاجت ہوتو پھرعرض کروں گا کہ تشریف لے آئیں اور بچھ جائیں۔اشتہار بازی تھن بازی ہے۔ اس ساجتناب فرما كين -ابرما "ووجدك ضالا فهدى "اس المتعلق يملي آ بالفظ ضال کا استعمال سجھ لیجئے۔ تا کہ آپ کومعلوم ہوجائے کہ آپ ضال کے جومعتی سجھتے ہیں وہ غلط ہیں۔ بیشل سے ہاور صلال کے معنی عدول عن الطريق المشتقيم کے ہیں اور جس جگه بيمعنی لئے م بی وه مندرجه و این مثال سے آپ بھی کیس کے و من اهتدی فات ما بهتدی انفسه ومن ضل فانما يضل عليها"يني جوراه يرآياوه ايني بعلے كے لئے راه يرآيا اورجوبهكا وہ اپنے ہی برے کو بہکا اور صلال عدول عن المنج کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عام اس سے کہ عمد أمويا سهواكم بويازياده - چنانچ عادره مل كبت بين - "كوننا مصيبين من وجه وكوننا ضالين من وجوه كثيرة "اورجى لفظ ضلال محض خطا كمعنى من آتا بـ يى وجهك

نسبت صلال انبياء کی طرف بھی کی گئی اور کفار کی طرف بھی اور بمعنی استغراق فی المحبت بھی اور اس میں بون بعید ہے۔ چنا نچہ حضرت بعقوب علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان کے بیٹوں نے کہا۔ "انك لفى ضلالك القديم ان ايانا لفى ضلال مبين "يعيى آ بايى رانى مبتيس ہیں اور بے شک ہمارے باپ شفقت بوسف میں تھلم کھلا ہیں محض سہو کے معنی میں حضرت موی عليه السلام في فرمايا- "فعلتها اذا وانا من الضالين "مين فوه كام كيا ايسحال من كه مجھاس كراه كى شرندى اور ان تىضل احداهما فتذكر احدهما الاخرى "يعنى كہيں ان من ایک عورت محول او اس کودوسری با دولائے اور و جدك صالاً فهدى "ميل محى يى معنى بنتے ہیں كەاسے حبيب ! ہم نے تمهيں اپنى محبت ميں اخوور فته پايا تو اپنى طرف راه دى۔اس لئے کہ ضلال جمعنی شفقت بھی آتا ہے اور بمعنی عدول عن المنج بھی اور عدول عن طریق المشقیم مجی۔ پھر حسب موقعہ سیات کلام سے اس کے معنی ارباب زبان مجھتے ہیں۔ آپ نے بسوپ مستمجے یوں ہی معنی گھڑ لئے علاوہ ازیں مندرجہ ذیل آیات میں بھی علیحدہ علیحدہ معنی مراد ہیں۔جو آپ کی ضیافت علمی کے خیال سے نذریں۔ 'یے ضل بے کٹیرا ویہدی به کٹیرا وسا يضل به الا الفاسقون "الله بهيرول واس عكمراه كرا كاب اور بهيرول ومدايت فرما تاب اراس سودى مراه موتى بين جوب حكم بين- "فهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون الا انفسهم "توان مل كي كولوك بيجائي مين كتبين دهوكردي اوروهاية بى آپ ويهارج إلى - ومن يكفر بالله وملتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالًا بعيداً "اورجونهماناللهاوراس كفرشتون اوركمابون اوررسولون اورقيامتكو تووه ضروروور كي ممراي من يزار ومسادعاء الكافرين الافي خيلال "أوركا فرول كي وعاء بحثلت محرتى ہے۔" وقد الدوا اذا ضللنا في الارض" اور بولے جب بم مى ممال جائيں گے۔ "الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل علهم طيرا ابابيل "يخي كيات كرديا ان كا كرجم نے باطل تو اب سمجھ ليج كرمنلال، ضال، صل كے معنى حسب موقعه، باطل ہونے ، مٹی میں طنے، شفقت پدری کرنے ، محبت وطلب میں از خود رفتہ ہونے ، مہو کرنے ، گراہ ہونے ، غفلت میں پڑنے ، اپنے منصب سے بے خبر ہونے وغیرہ وغیرہ کے آتے ہیں۔ تو آپ نے گراہ کے معنی کی تخصیص کس دلیل سے کرلی۔ ذراانساف بھی تو کیا کیجئے محص منہی طرفداری مين اندهادهندلكم مارنا انساف كفلاف يهدو الله الهادي!

عنایت نمبراا: حفرت سردرعالم الله عرصه بوا فوت بوگ اور سی ایمی تک زنده اور قرآن کهتا ب\_زنده مرده برابز نیس -

شکریہ: اس کا جواب ہم اوّل نمبر الا میں دے آئے ہیں۔ بلکہ عنایت نمبر الحقیقا تحف عنایت بہر الحقیقا تحف عنایت ہے کہ تعداد سوال بڑھ جائے۔ مگر میاں اکرام نے اس کا نمبر علیحدہ گنا ہے تو ہمیں بھی ان کی خاطر سے اس نمبر کا جواب بھی نمبری ہی دینا چاہئے۔ جان عزیز آ آپ ' و میا یست وی الاحیاء و لا الاموات '' سے بیتو اعتراض بڑ بیٹے۔ مگریہ بھی سوچا کس چیز میں برابر نہیں۔ باعتبار دنیا برابر نہیں یا روحانیات میں یا فضیلت وافضلیت میں اور اگر بڑی سامی ایسا ہی ہے تو سنجل کر بتائے کہ بموجب عقائد عیسویت حصرت سے جب مرکز بین روز قبر میں پڑے در ہے تھے استمال کر بتائے کہ بموجب عقائد عیسویت حصرت سے جب مرکز بین روز قبر میں پڑے در ہے تھے دیال اللہ کا اس وقت ان کے شاگر دجوز ندہ شے وہ حضرت سے سے افضل سے یا نہیں۔ اگر میرا خیال غلطی نہیں کرتا تو یقیقی ایسائی بھی کہیں سے کہ شاگر دافضل نہیں سے ۔ تو کہے پھر بیا عتراض کس جگہ رکھا جائے۔ ذرا ہو ش ہے بات کیا سے بے کے۔ (نوٹ! بینم بر م ۱۹۱۲ء کے مطبوعہ اشتہار سے لے جیں اور میاں کی کھلی چھی میں بینم سے ان کیا سے جیں اور میاں کی کھلی چھی میں بینم سے ان کے اس کے بینم بھی اور میاں کی کھلی چھی میں بینم سے ان کیا ہے جیں اور میاں کی کھلی چھی میں بینم سے ان کے اس کے بینم بھی اور میاں کی کھلی چھی میں بینم سے ان کیا ہے جی اور کیا کہ کہا ہے کہا ہے

عنایت نمبر۱۱: ازروئے مسلمات اسلام قریب قیامت میے، بنی آ دم کی رہبری کے لئے آئیں گے۔ جب اول آخر سے ادی تقہراتو ثابت ہوا۔ سے افضل ہے۔

شکریہ: آپ کااعت اض تو ہم نے ن لیا۔ گریہاں آپ پراعتراض آتا ہے وہ بیکہ آپ تو قرآن کے سواا عدوں اسلام قرار دے کر کیاں امادیث کومسلمات اسلام قرار دے کر کیوں سامنے آئے اور جب آئے تقاقو آئیں مسلمات کو بغور پڑھ لیا ہوتا۔ آپ کو آئیں میں ریجی مل جاتا کہ سے کس حیثیت ہے آئیں گیاں کے اور کن احکام محمد رسول اللہ اللہ کی گھیل کریں گے اور وہ مستقل رسول بن کرآئیکیں گیا۔ حیثیت محکوم۔

جناب من! اصل یہ ہے کہ حضرت عیلی علیہ السلام کو زندہ ہی اس لئے رکھا گیا ہے کہ حضور کے ان احکام کی زمانہ اخیر میں آ کھیل کریں۔ جو چودہ سو برس قبل حضور علیہ صادر فرما گئے ہیں۔ حتی کہ امامت بھی وہ خہریں۔ بلکہ سرور عالم اللہ کے امتی امام مہدی علیہ الرحمة والرضوان کی افتداء میں نماز پڑھیں۔ با آ تکہ حضرت مہدی ان کے مرتبدر سالت سابقہ کا وقاد کرتے ہوئے انہیں امامت کے لئے کہیں گر حضرت میج فرمادیں۔ نہیں حضور سیدیوم النفو ملک کا ارشاد ہے۔ انہیں امامکہ منکم تکرمة لهذہ الامة "تمہاراامام تمہیں میں سے ہوگا۔ بیا کرام واعز از ہے اس

امت کے لئے۔اب وہ حدیث بھی من لیجئے۔ جے آپ مسلمات اسلام کے نام سے فرمار ہے ہیں۔ وھو ھذا!

مُ سَمِّرَتُهُ يَفِ،مطبوعه معر، جزء ثاني، كتاب الفتن مِن حضرت نواس ابن سمعان كلالي ت مردن عداة فخفض ورفع حتى طننًاه في طائفة النخل فلما رحنا اليه عرف ذالك فينا فقال ماشأنكم • قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال غداةً فخفضت فيه ورفعت حتى ظنّناه في طائفة النخل فقال غير الدجال أخوفني عليكم ان يخرج وأنا قيكم فأنا حجيجه دونكم ان يخرج ولست وفيكم فائر حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم انه شاب قطط عينه عنبة طائفة كأنى اشبه بعبد العزى بن قطن فمن أدرك منكم فليقراء عليه فواتح سورة الكهف انه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينًا وعاث شمالا ياعباد الله فاثبتوا قلنا يارسول الله وما لبثه في الأرض قال اربعون يوم يوماً كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر ايامه كأياكم قلنا يارسول الله فذالك اليوم الذي كسنة اتكفينا فيه صلاة يوم قبال لا اقدر واله قدره فقلنا يارسول الله ما اسراعه في الارض قال كا الغيث استدبرت الريح فيأتى على القوم فيدعوهم فيومنون به ويستجيبون له فيأمر السمأ فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم اطول ماكانت ذري واسبغه ضروعا وأمده خواصرتم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصجون ممحلين ليس بايديهم شئ من اموالهم ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنورها كيعا سيب النحل ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه ويضحك فبينما هو كذالك اذبعت الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء الشرقي دمشق بين مهروذتين واضعاكفيه على اجنحة ملكين اذا طأطأ رأسه قطر واذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجدريح نفسه الامات ونفسه ينتهى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ''ليخي ايكروز صح كوقت

س منطقہ نے دجال کا ذکراس جوش سے بیان فرمایا کہ ہم نے مجھے لیا کہ دجال مدینے کی تھجورون ين آ بنچ ہے۔ جبشام كوخدمت اقدى من حاضر ہوئے تو صفوت في مارے چرے ير آثار پائے۔ فرمایا تمہارا کیا حال ہے۔ہم نے عرض کیا۔حضو مثلقہ نے دجال کا ذکرالی او کج نیج ے بیان فرمایا کہ ہم کو بیلیقین ہوگیا کہ وہ مدینہ کی تھجوروں میں ہی آپہنچا۔ فرمایا: علاوہ دجال کے ادربہت سے فتوں کا بچھے تہارے لئے خوف ہے۔وہ تواگر میرے سامنے آگیا تو میں تہارا ناصر ومددگار ہوں اور اگر میرے بعد آیا تو ہر مخص اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہے اور میری طرف ہے ہرمسلمان کا اللہ محافظ ہے۔وہ بعنی وجال جوان اور کھے ہوئے بدن کا ہے۔ ایک آ نکھاس کی بإ ہراتھی ہوگ مثل شیف کے، میں اس کی تشبیہ عبدالعزیٰ بن قطن یہودی ہے دے سکتا ہوں۔جو تعخص تم میں سے اس کو یادے اس سے محفوظ رہنے کے لئے سور ہ کہف کی ابتدائی آیات اس پر پڑھے۔وہ شام وعراق کے درمیانی راستہ سے لکے گا اور گردونواح میں فساد پھیلانے کا ارادہ کرے گا۔اے خداکے بندو!اس وقت ثابت قدم رہنا ہم نے عرض کی حضور وہ زمین پر کتنے دن تھہرے گا۔ فرمایا چالیس دن۔ پہلا دن ایک برس کے برابر ہوگا۔ دوسرادن ایک مہینہ کا، تنیسرادن ہفتہ مجر کا باتی ایا مثل معمولی دنوں کے ہوں گے۔ہم نے عرض کی حضور اللہ اوہ دن جوایک برس کا ہوگا یا مہینہ اور ہفتہ کا اس میں ہم کو یا نچوں وقت کی نمازیں ہی کانی ہوں گی۔ فرمایانہیں اندازہ کر کے برس دن کی نمازیں پڑھنا۔ (اورائی ہی مہینہ اور ہفتہ میں ) ہم نے عرض کی حضو علیہ وہ جالیس ون میں تمام زمین پر کیسے پھر جائے گا۔ فرما یا جیسے ابر ہوا کے ساتھ و نیامیں پھر جاتا ہے۔ پھروہ ایک قوم پرآ کراپنی خدائی کی دعوت دے گا۔ وہ قوم اس پرایمان لے آئے گی۔ پھروہ آسان کو جب تكم بارش دے كا توا تنامينه برے كاكرز من سرسز موجائ كى اوراس توم كے مولى خوب موثى تازے ہوکر دودھ سے تھن جرے واپس آئیں گے۔ چروہ ایک دوسری قوم پرآ کراپی خدائی کی دعوت دےگا۔وہ اس کی دعوت کورد کریں گے۔ان کے باس جو کھور ہا سہا ہوگا۔سب نیست ونابود ہوجائے گا۔ پھرد جال جنگل میں جا کرز مین کے خزانوں کو باہر نکلنے کا تھم دے گا تو بہت سے خزانے اس کے چیچے اس طرح ہوجائیں گے جیسے یعسوب شہد کی محصوں کی باوشاہ کے چیچے کھیاں لگی رہتی ہیں۔ پھر وہ ایک جوان کو بلا کر تلوار ہے قتل کرے گا اور دونوں ٹکڑے ایک تیر کے نشانہ کے انداز پر علیحدہ علیحدہ مجینک کر بلائے گا۔وہ زندہ ہوکر حیکتے ہوئے چیرے کے ساتھ واکس آئے ة - اس ونت ميں اچا تک الله عيسيٰ ابن مريم عليها السلام كو دنيا ميں بيسيج گا اور وہ سفيد منار ہ مشر تی

دمشق پردوعصا بغل میں نگائے دوفر شتوں کے باز ووں پہتیلی رکھاس طرح اتریں گے کہ جب آپ سر نیچا کریں بالوں سے پانی شیکے اور جب سراونچا کریں موتیوں کی طرح قطرے گریں۔اس وقت جس کا فرکوان کے سانس کی ہوا پہنچے گی۔ ہلاک ہوگا اور آپ کا سانس منتہائے نظر تک پہنچے گا۔ جب دجال کوآپ کی خبر پہنچے گی وہ بھا گے گا۔ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب اللد پر جوئل کریں گے۔المیٰ الآخدہ!

اس حدیث میں طول زمان کے تذکرہ پر مرزائی صاحبان تاویل کرتے ہیں کہ دن سال بھرکے برابر ہونے کے بیم علی کہ سال بھرکا کام ایک دن میں ہونے گئے۔ گراس حدیث میں واضح طور پر نماز وں کو معمولی دنوں کے حساب پر پڑھنے کی ہدایت نے بیتا ویل پا در ہوا کر دی ہے۔ دوسر نے بیٹی علیہ السلام کی تشریف آوری کا نقشہ اس شان سے تھینی ہے کہ کسی قتم کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ علاوہ ازیں اور چندا حادیث بتا تا ہوں۔ جس سے آپ بیس بھر سیس کے کہ بیس علیہ السلام کا نزول محض ان خدمات کے لئے ہوگا۔ جس کا تھم حضور سید یوم النفو علیا تے فرما گئے ہیں۔ پھرا گر حاکم اعلیٰ سے افسل ما مالی کی معمور سید یوم النفو علیات فرما گئے ہیں۔ پھرا گر حاکم اعلیٰ سے افسل ما کا کہ نے کہا سے کام لے کرا پی شمیر سے فیصلہ کریں کہ آپ نے کیا اعتراض چیش کیا ہے۔

به قبل موته "اورووسرى رواعت بخارى مسلم من بي- "كيف انتم اذا انزل ابن مريم فيكم وامامكم منكم "يعنى كياحال موكاتمهاراجب تازل مول كابن مريمتم من اورتمهارا امامتم میں سے ہواور جابر سے مردی ہے کہ حضوقت نے فرمایا ہمیشہ میری امت سے ایک جماعت ہوگی حق پرمقاتلہ کرتی اور غالب رہتی قیامت تک فرمایا۔ پھرنازل ہول گےتم میں عیسی ابن مریم پھراس جماعت حقد کا امیر کے گا۔ آ ہے نماز پڑھا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں مے نہیں تہارابعض تمہارے کا امیر ہے۔ بیاعز از دیا ہے۔اللہ جل علانے اس امت کو۔لفظ مديث يرين "لا ترال طائفة من امتى يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيمة قال فينزل عيسى بن مريم فيقول اميرهم تعال صل لنا فيقول لا ان بعضكم على بعض امراء تكرمة الله هذه الامة · رواه مسلم "ابتوميرافيال ب كدميان اكرام كااطمينان موكميا موكا ادر مجمد كت مول مح كدحفرت يميني اليالمس شاان ت ترسی سے اورمسلمات اسلام سے حاشیہ نووی یہی ہے۔ چنانچداس میں علامدا مام نووی فرات ہیں۔امام قاضی فرماتے ہیں کے علیہ السلام کا مزول اور آپ کا دجال او آل کرتا اہل سنت و جماعت کے نزویک حق صحیح ہے۔ اس لئے کہ اس بارہ میں بکشرت احادیث سیح وارد ہیں اور جب اس کے ابطال پر کوئی دلیل عقلی نوتلی موجود نہیں تو اثبات اس کا واجب ہوا۔ بعض معتز له اور جميه فرقوں ادران كے ہم خيال لوگوں نے نزول ميح كا انكاركيا ہے ادربيگمان كيا ہے كه بياحاد عث قابل رد بیں۔ بموجب آیة کریمہ وخاتم النبین اور حدیث لا نبی بعدی اور باجماع مسلمین که ہمارے نی ملک کے بعد کوئی نی نہیں اور یہ کہ شریعت نبوی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام قیامت تک ہیدد ہے والی ہے۔ بھی منسوخ نہ ہوگی۔ عمر سیاستدلال فاسد ہے۔ اس لئے کہز ول عیسیٰ سے سے مرادنہیں ہے کہ وہ نبی ہوکر الیی شریعت کے ساتھ ازیں گے۔جو ہماری شریعت کی نائخ ہواور نہ ان احادیث میں ندان کی غیر میں ایسامضمون ہے۔ بلکہ سیاحادیث اور وہ جو کتاب الایمان وغیرہ میں گذری ہیں کہ وہ تھم وعاول ہوکراتریں گے اور ہماری شریعت کے مطابق تھم کریں مے اور جو کچھ لوگوں نے امور شریعت سے چھوڑو یا ہوگا اس کو زندہ فرمائیں گے۔اصل عبارت بخوف طوالت نُقل نہیں کی گئے۔ "من شاء فلینظر فیه"

عنایت نمبر۱۱۳: حضرت سے قیامت سے پہلے آ کر دجال کو ماریں گے۔تمام اہل کتاب ان پرایمان لائیں گے۔معلوم ہوا کہ سے خاتم انٹیین اورافضل ہیں۔ شکرید: اگر چهاس کا جواب بھی شکریہ نمبر ۱۲ میں آچکاہے۔ گرچونکہ ہم میاں اکرام کی خاطر سے اور ان کے نمبر کے لحاظ سے نمبروار جواب دے رہے ہیں۔ لہذا یہاں بھی جواب دیتا ضروری سجھتا ہوں۔

جهال!"وان من اهل الكتاب الاليؤمنن به قبل موته "عيكي ابت ہے۔ مگر ذرا انصاف کو ملحوظ رکھ کر اعتر اض کیا ہوتا۔ حفرت مسے کی تشریف آوری پر اگر ایمان لائیں گے تو وہی عیسائی ایمان لائیں گے جنہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے یامسلمان بھی۔اگر کہتے ک مسلمان بھی ، تو ذراہتا ئیں کہ مسلمان جب پہلے سے مؤمن ہیں تو از سرنو ایمان لا ناتیصیل ماصل؟ اورا گر کہنے کے عیسائی ، تو ہمارا مقصر میچ کہانی ناتمام تبلغ کو ممل کرنے عیسی علیہ اسلام آئیں گے یا بموجب پیش گوئی سیدالانبیا جم مصطفی این اس میں میں اور دوجاتو انین حضو ما اللہ نے جودہ سوبرس قبل مرتب فرماد ہے میں ان کے مطابق عمدر آمار کی گ۔ جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے۔ حفرت ابو ، رودادی میں کحفور اللہ فران ایدوشك ان بنسزل فیكم ابن مريم حكما وعدلا يكس الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يتبك أصدويهك في زمانه الملل كلها الا الاسلام ويقتل الدجال فيمك مي الأرض أربعين سنة ثم يتوفي فيصلي عليه المسلمون "قريب ب يه که اس مريم تم ميل نازل هول علم وعادل ،صليب تو ژ دين ،خنز برگوتل کرين ، جزيه موقو ف کرين اور مال کی اتنی کثرت ہو کہ کوئی قبول نہ کرے اور اس زمانہ میں تمام غدا ہب ہلاک ہوجا کیں گے۔ مگراسلام اور دجال کوتل فر ما کر زمین پرچالیس برس قیام فرما ئیں۔ پھرانتقال کریں اورمسلمانوں کی جماعت ان کی نماز جنازه پڑھے۔

تواب فرما ہے ابن مریم بحکم محمد رسول التعلقی ہموجب چووہ سوہرس پیشتر کی پیش گوئی کے تشریف لا ئیں اور تشریف لا کر کام میر کریں کے صلیب تو ٹریں۔ جونصار کی بیس ہے نہ کہ مسلمانوں میں۔ خزر قبل فرما ئیں جو نصار کی بیس مرغوب چیز ہے نہ مسلمانوں بیس، اور جزبیہ ہموجب قانون محمدی اٹھا رکھیں اور تین محمدی کا اتباع فرما ئیں اور محمدی اٹھا رکھیں اور میں اور دین محمدی کا اتباع فرما ئیں اور جالیس برس دنیا میں رہ کروفات پائیں اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں نہ کہ عیسائی۔ اس لئے کہ عیسائی تو اس وقت مسلمان ہی ہوں گے اور دجال کا قبل تو بتا ہے۔ اس میں حضور اللے کی افضلیت ٹابت ہوئی۔ جوان تمام واقعات کو مسلمات اہل اسلام میں قائم فرما گے۔ یا عیسیٰ علیہ افضلیت ٹابت ہوئی۔ جوان تمام واقعات کو مسلمات اہل اسلام میں قائم فرما گے۔ یا عیسیٰ علیہ

السلام كى الله انساف و ي ق آ پ صاف كبيل كى كه اب معالمه صاف ب ربى ضدوكد، بث دهرى، اس كاعلاج ندكسى طرح مكن، نديمى موار والله الهادى!

بحكم قران-"ونف خسنسا فيه من روحنسا "مسيح كاندرذات المي تقي پس وه صاحب الوہيت تھے۔اس لئے ايك گنهگاررسول سے (معاذ الله ) مسيح افعل تھے۔

شکریہ: یہال و نف خذا فیدہ میں روحنا کواٹھا کر پادری صاحب یامرزائی یا اکرام الحق صاحب یامرزائی یا اکرام الحق صاحب ہے سوچے سمجھے ایک نیا خداخانہ ساز بنار ہے ہیں۔ ہال اکرام الحق کو تو اس اعتراض عن نہیں کیا۔ گرچونکہ حقائق القرآن کی دوور تی میں میر بھی ہے تو شاید آج نہ کہا تو کل کہدریں۔ اس وجہ سے ان کو بھی اس شکریہ میں شریک کیا گیا۔ بہر کیف وہ اس امر کے قائل ہول یا نہ ہوں۔ گر ارادہ ضرور ظاہر کیا ہے کہ میں عیسائی ہوجا وک گا۔ لہذاوہ بھی اس محمقر ف ہونے والے ہوئے۔

اصل ملى يرراس غالم أبى يا بالفاظ و يكر خالفت قرآنى ہے۔ نفخ معنى صاف ہوجائے برمعالم صاف ہوجائے برمعالم صاف ہوجائے برمعالم صاف ہوجائے معلی ما مراغب مغروات من قرباتے ہیں۔ ''النف عد علام الدول فلی السور و نفخ فی الصور و نفخ فی الصور و ثد نفخ فیه اخرى دالك نصو قوله تعمالی فاذا نقر فی الناقور و منه نفخ الروح فی النشاة الاولی و نفخت فیه من روحی یقال النفخ بطنه و منه استعیر انتفخ النهار ادا رمع و نفخة الربيع حين اعشب و رجل منفوخ اى سمين "

کنے سے مراد للخ ری ہے۔ کسی شئے میں پھونک مارنا۔ جیسا کہ قرآن پاک میں ہے۔
یوم سکتے فی الصور بینی جس دن پھونکا جائے ، صوراور پھونک دی جائے صور میں اور پھر پھونک دی
جائے اس میں دوبارہ اور للخ اور نقر دونوں ایک معنی رکھتے ہیں۔ فاد انقر بینی جب پھونکا جائے
ماقور بعنی صوراور للخ روح سے مراد۔ پہلی بیدائش ہے اور فخت فیمن روحی کے معنی باعتبار عرف
پھولنے اور پھلنے کے بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے معنی میہ ہوئے کہ ہم نے اپنے تھم سے اس لئے کہ

روح کی حقیقت امرے جیسا کر آن پاک می فرمایا۔ "قبل الدوح من امر رہی " یعنی ہم نے عالم امریس حفرت کے چھواتا پھل تخلیق فرمایا۔ پھر پیٹ پھولنے کے معنی میں بھی لفخ آتا ہے اور سپیدہ سحرے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے استح النہار، استح بطنہ اور کھیتی کے شاداب وسر سبز ہونے کے معنی میں بھی اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے۔ جیسے رہا ہونے الربیح اور فربہ آوی کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ جیسے رہا ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ جیسے رہا ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے ہونے کی بولا جاتا ہے ہونے کے معنی میں بولا جاتا ہے ہونے کی بولا جاتا ہے کہ بولا جاتا ہے کہ بولوں ہونے کی بولا جاتا ہے کہ بولوں کی بولا ہونے کی بولوں ہونے کے بولوں کی بولوں ہونے کی بولوں ہ

پھروہم نھرانیت کو قرآن کریم خودرہ فرمارہا ہے۔' لقید کیفر الذیں خالوا ان الله هـ والمسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدالله ربي وربكم فـانـه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما في هم الغاز '*'ـــــــ ثككافر* ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ و ہی سے مریم کا بیٹا ہے اور سے نے توبیہ ہما تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی بندگ کرد۔ جومیرارب اورتمہا ۔ ارب ہے۔ بے شک جواللہ کا شریک تشہرائے تواللہ نے اس پر جنت حرام کردی ہےاوراس کا محمکانا دوز خے۔دوسری آیت سے تواس وقت حیات سے بھی ثابت مورى جوابطال مرزائيت كے لئے اعلى ديل ہے۔ "لقد كفر الذين قالوا أن الله هو المسيح ابن مريم قبل فمن يملك من الله شيئًا أن أراد أن يهلك المسيح بن مريم وامه ومن في الأرض جميعا "يتني بِشك كافر موسكوه جنبول ني كها كراللمسيح بن مریم ہی ہے۔اے حبیب متم فر مادو پھر اللہ کا کوئی کیا کرسکتا ہے۔اگروہ جاہے کہ ہلاک کردے میج بن مریم کواس کی مال کے ساتھ اور تمام زمین والول کو۔اس آپہت کریمہ میں ابن مریم وامہ ومن فی الارض میں واؤ بمعنی معہ ہے اور معیت کے معنی سے بیمنہوم صاف حاصل ہور ہا ہے کہ اللہ تبارک وتعالی فرماتا ہے کہ اگرہم چاہتے تو معہ حضرت مریم علیها السلام کے علیہ السلام کو بھی ماردیتے۔ مگر چونکھیلی علیہ السلام کوہم نے نہ مارا۔ اس لئے عیسائی ان کوخدا ماننے کے لئے تیار ہو گئے۔ حالانکہ وہ رسول خدا اور خدا کے بندے تنے۔ نہ کہ خدا کے بیٹے یا خدا۔معاذ اللہ اور دوسر فرقه كروه فرماي: "لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلثه "لين بشك وہ كافر ہوئے۔جنہول نے كہاكر تين معبودول ميں سے ايك الله بيات بالله، مياسيج اور روح القدس تين معبودين - "أعدادنا الله تعالى من هذا الشرك الجلى " كهرآ كفرمايا كرخداتو كهاني يين سيمنزه باور كانا يأكلان الطعام "يعنى مع اوران كى والده ووثول کھانا کھاتے تھے۔ پھر جو کھانا کھانے کامتاج ہووہ خدا کیے موسکتا ہے اور پھر یہ بھی بتاریا کہ

مارے حبیب تو وہ بیں جن کی شان میں ہم نے فرمایا: "و ما ارسلنك الا كافة للناس "ایعنی سیب بیم نے آپ کو تمام مخلوقات کے لئے بشیرونڈ پر بنا كر بھیجا اور عیسیٰ علیہ السلام کی شان شی ارشاد ہے۔" ان ہو الا عبد انعمنا علیه و جعلناه مثلاً لبنی اسرائیل "ب شک وہ عیسیٰ نہیں متے ۔ مگرا یک ایسے بندے کہ ہم نے ان پر انعام فرمایا اور بنی اسرائیل کی طرف بیمشل بنا کر بھیجا۔

انجیل کی نظر میں سیدالانبیاء کار تبدد نیا کے سر دار کا ہے

یہاں تک تو مسلمات اہل اسلام حضرت عینی علیہ السلام و جناب محدرسول التعلیق کا مقابلہ تھا۔ اب جگرتھام کے بیٹھو۔ میری باری آئی۔ ذراانجیل سے تو پوچھے جوحشرات نصاری کے مسلمات سے ہے کہ وہ حضوت اللہ کی شان والا میں کیا کہدرہ ہے۔ حضرت عینی علیہ السلام اپنی عمر کے آخری حصہ میں وعظ فرماتے ہیں اوراس میں بتاتے ہیں۔ پوحنا ۱۳ اباب کی ۲۹ سے ہم من چکے ہوکہ میں خاتا ہوں اور تمہارے پاس پھر آتا ہوں۔ اگرتم مجھے پیار کرتے تو تم میر ساس کہنے سے کہ باپ پاس جاتا ہوں۔ خوش ہوتے۔ کیونکہ میراباپ جھ سے بڑا ہے۔ اب میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تھا کہ جب وہ وقوع میں آ و سے تو تم ایمان لاؤ۔ میں نے تمہیں اس کے واقع ہونے سے پیشتر کہا تھا کہ جب وہ وقوع میں آ و سے تو تم ایمان لاؤ۔ کیونک چیز نہیں۔ کی کوئی چیز نہیں۔

ال مضمون ہے آپ خود ہی فیصلہ فرما کیں کہ آپ کے بعدوہ دنیا کا سردار کون آیا۔
سنے ہم بتاتے ہیں جو آیا وہ وہی سیدالانبیاء سندالاتقیاء حبیب کبریا محبوب خدا مالک رقاب عالم
حبیب مختشم تا جدار آل شہنشاہ این و آن قاسم کون ومکان سیدالثقلین ، بنی الحربین ، امام القبلتین محمد
رسول الشقائلی ہیں۔ جنہوں نے حضرت عیلی علیدالسلام کے وہ مٹے ہوئے مراتب دکھائے جن کو
ان کی جماعت نے نسیامنسیا کر کے ها منثورا کرویا تھا۔

اب اس جماعت کے تای محققین کے خیالات بھی ملاحظہ کر لیجئے۔ جن میں آپ شریک ہوکرعیسائی بنتا چاہتے ہیں کہوہ ہمارے اسلام اور بانٹی اسلام کے متعلق کیا کہدرہے ہیں۔ پھرانصاف آپ کے ہاتھ ہے۔

> مانو نہ مانو پیارے حمہیں اختیار ہے ہم نیک وید جناب کوسمجھائے جائے ہیں ''الفضل ما شہدت به الاعداء''

حضور الله كي شان فضيلت اغيار كي زبان وللم س

مشہور ومعروف مؤرخ ڈبلیوآ کرنگ جن کا ایک ایک لفظ علمی دنیا میں قدر وعزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور جن کی مؤرخانہ تحقیق کا پالیاس قدر بلند ہے کہ آپ کی تحریریں بطور سند کے پیش کی جاتی ہیں تحریر فرماتے ہیں۔

" حضرت محمد صاحب نهايت ساده مزاج ريفارمر تص\_آپ كى دىنى قابليت حمرت انكيز اورقوت مدبره غيرمعمولي هي-آب كافهم وادراك نهايت تيز حافظ زبردست اور مزاح اعسار پند تھا۔ آپ کی تفتگونہایت مختر کر پرمغز اور شجیدہ ہوتی تھی۔ حبیب کی حلاوت آپ کی بینظیر فصاحت اورمترنم لبجدے دوبالا ہوجاتی تھی۔آپ بزے متقی اور نیک منش تھے۔اکثر روزہ سے رہتے تھے۔ ظاہری شان وشوکت کا کچھ خیال نہ تھا۔ جیسا کہ نچلے طبقہ کے لوگوں میں ہوا کرتا ہے۔ بلکہ جو کپڑے آپ بینیتان میں اکثر پوند ہوتے ۔ صفائی کا بہت خیال رکھتے۔ اکثر خسل کرتے اور خوشبولگاتے۔معاملات میں برےمنصف تھے۔آپ بیگانے غریب امیر غلام اور آقاسب کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کرتے۔ عام لوگول کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے اور ان کی شکایات سنت تصلیحت براس قدرقابویافته تصر که خاتی زندگی مین بھی نہایت متحل، بردبار اور ذی حصلہ تھے۔آپ کے خادم انس کا بیان ہے کہ میں آٹھ برس تک آپ کی خدمت میں رہا۔اس عرصدين آپ نه تو تهمي مجھ پر ناراض موسے اور نه بي خت كلامي كى \_ باوجود كيكه مجھ سے نقصان بھي موجاتا تھا۔آپ کے سوانح حیات کا بغور مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بالکل خود غرض نہ تھے۔ کیونکہ مکی فتوحات سے جوحا کمان غرور اور خودغرض لوگوں میں پیدا ہوجا تا ہے۔ وہ آپ میں بالكل ندتقا۔ بلكه نهايت عروج اور شامانصولت وسطوت كى موجود كى ميں بھى آپ ايسے بى ساده اور غریبانہ حالت میں رہے۔ جیسے کہ افلاس کے زمانہ میں شاہانہ شان وشوکت تو در کنار۔ اگر آپ كهيل تشريف لے جاتے اورلوگ تغظيماً كمڑے ہوجاتے تو بھي آپ ناپندفرماتے۔ مال ودولت جوزيج سلطنت جزيداور مال غنيمت سے حاصل موتا وه صرف جنگي مهمات اور امداد مساكين مي صرف موتا تفااوريمي مصارف اس فقر ريض كه بيت المال بميشه خالى ربتا تفاعمر بن حارث كا قول ہے كەحضرت محصل في فات كوفت ندكوكى لوغرى، غلام چھوڑ اندور بم اوروينار آپكو دنیاوی آسائش وآرام سے کوئی غرض نیتنی \_آب بمیشد نماز میں مصروف رما کرتے جوسلمانوں كى نهايت پنديده عبادت اورروح انساني كوصاف وشفاف بنانے والى چيز ہے۔ آپ مت تكن

حالا ت اورمصیب افزاء واقعات میں بھی ہمیشہ متوکل رہتے تھے اور انجام کی راحت اللہ تعالیٰ کے فنسل دکرم پر شخصر بچھتے تھے اور اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر خدار تم نہ کرے تو میں بھی جنت میں وافل نہیں ہوسکتا۔ آپ اپنی اکلو تے فرزندا پر اہیم کی وفات حسرت آیات پر بالکل صابر وشا کر رہے۔
آپ اپنی زندگی کے آخری دن تک خدمت خدہب میں مصروف رہے اور اپنی پرووک کو ہدایات دیتے رہے۔ حقیقت سے ہے کہ ایسے دائمی اور ستفل زاہد کو برا کہنا یا ان پر ریا کاری کا الزام لگانا قطعاً غلط ہے۔ قرآن جس کے ذریعہ حضرت محقیقی نے لوگوں کو ہدایت اور یکی کی طرف بلایا۔ اس کی تعلیم نہایت بلند پایداور پا کیزہ ہے۔'

٧ ..... يورپ كاز بروست محقق اور مؤرخ بربرث واكل اين كتاب "كريث ليچر"

میں لکھتاہے۔

دد مفرت میں کے چھوسال بعد جب کہ مفرت میں کا عجیب وغریب اثر مغرب کی طرف منقل ہوجانے کی وجہ ہے شام اور عرب کی اخلاقی حالت نہایت خراب ہورہی تھی۔عرب جیسے وسیع ملک میں ایک پیٹمبر جھیجا گیا۔جس نے نہصرف عدل وانصاف اورامن وامان کی حکومت قائم کی ۔ بلکہ ہیبت تاک بت پرتن کا بھی قلع قنع کردیا۔عرب میںعورتوں اور مردوں کو بتوں کی جينث چڙھايا جاتا تھا معمولي مناقشات پرخوفنا كالزائياں چپٹر جاتی تھيں۔اخلاتی قباحتیں اور بری عاد تیں'' طبیعت ٹانیہ'' ہوگئ تھیں کہ ۲۹ راگست ۵۷۱ء کومکہ میں بی پنجبر پیدا ہوا۔ اس سے چند روز پیشتر آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور چندروز بعد آپ کی والدہ بھی فوت ہوگئیں اور اپنے يتم فرزند كودادا كے سپر دكر گئيں۔ جب ميديتيم لڑكا برا ہوا تو اميد كے موافق نہايت خاموش طبع تقااور گردوپیش کے لوگ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے تھے۔ای زمانہ میں آپ کے دادا بھی انقال فرما گئے اور محمد کی حفاظت اور برورش آپ کے بچپا ابوطالب کے سپر دکر گئے ۔ بچپن اور جوانی كذمانه من آپ كوكوئى خاص واقعه يش ندآيا سوائ اس كردبسلسلة تجارت آپ كوشام جانا بڑا۔جہاں آپ اس برے زیانے کے ہرواقعہ کا نہایت عمیق نظروں سے مطالعہ کرتے رہے۔ ۲۲ برس کی عمر میں آپ نے حضرت خد پجڑ سے شادی کی۔ جن کی طرف سے آپ شام میں تجارت کیا کرتے تھے۔حضرت خدیجی نے تمام معاملات میں آپ کوالیا وفا دار، صادق، امین اور کفایت شعاریا یا که ان دونوں کی ۲۷ ساله گرجستی زندگی دنیا کی شادیوں میں ایک نمونی مجمی جاتی ہے۔ بظاہرآ پ کی زندگی خاموش تھی۔لوگ آپ کو''الامین'' کے لقب سے یاد کیا کرتے

سے۔ جب آپ شہری گلیوں میں چلتے تھ تو بچے دو رُکر آپ کو چہ نہ جاتے ہے۔ کیونکہ انہیں آپ کی محبت پر جمروسہ تھا۔ مفلس اور مفلوک الحال لوگ بھی بخض مشورہ آپ کی خدمت میں عاضر ہوتے سے ۔ ای زمانہ میں حضرت محمد اللہ ایک غارمیں جایا کرتے تھا اور وہاں عبادت اور غور و لگر میں کئی کئی مہینے صرف کر دیتے اور اس اندرونی آ واز پر بھر وسہ کرنے ہے ڈرتے تھے۔ جو آپ کو سیل خوت پر آمادہ کرتی تھی۔ وہ خیال کیا کرتے کہ میں کیے پینیسر بن سکتا ہوں۔ کیاانسانی کمروری تو جھے ایسا کرنے کے لئے نہیں ابھارتی ؟ ای حالت میں ایک رات جب کہ آپ زمین پر لیٹے بھے ایسا کر روشی چکی اور ایک فور انی شکل پنچا تی ہوئی نظر پڑی۔ جس نے کہا:

"ا تھ تو خدا کا نبی ہے۔اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھے" آپ نے سوال کیا، کیا پڑھوں؟ اس کے بعد فر شے نے رسول کوتلقین کی اور نہ صرف اس بڑی دنیا کا ذکر کیا۔ جس میں ہم رہتے ہیں۔ بلکہ آسان اور فرشتوں کی خفی دنیاؤں کا بھی ذکر کیا اور اس کے علاوہ تو حیدیز دانی کی تعلیم دی۔ جس کی وجہ سے ساری دنیا منور ہے۔ نیز اس اہم کام کا تذکرہ کیا جس کے لئے محمقاتیات کو پیدا کیا تھا۔ یہوہ عجیب وغریب واقعہ تھا جس نے محقظ کے زندگی میں انقلاب پیدا کردیا۔اس ے پہلے آ پے صرف 'امین' تھے۔ گراب' رسول' ہیں۔جیا کہتم نے دوسرے پفیروں کی زندگی میں پڑھا ہے کہ اکثر ای فتم کا فرشتہ آسان سے تازل ہوتا ہے تا کہ پیغیروں کی رہنمائی کرے اور ان میں تبلیغ حق کی ہمت پیدا کرے۔ کیونکہ ہماری دنیا کی نگرانی اور جانج پڑتال ایک الی زندہ جاوید طاقت کے ہاتھ میں ہے جو ضرورت کے وقت دنیا میں پینمبر بھیجا کرتی ہے۔ محمد صاحب الطحاور جلدي سے خديجہ كے پاس مكة اور بيتا لى كے ساتھ سوال كيا ميس كون مول؟ ميس کیا ہوں؟ وفادار بیوی نے جواب دیا تو صادق اور وفادار ہے۔ تو نے بھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ خدائے قادرونوانا اپنے وفادار بندوں کودھو کہیں دیا کرتا۔اس آواز کی پیروی کراورجس کام کے لئے تھے متحب کیا گیا ہے اس کی تحمیل کر۔اس طریقہ سے وفادار بیوی نے آپ کی ہمت افزائی کی اور ایمان بھی لے آئیں۔اس کے بعد اس کے چندعوزیز واقارب بھی مسلمان ہو گئے۔لیکن ابوطالب نے جوآ پ کے چھااور زندگی بھر کے محافظ رہے آ پ کے پیغام کو تعلیم نہیں کیا۔ اگر چہ اس سےان کے فرزندعلی ایمان لے آئے تھے۔ تین سال تک آپ نے خاموشی کے ساتھ تبلغ کی اوراس عرصہ میں صرف تعمیر تن دی مسلمان ہوئے۔اس کے بعد آپ نے اپنا پبلک وعظ کیا۔جس میں خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا۔انسانی قربانی بشراب خوری اور ہرخراب عادت کے برے تاکئ

بیان کئے۔ آ ہستہ آ ہستہ کچھاور آ دی کی ملقہ بگوش اسلام ہوگئے لیکن ساتھ ساتھ مخالفت بھی پورے زور کے ساتھ شروع ہوگئی۔آپ کے پیروؤں کوزبردتی چھین لیاجا تا تھااور طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی تھیں لیکن وہ لوگ اپنے پنجبر پر پھھالیے فداتھے کداپنی جان گرای سے زیادہ آپ سے عبت کرتے تھے۔ایک شخص سے جے طرح طرح کی تکلیفیں دے کر نیم مردہ کردیا گیا تھا وریافت کیا گیا کہ کیاتم اس بات کو لیندنہیں کرتے کہم آ رام سے اپنے گھر بیٹھواور محرفتمہاری جگہ پر ہوں۔ مرتے ہوئے آ دی نے جواب دیا۔" خدا کی قتم اگر میرے آ قامحم کو ایک کا ٹنا بھی چیھ جائے تو بھی میں اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنا گوارہ نہ کروں گا۔ "محمرُ صاحب سے ان لوگوں کی محبت اس قدر برھی ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ اہل عرب کے مظالم اس قدر بڑھ گئے کہ ابتدائی مسلمانوں کوکسی محفوظ اورمضبوط پناہ کی تلاش میں ہجرت کرنا پڑی لیکن جہال کہیں بھی وہ گئے ان کے دلوں سے اپنے محبوب رسول اور ان کی تعلیم کی ماد فراموش نہیں ہو گی۔ لیکن اب پیٹمبر صاحب پربھی تاریک زبانہ شروع ہوااور مخالفین کے مظالم اس ہولناک حد تک پہنچ گئے کہ سوائے ایک کے باقی تمام سلمان بجرت کر کے دوسرے ممالک میں چلے گئے ۔ محر کے چھا ابوطاب نے اصرار کیا کہ آپ اپنا کام چھوڑ دیں لیکن آپ نے اس تم کی کوئی بات ندی اور کہا۔ اگروہ سورج کومیرے داکیں ہاتھ پر اور جاند کو باکیں ہاتھ پر رکھ دیں تو بھی میں اپنے کام سے باز نہیں رہوں گا۔ یقیناً اس کام سے اس وقت تک دست بردار نہ ہوں گا جب تک اللہ تعالی اس نورانی غرب کود نیا پر ظاہر نہ کر دے یا میں خوداس کوشش میں جان نہ دے دوں۔

میں ہو ہو یہ ہوں ہو ہو ہاتے ہیں اور رہنے وتا سف اور طال کی حالت میں اپنا کمبل اور ھرکھ کے لئے تیار ہوتے ہیں اور رہنے وتا سف اور طال کی حالت میں اپنا کمبل اور ھرکھنے کے لئے تیار ہوتے ہیں کہان کے چھائی آ واز آتی ہے۔ تشہر وہ محمر اوجمد الحق میں تہارا ساتھ بھی نہ چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ محمر کے اس بچا کے ہیں ۔جس نے اگر چہ آپ کے پیغام کو تعلیم نہ کیا تھا۔ کیکن باوجوداس کے آپ کے مشن اور آپ کی ذات سے اس قدر مانوس تھا۔

کیکن اب پہلے ہے بھی زیادہ نازک وفت آیا ہے۔ آپ کے پچا اور آپ کی محبوب بیوی خدیجہ گا انقال ہوجا تا ہے۔ جو ہر کام میں آپ کی عقمند مشیرتھیں۔ان دونوں کی موت سے محمہ تنہارہ جاتے ہیں۔اس سال کومسلمان رونے کا سال کہتے ہیں۔

اب ان کے ساتھ مکہ میں صرف علی اور جان شار ابو بکر ٹرہ جاتے ہیں۔ان کے دیمن ان

کے قبل کی سازش کرتے ہیں۔لیکن وہ محصور مکان کے در یجے سے نکل کرراہ فرار اختیار کرتے ہیں اور مکہ چھوڑ نے کاسال جمری کہلاتا ہے۔

غار کی تنہائی میں دشمنوں کے خوف سے کا پہتے ہوئے ضعیف العمر ابو بکڑنے کہا ہم

صرف دویں محمہ نے جواب دیا۔ہم دونیں بلکہ تین ہیں۔ کیونکہ خدابھی ہمارے ساتھ ہے۔

اس کے بعدوہ مدینہ چلے جاتے ہیں۔ جہاں آپ کو بہت سے انصار ال جاتے ہیں۔ نو

مسلموں کی تعدادروز افزوں ترقی کرتی جاتی ہے۔ یہاں تک کرآپ ایک سلطنت کے بادشاہ بنا دیئے جاتے ہیں۔ یہاں سے آپ کی پلک لائف کا آغاز ہوتا ہے۔ اب ان کے لئے لازی نہیں کہ ایک خاموش زاہد کی سی زندگی بسر کریں۔ برخلاف اس کے انہیں ہزار ہالوگوں کی رہنمائی کرتا

اوران کے سنفبل برغور کرتا ہے۔

مکہ سے دسمن آپ کا تعاقب کرتے ہیں اور آپ ایک چھوٹی می فوج جمع کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی غرض سے نگلتے ہیں۔ دسمن کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ گر انہیں ایک عظیم الشان اور مشہور ومعروف فتح حاصل ہوتی ہے اور باوجوداس فتح عظیم کے تحد کا کر یکٹر ہے ہے کہ صرف دو آ دمی قبل کئے جاتے ہیں اور اپنے زمانہ کی رسم کے خلاف قید یوں سے نہایت مہر بانی اور نری کا سلوک کیا جاتا ہے۔ مسلمان انہیں روئی دیتے ہیں اور خود کھوریں کھاتے ہیں۔

اس کے بعددس سال کی تھکش کا زمانہ آتا ہے اور اس عرصہ میں بینکٹروں آدی آپ کے پاس جمع ہوجاتے ہیں۔ میرے خیال میں تم بھکل اندازہ کرسکو کے کہ محمد کو کوں کے دلوں کو سخر کرنے کی کس قدر طاقت رکھتے تھے اور یہ کہ اردگرد کے لوگوں کوآپ کے سے کس قدر محبت تھی اور آج بھی مسلمانوں کوآپ کے سے کس قدر عقیدت والفت ہے۔

۸رجون ۱۳۸ ء کواس زمانہ کا آخری سین نظر آتا ہے۔ محمد اس قدر تا تواں ہوگئے ہیں کہ اکیلے کھڑے ہیں کہ اکیلے کھڑے ہیں ہوسکتے ۔ علی اور و دسرے صحابیۃ پ کوسہارا دے کر مجدیں لے جاتے ہیں۔ آپ یہ پوچھنے کے لئے آواز بلند کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مخص تو نہیں ہے جس کے ساتھ انہوں نے کوئی تحق کہا گئی می قم کا مطالبہ کرتا ہے جوفور اُادا کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد دعاء کے الفاظ دھیمے ہوتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ آواز بالکل سائی نہیں دیتی اور محراس جسم فانی کوچھوڑ کر زیادہ اعلی اور زیادہ نورانی دنیاؤں میں اپنا کام کرنے کی غرض سے حلے جاتے ہیں۔'

تقریظ: امام الل سنت، ماخی بدعت، حامی شریعت، عالم ربانی، مقبول صدانی، بحر الطمطام جرالتمقام حجة الاسلام سیدالمفسرین سیدالعلماء والموعظین حصرت قبله و کعبه مولاتا مولومی حاجی صوفی سیدا بومجمر محمد دیدارعلی شاه صاحب لا زال شموس فیضاندا بدا۔

"ایام جلسه مرکزی حزب الاحناف هندلا هور میں ایک تھلی چھی بنام علاء کرام میری نظر ہے گذری تھی۔ جوا کرام الحق نامی کسی شخص نے شائع کی تھی۔اس میں وہی پرانے اعتراضات نصاریٰ کے تھے جواس سے قبل ۱۹۱۳ء میں قاسم علی احمدی نے بارسوم کھ کر دہلی سے شاکع کئے تھے۔ پھر ہائق قرآن میں بھی اعتراضات چھے۔اس کے بعداس کھلی چٹھی میں شائع کئے گئے اور جب میرمیدان اسلام نے جوابات دیئے تو میاں اکرام نے ایک اور پر چہ چھایا جس میں مولوی گرعاء پر خاموثی کا الزام لگایا۔ حالانکہ میض غلط الزام تھا۔ مولوی گرعلاء خاموش نہ رہے بلکہ انہوں نے تقريروں ميں بھی جلسہ كے اندر بقدر وسعت وقت مختصر جوابات ديئے۔ بلكه خود اكرام الحق مولوى عبدالحفيظ صاحب كے جواب كاشكر كرار موارببركيف زياده تراس طرف التفات كرنے كواس لئے غیرضروری سمجھا گیا کہاس کا جواب پہلے بھی شائع ہو چکا تھااوراب بھی بہت سے جوابات لکھے مئے۔ پھرمیرے گخت جگر بلنداختر عالم ربانی مقبول یادگارصدمولانا حافظ تھیم سیدمحمد احمداطال الله عمره باشاعة الدين والجماعة سيدالمرسلين بوجه من الصادقين المصدقين ومطيع الاتحاد بين المسلمين في نهايت يهنديده طرز يرلفظ بلفظ براعتراض اورشبه كعمل جواب لكصاوراي لكص كدايك منصف مزاج بهکا ہوامسلمان تو در کنارا گرایک نصرانی عیسائی بھی بنظرانصاف دیکھیے تو اس کی تشفی وسلی کو کافی ہے اورعزیز فدکورنے اس جواب میں بیخصوصیت رکھی ہے کہ ہرشبہ کا جواب حسب خواہش معترض فقطآ یات قرآنی سے دیا ہے اور صدید واجماع اور قیاس شرعی سے مطلقا کا منہیں لیا گیا۔ مريس به كهتا مول كدمعترض صاحب كى بيخوابش ايك حد تك كسى طرح حق بجانب ندهى -ال لئے کہ وہ خود اپنی تھلی چھی کی سطر اصفحہ اول پر لکھ چکے ہیں کہ اس رسالہ کے مصنف نے تیرہ وجوہات بیان کی ہیں جوتمام کی تمام قرآن مجید کی آیات اور مسلمانوں کی مسلمات پر بنی ہیں۔تو جب قرآن کریم اور دیگرمسلمات اسلام پرجنی اصول کووه خود تسلیم کرتا ہے اور اعتراض نمبر۱۳ کوتو محض مسلمات اسلام کی بنا پر ہی نقل کیا ہے۔ پھر میں نہیں سمجھ سکا کہ خود تو فضیلت عیسیٰ علیه السلام ٹابت کرنے کوسب طرف جانے کا مجاز بنمآ ہے اور دوسرے کو تر آن کریم سے جواب دینے پر مجبور كر كے صفحة كى مطر٢٧ يراحاديث رواة صححه كے متعلق لكھتا ہے۔ زبانی قصے كہانياں چھوڑ كركوئى

قرآن سے اس کا جُوت تو پیش کرے۔ سجان اللہ! کیا زبانی قصے کھانی اور احادیث حبیب ربانی كياعظمت ظام فرمارج بين دار شادم." وما ينطق عن الهوى أن هو الاوحى يـوحـىٰ "لينى مار محبوب محررسول التعليقة اپئ خواہش ہے كوئى بات نہيں كرتے۔ان كى ہر بات ہماری وی سے ہوتی ہے۔جوان کووی کی جاتی ہے۔اندریں صورت حضو واللہ کی ایک بھی حدیث کا انکار جب کہ وہ باسانیو صححہ ثابت ہوجائے۔ کیا فدکورہ آیت کریمہ کے انکار کوسٹزم نہیں ۔میاں اکرام الحق کومعلوم ہونا جا ہے کہ بیدر تبحضو تعلیقے کو ہی اللہ تعالیٰ نے عطاء فر مایا کہ آپ کے تمام اقوال وافعال باسانید صححه آج تک منقول ومروی معدییان حالات روات چلے آرے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیه السلام کا قول وقعل تو کیا اصل انجیل کو بھی دس پانچ اسانید صححہ ہے نہیں بلکدایک سندھیج ہے بھی کوئی عیسائی نہیں دکھاسکا۔ برخلاف حضور علیق کی کہ آپ کے ہرتول وقعل کوایک ایک سند سے نہیں بلکے کئی گئی سندوں سے ہم آ مخضرت اللہ تک دکھانے کوموجود ہیں ادر اگر اکرام الحق کواس کا شوق ہوتو ہمارے مقدم تفییر میزان الادیان کا مطالعہ کرے جو دفتر مركزى حزب الاحناف مندلا مورسيل سكتاب بلكه الربغرض بدايت اكرام الحق خود ليني آئ تو ہم اے بلا قیت دیں گے اور اس کے مطالعہ ہے ہمیں یقین ہے کہ علاوہ کھلی چھی کے جوابات ك اوروه اعتراضات بهى حل بوجائيس مع جود بريول وغيره في اسلام يرك تصاور غالبًا ميال اكرام كاوبم بهى وبال تك نديم يجابوكا- مجصافسوس بواكرسرورعالم الني كاحاديث كواكرام الحق ف مثل قصے کہانیوں کے قرار دے دیا۔ باآ کلہ خود کو بھی فضیات عیسی علیه السلام میں مسلمات اسلام سے مدولینی پڑی۔جیسا کداعتراض نمبر۱۳سے ظاہر ہے۔حقیقت بیہے کہم دعویٰ سے کہد سكتے بيں كسوائے اسلام كوئى غرجب اين بانى غرجب كے اقوال وافعال كو بانى غرجب تك اسانيد صیحد کے ساتھ معدییان حالات روات نہیں بیان کرسکتا۔ای واسطے اللہ تبارک وتعالی نے ہمارے حضوعا يلقه كاتوال وافعال كوان كتبعين كيذر يعجمع كرا كرانبيس باسانيد هيحه موثق كرايااور هِرَكُمُ فرمايا: "مااتــاكـم الرسول فخذوه ومانهاكم عنه فانتهوا "<sup>يعي</sup> مار\_حبيب رسول جوتم کودیں لے اوادراس برعمل کرواورجس سے منع فرمائیں بازرہو۔ دوسری جگه فرمایا: "الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل "يعيى ملمان وهيس جو بيروى كرتے بيں مارے رسول كى جوني اى

لقب ہیں۔ ان کا ذکر توریت اور نجیل ہیں ہے۔ ہیں کہتا ہوں کہ بلکہ ہنود کے وید وں میں بھی باآ نکہ وہ باطل ہیں۔ گرحضوط اللہ کا ذکر موجود ہے۔ اس بحث کو بھی ہم نے اپنے اس مقدمہ میزان الا دیان میں ہنفصیل کھھا ہے۔

جب بیامر ثابت ہو گیا کہ احادیث رسول التعلقی کوشل تقص د حکایات نصاری وہنود سجھ ناسترم انکار قرآن ہے جو صرح گراہی اور بیدی ہے تو اب احادیث سے اگرآپ موازنہ کریں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات سے کہیں زیادہ بلکہ بیٹار مجزات ہمارے حضوط اللہ کی احادیث سے آپ کو گیس کے میں مسلمات اسلامیہ سے ہیں۔ گریہ جب سمی جب بھی آپ کو ہم سے طنے کی خدا تو فیق و سے گا۔ اب تو میں اپنے گخت جگر کو دعا دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی خواہش کے مطابق تمام اجو بقرآن کریم سے بالاختصار کے اور باوجود خضر ہونے کے بفضلہ ایسے واضح اور جامع بیں کہ ایک شخص کرنے والے کی شفی کو کافی اللہ عزیز کو اجر عظیم عطاء فر ماوے۔ آب میں ۔ جم مدالنی الامین فقیر حقیر ابوجم محمد دیدار علی امیر مرکزی انجمن حزب الاحتاف ہندا ہور عفر اللہ له و لو المدیہ اسلامیت تھے۔

تقریظ: فاضل نو جوان داعظ خوش بیان عالم یگانه فاضل فرزانه سیدالمناظرین حضرت مولا تا ابوالبر کات سیدا حمد صاحب صدر مدرس مدرسه دارالعلوم حزب الاحناف و ناظم مرکزی حزب الاحناف مبندلا مور

"عم فيضه ودام عزه"

"مبسملاً وحامدا ومصليا ومسلماً من الذين كشف السترعن كل كاذب وعن كل بدعا انى بالعجائب ولولارجال مؤمنون هدمت صوامع دين الله من كل جانب"

"قد سمعت رسالة طيبة وعجالة نفيسة صنفت في جواب اسئلة اكرام الحق المرزائي اوالعيسائي اولا الى ها ولاء ولاالى هؤلاء من اوله الى أخرة فنعم الحواب وهو احق ان يقال عين الصواب ولعمرى انهالعروة وئقى لطالب الحق والرشد والهدي يستغنى بها عما سوى كيف لا وهى محللة بحلى أيات القرآن وموشحة بنصوص الفرقان فمن له ادنى بصيرة فانه يهتدى بها الى صراط مستقيم وطريق سوى ومن اكتحلت عيونه بكحل الانصاف والنقى فبمطالعة يجد سبيل الرشد والهدى وانشاء الله لا يحرم لا

يشقى لان العلامة المجيب والفاضل الاريب البحر الطمطام والحبرالقمقام مولانا الا عظم واخانا المعظم اباالحسنات الحافظ الحكيم محمد احمد صانه الله عن شى كل حاسد اذا حسد وجزاه الله وعن سائر المسليمن جزاء العزد التعدد قد بزل جهده لا حقاق الحق على اكرام الحق وسعى وجمع الادلة المقطعية واوفى واتى بتحقيق اينق رائق فائق مرضى واستقضى حتى صار بمقابلة اهل الضلال والهدى مصداقا للقول الدائر والمثل السائر لكل فرعون موسى وكذالك يحق الحق ولقد فه على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق واهوى ومن كان فى هذه الوريقه عمى فهو فى الاخرة اعمى واضل سبيلا وربكم اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى فقط"

نمقه المفتقرالي الله الصمد ابوالبركات سيد احمد

السنى الحنفى الرضوى القادرى الناظم المركزى انجمن حزب الاحتاف هند لاهور

تقریظ: حضرت مولانا مولوی سیدمنورعلی صاحب عریبک ٹیچر ڈسٹر کٹ پورڈ سکول ادسیا مخصیل کوہ مری شلع راولپنڈی۔

گذارش ضروری: چونکہ تھلی چھی ہزار ہا کی تعداد میں شائع کی جا چکی ہے۔ لہذا اگر ناظرین کی نظر میں بیرجواب مفید ہے تواسے کافی تعداد میں شائع کرنے کے لئے جوصاحب بزم کی امداد فریا کمیں گے وہ حقیقتا ایک خدمت دبی کا لواب لیس گے۔

(سيررزى برمتظيم مسجدوز برخان لا مور)



## نحمده ونصلى على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم!

حامد: بھائی سعید احمد میں آپ کو ایک مشورہ دینے آیا ہوں اور چونکہ آپ میرے دوست ہیں۔اس لئے میں برورآپ سے کھول گا کہ اس پڑمل کریں۔

سعید: فرمایی اگرآپ کامشورہ تی اورواجب العمل ہوگا جھے اس پر عمل کرنے میں مجھی عذر ند ہوگا۔

حامد: میں آپ کی با تیں س کر اس نتجہ رتو پہنے چکا ہوں کہ مرزائی جماعت خواہ الم ہوری ہویا قادیانی، فدہب الل سنت سے علیحدہ جماعت ہے اوراس کو صلمانان اسلام سے کوئی سروکا رنہیں ۔ لیکن تہذیب بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے منہ سے کئی بارسنا کہ آپ نے مرزا قادیائی آ نجمائی کو کرش اوتار کہا۔ بیا چھا نہیں۔ ان کی اتن اہانت نہ کیجئے۔ بلکہ بین شوت ان کے کرش نہ ہونے کا بیہ ہے کہ میں نے قادیان میں گائے کا گوشت ہوتے دیکھا۔ اس وہ کرش ہوتے تو مشل کرش بی کے گؤر کھٹا کرتے اور بن میں گائے جاتے۔ بلکہ جھے تو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے حکومت سے درخواست کر کے گائے کے ذرج کی قادیان میں اجازت کی تھی۔ پہرکوئی وجنہیں کہ خالفت فذہبی کی وجہ سے آئیس برا کہتے کہتے یہاں تک از

سعید: بھائی جان! ہنود کے اوتاروں میں رام اور کرش ہی و وموصدا یے گذرے ہیں جن کے متعلق ہم بھی برالفظ ان کی شان میں نہیں کہہ سکتے۔ اس لئے کہ بعض صوفیاء کرام نے اپنے مشاہدات سے انہیں حضوط اللہ کے عشق میں فنا دیکھا ہے۔ اس اعتبار سے اس میں اہانت مرزا قادیانی خودہی اپنے کرش ہونے کا دعویٰ کر مرزا قادیانی خودہی اپنے کرش ہونے کا دعویٰ کر گئے ہوں تو پھر آپ کیا کہیں گے اور وہ دعویٰ بھی خدا کے الہام سے کیا گیا ہوتو پھر ؟

حامد: آپ بھی زوریس آ کرچاہے جو کچھ کہ ڈالتے ہیں۔ یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ایک شخص سے موعود بھی ہے اوراس کے ساتھ کرش نٹار بھی ہونے کا مدعی ہواور پھروہ دعویٰ بھی الہا می ہو سجھ میں نہیں آتا کیا یہ بھی کسی جگہ کھا ہے۔

سعید: بی بان! (بیکجریالکوٹ س۳ بنزائنج ۱۰ ۲۳۸) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ ملاحظہ بیجئے: '' خدانے مجھے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے سیح موعود کر کے بھیجا ہے۔ ایسا ہی ہنددؤں کے لئے بطوراوتار کے ہوں اور ش عرصہ بیں سال سے پچھزیادہ برسوں سے اس بات کو شہرت دے رہا ہوں کہ ان گنا ہوں کے دور کرنے کے لئے جن سے زمین پر ہوگئی ہے۔ جیسا کہ مسیح ابن مریم کے رنگ میں ہوں۔ ایسا ہی راجہ کرشن کے رنگ میں بھی جو ہندو ندہب کے تمام اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا یا یوں کہنا جا ہے کہ دوحانی حقیقت کی روسے میں وہی ہوں۔ میرے خیال اور قیاس نے بیس ہے بلکہ وہ خدا جوز مین و آسان کا خدا ہے اس نے میرے پر طاہر کہا ہے اور خدا یک دفعہ بلکہ گئی دفعہ جھے بتلایا ہے کہ تو ہندوؤں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کرشن اور مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے کہتے موجود ہے۔''

حامد: لاحول دلاقوۃ الا باللہ! میں نے تو آج بیر ٹھانی تھی کہ اگر آپ نے میرا معورہ نہ مانا تو میں سمجھ لوں گا کہ آپ ضدی اور متعصب ہیں۔ مگر آپ کے پاس تو ہر چیز کا ثبوت ان کی خودتح ریات سے موجود ہے۔ اچھا بیتو بتا کیں کوئی ابوعم عبدالعزیز ہیں۔انہوں نے حقیقت مرز اایک ہمفلٹ نکالا ہے۔ اس میں وہ مرز اجی کے بیانات سے ان کی عمر میں گڑ بڑ بتارہے ہیں کیا بھیجے ہے۔

سعید: بالکل صحح ہے۔ لیج میں آپ کو سیفھیل ان کی اصل عبارتوں سے بتائے دیتا

ہوں۔ (ریاق القلوب من المجزائن ج۱۵ میں ۱۹ میں ہے۔ جھے خاطب کر کے قربایا: 'شہاینہ میں داللہ او قزید علیہ سنینا و قری نسلا بعیدا' ' یعنی شری عرای برل کی ہوگی یا دوچار کم یا چندسال زیادہ اور تو اس قدر عمریائے گا کہ ایک دور کی نسل کود کھے لے گا اور سنیہ برائی ہوگی یا دوچار کم یا چندسال زیادہ اور تو اس قدر عمریائے گا کہ ایک دور کی نسل کود کھے لے گا اور سنیہ برائی سیالہام تقریباً میں عمری برل سے ہو چکا ہے اور لاکھوں انسانوں میں شائع کیا گیا اور رضمہ برائی احمد برخم میں ۱۹ مین کا کہ ایک میں گوئی گوئی اور مت بچھو۔ اس کو بقتی گوئی گوئی کہ تیری عمرائی برل کی ہوگی اور مت کھو۔ اب میری عمر متر برل کے قریب ہے اور تیس برل کی موگی اور مدت گذرگی کہ خداتعالی نے جھے صریح لفظوں میں اطلاع دی تھی کہ تیری عمرائی برل کی ہوگی اور یا یہ کہ چوسال آم ۔ پھرائی شمیمہ کے ای صفح پر چھسات سط بعد لکھتے ہیں یا یہ کہ پائی جسال زیادہ یا پائے چوسال آم ۔ پھرائی شمیمہ کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے اور جو الفاظ وی کے وعدہ کے متعلق ہیں وہ تو چو ہر اور چھیائی کے اندر اندر عمر کی تعین کرتے ہیں۔ '' اور پھرائی (براہین احمد بدھ می ہم می کی لکھتے ہیں۔ '' میری عمر اس وقت تخین کا اسل کی مرز اقادیا فی بتار ہے ہیں۔ '' عبادات منقولہ بالا سے آپ می ہو سکتے ہیں کہ الہام میں عمر ۲ کے برک سے ۲۸ کے اندر اندر میں بی برائی بتار ہے ہیں۔ '

حامد : اچھااب ذرابی تائیں کەمرزا قادیانی دنیامیں کب آئے۔

سعید: (کتاب البریس ۱۷۵، نزائن ج۳اص ۱۷۷) میں اور (ربویو آف ریلبحو بابت جون ۱۹۰۹ء کے سام ۱۹۱۱م کا میں ۱۹۱۱ء کے ۱۹۱۰ء کی ۱۹۱۱ء کا ۱۹۱۰ء کی ۱۹۱۱ء کے ۱۹۱۰ء کے ۱۹۱۰ء کے ۱۹۱۰ء کی ۱۹۱۱ء کی افزائن کا اور (حیات النبی جام ۴۹۰) پر مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔''میری پیدائش سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی۔''

حامد: سکیوں کا آخری وقت کس من میں ہوا؟ سعید: ۱۸۳۹ءیا ۱۸۴۰ء سکھوں کا آخری وقت تھا۔ حامد: تواس حساب سے مرزا قادیانی کی کل عمر ۲ سال ہوئی۔

سعید: آپ کیول حساب نگاتے ہیں۔ مرزا قادیائی ہی ہے پوچھنے وہی بتارہ ہیں۔ (تخد کلا دیوس ۹۲،۹۳ بڑائن ج ۱۵ م ۲۵۲) پر مرزا قادیائی لکھتے ہیں۔ '' حضرت آ دم علیہ السلام سے آ تخضرت اللہ کی دفات مبارک تک کل مدت ۳۵ ۲۵ سال ہے اور پھر (تخد کلا دیں ۵۵ عاشیہ) پر لکھتے ہیں۔ اس حساب کی رو سے میری پیدائش اس وقت ہوئی جب چھ ہزار میں ہے گیارہ برس رہتے تھے اور (اخبارا لکم ۲ رجنوری ۱۹۰۸ میں ۲) پر ہے۔ الف ششم و کا اصلی ختم ہوا تھا۔

حامد: توای جیاب سے مرزا قادیانی کاس ظہور مینی پدائش کاسال ۱۲۵۹ ھ بنتا ہے۔ سعيد: جي بال إ (ريويوبابت ماه مي ١٩٢٢ وص١٠ اج ٢١ ش٥ ص١٨٥) يربهي قريب قريب يىسندكها ب- وهو هذا! د ٢٠١١هن بدائش حفرت يح موود. اب مخلف بيانات عمر مرز اقادياني كم معلق ملاحظه مول-ا..... وروبور آف ريلجو بابت ماه متبر ١٩١٨م ١٣٨٥ ، جدا ش٩) پر ہے كه مرزا قادیانی کی عمر ۸۳ سال ہوئی ہے۔ ۲..... (ربوبوج مانبروص mmشوج ماص mm تمبره ۱۹۰۸) پر ہے کدمرز اقادیانی کی عمر• ۸سال ہوئی ہے۔ س..... (ربویهاه دم ۱۹۱۹م ۱۹۳۹م) پر ہے که مرزا قادیانی کی عمر ۸ کسال موئی ہے۔ (ربیدهاه اربل ۱۹۲۳ م ۱۳۳ س ۱۹۲۳ بریل ۱۹۲۳ م) پر ہے که مرزا قادیانی کی عرا ۷ برس ہوئی ہے۔ ۵..... (تحید الادبان جے شا ص ۲۸۸، ماہ جوبی وجولائی ۱۹۰۸م) پر ہے کہ مرزا قادیانی کی عرم کسال ہوئی ہے۔ ٧ ..... كتاب (فورالدين ص اعدا سطروا) ميل مرزا قادياني كى بابت لكها ب كه آپ نے ۲۹ سال کی عربائی۔ ..... (رسالدر یوج ۱۲ ش۵ م ۱۵ می ۱۹۲۲م) براکسا ہے کہ مرز ا قادیا نی نے اپنی عمر٢٧ سال مين فتم کي۔ (عسل مصط جهس ۵۲۲) پر ہے کہ مرز اقادیانی کی عمر ۵۹ سال کی ہوئی۔ اوراصل محقیق یہ ہے کہ مرزا قادیانی اپن تحریر کے مطابق ۲۹۰ اھیں پیدا ہوئے اور ١٣٢٧ هيل بغير ج كئے مرے ـ تواس حساب سے مرزا قادياني كى عمر بموجب الهام فدكوره نه چوہتریرس کی ہوئی ہےنہ ۸ برس کی۔ بلکہ ۲۸ برس تک بھی کرختم ہوگئ۔ حامد: كياكميس مرزا قاديانى فكهام كرجموفة آدمى كالمامين تناقض موتاب-سعيد: جي بان الكهام براين احديد كو همرص الا فرائن ج ٢٥٥ مد ١٤٠ ''اور جھوٹے آ دمی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔'' اور متناقض اتوال تو میں آپ کو پہلے نمبروں میں خود مرزا قادیانی کی تحریہ ہے دکھا چکا ہوں۔

حامد: ازالداوہام مرزائیوں کی کوئی کتاب ہے۔

سعيد: بال عد

حامد: اس کے حصہ دوم میں ۲۰۲ کا ایک مفصل مضمون مرزا قادیانی کا ایک مرزائی نے مجھے دکھ ایا جس کے پڑھنے سے مجھے بیاطمینان ہوگیا کہ وہ صحیح ہے۔

سعید: وہ کیامضمون تھا۔ مجھے بھی تو سنا ہے۔ لیجئے بیازالدادہام ہے اور وہ ہے جو مرزا قادیانی کی ابتدائی زمانہ ۱۳۰۸ھ میں ریاض ہندامرتسر کے ذریعہ کل سات سوچھوٹی تقطیع پرطبع ہوا تھا۔ مواقعا۔

حامد: بان الى تقطع كام في في ويكها تقال كاص ٢٠٢ لكا لئے ..

سعيد: بيرليج-

حامد: (ازالداوہام م ١٠١٠، نزائن ج ٣٥ م ٢٥) سے بحث شروع کی ہے۔ 'افسوس کہ بعض علماء جب دیکھتے ہیں کہ توفی کے معنی حقیقت میں وفات دینے کے ہیں تو پھر یہ دوسری تاویل پیش کرتے ہیں کہ آ ہت فلما توفیتی میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعدواقع ہوگی لیکن آجیب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے دارہمی شرم نہیں کرتے وہ نہیں سوچتے کہ آ ہت فلما توفیتی ہے پہلے ہی آ ہت ہے۔ ''واذ قبال الله یعیسی أانت قلت نہیں سوچتے کہ آ ہت فلما توفیتی ہے پہلے ہی آ ہت ہے۔ ''واذ قبال الله یعیسی أانت قلت لله نال الله یعیسی کا ہواں کا اور ظاہر ہے کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اوراس کے اوراس کے اول اؤموجود ہے۔ جوخاص واسطے ماضی کے آتا ہے۔ جس نے بیان ہی جوجوا ہے حمیرت میسی طید السلام کی طرف ہے ۔ یعنی فلما توفیتی نہ ذان استقبال کا اور پھر ایسا ہی جوجوا ہے حصرت میسی طید السلام کی طرف ہے ۔ یعنی فلما توفیتی ہے وہ بھی بھی بیٹ خاصی ہے۔ اس مضمون سے صاف طا ہر ہے کہ ہمارے علماء جواس کو دلیل میں پیش کرتے ہیں غلط ہے۔ ''

سعید: بھائی جان بے علی بری بلا ہے۔ اوّل تو مرزا قادیائی کوّر آن ہی نہیں آتا۔ یا
یوں کیے کیسی علیہ السلام کا جہاں ذکر آتا ہے مرزا قادیائی غصہ میں ازخود رفتہ ایسے ہوجاتے ہیں
کہ ہوش ہی نہیں رہتا۔ قرآن کریم میں یہ آسے یوں نہیں ہے۔ جیسے مرزا قادیائی نے اُلل کی ہے۔
بلکہ یوں ہے۔ 'واذ قال الله یعیسے بن مدیم ''علاوہ اس کے چونکہ مرزا قادیائی پہلے
ہتا گئے ہیں کہ جھوٹے آ دی کے کلام میں تنافض ضرور ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ اس کلام میں بھی
مرزا قادیائی کے تنافض ہو۔ چنانچہ ملاحظہ کیجئے (ضمیر براہیں احمدیس ۲، فرائن جام سے ۱۵۹) پر
مرزا قادیائی کھتے ہیں۔

"جس شخص نے کافیہ یا ہدایتہ الخوبھی پڑھی ہوگی۔وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آ جاتی ہے۔ بلکہ ایسے مقامات میں جبکہ آنے والا واقعہ مشکلم کی نگاہ میں بقینی الوقوع ہو۔مضارع کو ماضی کےصیغہ پر لاتے ہیں تااس امر کا نیٹنی الوقوع ہونا ظاہر ہواور قر آن شریف مين اس كى بهت نظرين بين جبيا كالترتعالى فرماتا ب: "ونفخ في الصور فاذاهم من الاجداث الى ربهم ينسلون "اورجيها كرفرها تاج: "وأذ قال الله يعيسى بن مريم أَانِت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من دون الله ''(العطرح چنداوراملك قرآنی پیش کرتے کرتے صے تک آکرآ مے کہتے ہیں) اب معترض صاحب فرما کیں کہ کیا یہ قرآنی آیات ماضی کے صینے ہیں یا مضارع کے۔اگر ماضی کے صینے ہیں تو ان کے معنی اس جگہ مضارع کے ہیں یا ماضی کے جھوٹ بولنے کی سزا تواس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پڑئییں۔ بلکہ بیتو قرآن شریف پربھی حملہ ہوگیا۔ گویا وہ صرف نحو جوآپ کومعلوم ہے خدا کومعلوم نہیں۔ای وجہ سے خدانے جابجا غلطیاں کھائیں اور مضارع کی جگہ ماضی کولکھ دیا۔'' اب آپ فر ما یے کہ مرزا قادیانی جوازالہ اوہام میں لکھ آئے ہیں۔ای صرف نحوے لکھ آئے یا نہیں جس صرف ونحوکومعاذ الله خدامجي نه جانيا تھااور مرزا قادياني نے اپني تحريرے خودا قرار کيايانہيں کہ ميں قرآن پرحمله کر کے اپنا جھوٹا وعویٰ ثابت کرنا جا ہتا ہوں۔

حامد: بھائی جان! اب مجھے اور کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کے علم ومعلومات میں ترقی دے۔خوب شافی جواب دیتے ہو۔

سعید: نہیں اور لیجئے! از الباد ہام میں تو کہدا ئے ہیں کہ یہ واقعہ یعنی حضرت عیسی علیہ السلام ہے آانت قسلت کا سوال ہو چکا۔ گر نفر قائحق دیبا چہہے۔ (ااس ہیں ص ۳۹ ہز ائن جا ۲ ص ۵۱) پر خوب اپنے کو کا ذب مانا ہے۔ لکھتے ہیں ''اور قرآن شریف ہے ٹابت ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ ہرگر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ آیت فلما توقیقی سے ید دونوں مطلب طابت ہوتے ہیں۔ دوبارہ ہرگر نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ آیت فلما توقیقی سے ید دونوں مطلب طابت ہوتے ہیں۔ کو نکہ اس تھ میہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت کیونکہ اس تمام آیت کے اول آخر کی آیجوں کے ساتھ میہ معنی ہیں کہ خدا قیامت کے دن حضرت عسی علیہ اسلام کو کہ گا کہ کیا تو نے ہی لوگوں کو کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو اپنا معبود تھم ہرانا تو وہ جو اب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں ان کے حالات سے مطلع تھا اور گو اہ تھا۔ پھر جب تو نے مجھے ونات دے دی تو پھر تو ہی ان کے حالات سے دائف تھا۔ یعنی بعد وفات مجھے ان

کے حالات سے پھی جرنیں۔ " تواب سمجھ لیجئے کہ ازالہ اوہام میں جب مطلب یوں معنی کرتے نہ بنا تو کہد دیا کہ قصد وقت نزول آیت زمانہ ماضی کا ایک قصہ تھا اور یہاں افسرت الحق میں جب صحیح معنی کرنے میں مطلب بنا تو یہ کہد یا کہ خدا قیامت کے دن حضرت عینی علیہ السلام کو کے گا اور اس کے ازالہ اوہام میں قال اور ان کے ماضی ہونے پر انتاز ور دیا کہ قال کا صیغہ ماضی کا ہے اور اس کے اقل اذموجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے اور پھر پر اجین احمد بید میں جب و یکھا کہ جھ پر اقل اذموجود ہے جو خاص واسطے ماضی کے آتا ہے اور پھر پر اجین احمد بید میں جب و یکھا کہ جھ پر خصم کی چوٹ پڑتی ہے تو کہد دیا کہ جس حصم کی چوٹ پڑتی ہے تو کہد دیا کہ جس حصم کی چوٹ پڑتی ہے تو کہد دیا کہ جس میں تاقی ہے جیسا کہ اوّل میں ساری عبارت آپ کو بتا چکا ہوں۔ کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آتا جاتی ہے۔ جیسا کہ اوّل میں ساری عبارت آپ کو بتا چکا ہوں۔ کرما سے یہ کیسا کلام میں تاقین ضرور ہوتا ہے۔ مرزا قادیا نی جھوٹے آدی ہوئے یا نہیں۔ اس کی وج بھی آپ ہی ہوئے کہ اس طرح متفاد مضامین مرزا قادیا نی کیوں کھوجاتے ہیں۔

حامد: مراق کی وجہ سے و ماغ میں ضعف اور نسیان میں تق ہوئی ہوگی۔

سعید: خیربیوجه توالی بے که اسے تو قریب قریب سب عی جانتے ہیں۔ دوسری وجہ بیکی ہے کہ آپ با قاعد اتعلیم یافتہ بھی نہیں ہیں۔

حامد: بيربات قائل تسليم نبيس موسكق \_ اگر با قاعده تعليم يافته ند ينهي تو يول على اتن ساري كتابيس عربي اروو بي لكهدو اليس \_

سعید: اس کامجی مرزاقادیانی خود اقرار کررہے ہیں۔ چنانچہ نفرۃ الحق جوحقیقا دیباچہ براہین احمد بید حصہ پنجم کا ہے۔اس کے (ص۵۳، نزائن جام ص۷) پر لکھتے ہیں ''اور نہ میں کی عالم فاضل سے باقاعدہ تعلیم یافتہ اور سندیافتہ تھا۔تا مجھے اپنے سرما بیطلی پری بحروسہ ہوتا۔'' حامد: بیمی ایک عجیب معاملہ ہے کہ باقاعدہ تعلیم یافتہ بھی نہ ہوتا اپنے کو مان رہے ہیں اور پھر خدا کے کلام کی توجیہات و تاویلات کے میدان میں بھی گام فرساہیں۔

سعید: پی توجہ ہے کہ آپ کوخریت ہے آن کریم کے معنی بی ہر جگہ اپ مراق سعید: پی توجہ ہے کہ آپ کوخریت ہے مراق سے در البنائ تا ہے۔ چنانی آدم اسکن انت وزوجك المجنة "كے ماتحت الاحظم سيجے۔ البنائ سے بحث فرمائی ہے كہ سننے والا ایك دفعہ تو پیٹ بھر كے بننے پر مجود ہوگا۔

حامد: کیاس کے معنی بھی بدلے ہیں۔

سعید: ملاحظہ کیجے (تریاق القلوب م ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱، ۱۵۱ م ۱۵۵ م ۱۵۵ م ۱۵۵) پر آتی عاقلانہ تقریری ہے۔ لکھتے ہیں۔ ''اب یا در ہے کہ بندہ حضرت احدیث کی پیدائش جسمانی اس پیش گوئی کے مطابق بھی ہوئی ۔ یعنی بیں توام (جوڑلا) پیدا ہوا تھا اور میر ہے ساتھ ایک لڑک تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور بیالہام کہ: ''یادم اسکن انت و رو جك الجنة ''جوآ تے ہیں برس پہلے (رابین احمدیم ۲۹۷) میں درج ہے۔ اس میں جو جنت کا لفظ ہے اس میں بیا کے لطیف اشارہ ہے کہ وہ لڑکی جو میر ہے ساتھ پیدا ہوئی اس کا نام جنت تھا اور بیلا کی صرف سات ماہ تک زندہ رہ کو فوت ہوگئ تھی۔ ( لکھتے لکھتے آ کے کہتے ہیں) مجملہ ان کے بیہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش زورج کے طور پرتھی۔ یعنی ایک مرد اور ایک عورت ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ جس کا نام جنت تھا اور پہلے وہ لڑکی پیٹ میں سے نگل تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا اور میر ہے بعد والدین کے میں اور کوئی لڑکی یالڑکا نہیں ہوا اور میں ان کے لئے خاتم الاولا دھا۔''

حامد: ہنس کر! مرزا قادیانی کوکیا ہوگیا۔ جہاں دیکھووہ بات کہتے ہیں۔جس کوایک فہیم ہذیان سے زیادہ بچھ بی ندسکے۔

سعید: بیآپ کوافتیار ہے۔ کھ مجھے ہم تو مرزا قادیانی سعے مضامین آپ کوسنادیتے ہیں۔ حامد: اس کودروغ بانی اور کذب بیانی نہ کہاجائے تو کیا کہاجائے۔

سعید: بیرگرنبین بوسکتال لئے کہ مرزاقادیانی کے عقیدہ میں جھوٹ بولنے والا مرتب ہے۔ حالہ: بیمی کہیں لکھا ہے۔

سعید: جی ہاں! تخد گولزیہ کے حاشیہ میں ہے۔ (ص۱۶، نزائنج ۱۵ ص ۵۱) پر ملاحظہ ہو۔'' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کمنہیں۔''

حامد: مرتد كاتو نكاح بهي نوث جاتا ہے۔

سعيد: جي بال-

حامد: تواس حساب سے جوذ راجھوٹ بول فرامرتد ہوگااوراس کی بیوی تکارے خارج۔ سعید: جی ہاں! مرز ا قادیانی کے اصول کے لحاظ سے توالیا ہی ہے۔

حامد: خرصاحب بيقصه تو چهوڙئے ـاب دراجھے 'يعيسى انى متوفيك ورافعك الى ممال من الذين كفروا''كم فعل بحث ساد يجئ ـ بيم زائول كى بائ

ناز بحث ہے اور از الداوہام سے ایک مرزائی نے مجھے میہ بحث سنائی تھی۔جس سے میں کی شک میں پڑ گیا۔ (ازالہ اوہام ص۹۲۲، خزائن جسم ۲۰۲ حاشیہ متعلقہ ص۹۲۸) میں اس طرح لکھا ہے۔ بید آيت يوري يوري بيه-'يعيسيٰ انبي متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه "اسآ يسش غداتعالی نے ترتیب واراپے تیک فاعل تھمرا کر چارفعل اپنے کیے بعد دیگر سے بیان کئے ہیں۔ جيها كوفرما تا ب كراح يسلى ميس تخفي وفات دين والا مون اورا عي طرف الما بن والا مون اور کفاروں کے الزاموں سے پاک کرنے والا ہول اور تیرے تبعین کو تیرے مظرول پر قیامت تک غلبردینے والا ہوں اور ظاہر ہے کدید ہر چہارفقر ہے تر تیب طبعی سے بیان کئے گئے ہیں۔ کیونکہ اس ميں شكنييں كە چۇخص خدائے تعالى كى طرف بلايا جائے اور "ارجىعى الى ربك" كى خبراس كو الى ربك " اور حدیث صحیح کے اس کا خدا تعالی کی طرف رفع ہوتا ہے اور وفات کے بعد مؤمن کی روح کا خداتعالی کی طرف رفع لازی ہے۔جس پرقر آن کریم اور احاد یکی صحیحہ ناطق ہیں۔ (پھرص ۹۲۴ تك لكحة لكعة كهتة بين ) سويدچارفقرے أيت موصوف بالا من ترتيب طبعي سے واقعه بين اور يكي قرآن کریم کی شان بلاغت سے مناسب حال ہے۔ کیونکہ امورقابل بیان کا ترتیب طبعی سے بیان كرناالتزام تمام قرآن كريم مي پاياجا تا ہے۔ سورہ فاتحه يس بى ويكھوكه كيوكررب العالمين كا ذكر کیا۔ پھر رحمٰن پھر رحیم پھر مالک یوم الدین (آ مے کہتے ہیں) غرض موافق عام طریق کال البلاغت قرآن كريم كى آيت موصوفه مين برج بارفقره ترتيب طبعى سے بيان كے محت ميں ليكن حال كمتعصب ملاجن كويبوديول كر طرزير "يسحد فون الكلم من مواضعه "كما عادت ہاور جوسے ابن سریم کی حیات ثابت کرنے کے لئے بےطرح ہاتھ میر ماررہے ہیں اور کلام اللی كى تحريف وتبديل بركمر بانده كى بوه نهايت تكلف سے خدا تعالى كان جارتر تيب دارفقرول میں سے و فقرول کی ترتیب طبعی سے مظر ہو بیٹھے لین کہتے ہیں کداگر چدفقرہ 'مطہر ک مسن الدنين كفروا "اورفقرة مح جاعل الذين اتبعوا" بترتيب طبى واقع بير ليكن فقره "انى متسوفيك "اورنقره" ورافسعك السيّ "ترتيب طبي پرواقع نيس بلكردراصل فقره" انسي متوفيك 'مؤخراورفقره' رافعك الى ''مقدم ب-' افسوس اس كاكياجواب ب؟

سعید: اس کے متعلق اوّل تو ہیں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرزا قادیانی اندھادھند
جودعویٰ کر گئے کہ امور قابل بیان کا تر تیب طبعی سے بیان کر ناالترام تمام قرآن کریم ہیں پایا جاتا
ہے۔ یہ صف دعویٰ بی دعویٰ ہے یااس کی دلیل بھی ہے۔ برزگوار کی قرآن دانی کا تو بیوال ہے
کرآیات قرآن نیتک صحیح نہیں لکھ کئے اور دعویٰ اتناز بردست کر گئے اور سورہ فاتحہ کی مثال دے کر
سب کی آنکھوں میں دھول وُال کرنگل گئے۔ جان عزیز اوّل تو بیاصول ہی سرے سے غلط ہے
کہ تمام قرآن کریم میں تر تیب طبعی کا لحاظ لازی رکھا گیا ہے اور اگر اسکوصیح مانے ہوتو قرآن
کریم معاذ اللہ غلط تھرتا ہے۔ مثال کے لئے چندآیات پیش کرتا ہوں۔ بتا ہے اس میں تر تیب
طبعی کہاں ہے۔

دوم ..... "واوحینا الی ابراهیم واسماعیل واسحق ویعقوب والاسباط وعیسی وایوب ویونس وهارون وسلیمان و آتینا داؤد زبورا "
کیامرزا قادیانی ادران کے بعین بیٹابت کر سکتے ہیں کہ اس آیت میں وقی ادر نی میں ترتیب طبعی ہے۔ یعنی پہلے حضرت ابراہیم پردتی ہوئی ادروہ نی ہوئے۔ پھراسا عیل علیہ السلام پر پھراتی علیہ السلام پر پھر ایوب علیہ السلام پر پھر ایوب علیہ السلام پر پھر ہارون علیہ السلام پر، پھر ہارون علیہ السلام پر، پھر ہارون علیہ السلام پر، پھر داؤد علیہ السلام پر، پھر داؤد علیہ السلام سات پہلے زبور واؤد علیہ السلام کوئی۔

سوم ..... "كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الايكه "اس شرتيب طبی نيس اس كے كه پہلے قوم نوح بوئی - اس كے كه پہلے قوم نوح بوئی - اس كے بعد عاد وثمود \_ اس كے بعد اصحاب ايك \_ پھر قوم لوط پھر فرعون ذوالا وتاد اور ترتيب قرآنی سے نوح پھر عاد پھر فرعون \_ پھر ثمود \_ پھر قوم لوط \_ پھر اصحاب ا يك بيں \_ بتا يئے ترتيب طبی كہال ربی \_

چارم ..... "ولقد خلقنا السموت والارض وما بينهما في ستة ایسام "اس مل بھی ترتیب نہیں۔اس کے کرزمین کی تخلیق آسان سے پہلے ہوئی ہے۔جیما دوسرى جكرة آن كريم عن ارشاو ب- "خلق الارض في يومين ثم استور الى السيماء وهي دخيان فقال لها" بحده آيات مُركوره كي مثالول سے ثابت موكيا كه مرزا قادیانی کا بیدعویٰ که قر آن کریم میں جہاں امور قابل بیان ہوں وہاں ترتیب طبعی کا التزام تمام قرآن میں ہے۔غلط اور محض لغو ہے۔علاوہ اس کے بہت کی مثالیں قرآن کریم میں ہیں۔ گر مخضر میں اختصار کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ بدیں وجہاس پراکتفاء کی گئی۔اب مرزا قادیانی کی شيرين كلامي ملاحظه موكه غصه بين آكر ندصرف موجوده علماء كوكوس محئة \_ بلكه حضرت ابن عباس سيدالمفسرين ادرصاحب انقان ادرضحاك تابعي علامه فتح القدير، صاحب جلالين، صاحب مجمع البحار، صاحب تنویر، صاحب درمنثور، صاحب مدارک، صاحب تفییر کبیر علامه فخر الدین رازی، صاحب خازن،صاحب ملكوة سبكواي مطلب كفلاف ديكيكرصاف كهداك كرمال ك متعصب ملاجن كويبوديول كى طرزير ويصرفون الكلم عن مواضعه "كى عادت ب-جس سے صاف ظاہر ہے مرزا قادیانی کے مرض مراق نے انہیں بیراہ نمائی کی کہ جو میں کہوں وہ صحح ، باتی جومیرے مخالف ہووہ یہودی ادر قرآن میں تحریف کرنے والا۔ عام اس ہے کہوہ صحاني جليل القدر ہويا تا بعی يامسلمه علماء۔

طامد: آپ توبیہ کے جارہ ہیں۔ گر دراہائے توجن لوگوں کے آپ نے نام لئے میں انہوں نے کہیں کہا بھی ہے۔

سعید: نام بنام ترب وارسب کی تحقق آپ کوساتا ہوں۔ ملاحظہ کیجے۔ بہتر بہت کہ اوّل آپ سید المفرین ابن عباس کا عقیدہ من لیں۔ پھر تمام مفسرین نمکورہ ومحدثین کے اقوال عرض کروں گا۔ علامہ محمد بن سعد محدث اپنے طبقات کبری میں حضرت ابن عباس کا عقیدہ نقل فرماتے ہیں۔" اخبر نا هشام بن محمد بن السائب عن ابیه عن ابی صالح عن ابن عباس قبال کان بین موسیٰ بن عمران وعیسیٰ بن مریم الف سنة و سعة مائة سنة فلم تکن بینهما فترة وان عیسیٰ علیه السلام حین رفع کان ابن اثنین ثلاثین سنة و ستة اشهر و کانت نبوة ثلاثون شهرا و ان الله

رفعه ببجسده وانه حی آن وسیرجع الی الدنیا فیکون فیها ملکا ثم یموت کما یموت الناس "لیخی ہشام بن محربن سائب اپناپ سائے سے رادی ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس سے سنا کہ حضرت موئی بن عمران اور عینی بن مریم کے درمیان ایک ہزار نوسو برس اور چھاہ کا کوئی خالی زمانہ نبوت سے نہیں رہا اور بے شک حضرت عینی علیه السلام المھائے فوسو برس اور چھاہ کا کوئی خالی زمانہ نبوت کا زمانہ عمل مہینہ کا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عینی علیه السلام کومعہ جم وروح کے اٹھالیا اور بے شک و وعنقریب والی آنے والے ہیں دنیا علی اور بادشاہ ہوں مے پھر عام طریق سے انتقال فرما کمیں مے در کبری جام ۲۲، مطبوعہ مطبع لندن ، جرشی اس حدیث سے مندرجہ ذیل امور فابت ہوئے۔

اوّل ..... بيركم حضرت عيسى عليه السلام كارفع مع الجسد والروح مواية بموجب وعوى م مرزا قاديا في محض رفع روح به

دوم ..... حضرت عیسیٰ علیدالسلام کا رفع مع الجسد والروح ۳۲ سال کی عربیں ہوا۔ اس سے حکایت کشمیر جومرز اقادیانی کی ایجاد کردہ ہے باطل ہوتی ہے۔ حامد: کیا کشمیر کے متعلق مرز اقاویانی نے پھیلھا ہے۔

سعید: بی بان! (ضیمه براین احمه یص ۱۰۰ نزائن ج۱۲ ۱۳ ماشیه) میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں۔ 'دہم ثابت کر چکے ہیں کہ حضرت عیلی کا زندہ آسان پر جانا تحض کپ ہے۔ بلکہ وہ صلیب سے نے کر پوشیدہ طور پر ایران اورا فغانستان کا سیر کرتے ہوئے کشیر میں پہنچا ورا یک لمبی عمرو ہاں بسر کی۔ آخر فوت ہو کر سرینگر محلّہ غانیار میں مدنون ہوئے اور اب تک آپ کی وہیں قبر ہے۔' یزار ویتبدک به!

 حامد: سی ہے بقول مرزا قادیانی جھوٹے آدی کے کلام میں تناقض ضرور ہوتا ہے۔ (ضمیہ برا بین احمدیں الا، نزائن ج۲۲ ص ۲۵۷) اور بالکل حق ہے کہ:'' جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں۔''

سعید: آپ نے بچ میں غیر متعلق سوال کر کے ہماری بحث کو تا ہمام کردیا۔ اچھا خیر سنے ۔ سنے دودو سے دودو سے ہم ثابت کر بیجے۔

سوم ..... ہیکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن تک زندہ ہیں۔اس لئے کہ 'وانہ حی '' بتار ہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں۔ بلکہ زندہ اٹھائے گئے۔ جس سے مرزا قادیانی کا دعویٰ وفات مسیح باطل تھہرتا ہے۔اس لئے کہ حضرت ابن عباس خودفر مانچکے ہیں کہ سے بحسد عضری مع الروح اٹھائے گئے ہیں۔

مشم ..... بيركي حفرت عيسى عليه السلام تا نزول آسان پرزنده بيں۔اس لئے حفزت ابن عباس ففر ما چيچه بيں۔''ثم يعموت كما يعموت الناس'' «سرمتون مرس بيخة "

حامہ: حضرت ابن عباس کے متعلق محدثین کی کیا تحقیق ہے۔

سعید: آپ جلیل القدر صحابی ہونے کے علاوہ حضو مطابعہ کے چیازاد بھائی ہیں اور حضو مطابعہ نے آپ کے لئے قرآن نہی کی دعاء بھی کی ہے۔

حامد: گربعض مفسرین مفرت ابن عباس سے بی متوفیک پر ممیتک ترجمہ لکھتے ہیں۔ بیکہاں تک صحیح ہے؟

سعید: ہاں لکھرہے ہیں وہ بھی سیجے ہے۔اس لئے کہ مینک فاعل ہے۔جس کامعنی ہیں۔(مارنے والا ہوں میں بچھکو)اس کاصاف مطلب ہے کہ اسم فاعل سے جب اظہار کیا گیا تو اور اللہ تعالیٰ آئندہ کے واقعہ کی خبر دیتا ہے اور فرما تا ہے کہ اے عیسیٰ ہم تنہیں اوّل مع روح وجسد

افعانے والے ہیں۔ پھر مارنے والے ہیں۔ پھر قیامت تک تمہیں تمہارے مظروں پر غالب کرنے والے ہیں۔ پھر اور نے تقدیم وتا خیر کا انکار کرے نہ صرف مفسرین کو یہودی بنایا۔ بلکہ حضوط اللہ کے چھاڑا و بھائی حفرت این عباس پر بھی خفا ہو گئے کہ کم از کم یہی سوچتے کہ میں نے وفات سے کواپی صدافت کا معیار بنار کھا ہے۔ اگر تمہارا قول میں مان لوں گا تو جھوٹانہ ہوجاؤں گا۔ اس لئے تم کو بھی یہودی اور محرف علماء کی فہرست میں شار کرتا ہوں۔

حالمه: کیا کہیں میر می مرزا قادیانی لکھ گئے ہیں کدونات سے ان کامعیار صداقت ہے۔
سعید: جی ہاں! (تخد کوڑویہ ۱۲۲ عاشیہ بزائن ج ۲۱ س ۲۲۳) پر لکھتے ہیں۔ ' یا در ہے
کہ ہمارے اور ہمارے خالفین کے صدق و کذب آزمانے کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
وفات وحیات ہے۔ اگر حضرت عیسیٰ در حقیقت زندہ ہیں تو ہمارے سب دعوے جھوٹے اور سب
دلائل بھے ہیں اورا گروہ در حقیقت قرآن کی روسے فوت شدہ ہیں تو ہمارے مخالف باطل پر ہیں۔

حامد: بیمعیار مرزا قادیانی نے کسی صدیث کے ماتحت لیا۔ کیا کسی صدیث میں بیہ ہے کہ جب عیسی مرجا کیں کے قد دوسرا سے ابن چراغ بی بی یا کہ جب عیسی مرجا کیں گے و دوسرا سے ابن چراغ بی بی اس کے دوسر میں مراق اور نیجے کے دھڑ میں کثر ت بول کی دو بیاریاں ہوں گی۔

موگا۔ جس کے اوپر کے دھڑ میں مراق اور نیجے کے دھڑ میں کثر ت بول کی دو بیاریاں ہوں گی۔

سعید: ہنس کرا شاید کسی حدیث میں مرزا قادیانی نے دیکھا ہوگا۔ سوال آپ کا محقول ہے۔ مرزا قادیانی کوحیات وممات پرای دفت بحث کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ جب ایک کوئی حدیث یا آپ قر آنی انہیں ال جائے۔ ورنہ یہی جواب کافی ہے کہ اگر عینی علیہ السلام مرکئے تو بتا و تہمیں کیا۔ اچھا مرکئے ان کے مرجانے کے شوت کے بعد تمہارا سے موجود یا مثیل سے ہونا کیسے فابت ہے اور لطف یہ ہے کہ حضرت عینی علیہ السلام کے لئے رفع روح مع الجسد کا عقلا انکار اور نہایت شدور سے اصرار ہے۔ مرموی علیہ السلام کو ای صورت میں زندہ بانا اپنا

غرمب بتاياجا تائے۔

حامد: المحاريكالكعاب

سعيد: (نورائق م، ه برائل م ١٨ م ١٨) ير الصح إلى "أن عيسى الا نبى الله كالانبيا آخرين وان هو الاخادم شريعت النبى المعصوم الذى حرم الله على المراضع حتى اقبل على ثدى امه وكلمه الله على طورسينين وجعله

من المحبوبين هذا هو موسى فتى الله الذى اشار اليه فى كتابه الى حياته وفرض علينا ان نؤمن بانه حى فى السماء ولم يمت وليس من الميتين "اسكا ترجمه بين السطور من خودمرزا قاديانى كرتے بيں۔ "عيلى صرف اور نبيولى كاطرح ايك نى فداكا ہوادوہ اس نى معصوم كى شريعت كا ايك فادم ہے۔ جس پرتمام دوده پلانے والى حرام كى كى شعيل سے اور وہ اس نى معصوم كى شريعت كا ايك فادم ہے۔ جس پرتمام دوده پلانے والى حرام كى كى تقيل سے يہال تك كدائى مالى كى چھاتيول تك پہنچايا كيا اور اس كا فداكوه بينا بيل اس ہے ہم كلام ہوا اور اس كو بيار ابنايا بيونى موئى مردفدا ہے۔ جس كى نبست قرآن بيل اشاره ہے كدوہ زنده ہم اور ہم پرفرض ہوگيا كر ہم اس بات پرايمان لائيل كدوہ زنده آسان بيل موجود ہاور مردول بيل اور ہم پرفرض ہوگيا كہ جم اس بات پرايمان لائيل كدوہ زنده آسان ميل موجود ہادم دول بيل وكلم سينس "اور (نورائق ص ۵۰) پرفائدہ بيل افرق بينهما انكنت من الناظرين "(ترجمة ود سينسل على جبل فانظر الفرق بينهما انكنت من الناظرين "(ترجمة ود سال ميل موال دونوں ميل كي جبم كلام ہوا۔ سوال دونوں ميل كوركرا كر غوركر نے كا مادہ ہے۔"

حامد: میں نے غور کر لیاا در سمجھ لیا۔

سعيد: وه کيا؟

حامد: بعنی علی السلام مرزا قادیانی کے عقیدہ میں وہ ہیں جن سے شیطان ہم کلام موااور مرزا قادیانی خودان کے مثیل ہو کرتے موجود بن تو وہاں صرف پہاڑ پر شیطان ایک بارہم کلام مواہوگا۔ گرمٹیل کی تورفافت اے الی ضروری ہوگیا۔ "رالبشری جسم کلام بی ہوتار ہتا ہوگا۔ جب بی تو آپ کے الہا مات میں ہے' کمترین کا بیڑا غرق ہوگیا۔ "رالبشری جس ۱۲۱) ایک الہام ہے۔ سعید: وبی ایک الہام کیا ہے۔ بحث دور چاپڑتی ہے۔ خیر لیجئے! حسب موقعہ ہم آپ کومرزا قادیانی کے خاص الہا مات بھی ساتے چلیں۔ جواس سے پہلے آپ نے نہ سے ہوں گے۔ حامر زا قادیانی کے خاص الہا مات کا شان نزول ضرور سائے۔

سعید: مضمون بردھ جائے گا۔ گر خیر لیجئے۔ (نزول میح ص۱۳۳، فزائن ج۱۵ ص۱۵) شان نزول، براہین احمد میچ پ رہی تھی اور روپینیس تھا۔ چھاپنے والے کا تقاضا تھا تب وعاء کی گئی اور بیالہام ہوا۔ 'وں دن کے بعد موج دکھا تا ہوں۔''ساتھاس کے بیجی الہام ہوا۔ الہام نزائن ج۱۵ ساتھاس کے بیجی الہام ہے۔''آئی ایم نمبر ۱۲''ون ول یو گوٹو امرتسر۔'' پھر (ص۱۳۵، فزائن ج۱مس۵۱۷) پر الہام ہے۔''آئی ایم

کورلر۔ '' پھر (ص۱۳۸، نمبر۱۹)''آئی شیل میلپ یو۔ آئی کین وینٹ آئی دل ڈو۔ دی کین ویٹ، وی دل ڈو۔''

حامد: سجان الله! سجان الله!! كول نه بوي آكر جس سے بهار برشيطان جم كلام بوا تقالى كے تو آپ مثيل جيں \_اح تعاصاحب اب وہ بحث سناد يجئے اور رخصت ديجيئے \_

سعيد: (تغيردرمنورجم ٣١٥) يرايك مديث بوه ملاحظر يجيئ "اخسرج ابن عساكر استحق بن بشير عن ابن عباس في قوله تعالىٰ يعيسىٰ اني متوفيك ورافعك الى قال رافعك الى ثم متوفيك في آخر الزمان "ليتن اعسى يهلي بمممم ا پی طرف اٹھا کیں مے اور پھر زمانہ آخر میں فوت کریں مے تفییر معالم التزیل جلداول میں حفرت ضحاك تابعي عب-"قال الضحاك وجماعة أن في هذه الآية تقديما وتاخيرا "العنى اس آيت من تقديم تاخير ب-ماشية فيرجلالين من ب-"وفي البخارى قال ابن عباس انبي متوفيك مميتك بعد انزالك من السماء في آخرالزمان ً لیعنی اے عیسیٰ ہم تنہیں مارنے والے ہیں۔بعد مزول کے آسان سے زمانی آخر میں مجمع البحار جلد سوم من إن متوفيك ورافعك الى على التقديم اولتاخير "لعنى متوفيك ورافعك مقدم مؤفر ب\_تغیر مدارك جلدالال من ب-"اى ممتيك في وقتك بعد النزول من السهماء "ليعن جمهين جم مارنے والے بين -آسان سے نزول كے بعد تفير كبير ميں علامه فخرالدين رازى فرمات ين - "لا تقتضى بالترتيب فلم يبق الا أن يقول فيها تقديم وتاخير والمعنى انى رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزال اياك في الدنيا "يني تتيب الفاظ كي آيت مقضى نبيس- بلك تقديم وتاخيرلازى ہاورآ یت کے معنی سیموں کے کہ میں بچھ کوا عیسی اٹھانے والا ہوں اپنی طرف اور پاک کرنے والا مول كفار سے اور پھر تھے كود تياميں اتار كرفوت كرنے والا مول تفير خازن جلدا وّل ميں ہے۔ "أن في الآية تقديما وتاخير اتقد بره اني رافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد انزالك الى الارض "جس كمعنى سابقه عنى كمطابق بير-علاوہ اس کے بہت سے دلائل ہیں۔اس مختصر میں اس پراکتفاء کرتا ہوں۔انشاء اللہ آئندہ ملاقات میں اس کے متعلق اور ایک مخضر بحث آپ کوسناؤں گا۔ حامد: آپنے اس سے قبل وعدہ کیا تھا کہ باپ بیٹوں کا اختلاف دکھا کیں گے۔وہ تورہ گیااور ملاقات کا وقت پورا ہوگیا۔

سعید: آپ نے آتے ہی گفتگوہی الی چیٹردی اچھا خرر

حامد: وقت تو بہت گذرگیالیکن بیا یک رسالہ جھے ملا ہے۔ جس کا نام (احمدی اورغیر احمدی میں کیا فرق ہے) لکھا ہے۔ بیٹھ یا مین تا جرکتب قادیان کی طرف سے شائع ہوا ہے اور کانٹی رام شیم پریس لا ہور میں طبع کیا گیا ہے۔ اس کے اندر ماہ دسمبر ۲۰۹۱ء کی کوئی تقریر ہے جو مرزا قادیانی آ نجمانی نے کی تھی۔ اس میں بی عبارت عجیب ہے جو اس رسالہ کے ص۵ پر مرزا قادیانی تقریر میں کہتے ہیں۔ "اللہ تعالی بہت غلطیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اس وقت تو حید صرف زبان پررہ گئی۔ سچا موحد کوئی نظر نہیں آتا۔ "تو اس میں سوال طلب امریہ ہے کہ سچا موحد سوائے مرزا قادیانی کوئینیں رہا۔ یادہ بھی اس کلیہ میں داخل ہیں کہ سچا موحد کوئی نظر نہیں آتا۔

سعید: بات تو ماف ہے جوتو حید مرزا قادیانی پھیلانا جائے تھاس کا موجد سوائے ان کے اس وقت تک کوئی ندہوگا۔ اب توان کے متوسلین میں بہت سے ہیں۔

حالم: من دراد ضاحت سے بھنا جاہتا ہوں۔ مرزا قادیائی کی قوحید کیا کوئی مخصوص قوحید تھی۔ سعید: بی ہاں!ان کی قوحید میں آپ کو بتا تا ہوں۔ جوان کے الہامات سے صاف ظاہر ہور ہی ہے۔اس نقشہ سے ملاحظہ کر لیجئے۔

| مسلمان کاایمان                              | مرزا قادياني كاالهام اورتوحيد                 |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| "الحمدالله رب العالمين "تمام تعريش          | (۱)"يحمدك الله من عرشه "فداعرش                |  |
| اور حراللد ك لئے ہے جو پروردگار ہے عالم كا۔ | پر تیری حد کرتا ہے۔ (اربعین نبر اس ۲۴، خزائن  |  |
|                                             | 3219117)                                      |  |
| "قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد         | (٢)"انت من مائنا "تومير ب باني (نطفه)         |  |
| ولم يولد ، ولم يكن له كفواً احد"            | ے ہے۔(اربعین نبر مص ۱۳۳ فردائن ج ۱۸ س۲۲)      |  |
| "قالت اليهود عزير ابن الله وقالت            | (٣) "انت منى بمنزلة اولادى "توجي              |  |
| النصاري المسيح ابن الله''                   | سے ایسا ہے جیسے میری اولاد۔ (دافع البلاوس ١٠) |  |
|                                             | ליואט האומ שאץ)                               |  |

| "لم يلد ولم يولد "ناس كى كوئى اولادے         | (٣) "انت منى بمنزلة ولدى "وجي               |  |  |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| ادر ندوه کی سے پیدا ہوا ہے۔                  | سے بمزلدمیر فرزند کے ہے۔ (حقیقت الوی        |  |  |
| ·                                            | ص ۱۸ برزائن ۲۲۳ ۱۳۰۰)                       |  |  |
| "ليس كمثله شئ وهو سميع البصير"               | (۵)"انت منى وانا منك "توجهس عمل             |  |  |
| اس کی ذات پاک کی مثل کوئی نہیں۔              | تجھے۔(حقیقت الوی معمد برائن مسم کے)         |  |  |
| "انا انزلناه قرانا عربيا لعلكم               | (٢) قرآن شريف خداكى كتاب اورميرے            |  |  |
|                                              | مندكى بانيس بيل- (برابين احديد ٢٥٢٥، هيقت   |  |  |
| عربی کونازل فرمایا تا کهتم فلاح حاصل کرو، نه | الوقى ١٨٥ فرائل ٢٢٥ م ٨٨)                   |  |  |
| كهمرزا قادياني كےمندكى بات ہے۔               |                                             |  |  |
| "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد انهديتنا وهب         | (4)"یا احمدی انت مرادی "اے                  |  |  |
| لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب"             | میرے احد تو میری مراد ہے۔ (حقیقت الوی       |  |  |
| الى مارے دلول كوسخت شكر بعد بدايت دينے       | ص ۹ که فرزائن چ۲۲ ص ۸۲)                     |  |  |
| كاور بخش دائي طرف سيميس رحت تو               |                                             |  |  |
| بى زېردست بخشف والامرادين دينے والا ہے۔      |                                             |  |  |
| یہ شان سرور عالم اللہ میں متعدد طرق سے       | (٨)"لولاك لما خلقت الا فلاك "أكر            |  |  |
| احاديث مي حاكم بإفادة تصيح عبدالله بن عبال   | مرذامیں مجھے پیدا نہ کرتا تو آسان کونہ پیدا |  |  |
| سعدادى بين-"اوحسى الله تسعالي الى            | كرتا_ (حقيقت الوحي ص ٩٩ بغزائن ج٢٢م١٠)      |  |  |
| عيسى أن آمن بمحمد وعرض الركه                 |                                             |  |  |
| من امتك ان يومنوا به فلولا محمد ما           |                                             |  |  |
| خلقت آدم ولا الجنة ولا النبار ولقد           |                                             |  |  |
| خلقت العرش على الماء فاضطرب                  |                                             |  |  |
| فكتب عليه لا اله الاالله مصد رسول            |                                             |  |  |
| الله فسكن الله "الله عالى فيسل عليه السلام   |                                             |  |  |
| كودى مجى المسلمانيان المحمد في الورتيري      |                                             |  |  |
| امت سے جولوگ اس کازمانہ یا تیں انہیں علم کر  |                                             |  |  |

كال برايمان لائس كها كرم الله نهوتے ميں آ وم کو نه بردا کرتا۔ نه جنت ودوزخ بنا تا۔ جب میں نے عرش کو یانی پر بنایا اسے جنبش تھی میں نے الريُّ لا اليه الا الله محمد رسول الله " كحديا كلبركيا \_ امام قسطلاني موابب لدنيه اورمخ محديد بيل رساله ميلا داورامام علامدابن طغربك سے ناقل ہیں کہروایت ہے آ دم علیہ السلام نے عرض کی اللی تو نے میری کنیت ابوجمہ کس لئے ركهى يحكم مواائ وم ابناسر الفار أ دم عليه السلام نے سرا تھایا۔ سریر دہ عرش میں جھیانے کا نورنظر آيا عرض كى اللي بينوركيها بيه فرمايا" هذا نور نبي من ذريتك اسمه في السماء احمد وفي الارض محمد لولاه ماخلقتك ولا خلقت سماه ولا ارضا "يورياك ايك نيكا ہے۔ تیری ڈریت یعنی اولادے اس کانام آسان من احدادرز مين من محمد اكرده ند موتا من تخفي ند بناتانية سان وزمين كويدا كربتا دراس تتم كى بهت ى حديثين بين جو بخوف طوالت نبيل لهي تنس \_

(٩) "انسا امرك اذا اردت ان يقول له حضرت على كرم الشرج فرمات على -"عرفت ربي كن فيكون "توجس بات كااراده كرتا بوه بفسخ العزائم "مل في اليار بوايخ تیرے مم سے فی الفور ہوجاتی ہے۔ (حقیقت ادادوں کے پورانہ ہونے سے پیجانا۔ قرآن یاک (100/00/12/16/00174)

المرض الاصر دابة في الارض الا هو آخذينا صيتها"ز من يركوني طخوالأبيل-(عام اس سے كمرزا قادياني مول يا چفتاكي جي) مرہارے ہاتھ میں اس کی جوٹی ہے

(١٠) مين نے كشف مين ويكھا كرمين خود خدا " ذالكم الله ربكم خالق كل شئ لا اله مول اور یقین کیا وی مول \_ پھر میں نے نیا الا هدو فانی توفکون "وی بالله تمهارا نظام بنایا۔ پہلے آسان بنائے، پھرزمین بنائی، ارب ہرچیز کا بنانے والا۔ اس کے سواکسی کی پھر انسانوں کو بنایا۔ مخص از (کتاب البربيہ ابندگی نہیں۔ پھرتم کہاں اوندھے جاتے ہو۔ "الله خالق كل شئ وهوعلى كل شئ وكيل "اللهرچزكايداكرنے والا إوربر چيز كامخار "الهكم اله واحد "تهارامعبود

ص٥٨١٤٨، فزائن جساس ١٠١٠)

عامه: وبن دبن كرش ثاني اور مرزا قادياني ماشاء الله خوب توحيد كي كهاني بكهاني - سنا ہے کہ آپ شیریں زبان بھی بہت زیادہ تھے۔

سعيد: جي ٻال!شيرين زباني مين تو آپ بينشل تھے۔ چنانچه ملاحظہ سيجيئے (آئينہ كمالات اسلام ١٠٥٧ بنزائن ج٥٥ ٢٠٠٧) برآخر كتاب من فرماتے ہيں۔ ' اب آگر وه گروه اس كھلے کھلے فیصلہ کومنظور نہ کریں اور بھاگ جائیں اور خطا کا اقرار بھی نہ کریں تو یقیینا سمجھو کہان کے لئے خداتعالی کی عدالت سے مندرجہ ذیل انعام ہے

> لعثين لعثيف لعنت لعنت لعنت\_ ` ۵..... سم....

> لعنت. لعثي لعنت\_ ۸..... ے....ک

> > لعثس ......!+

## تلك عشرة كالمه

الشتمرمرز اغلام احمدقادياني

·11157111

اور (نورالحق ص ۱۱۸ ۱۲۲۲، نزائن ج۸ص ۱۷۲،۱۵۸) کے آخیرتک ایک ہزارلعنت عناتے ہیں۔ (جم البدی ص ا ہزائن ج ۱۲ ص ۵۰) پر فر ماتے ہیں۔ "میرے مخالف جنگلول کے سوئر ہیں اوران کی عورتیں کتیوں سے زیادہ ذکیل ہیں۔''

(آئینہ کمالات اسلام ص ۵۲۷ ہزائن ج۵ص ۵۴۷) پر فرماتے ہیں۔''سب مسلمانوں نے مجھے مان لیا یمر بدکاراورزانیہ عورتوں کی اولا دیے نہیں مانا۔'' (انوارالاسلام ص ۳۰ فزائن ج ص ۲۰) پر فرماتے ہیں۔'' جو ہماری فقح کا قائل نہ ہوگا صاف سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔ حرامزادہ کی میں نشانی ہے کہ سیدھی راہ اختیار نہ کرے۔''

(انجام آئتم م ٢٠، خزائن ج ١١ ص ٢١) پر علماء حقد کو کہتے ہیں۔ ''اے بدؤات فرقد ولویان.''

(انجام آئم م ۲۸۲، فزائن جاام ۲۸۲) پرمولوی سعد الله نومسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں۔''من صادق عیستم اگر توانے سل بدکاران بذات نمیری۔''

اور خلف الرشید مرزا بشیرمحمود قادیانی فرماتے ہیں۔ (برکات خلافت ص20)'' حصرت مسیح موعود کا زبردست بھم ہے کہ کوئی احمدی غیراحمدی کولڑ کی نہدے۔'' وغیرہ وغیرہ۔ حامد: باپ بیٹول کا اختلاف والاقصہ تورہ ہی گیا۔

سعيد: يانشاءالله محردوسرى الاقات شعوض كرول كاروالاما

فقيرا قاورى ابوالحسنات خطيب متجدوز بيخان لا موريه

ابك زبردست امداد كاشكرب

ارا کین برم جناب محترم بابوعبدالعزیز صاحب سشند کا و نفد سول ملٹری گزٹ کے متددل سے محکور ہیں کہ انہوں نے مرزائی کتابوں کا کافی فرخیرہ عارید ہمیں عطاء فر مایا اورامید ہے کہ عنقریب وہ برم کو بہیم محل ماریں گے۔ جزاللہ عن خیرالجزاء۔

دعاء ہے کہا لیے ہی ہرمسلمان کا وخدا توقیق دے کہ وہ بزم کی امدادیش واہے درہے قدے شخنے تلقے معاون رہیں۔ گذارش ضرور ک**ی** 

حامیان طت اسلامیہ پر اطلاعاً واضح کیا جاتا ہے کہ عمر حاضر کی ہرفتم کی بدخہ ہی کا سد باب کرنے کی غرض کو لے کرچند قلص احناف نے بر متظیم کی بنیا در تھی۔ جس نے تی القدرا پنا تبلیغی سلسلہ شروع کر دیا اور آج اس کا چود حوال نمبر چیپ کر آپ کے ہاتھوں بی بنی چکا ہے۔ گر نہایت افسوس ان محضرات پر ہے جو صاحب شروت ہوئے اپنا پیہ لہود لعب واسراف پیجا بیان اور کی تبلیغی کام میں ایک پائی خرج کرنا نا گوار خیال کرتے ہیں۔ اگریہ حضرات ان اخراجات کا عشر بھی برم کود ہے دیں توقیقینا کیا مجمن غیر خداجب کے تبلیغی اداروں سے سی حالت بیل کم نہ ہواور دو تبلیغی خدمت انجام دے جو حقیقتا ایک اسلامی برم کا مطمع نظر ہونا چاہے۔ سیکرٹری ا



## بسم الله الرحمن الرحيم!

خلاصةتحرير

اس خیال سے کہ ناظرین کرام کومیرے استدلال کے بچھنے میں آسانی ہو۔ میں ان دلائل کو جو تحریک قادیان کے متعلق میں نے پیش کی ہیں۔ ایک جگہ جمع کے دیتا ہوں۔ باتی تفصیلات ہیں جوان دلائل کے جوت میں ہر دللم ہوئیں۔ بیدلائل ملاحظہ فرمائے۔

پہلی دلیل: مرزا قادیانی کی تحریر مبتذل اور پیش پاافآدہ اغلاط سے پر ہے۔الہذا سے الہام کی عمارت نہیں ہوسکتی۔جس کوخدا کی زمان کہتے ہیں۔

الہام کی عبارت نہیں ہو کتی جس کوخدا کی زبان کہتے ہیں۔ دومیر کی دلیل نے میراوران سر حضور شافع الرد میں سیالیک کر دین کی تیریز سر

دوسری دلیل: میراایمان ہے کہ حضور شافع المذہبین میکائی کے دین کی تجدید کے لئے اگر کوئی مرسل آئے تو وہ جس طرح مجنون، کا ہن اور ساحز نہیں ہوسکتا۔ اس طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا اور مرزا قادیانی شاعر تھے۔ گرکلام شاعری کے لحاظ سے ناقص ہے۔

تبیسری دلیل: مرزا قادیانی کے دعاوی کی کثرت وندرت اوران کے تنوع کا بیال ہے کہ انسان این کی فیرست ہی کود مکھیر پریشان ہوجا تا ہے۔

چوتھی دلیل: مرزا قادیائی فرزند خدا ہونے کے مدعی ہیں اور پیعقیدہ اسلام کے اسپ

پانچویں دلیل: مرزا قادیانی کا ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے۔ یعنی آپ کوخود خدا ہونے کا دعویٰ ہے۔ بیجی تعلیم اسلام کےخلاف ہے۔

چھٹی دلیل: میرے عقیدہ کے مطابق احر مجتبی محملات خاتم النمین ہیں۔ مرزائی صاحبان بھی حضورہ کے مطابق کی شان میں خاتم النمین کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ مگر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم النمین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے وہ قادیانی جماعت کے مفہوم وہ نئی ہے کہ خوال دور ہے۔

ساتویں دلیل: نہر پیغیر کے معتقدین مرتد ہوئے؟ کین شاید تاریخ عالم میں مرز اقادیانی کے سواکوئی الی مثال نہیں ملتی۔ جس میں کسی نبی پرایمان لانے والوں میں اپنے نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔ مرز اقادیانی واحد مدی نبوت ہیں جن کے ادعائے نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں اختلاف ہے۔

آ تھویں دلیل: مرزا قادیانی مری نبوت ہیں اور خدائے تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ نویں دلیل: مرزا قادیانی نبوت کے مدی بھی ہیں اوراس سے انکار بھی کرتے ہیں۔ دسویں دلیل: مرزا قادیانی پرایسے الہابات ہوئے ہیں جوان کی فہم میں نہیں آئے۔ ھالانکہ میرے ملم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیٹیبریا نبی ایسانہیں گذراجس پرخدائے تعالیٰ نے

عالاتلہ میرے م ویبین مے مطابی دنیا ہی اول ملہ بریا ہی ایسا میں معرف کی ہورے ماں۔ اس قدر بے اعتادی کی ہوکہ اس کو پیام بھیجا ہواور پھراس کو پیام کے معنی نہ مجھائے ہوں۔ سے مصرف کیا ہے جہ میں کیا ہے۔ درجہ ن آن کے اس اس کے مصرف حضرف انتاز کا آن

گیارهوی دلیل: مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کی وجہ سے جوخود مرزا قادیانی نہیں سمجھ سکے۔ معیان نبوت کا ذہر کے لئے ایک وسیع میدان پیدا ہوگیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کیا کرے گا اور کہے گا کہ مرزا قادیانی کے فلال الہام کی وضاحت کے لئے مجھے

مبعوث کیا گیاہے۔

بارھویں دلیل: مرزا قادیانی نے مجد دہونے کا دعویٰ کیا ہے اوروہ کہتے ہیں کہ ہر صدی میں ایک مجد دہوتا ہے لیکن وہ پہلے بارہ سوسال میں سے کسی مجد د کا نام نہیں بتا سکے - حالانکہ سغیف نام نے سماع نے سمام باندا میں ساجھنے کا امرضرہ اللہ سے

ہر پیغبر نے اپنے سے پہلے گذر ہے ہوئے انبیاء میں ہے بعض کا نام ضرور لیا ہے۔ تیر ھویں دلیل: مرزا قادیانی نے الہامات کے نام سے قرآن وصدیث کی بعض

آيات من تعرف كياب-

چودھویں دکیل: مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئیں اورانہوں نے خود پیش گوئی کی صحت کومعیار نبوت بھیمرایا ہے۔

یں لولی کی صحت لومعیار ہوت مظہرایا ہے۔ پندرهویں دلیل: مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال پنیمبرتو کجاعام انسان کی

شان كے شايان بھى نہتھ۔

سولہویں دلیل: مرزا قادیانی نے کوئی ایسا کام بطور ٹی نہیں کیا۔ جوان کے اُڈعائے میں میں میں این سے ایک میں ایک ایک کا میں کا انتہاں کی انتہاں

نبوت کوخروری یامتلمانوں کے لئے مفید ثابت کرے۔ ستر ھویں دلیل: مرزا قادیانی کی بعض کارہائیوں سے اسلام اور سلمانوں کو بخت نقصان پہنچا۔

اٹھار موسی دلیل: مرزا قادیانی نے کرش کونی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور سیدونوں باتیں تعلیم قرآن جمید کے ظلاف ہیں۔

حتاب بذا كاجواب

قادیانی اور لا ہوری حضرات اس کتاب کا جواب لکھ رہے ہیں۔جن کی پیمیل کے بعد میں بفضل ایز دمتعال جواب الجواب ککھول گا۔جوسیاست میں شاکع ہونے کے بعد حصہ دوم وسوم کی صورت میں چھیے گا۔مسلمان بھائی مطمئن رہیں۔

تشكروامتنان

اس اعلان کے بعد کہ میں تحریک قادیان پر اظہار خیالات کروں گا۔ جھے تحریک قادیان کا از سرنو مطالعہ کرتا پڑا۔ میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کرچکا ہوں اور اب دوبارہ وہی بات کہتا ہوں کہ اپنی سکلہ کا صورے کو سمجھانا کہ بات ہے اور اس مسلم کا وہرے کو سمجھانا بالکل جدا گاندا مرہے۔ جس کا اٹھانا اور دھر تا آسان نہیں ۔ لہذا جس طرح جھے یہ معلوم ہے کہ میں کیوں ہندویا آریا یا یہودی یا غیسائی یا سکھ نہیں ہوں۔ اس طرح جھے یہ بھی علم ہے کہ میں قادیا نی کیوں نہیں ہوں۔ اس طرح جھے یہ بھی علم ہے کہ میں قادیا نی کیوں نہیں ہوں۔ تا ہم اپنے وائل کو دوسروں پرواضح کرنے کے لئے جھے بعض کتا ہوں کے مطالعہ کی ضرورت لاحق ہوئی۔ جن میں سے چند میرے پاس موجود تھیں اور باقیوں کے حصول کی خاطر میں نے جدوجہد کی۔ چنا نچے سب سے پہلے میں نے اپنے ایک قادیا نی شناسا سے درخواست کی کہ وہ جھے کوئی اس کہتا ہوں ہا تھا تھا تا ہوا ہیں ہوا۔ میں نے وعدہ تو کیا گیا ہیں اور ہمارے ہیں کی طرف سے رکی طور پر بیا علان ہو کہ مرزا قادیا نی کے وعاد کی کیا گیا ہیں اور ہمارے برادران قادیان کی طرف سے رکی طور پر بیا علان ہو کہ مرزا قادیا نی کے وعاد کی کیا گیا ہیں اور ہمارے برادران قادیان کی طرف سے میں کھا اور وہاں سے متذکرہ صدرصفات کی کتاب طلب کی ۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی کتاب طلب کی ۔ لیکن ان کی طرف سے کوئی کتاب علاسہ کی۔ لیکن ان کی طرف

اپے مشارا الیہ قاویا فی ووست کے علاوہ میں نے مولا تا محمطی امیر جماعت احمدیہ (لا ہور) کی خدمت میں عربیف کھا کہ وہ اپنی جماعت کی کوئی الی رسی کتاب مجمعے عنایت فرمائیں جس میں مرزا قاویا فی کے وعاوی اور احمدی جماعت لا ہور کے معتقدات کی تشریح موجو وہو محمدوں نے فی الفورا پنی کتاب "تحم یک احمدیت" مجمعے تحفظ بھیجے وی مرزا قادیا فی چونکہ کرشن ہونے کے بھی مدعی شے لہذا مجمعے خواجہ کمال الدین صاحب آنجما فی کی کتاب "کرشن اوتار" کی بھی تلاش تھی۔ اس کے لئے میں نے خواجہ صاحب کے فرزند ارجمند کی خدمت میں رقعہ کھا۔ جواب آیا کہ یہ کتاب کرشن اوتاراز راہ لطف وکرم عارید میں میں جاتا کیدکروی۔ وی کین واپسی کے لئے تا کیدکروی۔

سائقی می میں نے ایک عربیف مولانا ثنا والله صاحب امرتسری کی خدمت میں لکھا۔ جنوں نے حسب عادت جمعے رم مربانی کی اور اپنی دوکتا ہیں عقا کدمرز ااور تاریخ مرز امیرے پاس بذر بعد ڈاک مغت روانہ کردیں اور ڈاک کا خرج بھی خود بداشت فرمایا۔ حضرت علامه عكيم مولانا سيدمحمد احمرصاحب قادري خطيب مسجد وزيرخان مرحوم كوبهي تکلیف دی گئی۔جنہوں نے ازراہ کرم کتاب مرزائیت پرتیمرہ نمبرا'' قادیانی کی کہانی مرزاجی کی زبانی"مفت روانه کرکے مجھ براحسان کیا۔

مولانا محر بخش صاحب مسلم اگر چدمولوی ظفرعلی صاحب کے ساتھ قادیانی مقدمہ میں ماخوذ ہیں۔گران کی کبھش عادات ہے تخت بیزار ہیں۔ان کی بندہ نوازی ہے کہ وہ میرے پاس اکثر تشریف لایا کرتے ہیں۔ان ہےمشورہ کیا گیا تو انہوں نے دو کتابیں دیکھنے کامشورہ دیا اور پھرخود عی وہ کتابیں میرے یاں جھیج دیں۔ان میں ہے ایک کتاب مرزا قادیانی کا وہ کیکچرہے جوانہوں نے ۲ رنومبر۷۴ - 19ء کوسیالکوٹ میں دیا تھا اور جس کو دسمبر ۱۹۲۲ء میں منیجر صاحب بک ڈیو تالیف واشاعت قادیان نے دوسری مرتبہ شاکع کیا اور دوسری ' کتاب ترک مرزائیت' ہے۔ جومولا نالال حسین صاحب اختر نے لکھی ہے۔ مولانا موصوف عرصہ تک احمدی جماعت لا ہور کے مبلغ تھے۔ ان کی کتاب سے مجھے بہت مددلی۔ (بیرکتاب احتساب قادیانیت ج اوّل میں شامل ہے)

نيزحفرت تاج الشعراءعلامهولاناتاج الدين احمصاحب تاج في ازراه نوازش اس خيال ے کہ مجھے اپنے کام میں امداول سکے فریل کی کتابیں اپنے کتب خاندیں سے مفت عنایت کی ہیں۔

> الالهام المحيح في اثبات على ة أسيح-.....1

تهذیب قادیانی۔ .....۲

خواجه كمال الدين كاندهب ۳....

ایک جھوٹی پیشین گوئی پرمرزائیوں کاشوروغل۔ ۳....۲

> قادیان میں قہری نشان۔ ۵.....۵

دافع البلاء ومعيارا بل الاصطفاء\_ ٧....٧

> مرزا کی کشتی نوح۔ .....4

> > المسيح الدجال\_ ۸....۸

جواب لیکچر جناب قادیانی۔ .....9

صحیفهٔ رحمانینمبر۹۰۸،۰۱۰ .....1+

> سيف چشتيا كي ......]|

ہاں کوئٹہ میں ایک نہایت معزز دوست کے کتب خانہ ہے کتاب عشرہ کالمہ مجھے عاربیۃ

مل من جومولوی محمد بعقوب صاحب سنوری کی تصنیف ہے اور جویقیناً مفید معلومات کا مجموعہ۔ علاوہ ازیں مجھے بتشکر اعتراف کرتا ہے کہ جناب سید دلا ورشاہ صاحب قادیانی نے مجھاپی جماعت کی طرف ہے ذیل کی تین کتابیں مفت بھجوادی ہیں۔ تبليغ بدايت بمصنفه مرزابثيراحمه صاحب .....1 عقا ئداحديثه مرتبه سيدبشارت أحمرصاحب وكيل اور ۲....۲ وعوة الامير \_مصنفه مرزابشيرالدين محوداحمر\_ ٣....٣ بجصاعتراف ہے کدان کتابوں کا مطالعہ میری معلومات میں اضافہ کا باعث ہوا۔ گویا تحریر کے وقت ہر خیال کی کتابیں میرے سامنے موجود تھیں۔ دعاء ہے کہ الله تعالی مجھے حق میں واخل اور باطل سے خارج کرے۔ مجھے فہم صداقت کی نعمت عطاء فرمائے اور میری تحریر کوحی و باطل مِس امتیاز کاباعث بنائے۔ آمین ثم آمین! · میں ان احباب کا جنہوں نے مجھے کتابیں عنایت کیس عدول سے شکر گزار ہیں۔اس موقعہ پر جھے مولانا محمد آعل خان صاحب لی۔اے علیک مدیر سیاست کا بھی شکریدادا کرنا ہے۔ جنہوں نے کتابت اور پروف کی تھیج میں اور دوایک مواقع پرعمدہ مشورہ سے میری امدادی۔ نهايت ضروري گذارش مسكدةاديان رِقلم المان يحل من دوايك باليس لكهددينا جابتا مون تاكوكي غلطبني پیدانه ہوسکے۔ مجھے اپنی علمی کم مائیگی کا حساس ہے میں بدرجہ محبوری اس موضوع پر قلم اٹھار ہا ہوں۔ ورند بیکام سیای اخبار نویسول کانمیس بے علائے کرام کا ہے۔ جنمیں قرآن پاک ادر حدیث شریف وغیرہ پرکامل عبور ہے۔ مجھے کی گروہ سے بحث کرنامقصور تبیں۔ بیں صرف بیبیان کرنا جا ہتا ہوں کے میری دانست ووم میں تحریک قادیان کیوں میرے لئے اور مجھا سے مسلمانوں کے گئے قابل قبول نہیں ہے۔ اس مضمون میں احمدی مرزائی یا قادیانی الفاظ کے استعال میں کسی خاص اہتمام سے کا منہیں لیا گیا اور ندان کے استعال ہے کسی کی جنگ یا دل آ زاری ہی مقصود ہے۔

کے متعلق ان کے ہادی کا پناشعرے کہ:

احمدی تو ایسالفظ ہے جومرز اقادیانی کے پیروخود اپنے لئے بعد شوق استعال کرتے

ہیں کدان کے پیرطر اقت نے یہی نام ان کے لئے تجویز کیا۔ قادیان وہ شہرہےجس

زمین قادیان اب محترم ہے بچوم خلق سے ارض حرم ہے

(در مین اردوس۵۲)

لہذائس صاحب کو قادیان سے نبیت دینا ان کے لئے وجہ دل آزاری نہیں ہوسکتا۔ مجھے اگر کوئی میرے اجداد کی نبیت سے تکی، مدنی، حجازی، عربی یا وطن کی نبیت سے بخاری، سمیری، پنجابی، ہندوستانی، یا ایشیائی کہتو جھے پرایسا خطاب ہرگز گران نہیں گذرسکتا۔

نیز مجھے یہ بھی عرض کرنے و نیجئے کہ خودمرزا قادیانی آنجمانی خودکوغلام احمد قادیانی لکھا کرتے تھے۔ چنانچہ (ازالدادہام طبع اوّل ۱۸۷،خزائن جسم ۱۹۰) پر آپ لکھتے ہیں کہ:''میرے دل میں ڈالا گیا ہے کہ اس وقت بجز اس عاجز کے تمام دنیا میں غلام احمد قادیانی کسی کا بھی نام نہیں۔''

اگر چاس حوالہ ہے مقصود صرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مرزا قادیا نی نے خودا پنے اس حوالہ ہے مقصود صرف اس حقیقت کا اظہار ہے کہ مرزا قادیا نی نے خودا پنے تاہم اس موقعہ پر بیعرض کردیتا بھی بے جانہ ہوگا کہ مرزا قادیا نی کا یہ خیال صحیح نہ تھا کہ اس وقت کو گی محض دنیا میں ایسانہ تھا جو فلام احمد قادیا نی ہو۔ اس مرزا قادیا نی کا یہ خیال موجود ہا ورضلع گوردا سپور میں تمین قادیا ن ہیں۔ جن میں ہے ایک مضلع لدھیا نہ میں موضع قادیا ن موجود ہا ورضلع گوردا سپور میں تمین قادیا ن ہیں۔ جن میں ہے ایک میں مرزا قادیا نی رہنے تھے اور ایک قادیا ن میں غلام احمد قادیا نی ایک اور محض موجود تھا۔ جو قریشی قوم سے تھا اور مرز اقادیا نی کا ہم عمر تھا اور اگر چہم تھا اور اگر چہم تھا اور کرنے کے لئے کا فی دلیل ہوسکتا ہے۔ تاہم میں نے اس کو چھوڑیا دو ایست نہیں دی۔ اس لئے کہ میرے پاس زیادہ وزن دار اعتراضات موجود ہیں۔ لہذا میں نے یہ واقعہ تذکری میں جودود ہیں۔ لہذا میں۔

ر ہا مرزائی کا لفظ سواس کے متعلق عرض ہے کہ بانی تحریک قاویان کو حیات میں ایک سالانہ جلسہ کے موقعہ پر مولوی محمر علی صاحب ایم۔اے امیر جماعت احمد بیلا ہور کی شان میں کسی نے مرزا قادیانی کی موجودگی میں بیشعر کہا تھا کہ۔

کیا ہے راز طشت ازبام جس نے عیسویت کا یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں وہ یہی ہیں کے مرزائی

اور مرزا قادیانی آنجمانی نے اس شعر کی داددی۔ یوں بھی انسان غور کرے تو اپنے مرشد ہے کوئی نبست اس کے لئے وجہ آشنگانہیں ہو عتی عیسائیوں نے عیسائی کے لفظ کومسلم سے کہتر جان کرمسلمانوں کے لئے محمدی کا لفظ تجویز کیا۔لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ ایک سچمسلمان کے لئے اس سے زیادہ اور کوئی وجہ مسرت وغرور بات ہونہیں عتی کہ اسے اس کے مرشد وہادی (علیقیہ) کے اسم مبارک سے نبست دی جائے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہرمسلمان برزبان حال وقال فخر ومبابات سے نعرہ بلند کرنے لگا کہ۔

محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں محمدی ہوں

اورعيسائي ايناسامنه كرره مكئه

چہارم ...... میری دلی خواہش ہے کہ اس تحریر میں کوئی کلمہ یا نقر وَاشارہ کَیا کنایے ایسانہ ہوجو کسی پر گراں گذرے لیکن اگراہیا ہوتو اس کومیری لغزش تصور کیا جائے اورا گر جھے اس کی طرف متوجہ کیا گیا تو جھے عذر تقصیر میں کوئی تا مل نہ ہوگا۔

جم ..... میں نے کسی فخض سے اس مضمون کی تدوین میں سوائے ازیں کوئی امداد نہیں لی کہ بعض دوستوں سے کتابیں حاصل کی ہیں۔استدلال تمام ترمیر ااپنا ہے۔لہذا اگر بالفرض دلائل سے میرے استدلال کو کوئی صاحب رد کرسکیں گے تو وہ فکست میری ذاتی فکست ہوگا۔

فکست ہوگی۔اس سے میرے ہم عقیدہ یا دوسرے علماء یا عوام پرکوئی اثر نہ ہوگا۔

مشتم ...... حتى المقدوركوشش كى كئى ہے كہ حوالے سچے ہوں۔ اگركوئى حوالہ غلط ہويا اس كاصفحہ يا كتاب كاصفحہ يا كتاب كا نام سجح نہ ہوتو اس كوسہوكتا بت يا لغزش قلم سمجھا جائے توجہ دلانے پر جھے اس كانتھج شائع كرنے ميں كوئى عذر نہ ہوگا۔

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين • اعوذ

بالله من الشيطن الرجيم ، بسم الله الرحمن الرحيم ''

افتتاح اسباب ..... به فاتحة الكتاب

حمد وثناء مو تیری کون و مکان والے ال<u>ـــــمـــدل</u>له

يا رب ہر دو عالم دونوں جہان والے

رب العالمين

عرش وقرآن والے بن ما لِگُه دینے والے السرحمسن سب آن بان والے گرتے ہیں تیرے دریہ بیشک رحیم ہے تو رحت نشان والے خالق حارا تو ہے یم جزا کے مالک ملك بوم الدين تیری ہی جبتھ ہے سجدہ ہیں تھھ کو کرتے احماك نضعيك س کا سارا تو ہے الداد تھے سے جانیں واباك نستعين یہ بھی اک آرزو ہے تیری بی بارگاه میں رسته دکھا دے سیدھا او آسان والے اهدنا الصراط المستقيم عالم גנננלג وه راسنه دکھا تو صـــــراط ربيز گار عالم جس ہے چلا کئے ہیں السندیسن نعمت تھی جن کو ملتی بچے سے نگار عالم انعمت عليهم ہے یادگار عالم اور نام جن کا اب تک تیری نظر میں تظہرے جو عزوشان والے ان کی نہ راہ چلاتا عاجز حبیب کو تو مغضوب ہیں جو تیرے المغضوب عليهم

"ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين · اعوذ بالله من الشيطن الرجيم · نسم الله الرحمن الرحيم · ' قطاق ل

ا ڈعائے بنوت کوئی نئ بات نہیں۔حضور سرورکا نئات فخر موجودات احم مصطفے محمد مجتبی اللہ کا مصطفے محمد مجتبی اللہ کا محتب کے ماتحت دعویٰ نبوت کرنے والوں کی ابتداء خود خواجہ دو جہال اللہ کے عہد ہی میں شروع ہوئی۔جواب تک جاری وساری ہے اور میہ کہنا مشکل ہے کہ کب ختم ہوگی اور میہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔علامہ اقبال کا ایک شعر کہ۔

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز جراغ مصطفوی سے شرار بوللہی

اس کی صداقت نا قابل انکار ہے۔ مسلمہ تو مرد تھا۔ حضور ختم رسل دبابی انت وای یا رسول اللہ ، کے زبانہ بیسلمہ اور ایک مدعیہ رسول اللہ ، کے زبانہ بیس ایک سے زیادہ عور تول نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسلمہ اور ایک مدعیہ نبوت عورت کی ناکامی نے دونوں تنہا تھے۔ ان کے بیروم رشد علیہ اللعلة بھی آ پہنچے۔ شیطنت کے پینگ بڑھے۔ بدکاری وے خواری کے لطف اڑے اور نماز بطور حق مہر بخشوا کراور اپنامنہ کا لا کر کے گھر کو سدھاریں۔

اس وقت سے لے کراب تک مسلمانوں کوراہ ہدی سے مخرف کرنے کے لئے کئی خدا،
کی اوتار، کی پیغیر، کی فرزندان خدا، اور کی مہدی اس دنیا میں آ چکے ہیں۔ آغا خان اپنے مریدوں
کے لئے خود خدا ہے۔ اس کے شل کا وہ پائی جو یورپ کی غلیظ ترین نا پا کیوں کا حامل ہوتا ہے بطور
تیرک بنتا اور سونے کے بھاؤ بکتا ہے۔ ہندوستان اور عرب میں ایسے گروہ موجود ہیں جو کی دائل فاہر یا باطن کی آمد کے منظر بیٹھے ہیں۔ یا جن کی دائست میں اب بادی آچکا۔ چنانچہ بلوچستان کے علاقہ کر ان میں ایک قوم کا خیال ہے کہ (معاذ اللہ)

ا ..... کلم تح مصطفی الله منوخ موچکا اور اب بدلوگ جوکلمه پر سخت بین وه یول ہے۔ "لا اله الا الله محمد مهدی رسول الله"

۲..... ان کی دانست میں نماز موقوف ہو چکی ہے۔ بیلوگ حلقہ باندھ کرپیٹھ جاتے ہیں۔ ایک شخص بلندآ واز ہے ذکر شروع کرتا ہے اور باتی اس کا ساتھ دیتے ہیں۔

س.... ان كارائي مين مبدى آ چكے-

غرض ان کے معتقدات عجیب وغریب ہیں۔

جن مہدی حضرات یا ان کے پیروؤں کا پیتہ چلتا ہے وہ کامیاب مہدی ہیں۔ تاکام مہدیوں کی تعداد کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔مثلاً ضلع گجرات میں ایک گروہ ہے جو مال کے ساتھ بٹے، بہن کے ساتھ بھائی اور بٹی کے ساتھ والد کے تعلقات کی حرمت کا قائل ہی نہیں۔ان کے مہدی کا تھم ہی یہ ہے کہ اپنی بیوی کو مال یا بہن کہہ کر پکارو۔

غرض اگر آپ تلاش کریں گے تو آپ کو ہرگلی میں کوئی نہ کوئی ایسا صاحب عزم مل جائے گا جوہلہم من اللہ ہونے کا دعویدار ہوگا۔ اکثر صاحب قلم کامیاب ہوتے ہی پیری کا اور اس کے بعد ملہم ہونے کا دعویٰ کرنے گئتے ہیں۔ کلکتہ کے ایک بہت بوے عالم دین اس غلطہ بی میں مبتلا ہوگئے تتھا وراگر چہوہ دعویٰ مہدویت سے باز آ گئے۔ تا ہم اب تک ان کی تحریر کا رنگ وہی ہے جو کسی ایسے ہی تحق کا ہوسکتا ہے۔ جس کو یقین ہوکہ وہ جو بھی تھی رہا ہے۔ کسی قوت فوق العادة کے اشارے تھم یا تا سید سے کھی دہا ہے۔

القصہ اسلام کی گذشتہ ساڑھے تیرہ سوسال کی زندگی میں جس قدر مدی نبوت یا مہدویت یا میسیحیت پیدا ہوئے۔ان سب میں سے مرزا قادیا نی بھی ایک ہیں۔ لوگ بچھتے ہیں کہ سیمہت کامیاب ثابت ہوئے ہیں۔ حالانکہ میسیح نہیں۔ قلت مطالعہ یا عدم داقفیت اس تا ٹرکا سبب ہے۔ مدعیان نبوت میں سے مرزا قادیا نی کامیاب بھی شارنہیں ہو سکتے۔ان کو جو پچھکا میا بی حاصل ہوئی اس کی وجدا کی اور صرف ایک ہی ہے۔ لیعنی سے پنجاب میں پیدا ہوئے۔ جہاں بے کار علماء کی تعداد بہت زیادہ ہے۔انہوں نے ان کی مخالفت کو اپنا پیشہ بنالیا اور یوں ان کا پرو پیگنڈ المجمع کی ان کی مناسب مخالفت کی میں ان کی عزت کرتا ہوں اور ان کے حق میں میرے منہ سے دعائے خیر تکلی ہے۔ گر ایسے برزگوں کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔

پس مرزا قادیانی کے دعوئی نبوت، مجددیت، مسیحیت دمہددیت میں کوئی نئی بات نہیں۔البتہ کرثن کااوتارین کرایک بت پرست ( کرثن ) کو پیغیمر بنادینا ضرورا یک نرالی بات ہے اوران کی بیجدت طرازی ان کے لئے ایک ثنان امتیاز پیدا کرتی ہےاوربس۔

البعث سرورکونین وصاحب بہتین مالین کے وقت سے لے کراب تک جن لوگول نے مہدویت کے دعاوی پیش کئے یا نبوت کے منصب پر قبضہ ثابت کرنے کی سعی کی۔ان میں سے بعض نہایت کامیاب معیان نبوت کا حال بطور مثال من لیجئے۔تاکد آپ کومعلوم ہوکدمرزا قادیانی کی ظاہری کامیا لی مقابلیة کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔و ھو ھذا!

ابن تومرت

فقوحات اسلامیہ میں بحوالہ تاریخ کامل وغیرہ لکھاہے کہ پانچویں صدی کے شروع میں 
'' مجمہ بن تو مرت' ساکن جبل سوس نے دعویٰ کیا کہ میں سادات خیبیٰ میں ہے ہوں۔ مہدی موعود 
ہوں۔ اس کے حالات میں فد کور ہے کہ اس نے امام غزائی وغیرہ اکا برعلاء سے تحصیل علوم کے 
بعدر مل ونجوم میں بھی مہارت بہم پہنچائی اور درس وقد رکیس کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کاعلم وفضل اور 
زیدوتقویٰ دیکھ کر اور اس کی جادو بھری تقریریں س کر لاکھوں آ دمی اس کے شاگر دوم ید بن گئے 
اور ایک فشکر لڑنے مرنے والا تیار ہوگیا۔ بادشاہ دفت کو بھی اس نے فشست دی۔ جس کی اس نے بیش گوئی کردی تھی۔

مناسبت معنوی وطبعی کے لحاظ ہے عبداللہ ونشر کی اور عبدالہ کومن وغیرہ اس کے معتدعلیہ قرار پائے ۔عبداللہ ایک برا فاضل فخض تفا۔ اس کے علوم فنون کو ابن تو مرت نے کچھ وصہ تک ظاہر خبیں کیا۔ بلکہ اس کو ایک مجدوب کی مانند نہا ہت میلے اور گندے حال میں گونگا بنائے رکھا۔ جب لوگوں میں اس مدی مہدویت کا خوب چے جا ہو گیا تو اپنی پہلے ہے سوچی ہوئی چال چلا۔ یعنی فاضل عبداللہ ونشر کی سے کہا کہ اب اپنا کمال علم وضل طاہر کرو۔ چتا نچہ اس کی بتائی ہوئی تدبیر کے موافق ایک دن صح کے وقت عبداللہ نہایت مکلف لباس پہنے اور خوشہو کیں لگائے مجد کے محراب میں دیکھا گیا۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ فرشتہ نے آسان سے آ کر میراسید شق کیا اور موطا وغیرہ کتب آسان وا دیت وعلوم سے جو دیا۔ مکارم ہدی موجود اس بات کون کر رونے لگا کہ میری جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آدی بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت مجمد مصطفیٰ میں جن کہ میری جماعت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے آدی بھی پیدا کئے ہیں جن پر حضرت مجمد مصطفیٰ میں جن کی جراب کا سید شق کیا گیا تھا ای مصطفیٰ میں جو کہ کے ایک خص کا سید شق کیا گیا تھا ای مصطفیٰ میں جن کی جماعت کے ایک محفی کا سید شق کیا گیا تھا ای

ے جردیا ہے۔ غرضیکہ اس جیم الامتہ ونشر کئی کے طفیل اس کو بہت کچھ فروغ حاصل ہوا۔

بعض لوگ اس جھوٹے مہدی کے دعووں کوشک وشبہ کی نظر ہے دیکھتے تھے۔ جن کی فہرست اسم واراس نے عبداللہ کو دے دی تھی۔ جب عبداللہ کا سینہ شق ہونے اور علوم لدنی اس کو عطاء ہونے کا معجز ہ تسلیم کرالیا تو اس عبداللہ ہے ہی کہلوایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے دوز خیوں کی شنا خت کا بھی نورعطاء کیا ہے اور فر مایا ہے کہ الی متبرک جماعت میں دوز خیوں کا رہنا تھیک نہیں۔
لہذا ان دوز خیوں کوئل کر دینا چاہئے۔ میرے اس بیان کی تقد یق کے لئے تین فرشتے آسان سے تازل ہوئے ہیں۔ جوفلاں کو میں میں موجود ہیں (اور خفیہ طریق سے تین خلص مریدا یک سنسان مقام پر ایک چاہ میں اتار بھی دیئے کہ سب الحکم مہدی کا ذب ساری جماعت اس چاہ پر پہنی۔ جہاں مکار مہدی کے اوال دور کعت نماز پڑھی۔ بعد از ان کو میں میں آ واز دی کہ:

دوز خی تل کر دیئے جا کیں۔ کیا ایہ بچ ہے؟ چاہ میں ہے آ واز آئی۔ بچ ہے! بچ ہے!! بچ ہے!!!"

اس تقدیق کے بعد بدیں خیال کہ بیالم تخانی کے فرشتے اوپر آکر افشائے راز نہ کردیں۔ ان کوعالم بالا پر ہی پہنچادیا جائے تو مناسب ہے۔ مہدی موجود نے ونشر کی وغیرہ سے متوجہ ہوکر کہا کہ بیچاہ اجائے تو مناسب ہے۔ مہدی موجود نے ونشر کی وغیرہ سے متوجہ ہوکر کہا کہ بیچاہ اب نزول ملائکہ سے متبرک ہوگیا ہے۔ اس میں نجاست وغیرہ گرنے اور اس سے قبر الہی نازل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے اس کو بندکردینا مناسب ہے۔ چنانچ سب کی رائے سے فور آاس چاہ کو بندکرویا گیا۔

رسے سے دورہ من پی دورہ میں ہے۔ یہ اللہ نے کے موافق سب خالف چن چن کو قل کر دیئے گئے۔ یہ کام کئی
ابدہ و و نشر کی کے بتلا نے کے موافق سب خالف چن چن کو قل کر کے فتہ و فساداور ملک کیری
میں مشغول ہوا اور ۲۲ سال تک مرحی مہدویت رہ کرعبد المومن کو جانشین کر کے مرکیا۔
عبد المحوم من

محمداین تو مرت نے مرنے سے پیشتر اس کو امیر المؤمنین کا لقب دے کر اپنا جانشین کردیا تھا اور اس کے حق میں بید پیش گوئی کی تھی کہ وہ بہت سے ملک فتح کرے گا۔عبد المؤمن اس بہرس تک لوگوں کے ساتھ سخاوت واحسان کے سلوک کرتار ہا اور چونکہ جوال مرداور بہا در تھا اس لئے ملک فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوا۔ چنا نچہ جس طرف کو گیا اس کی فتح ہوئی۔ اندلس اور عرب کو بھی اس نے فتح کیا۔ اندلس اور عرب کو بھی اس نے فتح کیا۔ اندلس احت بیعت کرائی۔ آخر ۲۰۰۳ سال تک مہدی کا خلیفہ اور امیر المؤمنین کہلا کر اور بردی شان وشوکت سے بادشا ہے کرائی۔ کر میں اس نے بادشا ہے کہا

کے ۸۵۸ھ میں مر گیااورا پی اولا دکو بادشاہت دے گیا۔ بے شار سلمانوں کوئل کیااور مدت العمر محمد بن تو مرت کی تعلیم مہدویت پھیلا تارہا۔ ظریف ابو بیجے وصالح بن ظریف

دوسری صدی کے شروع میں اس نے حکومت کی بنیاد قائم کی اور نبوت کا دعویٰ کرکے نیا فہ جہ اپنی قوم میں رائج کیا اور پانچویں صدی کے آخر تا۔ اس کی اولا دہیں سلطنت رہی۔ چنا نچہ صالح بن ظریف شروع ہی میں اپنے باپ کا مرید ہوا۔ پیشخص اپنی قوم میں عالم ودیندارتھا۔ باپ کی طرح اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں مہدی اکبر ہوں اور عیسیٰ بن مریم میرے ہی وقت میں نازل ہوں گے اور میرے بیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس نے اپنانام خاتم الانبیاء بھی رکھا۔ مفصل حال ''ابن خلدون' میں موجود ہے۔

یا یک جدید قرآن کا ہے اوپر نازل ہونے کا دعویدارتھا۔ جس کی سورتیں اس کے مرید نمازیل پڑھے تھے۔ چند سورتوں کے نام یہ ہیں۔ سورۃ الدیک، سورۃ الحم، سورۃ الفیل، سورۃ الدیک، سورۃ نوح، سورۃ ہاروت و ماروت، سورۃ اللیس، سورۃ غرائب الدینا وغیرہ وغیرہ ۔ سرم سال کک نہایت استقلال اور کامیا بی سے اپنے ندہب کی اشاعت اور بادشاہت کرتا رہا۔ اس کے بعد اس کے خاندان میں حسب ذیل مشہور بادشاہ ہوئے۔

| مدت سلطنت   | نام بادشاه                  | مدت سلطنت | نام بادشاه             |
|-------------|-----------------------------|-----------|------------------------|
| السال       | يونس بن الياس               | ٠٥٠ال     | الياس بن صالح          |
| المال المال | الوانصارعبدالله ت الوغفيركد | واسال     | الوغفيرمحمصالح كايروتا |

ان لوگوں نے بدی شان وشوکت سے حکومت کی اور ایسے صاحب اقبال وشوکت وجلال تھے کہ بڑے بڑے بادشاہ اور خلفاء بھی ان سے ڈرتے تھے۔

عبداللهمهدى صاحب افريقه

میشخص ۲۹۱ ه بیس مهدویت کاری ہوا۔اگلے سال افریقه میں جاکر دہاں کا فر مانروا ہوگیااورمہدویت کازورشورےاعلان کیا۔۱۳ سال کی عمر پائی اور۳۲۲ ه میں اپنے بیٹے ابوالقاسم کوولی عہد کر کے اپنی موت سے مرگیا۔گویا۔۲ سال دعویٰ مہدویت کے ساتھ زندہ رہا۔اس کی اولا دیٹی ۵۲۳ ھ تک سلطنت رہی اور۱۳ فر مانروااس کے خاندان میں ہوئے۔

(مفصل دیکیموابن خلدون جسم اور تاریخ کامل این اثیرج ۸)

ایسے اور بہت سے نام پیش کئے جاسکتے ہیں۔لیکن میں مندرجہ بالا مثالوں کو اپنے مقصود کے لئے کافی سمجھتا ہوں۔

قبطادوم

دعویداران سیحت ومهدویت کی جماعت کثیر میں سے صرف تین اشخاص کے حالات اس لئے اوپر درج کئے گئے ہیں کہ مسلمانوں کی موجودہ مفلوک الحالی کے مقابلہ میں علم برداران تحریک قادیان کی ثروت ووجاہت و تمکنت بھی ان کی صداقت کی ایک دلیل می بن گئی ہے۔ اس کا ازالہ ہو سکے اس لئے کہ جن معیان نبوت کا مختصر حال اس سلسلہ میں بیان کیا گیا ہے ان کی شوکت ثروت و تمکنت اور ان کا جاہ وجلال قادیان سے لاکھوں گنا بڑھا ہوا تھا۔ وہ صاحب تحت و تاج و حال شمشیر و علم ہوگذر سے جی لہذا اس معروب ہوتا در است نہیں۔ اس کو خداوند کر دگار نے اپنے کلام میں "متاع قلیل" کا نام دیا ہے۔ لہذا اس سے مرعوب ہوتا دانشمندی سے بعد سے۔

تاہم اس سے مرزا قادیائی کے دعاوی کی تکذیب نہیں ہوتی۔اس کے لئے زیادہ وزنی دلائل کی ضرورت ہے۔ میں جن دلائل کی بنا پرتح یک قادیان سے اتفاق نہیں کرسکتا وہ ملاحظہ فرمائے۔ بہلی دلیل چہلی دلیل

قرآن مجیدفرقان حید کے مانے والوں کواس حقیقت پرناز ہے اوراس بات پرمسلمان ہوا ہور پرفخر ومبابات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا ہیں الہامی کتابوں کے مانے والوں ہیں صرف مسلمان ہی ایسے ہیں جن کا ایمان ایک ایسی کتاب پر ہے جس ہیں کوئی تبدیلی نداب تک ہوئی ہے ندا کندہ ہوگی اور نہ ہوسکتی ہے اوراس کا سب سے بڑا سبب بیہ ہے کہ جس طرح سے اس کتاب کا مصنف لا شریک و بے مثال ہے۔ اس طرح یہ کتاب بھی بے عدیل و بے نظیر ہے اوراس کتاب مقدس کے مقابلہ میں بھی کوئی اور کتاب تعنیف نہیں ہوسکتی۔ پوری کتاب تو بڑی بات ہے قرآن مقدس کے مقابلہ میں بھی کوئی اور کتاب تعنیف نہیں ہوسکتی۔ پوری کتاب تو بڑی بات ہے قرآن باک کا اپنا دعوی ہے کہ اس کی سورتوں کی طرح کی ایک سورۃ بھی کوئی کلی شہیں سکتا۔ خواہ لکھنے والا ایک ہو یا دنیا جہاں کے تمام عالم وفاضل وعام انسان وحیوان ،فرشتے ، دیوی اور دیوتا جمع ہو کر بھی ایک کوشش کیوں نہ کریں۔ اسلام دشمنوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کو غلط ثابت کرنے کے لئے امریکہ اور یورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی کی طرح بہ چکا اور یا دریوں نے کوئی کوشش اٹھا نہ امریکہ اور یورپ کے قارونوں کا روپیہ پائی کی طرح بہ چکا اور یا دریوں نے کوئی کوشش اٹھا نہ میں گراس کی ایک للکار کا جوب نہ دے سکے۔ وہ للکار کیا ہے۔ 'ان کنت م

نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعو شهدا، كم من دون الله ان كنتم صادقين"

لینی خداوند کریم ، محدرسول الشفیلیة پر جوقر آن نازل کررہے ہیں۔اس کے بارے میں تم کو پھے شرب ہوتو اگر تم ہے ہوسکے تو اس کی ایسی ایک ہی سورۃ تیار کر لا وَاوراللّٰہ تعالیٰ کے سوا جس کو چاہوا بنی امداد کے لئے بلالو۔

غور کیجے! ساڑھے تیرہ سوسال میں اس و نیا میں کتنے آدمی آئے اور چلے گئے۔ ہر لحد ک آبادی کئی سوکر وڑکی ہے۔ میصرف انسانوں کی تعداد ہے۔ غیرانسان مخلوق اس کے علادہ ہے۔ اتنی بردی تعداد سے چند آبیتیں قرآن پاک کے مقابلہ میں تیار نہ ہو کیس۔ میقرآن پاک کی صرف زبان کا اعجاز ہے۔ دوسری خوبیوں کا تو ذکر ہی کیا۔

پس جس مسلمان کی نگاہوں میں قرآن پاک کی بیٹو بی گھب چکی ہودہ کسی مدعی الہام کی تائیز نہیں کرسکتا۔ جب تک کہ وہ مدعی الہام ایسا بیان اور الیلی زبان نہ لائے جس کا ونیا میں جواب نہ ہو۔

مرزا قادیانی کی تحریروں کو جس نے بغور پڑھا ہے۔ بیس اس کتاب بیس بار ہا اپنی علمی فروما نیگی کا اعتراف کر چکا ہوں اور پھراس کا اقر ارکرتا ہوں۔ کیکن مجھا ایبا ہم پیداں بھی بید دیکھر پر بیٹان ہوجا تا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریر مبتندل اور پیش پا افقادہ اغلاط سے پر ہے۔ ان کی تحریروں بیس عربی اور فارسی اور اردو کو استعال کیا گیا ہے جو لوگ عربی سے آگاہ ہیں اور بیس بہاں دم مار نے کی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ ان کی عربی بیس فاش غلطیاں دکھا سکتے ہیں۔ فارسی کا بھی یہی حال ہے۔ کیکن میں اردو کے متعلق وقوق سے کہ سکتا ہوں کہ ہو کتابت وغیرہ کے لئے ہمکن موقعہ دینے کے بعد بھی ان کی تحریر کو نہایت معمولی اغلاط سے مملوپا تا ہوں اور من حیث الکل جمکن موقعہ دینے کے بعد بھی ان کی تحریر کہ نہا ہوں اور من حیث الکل میں انہوں نے اپنی قلم کے الفاظ استعال کر کے تذکیر تا نیٹ کی آلیہ نہا ہیت ہی پیش پا افقاد استعال میں اور ایک اور موقعہ پر ہوش آئی ہے کے الفاظ کی کرتا ہیٹ کی آگیم کے الفاظ استعال بر کے تذکیر تا نیٹ کی گلم کے الفاظ استعال بر کے تذکیر تا نیٹ کی گلم کے الفاظ استعال بر بر تین مونہ چیش کیا ہے۔ ان اور موقعہ پر ہوش آئی ہے کے الفاظ کی کر آپ نے اپنی او بی کمزوری کا بیرترین نمونہ چیش کیا ہے۔

میں ہر بات مخضر طور پر بیان کرتا جا ہتا ہوں۔الہذا عبارت کے طویل نمونے نے مبتندل

طرز تحریر کے ثبوت میں پیش کر تانہیں جا ہتا۔ور نہ مرزا قادیانی کی تحریر سے ایسے متعدد نمونے پیش کے جاسکتے ہیں۔ حق تو سہ ہے کہ ساری تحریر کا معیار ادب بہت اوٹی ہے اور اوبی لحاظ ہے تحریر کی خو بی کانمونه کہیں شاذ ونا در ہی نظر آتا ہے۔

میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کے بے مثال طرز تحریر پر ایمان لانے کے بعد میں یقین نہیں کرسکتا کہ خدائے تر آن مجیدنے جب ایک اور نبی تجدید دین محمر کے لئے جھیجا تو خدا (معاذ الله) طرز تحرير كوبھول كيا ياعر بي كى بجائے اردو كے اختيار كرتے ہى اس كى زبان ميں فرق

آ گيا\_ليكن يهال توعر بي بھى غلط ہے۔

شاید کہا جائے کہ ادبی چخاروں سے مذہب کو کیا واسطہ لہذا میں پھرعرض کروں گا کہ قرآن پاک نے جب ہارے ذہب کی بناء ہی اس بات پر رکھی ہے کہ زبان کو معیار صداقت مذب قرارد براس كادعوى كياب كداس كى زبان لاجواب بإقواب كى وجد اس كى اجميت کو گھٹا نا قرآن پاک کے ایک ایسے اصول کونظرا نداز کرتا ہے جو خدائے قرآن اِنکیم نے مدعیان نبوت کی تکذیب یا تصدیق کے لئے ہمیں عنایت کیا ہے۔

ا گر مرزا قادیانی کا وعویٰ بیرند ہوتا کہ ان کی زبان کا فرمہ دار بھی خود خدا ہے تو شاید اس اعتراض کی اہمیت کچھ م موجاتی کیکن ایسانہیں ہے۔ مرزا قادیانی بدیا تگ وال کماب (زول اس ص٥١٨، فزائن ج١٨ص ٣٣٣) يرفر ماتے جين: ' نيه بات بھي اس جگه بيان كردينے كے لائق ہے كه میں خاص طور پراللہ تعالیٰ کی اعجاز نمائی کوانشاء پردازی کے وقت بھی اپنی نسبت و کھتا ہوں۔ کیونکہ جب میں عربی میں یااردو میں کوئی عبارت لکھتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ کوئی اندر سے مجھے

پر (نزول اسم ص۵۵ بنزائن ج ۱۸ص ۴۳۵) پر لکھتے ہیں: ''ایبا ہی عربی فقرات کا حال ہے۔عربی تحریروں کے وقت میں صد ہا نقرات وجی متواتر کی طرح دل پر وار دہوتے ہیں اور یا ہے کہ

كوئى فرشته ايك كاغذ پر لكھے ہوئے وہ نقرات وكھاديتا ہے۔ غرض مرزا قادیانی دعویٰ کرتے ہیں کہان کی تحریراعجاز خداوندی کا ایک نمونہ ہے۔ <sup>کیک</sup> ہم دیکھتے ہیں کہان کی تحریر مبتدل ہوتی ہے۔جیسا کہ مرزا قادیانی کی ای محولہ بالاتحریر سے طاہر ہے۔جواعباز تحریر کے متعلق نزول استے سے لی گئی ہے۔اس کے بعد اگر کوئی پیر کیے کر قرات اس کے نازل کرنے والے خداو ندقد وی نے مرزا قادیانی کومبعوث یا مقرر فرما کراعجاز تحریر دھایا تو سوائے ازیں کہاس کے لئے وعائے مدایت کی جائے اور کیا کہا جاسکتا ہے۔

دوسری دلیل

بعثت خاتم النبیان کے زمانہ میں گفار نے حضرت ای لقب ساتھ (فداہ ای وابی) پر جو
الزام لگائے ان میں آپ کو ساحر، کا بمن، مجنون اور شاعر بھی کہا گیا۔ خداوند محمد نے ان سب
الزامات کی بڑے زور سے تروید کی اور الزام شاعری کی تروید میں قدرے زیادہ زور سے کام لیا
ہے۔ میراایمان ہے کہ حضور شافع المذہبین القائم کے دین کی تجدید کے لئے اگر کوئی مرسل آئے تو
وہ جس طرح مجنون، کا بمن یا ساحز ہیں ہوسکتا اسی طرح شاعر بھی نہیں ہوسکتا ۔ لیکن میں دیکھتا ہوں
کہ مرزا قادیائی نے شاعری کے میدان میں بھی جلوہ نمائی کی ہے۔ مگران کی نثر کی طرح ان کی
شاعری بھی نہایت مبتندل ہے۔ خواہ وہ شاعری اردوکی ہویا فاری کی۔ سارا کلام اس کانمونہ ہے۔
لہذا میں اس دلیل کوطول دینے سے کریز کرتا ہوں۔

قتطسوم

جناب محر مصطفی آنیا ہے دین کی سب سے بڑی خوبی سادگی ہے۔ حضو متعلقہ کا دعویٰ میں ہے کہ وہ فیا سب کے بندے ہیں اور بس ان کے دعوٰیٰ میں کے کہ وہ فندا کے بصبے ہوئے رسول اور نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں اور بس ان کے دعوٰیٰ میں کوئی ایک کے نہیں برعکس اس کے مرز اقادیانی کی تحریر کے خلاف میری تغییری دلیل ہے کہ ان کے دعاوی کی کثر مت ندرت اور ان کے تنوع کا مید حال ہے کہ انسان ان کی فہرست و کم ایر پیشان ہوجا تا ہے۔ نمونعۃ آپ کے چنداشعار ملاحظ فرمائے۔ لکھتے ہیں ہے

منم می زمان وثنم کلیم خدا منم محم احم که مجتب باشد

بیشعر کتاب (تریاق القلوب ۱۳ مزائن ۱۵ ۱۳ س۱۳۲) پرموجود ہے۔ پھر (براین احدید حصہ پنجم بنز ائن ۱۲ ۱۲ س۱۳۲۰ درکین ۱۰۰) پر ارشاد ہوتا ہے ۔

نیز ابراہیم ہوں نسلیں ہیں میری بے شار

ایے اشعار کوشاعرانہ کیل یا تعلی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ اسکتا ہے۔ اس کی فقری روداد ملاحظ فرمایئے۔

الله تعالى مونے كا دعوى

م زا تادياني الي كتاب (آ يَن كالات اسلام ١٥٠٥،٥ مرزاتن جه مسايعًا) من الكسة من الله وتيقنت اننى هو .... فخلقت السموات مي ... وأسدى في المنام عين الله وتيقنت اننى هو .... فخلقت السموات

والارض ..... وقلت انا زینا السماء بمصابیع "من فی نینر مین خودکو بو بهواللددیکها اور جھے یقین بوگیا کہ میں وہی الله بول \_ پس میں نے آسانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ ہم فی آسان کوستاروں سے سجایا۔

۲....الله تعالیٰ کے فرزند ہونے کا دعویٰ

(حقیقت الوی م ۸۱ مزائن ج۲۲ م ۸۹) پر مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ''انت منی بمغزلة ولدی''تم میرے بیٹے کی جگہ ہو۔

اور پھر (البخریٰ ج۲ص ۲۵) پر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب کر کے کہا کہ: "انت منی بمنزلة او لادی"

٣ ..... كرش مونے كا دعوى

مرزا قادیانی نے سیالکوٹ میں لیکچر دیا۔ بیار نومبر۱۹۰۴ء کی بات ہے۔ بیلیکچر قادیان کی جماعت کی طرف سے شائع ہوا ہے۔اس لیکچر میں آپ نے کرش ہونے کا دعویٰ کیا۔اس کے بعد آپ (البشریٰ کی جلدا ہ ل ۵۲) پرخودکو' ہے کرش جی رودر کو پال' فرماتے ہیں۔

٣....اوتار ہونے کا دعویٰ

ہندووک کو مخاطب کر کے جناب مرزا قادیانی (حقیقت الوی ۱۰، خزائن ج۲۲ص۱۰۱) میں لکھتے ہیں کہ:'' برخمن اوتار (لیعنی مرزا قادیانی) سے مقابلہ اچھانہیں۔''

۵..... آر بول کابادشاه هونے کادعویٰ

كتاب البشرى بى كى جلداول بين ص ٨٦ يرمرزا قاديانى في آريون كاباد شاه موف

کا دعویٰ کیاہے۔

۲....نبوت کارغوکی

یہ بہت اہم دعومیٰ ہے۔اس کے وجود سے مرزائیوں کی ایک جماعت نے اٹکار کیا ہے۔ بیطویل بحث کامحتاج ہے۔ یہاں اتناہی لکھے دینا کافی ہے۔اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ جس کے ثبوت میں متعدد حوالے پیش کئے جاسکتے ہیں۔

ے....این مریم ہونے کا دعویٰ

ا پن كتاب آئينه كمالات كس ٣٣ پر مرزا قاديانى في موعود موفى كرت موكار كا دعوى كرت موكان كماري كا دعوى كرت موكانكما مي كارون مراد من الله "موفى كارعوى سي كيم بردا

نہیں ہے۔ نیز اس دعویٰ کے الفاظ آپ کی کتاب ''ازالہ اوہام'' میں ملتے ہیں۔ جس کے الفاظ آپ کی کتاب ''ازالہ اوہام'' میں ملتے ہیں۔ جس نے عیسیٰ (ص ۱۹۵۸، جسم ۱۹۵۸) پرآپ کھتے ہیں کہ:''نازل ہونے واللا این مریم کی طرح اپنے زمانہ میں کسی ایسے محض والدروحانی کونہ پایا۔ جواس کی روحانی پیدائش کا موجب تھہرتا۔ تب خداتعالی اس کا متولی ہوا اور تربیت کی کنار میں لیا اور اس اپنے بندہ کا نام ابن مریم رکھا۔''

نیز کتاب (ازالہ ادہام ۱۹۵۰ بخزائن جسم ۲۵۹) پر آپ میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ نیز کتاب (ازالہ ادہام ۱۹۵۰ بخزائن جسم ۱۹۵۰ پر آپ میں موجود ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ نیز سیالکوٹ میں مرزا قادیانی نے ایک لیکچر دیا تھا۔ جس کا حوالہ میں بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا۔ چنانچ مطبوعہ لیکچر کے صفحات ۳۳،۳۳ پر اس دعویٰ کا ذکر موجود ہے۔

٨ .... محمر بونے كادعوى

کین ای پراکتفائییں۔ خدا اور عیسیٰ ابن مریم ہونے کے مدی ہونے کے علاوہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ خود محملیات بھی ہیں۔ چنا نچہ آپ اپنی تحریر موسومہ (خطبہ الہامیر ساما، نزائن ۱۲۰ میں ۲۵۸) پر لکھتے ہیں کہ:''خدانے بھی پراس رسول کا فیض اتارا اور اس کو پورا کیا اور کھل کیا اور میری طرف اس رسول کا لطف اور جو و بحرار بہاں تک کہ میرا وجود اس کا وجود ہوگیا۔'' اصل عبارت عمر بی ش ہے۔ میں نے آسانی کے خیال سے اس کا ترجمہ پیش کردیا ہے۔

٩....ظلى محمر مونے كا دعوى

ا پی کتاب (تحد کورویس ۱۰۱، خزائن عداص ۲۷۱) برآپ نے طلی طور برجمر ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔

٠ ا....احمر مونے كا دعوى

آپ نے اپن احمد ہونے کا دوئی پیش کیا۔ جس کی تفصیل یوں ہے کہ قرآن شریف میں ایک آیت شریف میں ایک آیت شریف میں ایک آیت شریف احمد " مرزا قادیا ٹی اپنی کتاب (ازالدادہام طیح اوّل سے ۲۷، فرائن جسم ۳۹۳) پر دوئی کرتے ہیں کہ وہ احمد میں بی ہوں۔

اا....ظلی احمد ہونے کا دعویٰ

(تخد کا وریس ۱۰۱، نزائن عاص ۲۹۲) پرآپ فظلی احد مونے کا دعویٰ کیا ہے۔

١٢ ..... مسيح موعود ہونے كا دعوى

اس کا ثبوت ابن مریم کے دعویٰ کی دلیل میں ملاحظ فر ما ہے۔ مرة ا

١١.... مملح مونے كا دعوى

البشريٰ نامی کتاب کی جلد دوم کے ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ: '' حضرت میج موعود یعنی مرزا قادیانی نے فرمایا کہ آج اللہ تعالیٰ نے میرا ایک اور نام رکھا ہے جو پہلے بھی سنا بھی نہیں۔ تھوڑی سی غنودگی ہوئی اور بیالہام ہوا کہ تہمارانام محمد کے رکھا گیا ہے۔''

۱۲ .... مجد د ہونے کا دعویٰ

آپ کتاب (نشان آ مانی ص ۲۲ بزرائن جهن ۲۹۷) پر لکھتے ہیں کہ: "اس عا برز کودعویٰ اسے مجدد ہونے پراب بفضلہ تعالی گیار موال برس جاتا ہے۔ "اور در در بین فاری س ۱۲۲) پر فر ماتے ہیں۔
رسید مرادہ زغیم کہ من ہمال مردم
کہ اومجدد ایں دین ورہنما باشد

10 ..... محدث ہونے کا دعویٰ

(جمامتدالبشرى م 20 بزائن ج 2م ٢٩٧) برآپ لكھتے ہيں كد: "هيں محدث مول-" نيز (توضيح الرام م ١٦٤١) ميں بھي بيد عوى موجود ہے-

١٢ ..... مهدى مونے كا دعوى

(معيارالاخيارس ١١) ميس مرزا قادماني لكصة بين: "ميس مهدى مول-"

ےا.....جزوی وظلی نبی ہونے کا دعو کی

(تحد کلادیس ۱۰ افزائن جام ۲۹۳) پرآپ نے بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اس طرح ظلی اور جزوی نبی ہونے کا دعویٰ آپ نے (توشی الرام ص ما تا ۱۹ افزائن جسم ۵۹) پرجی کیا ہے۔ ۱۸۔...صور ہونے کا دعویٰ

(چشم معرف ص ٧٤، فزائن ج٢٢ ص ٨٥) پر ملاحظ فرما ہے تواس میں لکھاہے كه "اس

جگهصور کے لفظ سے مرادی موعود ہیں۔"

ا اسسنگ اسود ہونے کا دعویٰ

(البشري ج اول م ٨٨) پر لکھا ہے كه: "أيك فخص نے ميرے يا وَل كو بوسه ديا۔ ميں

نے کہا کہ سنگ اسود میں ہول۔"

۲۰ یجیب ترین دعویٰ

نیکن سب سے عجیب دعویٰ وہ ہے جو (البشریٰ ج دوم ۱۱۸) پر یوں درج ہے۔''امین الملک جے سنگھ بہادر'' دعاوی کی تو انتہاء نہیں۔کہاں تک لکھتا چلا جا وَں۔اب انسان عقیدہ لا سے تو کس دعویٰ بر۔

قسط چہارم

اختصار کے ساتھ اور شدید استخاب کے بعد میں نے مرزا قادیانی کے ہیں دعاوی گوائے ہیں۔ان دعاوی میں ہے۔جن کا تعلق اوتاریا کرش وغیرہ ہے ہے۔ان کے متعلق جھے جو کھی عرض کرنا ہے وہ ہیں گی آئندہ قسط میں ناظرین کرام کے گوش گذار کروں گا۔ فدا اور فرزند فدا ہونے کے متعلق آپ کے دعاوی ایسے ہیں کہ ان کے خلاف آگر تفصیلی بحث کی جائے تو برسوں یہ سلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس لئے کہ تو حید ہاری تعالی اسلام کا اصل الاصول ہے اور قرآن پاک تو لید وولا دت جن عزاسمہ کے خلاف دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے عقیدت مندعوام کو مرزا قادیانی کے ان دعاوی ہے آگاہ تک نہیں کرتے ۔لوگوں کو ایک بجد داور عقیدت مندعوام کو مرزا قادیانی کے ان دعاوی ہے آگاہ تک نہیں کرتے ۔لوگوں کو ایک بجد داور عقیدت مندعوام کو مرزا قادیانی کے ایسے خلاف عقل دعاوی کے متعلق ان تو ضیحات کو تسلیم کر لینا کوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ کی مسلمان سے بلا تکلف و بلا اطلاع بیشتا ہے تو اس کے لئے ایسے خلاف عقل دعاوی کے متعلق ان تو ضیحات کو تسلیم کر لینا کوئی ہوئی ہوتی ہیں۔ کی مسلمان سے بلا تکلف و بلا اطلاع بوچھ کر دیکھ لیجئے کہ کیا تم تسلیم کر سلیے ہو کہ اللہ تعالی کسی سے پیدا ہوایا کسی کو ان کی فرزندی کا رتبہ حاصل ہے تو وہ معاذ اللہ کہ کہ کرا سے کلمات کے سننے تک سے انکار کر دے گا۔گرعقیدت وہ شئے حاصل ہے تو وہ معاذ اللہ کہ کہ کرا سے کلمات کے سننے تک سے انکار کر دے گا۔گرعقیدت وہ شئے سے کہ جہاں ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا ہوا۔مومدترین انسان اپنے پیر کی ہم ظاف شرع حرکت کو عین ہے کہ جہاں ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا ہوا۔مومدترین انسان اپنے پیر کی ہم ظاف شرع حرکت کو عین سے سے کہ جہاں ایک دفعہ یہ جذبہ پیدا ہوا۔مومدترین انسان اپنے پیر کی ہم ظاف شرع حرکت کو عین

برادران قادیان! کہیں گے اوراس کے سوااور کہ بھی کیا سکتے ہیں کہ یہ با تیں رازونیاز کی ہیں۔ جو شخص فتافی اللہ ہو چکا وہ خود کوفرزند خدا سجھنے گئے تو کیا لیکن پیشر بیت نہیں۔ حضرت منصور نے دعویٰ'' کیا ، تو شریعت نے ان کی کھال تھنچ دی۔ قرآن انکیم کی تعلیم کی روسے ایسادعویٰ خارج از اسلام ہے اورایک نبی کے لئے وہ گفتگو شایان شان نہیں جو کسی مجذوب کی زبان برجاری ہوسکتی ہو۔

اور یوں عیسائیوں سے بھی پوچھ لیجئے وہ کہیں گے کہ:''ابتداء میں کلام تھا۔ کلام خدا کے ساتھ تھا کلام خدا تھا۔''

ایک پاکیزہ تثلیث ہے جس میں تولید وولادت کی آلائش کا ذکر تک نہیں ۔لیکن حقیقت ہے ہے کہ اس کلام کوکلمہ کہہ کر کہ وہ سے کا نام دیتے اور میچ کوخدا کا فرزند مانے ہیں اور یوں محولہ بالا اصول'' باپ بیٹا اور روح القدس' کی مثلیث میں تبدیل ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کونہایت وضاحت سے تھم دیا کہ وہ ہرگز ہرگز رینہ کہیں کہ:'' خدا تین میں سے ایک ہے۔'' (قرآن اکیکم)

بلکہ سورہ فیل ہو الله احد میں ارشاد ہوتا ہے۔ 'کے بلد ولم یولد ''یکلمہ بیان کرے ایسے عقائد باطلہ کی ترویج کا دروازہ ہمیشہ کے لئے اور کلیتۂ بند کردیا گیا ہے۔ کی زمانہ میں کہ بیاری تھی جھے بھی بیشوق پیدا ہوا تھا کہ شاعری کے جسم زار کو مجروح ترکیا جائے۔ چنانچہ میرا اینا ایک شعرے یہ

بیکاری میں حبیب مجھی شاعری کے لطف لیتے ہیں خوب وقت کا ہرجانہ سمجھ کر

اس زمانہ میں تین نظمیں الی بھی قلم سے فیک پڑیں جو قابل تحریف تھیں۔ان میں سے ایک المحمد شریف تھیں۔ان میں سے ایک المحمد شریف کا ترجمہ ہے جواس کتاب میں کی دوسری جگددرج ہے۔دوسری علامه اقبال کے تراند کی خمیس ہے اور تیسری میں قل شریف کا ترجمہ ہے۔ آخری قلم کے دوشعر ہیں۔

تا کہ ابت خود مگوید کس تریا رب ما

لم یلد اندر قرآن خود گفتی وصف خویش را زانکه از آلکش تولید بستی پاک تو لم بولد شانت شده مشهور مولا کو بکو

پہلے شعر میں اب اور رب کے عقائد کا مقابلہ موجود ہے۔ سیحی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بی نوع انسان کا تعلق اب اور این کا ہے۔ یعنی باپ اور اولا دکا۔ کین اسلام کا عقیدہ اس کے بھکس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلقت کا پروردگاریعنی رب ہے اور ان دوعقائد میں بعد المشر قین ہے۔ باپ پیدا کرنے پرجھی قدرت نہیں رکھتا۔ وہ خالق کا منصب ہے۔ خالق کی اجازت اور اس کے حکم سے باپ نے اولا و پیدا کی۔ کین وہ اس کو پال نہیں سکتا۔ پالنے والا پروردگار ہے۔ چتانچہ باپ کی موت اولا دکی پرورش کو ناممکن نہیں بنادیت ۔ پس باپ ایک آلہ کار ہے جس کا فعل بہت عارض ہے۔ برگس ازیں رب وہ خدائے قد ویں ہے جو خود باپ کو پال کراولا د پیدا کرنے کے قابل بنادیتا ہے اور پھراس اولا دکی پرورش کرتا ہے۔ پروردگاریارب کے بغیرزندگی ہی خارج اذامکان ہے۔

اسلام کے اس عقیدہ نے مسجیت پر فتح پائی۔ گر مرزا قادیانی پھر مسجی عقیدہ کی طرف لوٹ گئے۔خوداز بس اندوہناک ہے۔ کہا جائے گا کہ مرزا قادیانی کو خدا کے فرزند ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ معنوی ہے۔ نہ کہ جسمانی، اگر بالفرض اس توضیح بھی شلیم کر لیا جائے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عیسائی بھی بہیں کہتے کہ خدانخواستہ حضرت مریم اور خداوند تعالیٰ میں جسمانی لحاظ سے زن و شوہر کے تعلقات تھے۔ جس سے حضرت سے پیدا ہوئے اور اگر عیسائیوں کے اس دعویٰ کو خداوند اسلام نے گوارانہیں کیا کہ معنوی لحاظ سے عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے تو مرزا قادیانی کے مقابلہ خداوند اسلام نے گوارانہیں کیا کہ معنوی لحاظ سے عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے تو مرزا قادیانی کے مقابلہ خس کیوں اس کلیہ سے ایک اسٹنی کو جائز رکھے۔

لیکن حقیقت یہ ہے کہ مرزا قادیائی نے عیسائیوں سے آگے بڑھ کر قدم رکھا ہے۔ چنانچہ جناب مرزا قادیائی فرماتے ہیں۔''بابواللی پخش چاہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یا کی پلیدی اور ناپا کی پراطلاع پائے۔گرخدائے تعالیٰ تجھے اپنے انعامات دکھادےگا۔ جومتواتر ہوں گے اور تجھ میں چیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگیا جو بمزر لہ اطفال اللہ ہے۔''

(تمر هيقت الوحي ١٣٣٥ فزائن ج٢٢م ٥٨١)

پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مرزا قادیانی بے فرمایا: 'انت من ماء نیا و هم من فشل ''اے مرزا تو ہمارے پانی سے ہاوردوس کوگ شکلی سے ہیں۔

(اربعین جسم سمخزائن جااص ۲۲۳)

قرآن پاک میں اللہ تعالی فرما تاہے کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ کیا۔ لہذا یہ کہنا کہ باقی لوگ خطکی سے ہیں۔میری سجھ میں نہیں آیا۔ البتدا کریہاں'' ماءُ' کے معنی نطفہ کر لئے جا کیں تو لغواضیح ہوگا۔ محربات بدل جائے گی۔

اور ماء سے مراد نطفہ لیما خارج از جواز نہیں۔اس لئے کہ مرز اقادیانی کے مرید خاص
قاضی یارمحمہ صاحب نے اپنے ٹریکٹ موسوم بہ 'اسلای قربانی' میں ایک ایسا فقرہ لکھا ہے جس
میں خدائے تعالیٰ کی (معاف اللہ) قوت رجولیت کا ذکر بھی موجود ہے۔اب خور بجیج جب رجولیت
کا ذکر بھی موجود ہو ۔عورت بنے کا دعویٰ بھی موجود ہو ۔ نطفہ کا قصہ بھی موجود ہوتو اس مضمون پر
مخت نے دل یا تہذیب سے بحث کسے اور کیونکر کی جاسکتی ہے؟ لیکن اس پر بھی اکتفاء نہیں۔
مرز اقادیانی (مشتی نوح ص سے مزائن جواص ۵۰) پر لکھتے ہیں کہ: 'مریم کی طرح عیمٰی کی روح جمع
میں لائح کی گئ اور استعادہ کے رنگ میں مجھے حالمہ شہرایا گیا اور کی ماہ بعد جودس ماہ سے زیادہ نہیں۔
مذر ربع الهام مجھے مریم سے عیمٰی بنایا گیا۔'

اور (ای مفرحوالہ ذکورہ، فزائن جام ۵۰) پر آ کے چل کر لکھتے ہیں کہ: '' پھر مریم کو جو مراداس عا جزے ہے در دزہ تند مجبور کی طرف لے آئی۔''

رادان کی برت ہے۔ دردوں میں موسل میں ان کے لحاظ ہے دردکومؤنٹ کھیا شاید' اعجاز خدادندی' ہو۔لیکن تمام مراحل حمل کے موجود ہونے پر دعویٰ فرزند خدا کومعنوی تسلیم کرلینا ایک لقمہ ہے۔ جس کو جھے ایسے گنہگار بھی آسانی سے گل نہیں سکتے۔

پس تح یک قادیان کے فلاف میری

چوهی دلیل

یہ کہ مرزا قادیائی نے فرزند خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور بیل جھتا ہوں کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دتیا کے قلوق خدا بیل ہے کی کو'' بداہت ، صراحنا ، کنا بیٹ ، اشار تا ، یا استعاریت' فدا کا بیٹا با تا جائے۔ اس معاملہ بیل تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارانہیں کہ اس کے پیمبر محر مہلے کو بھی کوئی مردا کا بیٹا با تا جائے یا سمجھا اور جب کی مردکا رسول خدا کو اپنا باپ بھی خدائے برتر وتو انا کو گورارانہیں تو خدا تعالیٰ کو باپ کہنے اور بجھنے والے کے لئے اسلام کے وسنیع حلقہ بیل واضلہ کی مخوائش کہاں باتی رہ جاتی ہے۔ چنا نچے قرآن پاک بیل ارشاد ہوتا ہے کہ:''محمرتم مردوں بیل سے مخوائش کہاں باتی رہ جاتی ہے۔ بلکہ وہ خدا کا بھیجا ہوارسول اور خاتم النہیں ہے۔''

يانچوس دليل

مرزا قادیانی کے ان دعاوی پرنظر دوڑائے۔جن کو پی نے قسط سوم میں جمع کردیا ہے۔ان میں ایک دعویٰ الوہیت کا بھی ہے۔ یعنی آپ کو خود خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں اس دعویٰ الوہیت کا بھی ہے۔ یعنی آپ کو خود خدا ہونے کا دعویٰ ہے میں اس دعویٰ کر متعلق کچھ کھے کہ مامتہ السلمین کی فراست ودانش کی ہتک کر تائیس چاہتا۔ بلکہ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ میری سمجھ کے مطابق قرآن یا ک کی تعلیم ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ویتی کہ استعار ہ کو کنا پیغ بھی کسی تخلوق کو خالق تسلیم کیا جائے۔ کیا فافی اللہ کے بہانہ سے کسی کو اللہ مانے والے ، فنا فی الرسول کو رسول خدا مان لیس کے؟ اور آگر ایسا ہوتو خدا اور دسول ہونے کے مدمی صاحبان کی تعداد شاید ہزاروں ہے بھی متجاوز ہوجائے۔ پس مرزا قادیائی کے دعاوی کو تسلیم کرنے ہے جمھے اس لئے بھی انکار ہے کہ ان کے دعاوی میں الوہیت کا دعویٰ بھی موجود ہے۔

چھٹی دلیل

مير ے عقيدہ كےمطابق احرمجتلى محرمصطفى الله خاتم النبيين تقے۔مرزائی صاحبان بھی حضور الله کی شان میں خاتم النبین کے الفاظ استعال کرتے ہیں۔ محر مجھے علی وجہ شہادت علم ہے کہ خاتم انٹیین کا جومفہوم عام مسلمانوں کے ذہن میں موجود ہے وہ احمدی جماعت بے مفہوم دہنی ے کوسوں دور ہے۔ ہماراعقیدہ میہ ہے کہ خاتم النمیین کے معنی میہ ہیں کہ سرور کا نتات ملک فیدہ اوس والی کے بعد کوئی ظلی بروزی صاحب شریعت یا بغیر شریعت نی مبعوث نہیں ہوسکتا۔اس کے برعکس قادیانی جماعت مرزا قادیانی کی نبوت کی قائل ہے اور خود مرزا قادیانی مرکی نبوت ہیں۔البذا میرے لئے تحریک قادیان قابل قبول نہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرزا قادیانی کے وہ مرید جولا موری جماعت کے نام سےمعروف ہیں۔اس حقیقت سے اٹکارکرتے ہیں کہ مرزا قادیانی مرعی نبوت تھے۔لیکن میمسکلہ جداگانہ بحث کا طالب ہے۔ اس موقعہ پرصرف اتنا عرض کرنا کافی ہے۔ مرزا قادیانی کے معتقدین کی اکثریت غالب ان کے دعویٰ نبوت کی تصدیق کرتی ہے۔ لہذا یہ ثابت ہوا کہ بیا کشریت خاتم النمیین کے الفاظ کے وہ معنی تسلیم نیس کرتی جوعام مسلمانوں کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ مجھے علم ہے کہ مرز ائی صاحبان خاتم انتہین کے متعلق لفظی مزاع اور بحث کے لئے ہرونت تیارر ہجے ہیں لیکن میں اس جھڑ ہے وغیر ضروری سجھتا ہوں اور اس پر بحث کرنا گناہ جانتا ہوں۔ حضرت اما مالاعظم کا ارشاد ہے کہ سی مدعی نبوت سے دلیل یا جوت طلب کرنا کفر ہے۔ اس لئے کہ اس کے معنی میہ ہیں کہ سائل مفتر بنی نوع آ دم دباعث تخلیق عالم اللّٰ اللّٰ علیہ احدام کان نبوت کو

مرزا قادیانی کے معاملہ میں خاتم انہین کے مسئلہ پر بحث کرنے کی چندال ضرورت نہیں۔اس لئے کہ مرزا قادیائی کے دعاوی متعدد ہیں اوراگران کے دوسرے دعاوی اوران کے اپنے پیش کردہ دلائل نبوت سے ان کی تکذیب ہوجائے تو اس سوال پر بحث کرنا غیر ضروری ہوجا تاہے کہ حضرت کی مدنی العربی (فداہ امی) کے بعد کسی نبی کے مبعوث ہونے کا امکان بھی ہے یانہیں۔ میں مرزا قادیانی کے دعادی کے خلاف خاتم النہین کے مسئلہ پر بحث کئے بغیریا پی دلائل پیش کر چکا ہوں اور متعدد مزید دلائل پیش کرنے والا ہوں۔ بید لائل انشاء اللہ نا قابل تر دید ہیں۔ الہذا میرے لئے بیہ ضروری نہیں کہ میں سیدالمرسلین کے خاتم النہین ہونے کے مسئلہ پرزیادہ تفصیل سے بحث کروں۔ سما توس ولیل

ہر پینیبر کے بعض معتقدین مرتد ہوئے۔لیکن شاید تاریخ عالم میں مرزا قادیانی کے سوا
اور کوئی الی مثال موجود نہیں۔ جس میں کسی نبی کے دعویٰ نبوت کے متعلق اختلاف ہوا ہو۔
مرزا قادیانی وہ واحد مدگی نبوت ہیں جن کے ادّعائے نبوت کے متعلق خودان کے معتقدین میں
اختلاف ہے۔ چنانچے مرزا قادیانی کے مریدوں کے دوجھے ہیں۔ایک حصہ کا نام احمدی جماعت
لا ہور ہے اور دوسرا گروہ قادیانی کہلار ہا ہے۔ لا ہوری جماعت کے عقائد کی فہرست اس جماعت
کے امیر مولانا مجمعلی کی تصنیف ''تح کے احمدیت' کے آخری صفحہ پر موجود ہے۔اس میں عقیدہ
نبرا کے الفاظ ہے ہیں۔

'' ''ہم آنخضرت آلی کوخاتم انبین مانتے ہیں۔ بالفاظ بانی سلسلہ (لیعن مرزا قادیانی قادیانی عضرت آلی کوخاتم انبین مانتے ہیں۔ بالفاظ بانی سلسلہ (لیعن مرزا قادیانی قادیان) جو لکھتے ہیں کہ:''اس بات پر تحکم ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے نجاسے فارج سبین آئے گا۔ نیا ہویا پرانا جو محض ختم نبوت کا منکر ہوا سے بوین اور دائرہ اسلام سے خارج سبین آئے گا۔ نیا ہوئی اور جناب رسول سبین اللہ علیہ منہوت کے مدی پرلعنت بھیجتے ہیں۔'' اللہ اللہ علیہ منہوت کے مدی پرلعنت بھیجتے ہیں۔''

اسی جماعت کے عقیدہ نمبر کے میں لکھاہے کہ مرزا قادیانی نے فرمایا کہ:'' میں نبوت کا مدی نہیں بلکہا ہے مدی کو دائر ہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں۔''

برعکس ازیں جماعت قادیان کاعقیدہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت سے انکار کرنے والا کا فر ہے۔ میں ان دو جماعتوں کے اختلاف کی وجہ سے بینتیجہ نکالنے پر مجبور ہوں کہ مرزا قادیانی متضاد با تیں فرماگئے۔للبذا ان کی تحریک پر ایمان لا نا خارج از بحث ہے۔ان تضاد پراٹ واللہ تعالی جداگانہ بحث بھی ہوگی۔

قيطششم

تح یک قادیان پر جھےسب سے بڑااعتراض یہ ہے کہاں کوایک نبی کی تحریک مانا جاتا ہے اور جیسے کہ میں آ کے چل کر قابت کروں گا۔ مرزا قادیانی نے ادنیائے نبوت کا ایک ایسادرواز ہ کھول دیا ہے جو بھی بند ہوتا نظر ہی نہیں آتا۔ پس مرزا قادیانی کی تحریک کے خلاف میری

## آ تھویں دلیل

یہ ہے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت ہیں اور خدائے اسلام نے نبوت کا دروازہ بند کردیا ہے۔
ہے۔اس لئے کہ اس نے پیغیر آخرالز مان آگے کو ایک کامل دین دیا اور اس دین کو ایک کتاب ہیں منضبط کر کے فرمادیا کہ ہم نے اسے (قر آن کو) نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔حضورای لقب (فداہ روحی) کے بعد اگر کوئی نبی آئے تو کیوں؟اس کے جواب میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ وہ نمی آئے گا۔

ا..... اسلام کی تنیخ کے لئے۔

۲..... اسلام کی تردید کے لئے۔

۳..... اسلام کی تخریک کے لئے۔

۵..... اسلام کی تغییر کے لئے۔

۲.... اسلام کی تغییر کے لئے۔

۲.... اسلام کی تغییر کے لئے۔

دست اسلام کی تغییر کے لئے۔

میں ادب سے عرض کروں گا کہ اسلام کی تروید ، منیخ و تکیل یا تجدید تو خارج از امکان ہے اور نہ مرزا قاویانی کا دعویٰ بی میہ ہے کہ وہ ان اغراض ہے آئے ۔لہٰڈ اان پر بحث کر تا فضول ہے۔ قرآن اور اسلام مرادف ہیں ۔لہٰڈ ااسلام یا قرآن کی تشریح اور تغییر کرنے والوں کو اگر پیغیر مان لیا جائے تو شاید ایسے پیغیروں کی تعداولا کھوں ہے متجاوز ہو چکی ہے اور ابھی کروڑوں مفسراور شارح انشاء اللہٰ تعالی پیدا ہو کر رہیں گے۔ پس ٹا بت ہوا کہ اسلام کو کسی جدید نبی کی ضرورت ہی شارح انشاء اللہٰ تعالیٰ مسلمان تسلیم نہیں ۔نہیں ۔لہٰڈ امرز ا قاویا فی کا دعو کی نبوت ایک ایسا دعو کی ہے جس کو کوئی سلیم العقل مسلمان تسلیم نہیں ۔کرسکتا۔

اگر چہ میں اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ میں ثابت کروں کہ مرز اقا دیانی مدگی نبوت سے یا نہیں لیکن چونکہ امکان ہے کہ جماعت لا ہور میری تحریک جواب میں کچھ لکھے اور اس جماعت کو یقیناً میرے دلائل کی مخالفت میں قلم اٹھانے کا حق حاصل ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اس مسئلہ کو بھی واضح کردیا جائے۔ در نہ اس جماعت کے لوگ اتنا کھھ کرتمام ذمہ داری سے سبکدوش ہوجا کیں گے کہ (سید) مبیب کا تمام استدلال ہی غلط ہے۔ اس لئے کہ اس نے مرز اقا دیانی کو مدمی نبوت مان کر بحث کی ہے اور مرز اقا دیانی کو مدمی نبوت مان کر بحث کی ہے اور مرز اقا دیانی سرے سے اس بات کے دعویدار بی نہ تھے کہ دہ نبی جیں۔

جھے اتا اور عرض کرنے دیجے کہ مرزا قادیانی کے جوم پداس بات کے قائل ہیں کہ مرزا قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا۔ ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی ہے۔ چنا نچہاس خیال کے مؤید حضرات کے سردار مولا نامجے علی صاحب امیر جماعت احمہ یدلا مورا پی کتاب تحریک احمہ یت کے صب ہم پراس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:''چنانچہاس (لیعنی مرزا قادیانی مدی نبوت تھے یا نہیں) بناء پر مارچ ۱۹۱۳ء میں جماعت احمہ سے دوگردہ موگئے۔ فریق اوّل یعنی اس فریق کا جو سلمانوں کی تنظیم کرتا ہے اور آن مخضرت تعلیق کے بعد دروازہ نبوت کو کھلا ما نتا ہے۔ ہیڈ کوارٹر قادیان رہا اور دسرے فریق نے اپنا ہیڈ کوارٹر لا مور میں قائم کیا۔ فریق قادیان کی مصنف قیادت اس وقت مرزا بشیر الدین محمودا حمصاحب کے ہاتھ میں ہے اور فریق لا مورکی مصنف قیادت اس وقت مرزا بشیر الدین محمودا حمصاحب کے ہاتھ میں ہے اور فریق لا مورکی مصنف کتاب بندا کے ہاتھ میں اور اب یدونوں جماعتیں اپنے اپنے طور پرالگ الگ کام کر رہی ہیں اور گو بلی ظ تعداد کھڑت فریق قادیان کو حاصل ہے۔ لیکن اثر اور رسوخ کے لحاظ سے عام مسلمانوں میں فریق لا مورغالب ہے۔'

ظاہر ہے کہ مسلمان جب مرزا قادیانی کے متعلق یہ فیصلہ کرنے بیٹھیں گے کہ مرزا قادیانی مدعی نبوت سے یانہیں تقوہ اکثریت کے قول کواپنے لئے دلیل تسلیم کریں گے اور اقلیت کے معتقدات کوردکرنے ہر مجور ہوں گے۔

قبل ازیں کہ میں مرزا قادیانی کے اقوال سے میدواضح کرنے کی کوشش کروں کہ وہ مدی نبوت تھے۔ میں ان کے اقعائے نبوت سے آنکار کرنے والوں کے سردار مولانا محمعلی صاحب ایم اے ، کی ذاتی تحریروں سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ خوداس بات کے قائل رہ چکے ہیں کہ مرزا قادیانی نبی تھے۔مولوی صاحب اپنے ان اقوال کا مطالعہ کریں اور پھر بتائیں کہ ان کے خیالات میں جوتبدیلی ہوئی ہے وہ کب اور کیونکر پیدا ہوئی۔ آپ کے تولہ بالا اقوال درج ذیل ہیں:

ا ...... "سلسله احمد ميد اسلام كِ ساتهدوي تعلق ركھتا ہے جوعيسائيت كو يہوديت كے ساتھ تھا۔" (ربو بوج ۵ مس ۱۹۳ ش۲۵ مرکر ۵ می ۱۹۰۵ م

السبب المری زمانہ میں ایک مصلی شفیح ، مہدی وہ وہ ایں وہ سب آخری زمانہ میں ایک مصلی شفیح ، مہدی یا مسح کی آمد کے منظر ہیں۔ اس انظار کی بناان پیشگوئیوں پر ہے جوخود بانی منہ بنے منہ سے نگلی ہوئی ہیں۔ میں میشگوئیاں اس امر میں منفق ہیں کہ پیغیر آخرالزماں کا مزول ایسے زمانہ میں ہوگا جب کہ دنیا پرتی اور طرح طرح کے مفاسد کی افواج ایسے دورو شور سے مجتم ہوجا کیں گی جس کی نظیر کسی پہلے زمانہ میں نہ گزری ہواور ہرایک فدہب بیان کرتا ہے کہ موجود پیغیر کے زول کے ساتھ نیکی اور بدی اور خدا پرتی اور دنیا پرتی کے درمیان اس وقت ایک سخت خطرناک جنگ ہوگا اور آخر کا رحق پرتی اور راتی کی افواج کیا کیں گی۔''

(ريديوج ٢٠٠١م ت ٢٠٠١م)

سسس ''چونکه فتنه برچارا کناف میں پھیل چکاہے۔اس لئے بہی وہ آخری زیانہ ہے جس میں موجود نی کا نزول مقدر تھا۔'' (ریویج ۲ ص۸ش سس۸ مارچ ۱۹۰۷ء)

سم ...... "" ایت کریمه میں جن لوگوں کے درمیان اس فاری الاصل نبی کی بعث

کھی ہے آخرین کہا گیا ہے اور یکی وہ لفظ جو بجنسہ یا جس کے متر ادف الفاظ ان تمام پیشگاو ئیوں میں کھے ہوئے ہیں جوسیح موعود کے متعلق ہیں۔ (ربوبوج ۲ص ۹۲ شماص ۹۲، مارچ ۱۹۰۷)

۵.....۵ " پیشگونی کے میان میں اوپر بیذ کرآ چکا ہے کہ نبی آخرالز مان کا ایک نام

رجل من ابناء فارس بھی ہے۔'' (رہوین ۲م ۸مثر ۱۹۰۷ می ۱۹۰۷ می ۱۹۰۷)

۲ ..... ''ان ابتدائی اورخار جی امور کے فیصلہ ہے اب ہم اس حالت میں ہو گئے بیں کہاس نی آخرالز ماں کی تصدیق کو بچھنے کے لئے اندرونی شہادت پرغور کریں۔''

(ريدين ٢٥ م ١٩٥٠ ت

۔۔۔۔۔۔ '' قرآن شریف اور حدیث نبوگ پرغور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آ تخضرت اللہ کا اللہ علیہ وسلم میں آ تخضرت اللہ علیہ اور آپ کے دونا موں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں

انهی دواعثول کی طرف اشارہ ہے۔'' (ريويوج٨٧٧عاش٥٩٧معا، ك٥٩٠٩م) "جب ہم کی خض کو مدعی نبوت کہیں گے تو اس سے مراد بیہ ہوگی کہ وہ صرف نبوت کا مری ہے یا بالفاظ وریگر کالل نبوت کا مری ہے۔' المدر ق الاسلام ص ٢٣٠) '' قرآن شریف نے جوامیازی نشان سیچے اور جھوٹے کے در میان قائم کیا ہاس کی روسے حضرت مرزا قادیانی کے دعویٰ کو پر کھو۔ جھے تعجب آتا ہے کہ اعتراض کرتے وقت توعیسائی اوراس سلسله کے مخالف بزی بزی باریکیاں نکالتے ہیں۔ تکراس موٹی بات کونہیں سیحصتے کہ ایک مدعی نبوت میں کسی امتیازی نشان کا پایا جا نا ضروری ہے۔''

(ريويوج، ش ااص ١٢٧، نومر ١٩٠٥)

 ۱۰ د مفرت می موجود علیدالسلوة والسلام کے دعویٰ کی صدافت کو پر کھنے کے لئے منہاج نبوت پراگر کوئی مخص چلے تو ایک لھے کے لئے بھی اس کے دل میں کوئی شبہیں رہ سکتا۔ مرشتہ نہ ہی تاریخ پرنظر ڈال کرغور کرو کہ جن لوگوں نے کسی مدعی نبوت کو قبول کیا اور جنہوں نے انكاركياان كاانكاركس بناء يرقفاـ'' (ريويوج ٢ ش عص ٢٧، جولا كي ١٩٠٥)

"برایک نی نے جو ضدا کی طرف سے آیا ہے دوباتوں پر زور دیا ہے۔ اول میر کدلوگ خدا پرایمان لا کیں۔اور دوسراید کداس کی نبوت کواوراس کے منجانب اللہ ہونے کو تشليم كرير ان ميں اول الذكر امراقواس كے مشن كا اصل مقصد ہوتا ہے۔ اور ثانى الذكر كالشليم كرنا اس واسطے ضروری ہوتا ہے۔ کہ وہ اس مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ خدا پرزندہ ایمان بغیر نی کے مانے کے پیدائبیں موسکا۔جس طرح آج نادان معرض اعتراض کردہے ہیں کہ حضرت مرزا قادیانی این آپ کونعوذ بالله خارک برابر همراتے ہیں۔ای طرح عیسائیوں نے بھی جارے نی اللہ پر بیاعتراض کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کونعوذ باللہ خدا کے برابر بنانا جاہا۔ بعینه ای قدیم سنت البی کےمطابق الله تعالی نے حضرت مرز ا قادیانی کوبھی مبعوث فرمایا ہے۔''

(ريويوج ١٩٠٥م ٢٢ ١١ ش١١، وتمبره ١٩٠٥)

١٢ .... " أباتى ربايدام كداس دعوى ميس كهال تك يدسلسله سيا يهدسواس كواك طریق پر برکھو۔جس طریق پرانبیاء سابھین کے نشآنات کو برکھتے ہیں ادرکوئی ایسامطالبہ نہ کروجو پہلے انبیاءعلیہ السلام سے کفار نے کیا ہے۔ پہلے انبیاء سے خدا کی کیا سنت رہی۔اب بھی وہ اس سنت کے مطابق کام کررہاہے یانہیں۔'' (رہویوج سش ۱۳ مردمام ۲۹۹، دمبر ۱۹۰۵)

ے یا نیس۔ جیسے انبیا وکی ہوتی ہے۔''

(ربوین ۵ ش ۵ سام مرک ۱۹۰۹)

انبی اعتراضوں کو دہرارہے ہیں۔ جوعیسائی آنخضرت اللہ پر کرتے ہیں۔ بعینہ ای طرح جس طرح عیسائی آنخضرت اللہ پر کرتے ہیں۔ بعینہ ای طرح جس طرح عیسائی آنخضرت اللہ پر کرتے ہیں۔ بعینہ ای طرح جیس اور دہرارہے ہیں۔ اور دہرارہے ہیں۔ ویسائی آنخضرت اللہ پر کرتے تھے۔ بیچ نبی کا بجی ایک بڑا بھاری اور دہرارہے ہیں۔ جو یہودی حضرت میسی علیہ السلام پر کرتے تھے۔ بیچ نبی کا بجی ایک بڑا بھاری نشان ہے کہ جواعتراض اس پر کیا جائے گا وہ سارے نبیوں میں پڑے گا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو تھی اللہ کور دکرتا ہے۔''

(ربويوج ه ش ١٩٠٨م اكست ١٩٠١م)

اسس دیا آخری زمانہ میں ایک اوتار کے طہور کے متعلق جو وعدہ انہیں دیا گیا۔ وہ خدا کی طرف سے تعااوران کو ہندوستان کے مقدس نبی میرزاغلام احمدقادیانی کے وجود میں پورا کردکھایا۔''

۱۶ '' دعفرت سے کوقت کے یہودی اور ہمارے نی ملک کے وقت کے یہودی اور ہمارے نی ملک کے وقت کے میت کے میں دوری اور ہمارے نی ملک کا ایمان اس زماند یہودی اور عیسائی بھی تو اپنے آ ب کوایما ندار ہی فالم ہرکرتے تھے۔ کیکن ان کو کا تھا۔ ایسے وقتوں میں اللہ تعالی اور نی جھیج کراز سرنوآ سائی نشان وکھا تارہا۔ اور

اخر پرطالبان حق کوہم یہ خوشخری ساتے ہیں کہ ایبا ایک نشان نما الله تعالی نے اس زمانہ میں مبعوث فرمایا ہے۔جیسا کہ اس کا قدیم ہے وعدہ تھا۔ ہاں اس کے پیچھے لگ کرجوو نیا میں سیح موعود ہوکر طاہر ہواہے۔ہم اس کامل اور بیٹنی ایمان کو پھر حاصل کر سکتے ہیں۔پس ہمارا آخری جواب اس سوال كاكرة ياجم ايمان ركعة بير- يرب كرجم اى وقت ايمان كاوعوى كرسكة بير-جب كرجم آ سانی نشانوں کو دیکھ کر جو الله تعالی نے اپنے مامور کی وساطت سے اس زمانہ میں ظاہر فرمائے ہیں۔خداتعالیٰ کی متی پر کالل یقین رکھتے ہوں۔اگریٹیس تو پھر ہاراایمان ہارے مندکی بات ہے۔ جو محض لاف ہی لاف ہے اور جس کی اصلیت پر کوئیں۔' (ريويوج ١١٧) ےا...... ''فاری الاصل (رجل من ابناء فارس) کے متعلق جو پیش گوئی وارد ہوئی

باس كى جرقرآن شريف مى ب- چنانچسورة الجمعم من آياب- "هو الذى بعث العزيز الحكيم "خداتوده بكجس في اى لوكول من سيرسول معوث كياكرانبيل اس کی آیات سنائے اور انہیں یاک بنائے اور کتاب وحکمت کی انہیں تعلیم دے۔ گووہ پہلے عیال طور پِقلطی میں پڑے ہوئے تصاور نیز آخری زماند ش ایک الی قوم ہوگی جوابھی ان میں شامل نہیں ہوئی۔وہ تو م بھی انہی لوگوں کے ہم رنگ ہوگی اوران میں بھی ای طرح نی میعوث ہوگا۔جوانبیں خدا کی آیات سائے گا اور انہیں یاک بنائے گا اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم وے گا اور خدا عالب اور حكمت والاہے۔" ((KKSYUYP)

٨ ..... " " " م عدا كوشابدكر ك اعلان كرت بي كهم الله تعالى كوايك اوريكانه يقين كرت بين اور حضرت محم مصطف احر مجتب التلك كوخاتم الانبياء اورقر آن كريم كوخاتم الكتب ول ے مانے ہیں اور فرشتوں حشر ونشر قیامت اور سئلہ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ہم حضرت مسے موعود عليدالصلوة والسلام كے خادمين الا ولين من سے بيں۔ مارے ماتھوں حضرت اقدى بم سے رخصت ہوئے۔ ہمارا ایمان ہے كرحفرت مسيح موعود اور مهدى معبود عليه الصلوة والسلام الله تعالى کے سے رسول تصاوراس زمانہ کی ہدایت کے لئے دنیا میں نازل ہوئے اور آج آپ کی متابعت میں بی ونیا کی نجات ہے اور ہم اس امر کا اظہار ہرمیدان میں کرتے ہیں اور کسی کی خاطران عقائد كوبغضل تعالى نبيل جيور سكتے-" (بيغامج المبر ٢٥، مور فد عرتمبر ١٩١٣.) اسس "معلوم مواع كبعض احباب كوكس فطلط فنى من والاع كاخبار مذا

(پیغام صلی) کے ساتھ تعلیم کھنے والے احباب یا ان میں سے کوئی ایک سیدنا و ادبینا حضر ب

مرزا قادیانی سے موعود مہدی معبود علیہ العساؤة والسلام کے مدارج عالیہ کواصلیت سے کم یا استخفاف کی نظر سے دیکی اے بہم تمام احمدی جن کا کسی نہ کسی صورت میں اخبار پیغام سلم سے تعلق ہے۔

(یعنی جناب مولوی مجمع علی صاحب جناب خواجہ کمال الدین صاحب، جناب ڈاکٹر سید مجمد حسین صاحب سے اصاحب بھاوری، جناب ڈاکٹر مرزا یعقوب بیک صاحب، جناب ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب وغیرہ) غدا تعالیٰ کو جودلوں کے تعید جانے والا ہے۔ حاضر ونا ظرجان کرعلی الاعلان کہتے ہیں کہ ہماری نبیست اس سے کی غلط ہجودکواس زمانہ کا نبی کر محمد حضرت نے اپنا بیان فرمایا ہے اس سے کم وہیش کرتا موجہ سلب ایمان بیجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ موجہ سلب ایمان بیجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ اب دنیا کی نجات حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ کے غلام حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ کے غلام حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ کے غلام حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ کے غلام حضرت نبی کر میں تعلقے اور آپ کے غلام حضرت موجہ دعلیہ العساؤة والسلام پر ایمان لائے بغیر نبیس ہو کتی۔''

(پیغام ملحج انبرسام مورند ۱۱ اراکو برسااوا م)

تبطهفتم

مولوی محرطی صاحب کے معتقدات کے متعلق بحث کوشتم کرنے سے پیشتر میں ایک اور حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ دنیا اس حقیقت سلخ سے آگاہ ہے کہ مرزا قادیانی کے مرید عام مسلمانوں کو کافر سجھتے ہیں۔ مولوی محرطی صاحب کوشلیم ہے کہ تنظیراسی صورت میں ممکن ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی مانا جائے اور اس کا اظہار ہوں ہوتا ہے کہ عام مسلمانوں کو کافر جانے والے مرزا فی ان کے پیچھے نماز ادائیس کرتے۔ چنانچہ پئی کتاب (تحریک احمیت سوم) پرمولوی محرطی کھتے ہیں کہ:''بلا خرصرت مولوی (فورالدین) صاحب کے انقال کے بعد جماعت احمدیہ کی دوفریق ہوگئے۔ ایک فریق کا عقیدہ بیرہ کہ جن لوگوں نے حضرت مرزا قادیانی کی بیعت نہیں کی دوفریق ہوگے۔ ایک فریق کا عقیدہ بیرہ کہ کہ کو گواہ کی دوارہ سے بھی دوارہ دوارہ والی کے معتقدہ بیرہ کا کہ ہرکلہ گوخواہ دواسلام کے کسی فرقہ سے بھی تعلق رکھتا ہو۔ سلمان سے اورکوئی محض اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ بیجہ تعلق رکھتا ہو۔ سلمان سے اورکوئی محض اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ جب تک وہ خود رسول الشفائی کی رسالت کا انکار نہ کر بے۔ مسئلہ نبوت میں موجود جو آئ کل فریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ورحقیقت اسی مسئلہ تنظیر سے بیدا ہورہ افریقین کے درمیان اختلاف کا اہم مسئلہ سمجھا جاتا ہے۔ ورحقیقت اسی مسئلہ تنظیر سے بیدا ہورہ ا

ان الفاظ کو بغور ملاحظہ فرہا ہے۔ مولوی جمع علی صاحب سلیم کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے سیخیر صرف ای صورت بیس کمکن ہے کہ مرزا قادیانی کو نبی ہانا جائے اور تکفیر کی علامت ہے کہ ایے مسلمانوں کے پیچیے نماز اوا نہ کی جائے۔ چنا نچہ مولوی جمع علی صاحب نے پیچیلے وہوں اپنی جماعت کے عقائد کے متعلق ایک اعلان لا کھوں کی تعداد میں شائع کیا تھا۔ جس میں تکھا تھا کہ ہم ملم مسلمانوں کے مواسب کے پیچیے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ لیکن بد بات میخ نہیں میں ذاتی تج ہہ کہ ہناء پر کہنا ہوں کہ مولوی جمع علی صاحب کی جماعت کے ارکان ہناء پر کہنا ہوں کہ مولوی جمع علی صاحب کی جماعت کے ارکان مسلمانوں کوکا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچیے نماز اوا کر لیتے ہیں۔ اس لئے میں نے تین مسلمانوں کوکا فرنہیں جانتے اور وہ مسلمانوں کے پیچیے نماز اوا کر لیتے ہیں۔ اس لئے میں نے تین صاحب نے بیٹون کو مولوی صاحب نے بیٹون ایک وقعہ جب یہ بحث چھڑی تو مولوی صاحب نے بیٹون کو سیدصاحب (حبیب) کے پیچیے نماز پڑھنے کو تیار ہیں۔ لیکن پھر خود ہی فرمایا کہ ہم بچھ لیتے کہ ایک نماز نہیں ہوئی۔ اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں ولیلیں اور فرمایا کہ ہم بچھ لیتے کہ ایک نماز نہیں ہوئی۔ اس ایک فقرہ نے وہ کام کیا جو ہزاروں ولیلیں اور فرمایا کہ ہم بچھ لیتے کہ ایک نماز نہیں میری آ تکھوں کے سامنے سے ایک پردہ ہٹ گیا۔ میں اور قوبہ کی۔ رہانی اور وہ کی کی کوشش کی تھی۔ گروہ تا کام رہے۔مصنف نمازیں وہ ہٹ گیا۔ میں اور قوبہ کی کوشش کی تھی۔ گروہ تا کام رہے۔مصنف )

مولوی محمطی شاحب کی جماعت کے عام مسلمانوں کو کافر سجھنے کا دوسرا شوت بیہ کہ اگر احمدی جماعت لاہور کے احباب غیر مرزائی مسلمانوں کو کافر نہ جانے تو جدا گانہ نماز کا بندوبست ہی نہ کرتے۔ بلکہ ہم انہیں ہر روز دوسرے مسلمانوں کی طرح مختلف مساجد میں نماز اوا کرتے ہوئے و یکھتے۔ علی الخصوص عیدین اور نماز جمعہ بیشاہی مجد میں اوا کرتے ۔ لیکن صورت واقعہ بیہ کے کان کی علیحدہ مجدموجود ہے اور بیاسی میں نماز اوا کرتے ہیں۔

دنیا میں معدات گستری کا اصول اوّل بیہ ہے کہ کی شخص کو بلا ثبوت جرم، بحرم تسلیم نہ کیا جائے لیکن جماعت احمد بیلا بہور کا اصول اوّل بیہ ہے کہ کی شخص کو بلا ثبوت ہیں۔ مال ان کو بلا ثبوت مراز دیے رکا محرم قرار دے کر اس کے پیچیے نماز پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ حالا نکہ مناسب بیتھا کہ دہ ہر مسلمان کو تکھیرا حمد ہت سے بری مجھ کر اس کے پیچیے نماز ادا کرتے اور جس کو اس جرم کا مجرم مسلم الثبوت جان لیتے۔ اس کی قیادت میں نماز ادا کرنے سے انکار کرنے میں حق اس جرم کا مجرم مسلم الثبوت جان لیتے۔ اس کی قیادت میں نماز ادا کرنے سے انکار کرنے میں حق بہوانب ہوتے۔

چونکہ میں احدی جماعت لا ہور کے متعلق اس سلسلہ میں اور کچھ لکھنانہیں جا ہتا۔ البذا اس موقعہ پردوبا قبس سپر دقلم کرنے کی اجازت جا ہتا ہوں۔

الآل ۔۔۔۔۔ یہ کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کا حلقہ دعویٰ نبوت تک محد وونیس الہذااحدی جماعت لا ہور کے ارباب حل وعقد کا فرض ہے کہ وہ مسلمانوں کو یہ بتا ئیں کہ مرزا قاویانی نے خدا، فرزند خدا، کرشن ہکلنی والا وغیرہ کے تام ہے جو پیس وعاوی کئے ہیں۔ان کے متعلق اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ اس لئے کہ اگر مرزا قاویانی کے گوٹا گوں دعاوی میں سے ایک کا بطلان بھی ہو جائے وال کو محدث یا بروزی نبی ماشنے کا حق بھی باطل ہوجا تا ہے۔

دوم ..... یہ کہ میں ذاتی طور پر مولانا محرعلی کی قابیت، شرافت، دوست نوازی، اخلاق اور مجت ومرت کے بعض ورخشندہ ارکان ہے میرا گہر اتعلق اخلاق اور میں ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب اور ان ہے کہیں زیادہ ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ کا مربون منت ہوں۔ ڈاکٹر مرز ایعقوب بیگ صاحب نے میرے خاندان کے ایک ایک ایک فرد کی برحیثیت معالج بلافیس اس قدر خدمت کی ہے کہ اس کا معاوضہ اوا کرنا میری طاقت ہے باہر ہے۔ بار ہا انہوں نے دواجھی اپنے پاس ہے عطاء کی ہے اور میرے لئے سوائے ازیں چارہ نہیں کہ میں ان انہوں نے دواجھی اپنے پاس ہے عطاء کی ہے اور میرے لئے سوائے ازیں چارہ نہیں کہ میں ان کو کران کی جماعت کے معقدات پر لے وے کرنا پڑی کیئی عقائد کے معاملہ میں مداہدت کو کورکران کی جماعت کے معتقدات پر لے وے کرنا پڑی ۔ لیکن عقائد کے معاملہ میں مداہدت کو کران نہیں ۔ لہذا میں مجبور ہوں کہ اپنی میں حالے ہوگی۔ کرم فرماکے لئے باعث ہدایت بن جائے ۔ جس سے مجمعے بانتہاء مسرت عاصل ہوگی۔

اب میں میں اوس کرنے کی کوشش کروں گا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا وعویٰ کیا۔ (اخبار بدر مجربہ ۱۹۰۸ء) میں مرزا قادیانی نے خود کھماہے کہ: ''ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔''

پھرآپ (براہین احدیہ حصد پنجم ص۵۳، فزائن ج۲۱ ص ۱۸ حاشیہ) پر فرماتے ہیں:''میری وعوت کی مشکلات میں سے ایک رسالت ایک وتی الٰہی اور سیح موعود ہونے کا وعویٰ تھا۔''

اپنی کتاب (حقیقت الوی می ۳۹۱، خزائن ج۳۶ می ۴۰۱) میں مرزا قا دیائی کیعتے ہیں کہ: ''غرض اس حصہ کیر دحی البی اورامورغیبیہ میں اس امت میں ہے ہی ایک فردخصوص ہوں اورجس قدر مجھ سے پہلے اولیاء ابدال، اورا قطاب اس امت میں سے گذر بچکے ہیں ان کو یہ حصہ کیٹر اس نعت کانہیں دیا گیا۔ پس اس وجہ سے نمی کا نام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور دوسر ب تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں۔ کیوَلد کثرت وحی اور کثرت امورغیبیہ اس میں شرط ہے اور وہ شرط ان میں نہیں یا کی جاتی۔''

(تجلیات الہیں،۲۰ نزائنج ۲۰ ص۳۳) پرارشاد ہوتا ہے کہ:''میرے نزدیک نبی اس کو کہتے ہیں۔جس پر خدا کا کلام حقیقی وقطعی بہ کثرت نازل ہو۔ جوغیب پر شتمل ہو۔اس لئے میرانام نبی رکھا۔ گر بغیر شریعت کے۔''

۱۹ را پریل ۱۹۰۸ء کو بدر میں مرزا قادیانی کی ڈائری شائع ہوئی جس میں تحریر ہوا کہ: ''ہارے نبی ہونے کے دہی نشانات ہیں جو تورات میں فدکور ہیں۔ میں کوئی نیا نبی نہیں ہوں۔ پہلے بھی گئی نبی گذرے ہیں۔جنہیں تم لوگ سے مانتے ہو۔''

پر الموسادی میں اور کے بدر (الموطات ن ۱۹۰۰) میں مرزا قادیانی کی ڈائری شائع مول اس ۱۹۰۸) میں مرزا قادیانی کی ڈائری شائع مورکی۔ اس میں لکھتے ہیں کہ:''الیارسول ہونے سے انکارکیا گیا ہے جوصاحب کتاب ہو۔ دیکھوجو امورسادی ہوتے ہیں ان کے بیان میں ڈرنائبیں جائے اور کی قیم کا خوف کرنا اہل حق کا قاعدہ نہیں۔ ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ دراصل بیززاع گفظی ہے۔خدائے تعالیٰ جس کے ساتھ مکالمہ فاطبہ کرے جو بلی ظریفیت دوسروں سے بہت بڑھ کر ہواور اس میں چیش گوئیاں بھی کھڑت سے ہوں۔ اسے نبی کہتے ہیں اور یہ تعریف ہم پرصاوق آتی ہے۔ پس ہم نبی ہیں۔'

ای ڈائری میں آ مے چل کرآپ فرماتے ہیں کہ: ''ہم پر کئی سالوں سے وہی نازل ہور، یہ ہم پر کئی سالوں سے وہی نازل ہور، یہ ہادراللہ تعالیٰ کے کئی نشان اس کے صدق کی گوائی دے چکے ہیں۔ای لئے ہم نبی ہیں۔ اس کئے ہم نبی ہیں۔ اس کے ہم نبی ہیں۔ ''

(اخبارعام بحربیة ۲۲ مری ۱۹۰۸ء) میں مرزا قادیانی کا آخری مکتوب شائع ہوا تھا۔اس میں آپ نے کھا کہ: ''میں خدا کے عکم کے موافق نبی ہوں اور اگر میں اس سے اٹکار کروں تو میرا گناہ موگا اور جس حالت میں خدانے میرا تام نبی رکھا تو میں کیونکر اٹکار کرسکتا ہوں۔ میں اس پر قائم ہوں۔اس وقت تک کدونیا سے گذر جا دُل۔''

(دافع البلاء م ۱۰ فرائن ج ۱۸ م ۲۳ ) پرارشاد ہوتا ہے کہ:'' تیسری بات جواس وی سے ا ابت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ خدائے تعالی مبر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے۔ گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس کی خوفتا ک تباہی ہے تھوظ رکھےگا۔ کیونکہ یہاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔'' (دافع البلاء م ۱۱، فرائن ج ۱۸ م ۱۳۳) پر لکھتے ہیں کہ:''سچاخداوہی ہے جس نے قادیان

مي اپنارسول بھيجا۔''

(البشري جه ۱۰ مه ۵۱) پرقرآن پاک کی ایک آیت ان کی شان میں درج ہے۔ جس کا ترجمہ درج نے البشری جہ ۱۰ کی ایک آیت ان کی شان میں درج ہے۔ درج ذیل ہے۔ "کہدووا نے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول ہو کرآیا ہوں۔ "

(حقیقت الوجی ص ۱۰ فرائن ج۲۲ ص ۱۱) پرقرآن پاک کی ایک آیت کو اپنے الہام کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ جس کا ترجمہ ملاحظہ فرما ہے۔ "(اے مرزا) تو بے شک رسولوں میں سے ہے۔"

غرض مرزا قادیانی کے ادّعائے نبوت کے ثبوت میں متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے اس ہیں۔ لیکن محصان مدنظر ہے۔ لہذا امثلہ کالا پراکتفاء کرتا ہوں۔ لیکن مرزا قادیانی نے اس دعویٰ کو اسنتے ہی ان سے اغماز کریں گے بھول بھلیاں بنادیا۔ قسط ہشتم

مرزا قادیانی کے اپنے ادعائے نبوت کو بھول تھلیاں بنانے کی متعدد مثالیں موجود میں لیکن میں ایک مثال پراکتفاء کرتا ہوں۔ آپ نے ۵رنومبر ۱۹۰۱ء کوایک اشتہار دیا تھا۔ جو ہو بہودرج ذیل ہے۔

ایک غلطی کاازالہ

''ہاری جماعت میں ہے بعض صاحب جو ہمارے دعویٰ اور دائا سے کم واقفیت رکھتے ہیں۔ جن کونہ بغور کتا ہیں و کھنے کا اتفاق ہوا اور نہ وہ ایک معقول برت تک صحبت میں رہ کر اپنے معلومات کی بخیل کر سکے۔ وہ بعض حالات میں مخافین کے کسی اعتراض پر ایبا جواب دیتے ہیں جو واقعہ کے سراسر خلاف ہوتا ہے۔ اس لئے باوجو واہل حق ہونے کے ان کوندامت اٹھائی پڑتی ہے۔ چنا نچہ چندروز ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہوئے کہ ایک صاحب پر ایک مخالف کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ جس سے تم نے بیعت کی ہو وہ نی اور رسول ہوئے کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کا جواب محض انکار کے الفاظ میں دیا گیا۔ حالا نکہ ایسا جواب محتی نہیں ہے۔ حق بیہے کہ خدا تعالیٰ کی وہ پاک وتی جو میر سے اور پائزل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک وفعہ بلکہ اور پر نازل ہوتی ہے۔ اس میں ایسے لفظ رسول اور مرسل اور نبی کے موجود ہیں۔ نہ ایک وفعہ بلکہ صد باخد میں بہت تصریح اور توضیح سے یہ الفاظ موجود ہیں اور براہیں احمد یہ میں بھی جس کو طبع کی نبیت ہوئی ہیں۔ الفاظ ہو تھی تھوڑ نے نہیں ہیں۔ چنا نچہ وہ مکالمات الہیہ جو براہیں احمد یہ میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں ایک وی اللہ دی و دین میں شائع ہو چکی ہیں۔ ان میں ایک وی اللہ دی و دین السے وہ لیک طور پر اس ما الہدی کہ اللہدی و دین السے وہ لیک طلہ دہ علی الدین کله ''دیکھو (براہین احمد یہ سے ۱) اس میں صاف طور پر اس عاجز اللہ وہ وہ بیں السے قبلے اللہ دی کہائی ہوں علی الدین کله ''دیکھو (براہین احمد یہ سے ۱) اس میں صاف طور پر اس عاج اللہ وہ بی اللہ دی کہائی السے موجود ہیں اور برائی اس میں صاف طور پر اس عاج اللہ وہ کی اللہ دی کی اللہ دی کو اللہ کی اللہ کی اللہ دی کو اللہ کی اللہ کی الی میں صاف طور پر اس عاج کے اس میں اللہ کی اللہ کو اللہ کی اللہ کو کو کو اللہ کی اللہ کی اللہ کو کو کو کو کر ایک اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو کر کی اللہ کی اللہ کی اللہ کی کو کر کی اللہ کی اللہ کی کو کر کی اللہ کی کو کر کر ایک کو کر کر ایک کی کو کر کی اللہ کی کر کی کر

کورسول کر کے بکارا گیا ہے۔ پھراس کے بعدائ کتاب میں میری نبست بدومی اللہ ہے۔ جری الله في حلل الانبياء يعني خداكا رسول نبيول كے حلول ميں ديكھو\_ (برابين احمديرم،٩٠٥) پھراك كاب ين اسم كالمرك قريب ي يوى الله ح- "منحمد رسول الله والذين معه اشداه على الكفار رحما بينهم"اس وى الى من ميرانام محدركما كيا ورسول بهى - عرب وجی اللہ ہے جوس ۵۵۵ برامین میں درج ہے۔ونیامیں ایک نذیر آیا۔اس کی دوسری قرأت سے كدونيايين ايك أي آيا-اى طرح برامين احديديين اوركى جكدرسول كے لفظ سے اس عاجز كو یاد کیا گیا۔ سواگر بیکہا جائے کہ آنخضرت علی تو خاتم انہین ہیں۔ چرآ پ کے بعداور نی کس طرح آسکا ہے۔اس کا جواب یم ہے کہ بیشک اس طرح سے تو کوئی نی نیا ہو یا پرانائیس آسکا۔ جس طرح سے آپ لوگ حضرت سیلی علیه السلام کوآخری زمانه میں اتارتے ہیں اور پھراس حالت میں ان کو نی بھی مانتے ہیں۔ بلکہ جالیس برس تک سلسلہ وی نبوت کا جاری رہنا اور زماند آنخضرت الله سے بھی برھ جانا آپ لوگول کاعقیدہ ہے۔ بے شک ایساعقیدہ تو معصیت ہے اورآيت ولكن رسول الله وخاتم النبيين "اورمديث ولا نبي بعدى "اس عقيده ك كذب صريح مون يركال شهاوت بي الكن بم ال فتم عوقا كد ك يخت مخالف بي اور بم اس آيت يرسيا ادركال ايمان ركت بير جوفر ماياكن "ولكن رسول الله وخساتم النبيين "اوراس آيت مل ايك پيش كوئى ہے۔ جس كى مارے خالفوں كى خرجين اوروه يہے کہ اس آیت میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ آنخضرت اللہ کے بعد پیش گوئیوں کے دروازے قیامت تک بند کردئے گئے اور مکن نہیں کہ اب کوئی ہندویا یہودی یاعیسائی یا کوئی رمی مسلمان نی کے لفظ کواپی نسبت ابت کر سکے۔ نبوت کی تمام کھڑکیاں بند کی گئیں۔ مگر ایک کھڑ کی سیرت صديق كي كل بيك "فنا في الرسول"ك كيل ووصاس كفرى كاراه عداك یاس آتا ہے۔اس برطلی طور پروہی نبوت کی جاور پہنائی جاتی ہے جونبوت محمدی کی جاور ہے۔اس لئے اس کا نبی ہوتا غیرت کی جگہ نہیں۔ کونکہ وہ اپنی ذات سے نہیں۔ بلکہ اپنے نبی کے چشمہ سے لیتا ہے اور ندایے لئے ، بلکدای کے جلال کے لئے اس لئے اس کانام آسان پر محمد واحمہ۔اس كے يدمن إي كدم كى نبوت آخر مركوى ملى \_ كو بروزى طور بر كرندكى اوركو - إس بيآيت كد "ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين"اكك معن يربين كن: "ليس محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولا سبيل الى فيوض الله من غير توسطه "عُرْض مرى بوت اورسالت

باعتبار محداور احمد ہونے کے ہے۔ ندمیر کفس کے روسے اور بینام بدحیثیت فنافی الرسول مجھے طالبذاخاتم النبين كمفهوم مل فرق ندآ يالكين عيلى كازن سيضرور فرق آئ كاورجس جس جگه میں نے نبوت یا رسالت سے اٹکار کیا ہے صرف ان معنوں سے کیا ہے کہ میں مستقل طور ر کوئی شریعت لائے والانہیں ہوں اور ندیل مستقل طور پرنی ہوں مرکران معنوں سے کہ میں نے ا پنے رسول متقتداء سے باطنی فیوض حاصل کر کے اور اپنے لئے اس کا نام یا کراس کے واسطہ سے خدا کی طرف سے علم غیب یا یا ہے۔ رسول اور نبی ہوں ۔ تمریغیر کسی جدید شریعت کے اس طور کا نبی کہلانے سے میں نے بھی اٹکارٹیس کیا۔ بلکہ انبی معنوں سے خدانے مجھے ٹی اور رسول کر کے پکارا ہے۔ سواب میں ان معنوں سے نبی اور رسول ہونے سے اٹکارٹیس کرتا اور خدانے آج سے بیس برس پہلے برامین احمد بیش میرانام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے آ تخضرت ماللہ کا ہی وجود قرارویا ہے۔ پین اس طور سے آنخضرت اللہ کے خاتم الانبیاء ہونے میں میری نبوت سے کوئی تزارل نہیں آیا۔ کوئک طل این اثرے علیحدہ نہیں ہوتا اور چونکہ میں ظلی طور پر محمد موں صلی الله علیہ وسلم ۔ پس اس طور سے خاتم النبین کی مہرنہیں ٹوٹی ۔ کیونکہ محطیقیہ کی نبوت محر تک ہی محدود رہی۔ ليني بهرحال محمقاتية بي ني ربا- نداوركوئي ليني جب كهين بروزي طوريرآ مخضرت الله بول اور بروزى رمك من تمام كمالات محمدى مع نبوت محريد كيميراة مينظليت من منعكس مين تو يحركون ساالگ انسان ہوا۔جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا۔غرض خاتم انعیین کا لفظ ایک الٰہی مہر ہے جوآ مخضرت الله كى بوت يرلك كى ہے۔ابمكن نيس كرمھى بير مرثوث جائے۔ إلى بيمكن ہے کہ آنخضرت مالک شایک وفعہ بلکہ ہزاروفعہ دنیا میں بروزی رنگ میں آجا کیں اور بروزی رنگ میں اور کمالات کے ساتھوائی نبوت کا بھی اظہار کریں اور بدیروز خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک قرار يافته عد تقار جيرا كرالله تعالى فرماتا ب- "و آخرين منهم لما يلحقوابهم "اورانيا مكاي بروز پر غیرت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ انہی کی صورت اور انہی کا نقش ہے۔ لیکن دوسرے بر ضرور غیرت ہوتی ہے۔ پس جو تحض میرے پرشرارت سے سالزام لگا تاہے جودعو کی نبوت اور رسالت کا كرتے ہيں۔ وہ جھوٹا اور ناپاك خيال ہے۔ جھے بروزى صورت نے نبى اور رسول بنايا ہے اوراس بناء برخدائے بار بار میرا نام نبی الله اور رسول الله رکھا مگر بروزی صورت میں میرانفس درمیان نہیں ہے۔ بلکہ مصطفیٰ مطالقہ ہے۔ ای لحاظ ہے میرانام محمداورا حمد موالی نبوت اور رسالت کی دوسرے کے ماس نیس گئے محمل چیز محمد یاس ہی رہی علیدالصلاق والسلام! (خاكسادسرز اغلام احداز قادياني، ٥ رنومبرا ١٠ اء ، فراكن ١٥ ١٥ س١٠ ٢٠)

اس اشتہار میں مرزا قادیانی نے نبوت کی دوقتمیں کی ہیں۔ ایک بلاواسطہ دوم بالواسطہ اور ہے لئے فرمایا کہ میں بواسط نبوت محمد یہ ہی ہوں۔مطلب یہ کہ میری نبوت کا ذریعہ پہلے نبیوں کے ذریعہ سے الگ ہے۔ مرفقصود میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ ای مضمون کو دوسری جگہ بول فرماتے ہیں۔ ''ایک اور ناوائی یہ ہے کہ (میرے خالف) جامل لوگوں کو بھڑکانے کے لئے کہتے ہیں کہ اس نے نبوت کا یہ دعویٰ کیا ہے۔ حالانکہ بیان کا سراسرافتر اء ہے۔ بلکہ جس نبوت کا دعویٰ کرنا قرآن شریف کے دوسے معلوم ہوتا ہے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔صرف یہ دعویٰ ہے کہ ایک پہلوسے میں آن خضرت مالے کے فیض نبوت کی وجہ کہ ایک پہلوسے میں آن خضرت مالے دو قاطبہ پاتا ہے۔ نبی ہوں اور نبی سے مرادصرف اس قدر ہے کہ خدا تعالیٰ سے بکٹر ت شرف مکا لمہ وہنا طبہ پاتا ہوں۔''

اس فتم کے بہت سے حوالہ جات ہیں۔ جن میں مرزا قادیانی نے نبوت کا صاف صاف دعویٰ کیا ہے۔ مگر بواسطہ نبوت محمد پیعلی صاحبہا الصلوٰۃ والتحیۃ ۔لیکن آپ بعد حصول نبوت دوسر بے نبیوں سے کسی طرح کم نہیں رہے۔ ذ' انہم

قسطهم

غرض تاظرین کرام نے ملاحظہ فر بایا ہوگا کہ مرزا قادیانی نے بعض مقابات پراپی نبوت کا اعلان نہایت واضح غیر مشکوک اور پرزورالفاظ میں کیا ہے۔ لیکن دوسری تحریوں میں اس کو مشکوک بنادیا ہے۔ واضح اور بھول معلیاں اعلان نبوت ہرووشم کی مثالیں چیش کر چکا ہوں۔ لیکن اب جھے بینا گوار فرض اوا کرنا ہے کہ میں بیبتا کا کہ مرزا قادیانی نے نبی ہونے سے بالکل انکار بھی کیا ہے۔ چونکہ احمدی جماعت لا ہور ان کے ادعائے نبوت سے انکاری ہے۔ البذا بی فرض براوران قادیانی کے اقوال میں جو تضادہ ہاس کی توضیح کریں۔ براوران قادیان پرعائد ہوتا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے اور مرزا قادیانی کے دعاوی کو باطل تھراتا ہے دی تھی ہیں اور اس

ارا کو برا ۱۸ کو برا ۱۸ ما م مجموعہ اشتہارات جا س ۲۳۰ تا ۲۳۰ کو مرز اقاویائی نے ایک اعلان شاکع کیا تھا جس میں آپ نے ایک اعلان شاکع کیا تھا جس میں آپ نے لکھا کہ: ''اس عاجز نے سنا ہے کہ اس شہر کے بعض اکا برعام عمری نبست بدالزام مشہور کرتے ہیں کہ یہ فخص نبوت کا مدی، ملائکہ کا منکر بہشت دوزخ کا انکاری اور ایسا ہی وجود جریل، لیلتہ القدر اور مجزات اور معراج نبوی سے بہکلی منکر ہے۔ البدا میں بخرض

اظہار الحق عام وخاص اور تمام بزرگوں کی خدمت میں گذارش کرتا ہوں کہ بدالزام سراسر افتراء بے۔ میں نہ نبوت کا مدعی ہوں اور نہ مجزات اور طائکہ اور لیلتہ القدر سے مکر۔ بلکہ میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہاں سب باتوں کو مانتا ہوں۔ جو قرآن اور حدیث کی رو سے مسلم الثبوت ہیں اور سیدنا ومولانا حضرت محمد مصطفی اللہ تم اور سالت کو کا ذب اور کافر جانتا ہوں۔ مصطفی اللہ سے کہ وجی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے نہروع ہوئی اور جناب رسول الشفائلة برختم۔ میرالیقین ہے کہ وجی سالت میں ہوئی اور جناب رسول الشفائلة برختم۔ اس میری تحریر پر ہرا کی مخص کو اور محداور خداوند علیم و سیخ الاقل الشاہدین ہے کہ میں ان تمام عقائد کو مانتا ہوں۔ جن کے مانے کے بعدا کی کافر بھی مسلمان شلیم کیا جاتا ہے اور جن پر ایمان لانے سے ایک غیر غد ہو کا آدی بھی معاصلمان کہلانے گئتا ہے۔''

انیاہی آپ نے اپنی تقریر مورخہ ۲۳ را کتوبر ۱۸۹ء میں جوجامع مسجد وہلی میں ہوئی اور جوتقریر واجب الاعلان (مجموعہ شتہارات جاس ۲۵۵) کے نام سے شائع ہوئی فر ما یا ملاحظہ ہو:

''دوسرے الزابات جو جھے پر لگائے جاتے ہیں کہ یہ خض لیلتہ القدر کا منکر ہے اور مجزات کا انکاری اور معراج کا منکر اور نیز نبوت کا مدی اور ختم نبوت کا انکاری ہے۔ بیسارے الزابات دروغ اور باطل محض ہیں۔ ان تمام امور ہیں میرا وہی غدجب ہے جو ویگر اال سنت دالجماعت کا فدجب ہے اور میری کتاب توضیح المرام اور ازالہ اوہام سے جو الیے اعتراض نکالے دالجماعت کا فدجب ہے اور میری کتاب توضیح المرام اور ازالہ اوہام سے جو الیے اعتراض نکالے سے ہیں۔ بیکتہ چینوں کی سراسر غلطی ہے۔ اب ہیں مفصلہ ذیل امور کا مسلمانوں کے سامنے صاف صاف اقراد اس خانہ خدام بحد ہیں کرتا ہوں کہ ہیں جناب خاتم الانبیا واللہ کے ختم نبوت کا قائل ہوں اور جو مخفی ختم نبوت کا منگر ہوائی کو بے وین اور دائر ہ اسلام سے خارج سجھتا ہوں۔ ایسا تی ہیں ملائکہ اور جو خوات اور لیلتہ القدر وغیرہ کا قائل ہوں۔''

پرا بی کتاب (ازالداد بام ۱۳۲۷ فرائن جه ۱۳۰۰) بین تحریر کیا ہے کہ: ''سوال ...... رسالہ فتح اسلام میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔

الالجواب سبب نبوت کا دعوی نہیں بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے جو خدائے تعالی کے تھم سے کیا گیا ہے اوراس میں کیا شک ہے کہ محد شیت بھی ایک شعبہ قویہ نبوت کا اپنے اندر رکھتی ہے۔ جس حالت میں رویائے صالحہ نبوت کے چھیالیس حصوں میں سے ایک حصہ ہے تو محد شیت جو قرآن شریف میں نبوت کے ساتھ اور رسالت کے ہم پہلو بیان کی گئی ہے۔ جس کے لئے سے جاری میں حدیث موجود ہے۔ اس کو اگر ایک مجازی نبوت قرار دیا جائے یا ایک شعبہ قویہ نبوت کا

مُعْبِرایاجائے تو کیااس سے نبوت کا دعویٰ لازم آ گیا؟''

پر ۱۸۹۲ء میں آپ میں اور مولوی عبد الحکیم صاحب میں ایک مباحثہ بمقام لا ہور ہوا۔ دوران مباحثہ میں جب مولوی عبدالحکیم نے بیاعتراض کیا کہ آپ دعویٰ نبوت کرتے ہیں تو آپ نے ذیل کی تحریر دی۔جس پر۳ رفر وری۱۸۹۲ء تاریخ ہے (مجموعہ اشتہارات جام۳۱۳)اور آٹھ گواہوں کے دستخط ہیں اور اس تحریر کوآپ کی طرف سے ایک اقرار نامہ تسلیم کر کے بحث کا خاتمہ كرديا كيا\_مين اس كصرف چندفقرات يهال نقل كرتا مول كهي بي كه:

' جس حالت میں ابتداء سے میری نیت ہے۔جس کو اللہ تعالی جل شانہ خوب جانیا ہے۔ اس لفظ نی سے مراد نبوت حقیقی نہیں ہے۔ بلکہ صرف محدث مراد ہے۔ جس کے معنی آ تخضرت علی کے نےمکلم مراد لئے ہیں تو پھر جھے اپنے مسلمان بھائیوں کی دلجوئی کے لئے اس لفظ کودوسرے پیرانیٹ بیان کرنے میں کیا عذر ہوسکتا ہے۔سودوسرا پیرابیدیہ ہے کہ بجائے لفظ نجی ك محدث كالفظ برايب جكم بحمد ليس اوراس كو ( يعنى لفظ نبى كو ) كا ثابوا خيال فرماليس ـ "

نه صرف آپ نے بار بار دعوی نبوت سے انکار کیا۔ بلکه صاف طور پر ریکھی بتادیا کہ آپ نے لفظ نبی کا استعال محدث کے لئے جوآپ کا دعویٰ ہے صرف بطور مجاز کیا ہے۔ایسے حوالہ جات ہے آ پ کی کتابیں بھری بڑی ہیں۔ میں صرف تمن جارحوالہ جات پراکتفاء کرتا ہوں۔ دوس نے والاسے محدث ہونے کی وجہ سے مجاز آئی بھی ہے۔

(ازالداد بام ص٥٧٣، فزائن جساص ٢٥٨)

(ازالدادہام سسم ہورائن جسم ۲۷۸)
دمحد قیت کو اگرایک مجازی نبوت قرار دیا جائے تو کیا اس سے دعویٰ نبوت لازم آگیا۔'' (ازالداد بام ص۲۲، فزائن جسم ۲۳۱)

'' مجازی معنوں کی روہے خدا کا اختیار ہے کہ کی ملہم کونبی کے لفظ سے یا مرسل کے لفظ (سراج منیرص۳ فزائن ج۲اص۵)

ے۔ ''اس عاجز نے بھی اور کسی وقت حقیقی طور پر نبوت یا رسالت کا دعویٰ نبیس کیا اور غیر حقیقی طور پرکسی لفظ کا استعمال کرنا اور لغت کے عام معنوں کے کحاظ سے اسے بول حیال میں لا ٹاستلزم کفر (انجام آئتم ص ١٢ عاشيه بنزائن ج ااص ٢٤)

(انجام آسم س علاها تبه بردان ۱۱۰ س ۱۲۰) "اوراس جگه میری نسبت کلام البی میں رسول اور نبی کا لفظ اختیار کیا گیا ہے کہ بیر رسول اورنی اللہ ہے۔ بیاطفاق مجازاوراستعارہ کے طور پرہے۔"

(اربعین نمبر ۳۵ ساشد ، فزائن ج ۱۵ س ۱۳۸ بنیمه تخد کواز دیر ۲۲۰)

"اس پررسول یا نبی کالفظ بولناغیرموز ول نہیں بلکہ صبح استعارہ ہے۔" (اربعین ص ۲۲ حاشیه بنزائن ج ۱۷ص ۱۲۳) "سميت نبياً من الله على طريق المجاز لا على وجه الحقيقته" (استفتاه ميم حقيقت الوي ص ٦٥ ، خزائن ج٢٢ص ١٨٩) چنداور ثبوت ملاحظ فر ما ہے آپ لکھتے ہیں:'' ہم بھی مدعی نبوت پرلعنت بھیتے ہیں۔'' (مجموعه اشتهارات ج ۲۹۷) " میں سیدنا ومولا ناحصرت محمصطفی مالی فتم المرسین کے بعد سی دوسرے مرعی نبوت اوررسالت كوكاذب اوركافر جانبا مول ـ" (اشتهار الاراكة برا ۱۸۹۱م، مجموعا شتهارات جاس ۲۳۱) " جو خص ختم نبوت كامكر جواس كوب دين اور دائر واسلام سے خاترج سجمتنا جول " (تقريرواجب اعلام بمقام دبلى مجموعه اشتهارات ج اص ٢٥٥) '' جھے کب جا نزے کہ میں نبوت کا دعو کی کر کے اسلام سے خارج ہوجا وَل '' (مهامتهالبشر کام ۹۷، نزائن ۲۷ کام ۲۹۷) '' کیا ایسا بد بخت مفتری جوخود رسالت اور نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔قر آن شریف پر ایمان رکھسکتا ہے اور کیا وہ مخص جوقر آن پرائیان رکھتا ہے کہ سکتا ہے کہ میں بھی آنخضرت اللّٰ (انجام آئقم ص ٢٤ عاشيه بزائن ج ااص ٢٤) کے بعدرسول اور نبی ہوں۔" چنداورحوالے بھی و کھے لیجے۔ارشاد موتاہے: ''ابتداء سے میری نیت میں اس لفظ نبی سے مراد نبوت حقیقی نہیں۔ بلکہ صرف محدث مرادب بس كمعنى أتخفرت الله في مكم مراد لي بين" (مجور اشتهارات حداة لص١١٦) "اس بات يرمحكم ايمان ركه المول كه جمار ي تعليق خاتم الانبياء بين اور آنجناب كے بعداس امت كے لئے كوئى ني نبيس آئے گا۔ نيا مويا پرانا، بال محدث آئيں مے جواللہ جل (نشان آ مانی ص ۲۸ بزائن جهم ۳۹۰) شانہ ہے ہم کلام ہوتے ہیں۔'' " دمیں نی نبیس ہوں بلکہ اللہ کی طرف ہے محدث اور اللہ کا کلیم ہوں تا کہ دین مصطفےٰ کی تحديد كردل " (أ مَينه كمالات اللام م٢٨٦ فزائن ج٥٥ ٢٨١)

لوگوں نے جلدی کی ادر میرے قول کے مجھنے میں غلطی کی۔ میں نے لوگوں سے سوائے اس کے جو

"میں نے نبوت کا دعوی نبیس کیا اور ند میں نے انبیس کہا ہے کہ میں نبی ہول لیکن ان

میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اور پھینیں کہا کہ میں محدث موں اور اللہ تعالی مجھ سے ای طرح کلام کرتا ہے۔ جس طرح محدثین ہے۔ " (جامتدالبشری ص ۲۹۱ نیج کا ۲۹۱) "ان لوگوں نے میرے قول کونہیں سمجھا بلکہ یکی کہا کہ پیخض نبوت کا مدعی ہے اور اللہ جاما ہے کدان کا بی ول صرح کذب ہے۔ ہاں یہ کے ہم کس فے بیکھا ہے کہ محدث میں تمام اجزائے نبوت پائے جاتے ہیں لیکن بالقوۃ نہ بالفعل پس محدث بالقوہ نبی ہے ادرا گرنبوت کا دردازه بندنيه بوتا توده بهي بالفعل ني بوتا- " (جامتدالبشري ص ٨١ بزائن ج ٢٥٠)

''میرا نبوت کا کوئی دعویٰ نہیں۔ بیآ پ کی غلطی ہے یا آپ کسی خیال سے کہدرہے ہیں۔کیا پیضروری ہے کہ جوالہام کا دعویٰ کرے وہ نبی بھی ہوجا تا ہے۔

(جنك مقدس ص ٢٨، فزائن ج٢ص ١٥١)

" مار عسد رسول التعليقة عاتم الانبياء بين ادر بعد آ تخضرت اللله كوكى ني نبيل آسكا\_اس شريعت من ني كة تائم مقام محدث د كے مي بين-"

(شهادت القرآن ص ٢٤ فزائن ج٢ ص٣٢٣)

قبطوتم

القصرانكار وادعائے نبوت كے متعلق مرزا قادياني كى تحريرين ديكھ كرانسان الكشت بدندان موكر يكارا ففتا بكر

بسوفت عقل زجرت كدايل چه بوالعجي ست

لیکن برادران قادیان لوگول کو بیر کهد کر بہلانے کی کوشش کرتے ہیں کدمرزا قادیانی شریعت کے بغیر نی مبعوث ہوئے۔اییا نی ظلی اور بروزی نی ہوتا ہے۔اس کومحدث کہتے ہیں اور محدث اور مجدد نبي موت بين وغيره وغيره تحريك قاديان كاسيجز وسيحى حضرات كي تن ش ايك اور ایک میں تین خداؤں کے اصول ہے کچھ کم ترمعم نہیں۔ جولوگ صری واضی اور چھ وخم ہے میرادین مبین کی موجود کی میں ایسے گور کھ دہندول میں الجھتا لیند کرتے ہیں۔ان کی جدت اور وقت لیندی انبیں مبارک ہو کیکن اس خبال سے کدونیا پرواضح ہوجائے کدمرز اقادیانی کا بروزی یاظلی نی ہونے كادعوى ادعائے نبوت ادر الله كولى رشكر كاليك برده تعابيس مدعاميقا كدوك ادعائے نبوت كى ناخوشکوار کولی کونگل الل اور جس مرزا قادیانی کی تقریروں سے پیمائنے کرنے کی کوشش کروں گا كدوه اليي شان الي بتا م ي جي جو بروزي وظلى ني تواكي طرف رب انبياء عليهم الصلوة والسلام بھی بالاتر ہےاورخودسردارای لقب صلوۃ اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی کسی طرح کہتر مہیں۔

ملاحظہ فرمایے اپنے فرزند ارجمند مرزابشر الدین محبود احمد صاحب کی شان میں مرزا قادیانی کی تحریر کیاب البشری جامی الاستان کی مرزا قادیانی کی تحریر کتاب (البشری جامی ۱۲۳۲۱) پرعربی میں سیکھی ہے کہ ''میرا پیدا ہونے والا بیٹا گرای وارجمند ہوگا۔ اوّل وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا۔ اوّل وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا۔ اوّل وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا۔ اوّل وآخر کا مظہر ہوگا اور وہ حق اور غلبہ کا مظہر ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ خود آسان سے ارتب کا۔''

جب بیٹا خوداللہ ہوتو پھرتا ہہ پدر چدرسداس کے بعد مرزا قادیانی کا اپنے اس فرزند ار جمند کے متعلق سے کہنا موجب جیرت نہیں کہ مرزا قادیانی کوالہام ہوا اور اس الہام میں ان کے لڑکے کی شان میں انہیں کسی کا پیشعر سنایا گیا۔

> اے ختم رسل قرب تو معلوم شد دیر آمدة زراه دور آمدة

یشعر (تریاق القلوب ۳۲، تزائن ج۱۵ س۱۹۷) پر درخ ہے۔ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب آج دنیا میں تشریف لائے تھے۔ صاحب آج دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اگر آج بیکہا جائے کہ مرز ابشیر الدین محمود احمد صاحب فخر رسل میں تو اس کے صاف معنی بیہوتے میں کہ آپ احمر جبنی (فداہ روی) سے بھی بڑھکر میں اور جب بیٹے کی بیشان ہے تو باپ کو صرف بروزی اور ظلی نی ماننا کیسے ممکن ہے۔

لیکن مرزا قاویانی کی شان خووان کی زبان سے سنئے۔صاحب (البشری ج ۲ س۱۲) پر
لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں بذر بعد الهم م خبردی کہ: 'اے مرزا تو میر اسب سے بردانام ہے۔'
گھتے ہیں کہ اللہ تعالی م ہوا: 'خداعرش پر تیری حمر کرتا ہے اور تیری طرف چل کرآتا ہے۔' بدالهام
کتاب (انجام آ تقم ۲ م ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵) پر موجود ہے۔ کتاب (البشری ج ۲ ص ۸۹) پر لکھا ہے
کتاب (انجام آ تقم ۲ م ۵۵، خزائن ج ۱۱ ص ۵۵) پر موجود ہے۔ کتاب (البشری ج ۲ ص ۸۹) پر لکھا ہے
کتاب شداکی باڑ ہوں۔'

 مرزا قادیانی این رشبه کا ظهاران لفظوں میں کرتے ہیں۔ ''میں نور ہوں، مجدد مامور ہوں، معدد مامور ہوں، معدد مامور ہوں، معدد اور مسیح موجود ہوں۔ جھے کی کے ساتھ قیاس مت کرواور نہ کی دوسرے کومیر سے ساتھ چھا کا نہیں اور روح ہوں۔ جس کے ساتھ جہم نہیں اور سورج ہوں۔ جس کو دھوال چھپائہیں سکتا اور ایسا کوئی خفس تلاش کرو۔ جومیری مانند ہو۔ ہرگر نہیں یا ؤ کے میرے بعد کوئی ولئ نہیں۔ مگر وہ جو جھے سے ہوا در میرے عہد پر ہوگا۔

اور میں اپنے خدا کی طرف ہے تمام قوت اور برکت اور عزت کے ساتھ بھیجا گیا ہوں اور میر اقدم ایک ایسے منارہ پر ہے جس پر ہرا ایک بلندی ختم کی گئے ہے۔ بس خدا سے ڈرواور جھیے پچپانو اور نا فر مانی مت کرو میر سے سوااور دوسرے سے کے لئے میر نے زمانہ کے بعد قدم رکھنے کی جگہ نہیں ۔ پس جو میری جماعت میں داخل ہوا۔ در حقیقت میر سے سردار خیر المرسلین (محمد رسول اللہ) کے صحابہ میں داخل ہوا۔'(یعنی میر سے مرید صحابہ کے برابر ہیں)

(ورثمين فاري ص اعرا الا) برلكهة ميل-

انچہ داد است ہر نی راجام دادآل جام را مرا بہ تمام انبیاء گرچہ بودہ اند بیے من بہ عرفال نہ کمترم ذکے

ایک جگہ فرمایا: 'میں وہ تھیلہ ہول کہ جس میں تمام نی بھرے پڑے ہیں۔ ( ظاہر ہے کہ تمام میں جم بھی شامل ہیں۔مصنف )''

(یراہین احمدید حصہ بیجم ص ۹۰ فزائن ج۲۱م ص ۱۱۸) پر ارشاد ہوتا ہے۔''اس زمان میں خدا نے چاہا کہ جس قدر راست باز اور مقدس نبی گذر چکے ہیں۔ایک بی مخص کے وجود میں ان کے نمونے ظاہر کئے جاکیں۔ سووہ میں ہول۔''

معیارالاخیارس ۱۱، مجوعه اشتهارات جسم ۲۷۸) پر لکھتے ہیں: ' دمیں وی مبدی مول جس کی نسبت ابن سیریں سے سوال کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر کے درجہ پر ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ابو بکر تو کیا وہ تو بعض انہیاء سے بہتر ہے۔''

(البشرى جهس٥٠) مرزا قاديانى كاانى شان ميس ايك الهامى شعرورج ہے۔ملاحظهوب مقام او مبيس به ازراه ِ تتحقير

بدانش رسولان ناز کروند بدانش

(دافع البلاء ص ٢٠ فزائن ج٨١ص ٢٨٠) يرشعر ب این مریم کے ذکر کو چھوڑو ال سے بہتر غلام احم ہے (دافع البلاء ص١٦، فزائن ج١٨ص ٢٣٣) بركصة بين كه: "أعيسا كي مشر يو! ابن أسم مت کھو۔ و مجھوآج تم میں ایک ہے جواس سے سے بردھ کرہے۔" وازالهاد ہام ص ۱۵۸، فزائن جسام ۱۸۰) پر لکھاہے \_ أينك منم كه حسب بعقارات آمم عيى كاست تابه نهد يا به منبرم ( حقیقت الوی ص ۱۳۸، خزائن ج ۲۲ ص ۱۵۲) پرلکھا ہے: '' مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر سے ابن مریم میرے زمانہ میں ہوتا تووہ کام جومیں کرسکتا ہوں۔ ہرگزند کرسکتا اوروہ نشان جو مجھ سے ظاہر ہور ہے ہیں۔وہ ہرگزندو کھا سکتا۔'' (حقیقت الوی م ۱۵۵ بزائن ج۲۲ م ۱۵۹) پر لکھتے ہیں کہ: '' پیشیطانی وسوسے کر بہ کہا جائے کہ کیوں تم سے ابن مریم ہے اپنے تئیں افضل قرار دیتے ہو۔'' (در تثین فاری ص ۱۲۳ مزول کمسے ص ۹۹ مزوائن ج۸اص ۷۷۷) پر ککھتے ہیں \_ کربلائیست سیر بر آنم صد حبین است درگریبانم لینی آپ کوسیدالشہد اء ہے بھی افضل تر ہونے کا دعویٰ ہے۔ پھر (البشریٰج ۲ص۱۱۹) يرآب كى شان مل كعاب كد "ميل تو بى قرآن عى كى طرح بول ادر قريب ب كدير باتھ ے بیظا ہر ہوگا جو کھ کہ قرآن سے ظاہر ہوا۔" آپ کے چنداشعار ملاحظ فر مایئے۔ارشاو ہوتا ہے آل چه من بشنوم زومی خدا بخدا ياك وأنمش زخطا ہم چو قرآل منزہ اش دانم از خطابا جمين ست ايمانم آن بھینے کہ بود عیمیٰ را بر کلاے کہ شدیروا کقا دال يقين كليم برتو رات وال یقیں ہائے سید السادات كم ينم زال بمه بروئ يقين ہر کہ مجید دروغ ہست تعین (نزول أسي ص ١٠٠ فزائن ج ١٨ص ٨١٨)

(خطبهالهامیص۲۳، نزائن ج۱۶ص۵) پر مرزا قادیانی ککھتے ہیں کہ:''جھے کوفٹا کرنے اور زندہ کرنے کی صفت دی گئی ہے۔''

لیکن مرزا قادیانی کی تعلی کی انتهاء یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ آئیں الہام ہوا تھا کہ:

"انما امرك اذا اردت شيئا أن تقول له كن فيكون"

یدالهام (البشریٰ ۲۶ص۹۹) پر درج ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند کریم نے مرزا قادیانی سے کہا کہ:''اے مرزا تحقیق تیرا ہی تھم ہے۔ جب تو کسی شے کا ارادہ کرے تو اس سے کہددیتا ہے کہ وہ جا، پس وہ ہوجاتی ہے۔''

مجھ کنہگار کا بیے عقیدہ ہے کہ کن فیکون کا دعویٰ خداوند تعالیٰ کے سواکسی کے شایان شان نہیں اور سید ہاشی نسب امی لقب (فداہ روتی ) نے بھی ایسادعویٰ نہیں کیا۔اگر بیہ حال بروزی نمی کا ہے تو مستقل نبی کا کیا ہوگا۔

میری رائے بیہ ہے کہ مرزا قادیائی نے اپنی نبوت کے مدارج اس لئے قائم کردیئے کہ ذراسا پھسلنے والاانسان بھی پھسل کراس طرف آ جائے۔''واللہ اعلم باالصواب''

قبطيازدهم

مخضریک مرزا قادیانی ایک مقام پردعولی کرتے ہیں کہ وہ خدا کے نبی اوررسول ہیں اور منام انبیاء سے (جن میں جناب محررسول التعلیقی شامل ہیں) افضل ہیں اوراس دعوی پر خدا کی شم کھاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہ بروزی اور ظلی نبی ہیں جو بدالفاظ دیگر محدث ہوتا ہے۔ لیکن اپنا مقام تمام انبیا علیم السلام سے ارفع واعلیٰ فلا ہر کرتے ہیں اور اس کے بعدا جا تک ادّعائے نبوت سے انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبوت کا دعوی کرنے والا اسلام سے خارج ہو وغیرہ وغیرہ و فیرہ ۔ ادّعائے نبوت کی بھول تھلیاں میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ جب ہم ویکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے التحال البنامات کی تعنیم کے واسطے خدا تعالی مزید نبی مبعوث کرے۔ مویا تا ہے۔ جب ہم ویکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی کے بعض البہامات السلام ہے ادریا ہے نبی مبعوث کرے۔ مویا مرزا قادیائی نے احمیائے نبوت کا ایک سلسلہ جاری کر دیا ہے اور یہ کہنا مشکل ہے کہ کتنے نبی آئیس کے۔ جوان البامات کے معانی و نیا پر واضح کریں گے۔ پس

دسوس دليل

جو جھے مرزا قادیانی کی تحریک کے قبول کرنے سے مانع ہے۔ یہ ہے کہ مرزا قادیانی پر ایسے الہامات ہوئے جوخودان کے ٹیم میں نہیں آئے۔ حالانکہ میرے علم ویقین کے مطابق دنیا میں کوئی پیغیریا نی ایمانیس گذرا۔ جس پر خدانے اس قدر باعقادی کی ہوکہ اس کو پیام بھیجا ہواور پھراس پیام کے معنی نہ سمجھائے ہوں۔ معاذ اللہ اس سے قو خدا پر بخل کا الزام ثابت ہوتا ہے۔ یا بید معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو فتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد نہیں کرتا اور بیہ بات خدائے علیم معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلے کسی کو فتخب کر لیتا ہے اور پھراس پر اعتاد نہیں کرتا اور بیہ بات خدائے علیم وکئیم کی شان کے خلاف ہے۔ میں اپنی اس دلیل کو مرز اقادیانی کے مقرر کروہ معیار پر جانچتا ہوں۔ آپ کتاب (چشم معرفت میں ۲۰۹۸ نرائن جسم سر ۱۳۸۸) پر کھتے ہیں کہ: ''بیتو بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو۔ جس کو دہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس میں تکلیف الالیطاق ہا اور ایسے الہام سے قائدہ کیا جو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس میں تکلیف الالیطاق ہا اور ایسے الہام سے قائدہ کیا جو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس میں تکلیف الالیطاق ہا اور ایسے الہام سے قائدہ کیا جو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس میں تکلیف الالیطاق ہا اور ایسے الہام سے قائدہ کیا جو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس کوئل ہوا کہ الم کیا ہو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہو کوئلہ اس کا کوئل ہوا کوئل ہوا کوئل ہوا کہ کوئلہ کیا ہو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہے کوئلہ اس کوئلیف الالیطاق ہے اور ایسے الہام سے قائدہ کیا جو انسانی سمجھ بھی نہیں سکتا ہو کہ کوئل ہوا کوئل ہوا کوئل ہوا کوئل ہو کی کوئل ہو ک

لیکن اس معیار کے قائم کرنے کے بعد آپ کتاب (نزول اُسے ص۵۰ نزائن ج۸۱ ص۳۵۵) پر لکھتے ہیں کہ:''زیادہ تر تعجب کی بات ہے کہ بعض الہامات مجھے ان زبانوں میں ہوئے ہیں جن سے مجھے پچھ بھی واقفیت ہیں جیسے انگریزی پاسٹسکرت یا عبرانی وغیرہ۔''

اس کے بعد کون ایساصاحب عقل سلیم ہوگا جوشلیم نہ کرے گا کہ مرزا قادیانی نے خود جو معیار مقرر کیا تھا۔ وہ اس پر پور نے نہیں اترے۔ آپ کو جو الہامات ایسے ہوئے جن کے معانی آپ پر داضح نہیں ہوئے۔ان کے نمونے ملاحظہ فرمائیئے۔

(البشرى جاس ٣٦، تذكروس ٩١) پرادشاد بوتا بكر رزا قاديانى كوالهام بوا: "ايلى ايلى لما سبقتنى ايلى اوس"

مرزاقاویانی اس کے متعلق خود لکھتے ہیں کہ حصداوّل کے معنی یہ ہیں کہ: "اے میرے خدااے میر اللہ اسے میر اللہ اللہ علی اور اس وقت تک مشتبر ما ہے اور اس کے پیچھے کیوں چھوڑا۔ لیکن آخری فقرہ اس الہام کا لینی ایلی اور اس وقت تک مشتبر ما ہے اور اس کے پیچھ معنی نہ کھلے۔ "" والله اعلم باالصواب"

حبیب عرض کرتا ہے کہ پہلے فقرہ کے معنی مرزا قادیانی کواس لئے معلوم تھے کہ پی فقرہ انجیل میں موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ صلیب پر حضرت عیسیٰ نے پیفقرہ استعمال کیا۔مرزا قادیانی نے جواضا فدکیا وہی ان کی مجھ میں نہیں آیا۔

ایک اور مثال سنے \_ (برای احمدیم ۲۵۸، خزائن جام ۲۲۳) پر ارشا و ہوتا ہے۔ ' خدا نے فر ایا بوقعنا تعسار بیدونوں فقر ے شاید عبر انی ہیں اور اس کے معنی انجمی تک اس عاجز پڑئیں کھلے۔ ' (کتوبات احمدیہ جام ۱۸، البشری جام ۵۱) پر مرز اقادیانی ایک الہام لکھتے ہیں کہ: ''ریشن عمر پر اطوس ہے بیا بلاطوس ہے۔ بہ باعث سرعت ''ریشن عمر پر اطوس ہے بیا بلاطوس ہے۔ بہ باعث سرعت الهام دریافت نہیں ہوااور نمبر الم مس عمر عربی لفظ ہے۔اس جگہ پراطوس اور پریش کے معنی دریافت کرنے ہیں کہ کیا ہیں اور کس زبان ہے بیالفاظ ہیں۔''

ایک اور الہام (البشریٰ ج م ۱۱۹) پر یوں بیان کرتے ہیں۔'' پیٹ پھٹ گیا۔'' اور لکھتے ہیں کہ بیدن کے وقت کا الہام ہے۔معلوم نہیں کہ بیکس کے متعلق ہے۔''

(البشري جهم ١١٩) رايك اورالهام كلصة بين كه: "فدا اس كو بخ بار بلاكت س

بجائے گا۔ 'اورخود بی فرماتے ہیں کہ:''نمعلوم س کے حق میں سالہام ہے۔''

ایک اور پرلطف الهام ای صفحه پرورج کرتے ہیں۔الهام کے الفاظ ملاحظہ ہوں۔ ""۲۸ردمبر۲۰۹۱ءمطابق ۵رشعبان ۱۳۴۰ھ بروز پیرموت تیرہ ماہ حال کو۔"

اس پرمرزا قادیانی این قلم ہے نوٹ لکھتے ہیں کہ: "دقطعی طور پرمعلوم نہیں کہ کس کے متعلق ہے۔" تعلق ہے۔"

البشريٰ جهم ۱۲۵، تذكره م ۱۹۷) ديكيس تو و بال تحرير موجود ہے۔ "بہتر ہوگا كه اور شادى كركيں۔"

مرزا قادیانی شلیم کرتے ہیں کہ: ''معلوم نہیں کہ کس کی نسبت بیالہام ہے۔'' ای کتاب کی ای جلد کاص ۲۶،۷۵ و کیھئے۔ایک نہایت حیرت تاک الہام ہے۔ ''بعداا،انشاءاللہ''

خود مرزا قادیانی فرماتے ہیں کہ: ''اس کی تفہیم نہیں ہوئی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ گیارہ دن، گیارہ ہفتے یا کیا، بھی ہندسہ''اا''وکھایا گیا۔''

اگرہم کتاب البشري كى دوسرى جلدكاص • ٥ فكال كرديكيس توالها م درج ہے۔"غذم

تم عقم مرزا قاریانی لکھتے ہیں کہ ''اس کا مطلب واضح نہیں ہوا۔''

ای کماب (البشری ۲۰ م۱۱) پر مرزا قادیانی کے الفاظ موجود ہیں کہ: ''آج رات جھے الہام ہوا کہ ایک دم میں رخصت ہوا۔ اس کے پورے الفاظ یا ذہیں رہے اور جس قدریا در ہاوہ یقی ہے۔ گرمعلوم نہیں کہ کس کے حق میں ہے۔ لیکن خطرناک ہے۔ بیالہام ایک مؤذوں عبارت میں ہے۔ گرایک لفظ درمیان میں سے بھول گیا۔''

. کتاب (البشریٰ ج۲ص۹۶) پر فر ماتنے ہیں۔''ایک عربی الہام تھا۔الفاظ مجھے یاد نہیں رہے۔حاصل مطلب میہ ہے کہ مکذبوں کونشان دکھایا جائے گا۔'' (البشرى جى ١٠٠) برالهام درج ب: "أيك داندكس كس في كهايا-" (البشرى جى ١٢٠) برالهام درج ب-"لا بوريس ايك بشرم ب-"

ایک اور الہام (البشریٰ جاس۳۳) پر ہے۔'' ربناعاج۔''مرز اقادیانی ان کے بھی کوئی معنی بیان نبیس فرما سکے۔

کیا ایسے الہامات جن کے الفاظمہم ہوں۔اس خداوند کریم کی طرف سے ہوسکتے ہیں۔جس نے قرآن پاک ایسی کتاب نازل کی مجمد جیسا نہیم وکیم رسول بھیجااور جو دنیا کووعوت و نتا ہے کھٹل سے کام لو نہیں اور ہرگزنہیں۔

گيارهوين دليل

یں تح یک قادیان کے خلاف میری گیارھویں دلیل ہے ہے کہ مرزا قادیانی کے ایسے الہامات کی وجہ سے مدعیان نبوت کے لئے ایک میدان وسیج پیدا ہوگیا ہے۔ آئے دن ایک نبی علم نبوت بلند کرے گا اور کے گا کہ مرزا قادیانی کے فلال الہام کی وضاحت کے لئے جھے مبعوث کیا گیا ہے۔

بارهوين دليل

سنے مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کے متعلق بھے جو پھر عرض کرنا تھا وہ خم ہوا۔لیکن مرزا قادیانی کی تحریک پرایک اعتراض ادراییا دارد ہوتا ہے جس کا تعلق ای ادعائے نبوت سے مرزا قادیانی امتی ہیں۔جس نجی اللہ ہے۔ الہذاوہ ای وقت ہیان کے دیتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرزا قادیانی امتی ہیں۔جس نجی اللہ کے ریامتی ہیں اس پر جو کتاب نازل ہوئی اس میں متعددا نبیاء کے اسائے گرای موجود ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی پر جو البام نازل ہوئے ان میں کسی ایسے امتی نبی کا نام نہیں آیا جو حضور سرور کا کا نام نہیں آیا ہوئے ہوا ہو۔

نیز مرزا قادیانی نہاہت فصاحت سے کتاب (حقیقت الوی ص ۳۹، فزائن ج۲۲ ص ۴۹۳) پر لکھتے ہیں کہ: ''شیرہ سو پرس ہجری میں کسی فض کوآج تک بچر میرے یہ فعت عطا ونہیں کی گئی۔'' جس کے معنی یہ بیں کہ مرزا قادیانی واحد امتی نی بیں جو تیرہ سوسال میں مبعوث موسے کے گئی۔'' جس کے معنی یہ بیں کہ مرزا قادیانی واحد امتی نی بیں جو دونوں امور تو میں مجد دکا آتا کیا اور مرنا صاحب کا مجد دالف ہونا لا لیمنی یہ وونوں امور تو پیشر و کے طالب بیں؟

قطدوازدهم

مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت پر کافی بحث ہو پیکی کیکن بعض امور ہیں۔ جواعلان

نبوت کا جزولا ینفک جیں۔مثلاً الہام اور پیش گوئی اس کے علاوہ مسلة تکفیراہل قبلہ اور تنتیخ جہاد کا معاملہ بھی دوایے کو ائف جیں۔ جن کا مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت سے بہت براتعلق ہے۔ نیز اگرکوئی شخص مدعی نبوت ہوتے ہوئے بعض ایسی با تیں لکھ جائے یا کہددے جو میچ نہ ہوں تو وہ بھی اس کے ادعائے نبوت کے خلاف جاتی جیں اور اگر مدعی نبوت کی تحریر میں ثقابت نہ ہوتو اس سے بھی اس کے دعوی کی تردیدلازم آتی ہے۔

جہاں تک البامات کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کے بعض البامات اللہ است جہاں تک البامات کا تعلق ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ مرزا قادیانی کے بعض البامات ہوتا کہ وہ اس کو بحصہ سکے۔ جو البام بھی میں شآئے اس کے زول سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے باوجودوہ سلیم کرتے ہیں کہ انہیں ایک غیر زبانوں میں بھی البام ہوئے جن سے وہ ناآ گاہ تھے اور جن کو وہ سمجھ نہیں سکے۔ بعض البامات اردو میں ہوئے۔ گروہ ایے بہم تھے کہ مرزا قادیانی خوتح رجھوڑ گئے ہیں کہ وہ ان کے فہم میں نہیں آئے اور بعض الباما ایے بھی ہوئے جود نیا کی کمی مروجہ زبان میں نہیں ہیں اور جن کوآج کے اور بعض الباما ہے بھی ہوئے جود نیا کی کمی مروجہ زبان میں نہیں ہیں اور جن کوآج کے کرارا کی ضرورت نہیں تبیتا ہے۔ لہذا میں اس کے کرار کی ضرورت نہیں تبیتا۔

ہے۔ لہذا میں اس کے کرار کی ضرورت نہیں تبیتا۔

تیرھویں ولیل

یہ ہے کہ وہ اپنے الہام خور سجھنے سے قاصر رہے ہیں۔جس کے معنی یہ ہیں کہ آئیس قدرت کی طرف سے ایساعلم نہیں ویا گیا۔ جوان کے مقصد بعثت کے لئے کافی ہوتا۔ پس وہ نمی مبعوث نہ تھے ورنہ اللہ تعالی جوالہام تازل فرما تا اس کافہم آئیس ضرور عطاء کرتا۔

نیز مرزا قادیانی کے الہامات میں ایک عجیب بات سے کدان پر بعض اوقات قرآن شریف کی پوری آیات اور حدیث شریف کے پورے کے پورے فقرے بطور الہام نازل ہوئے مثلاً:

اول ..... (البشرئ ج مس ۱۱) برآپ كاايك الهام درج ب- "انست مدينة المعلم "بين الله تعالى فر مايا المعرز الوعلم كاشرب-اب دنياجا تى ب كدرسول التعلق كى حديث ياك به كدر الما مدينة العلم وعلى بابها " وسي علم كاشر بول اورعلى اس كا دروازه ب - كه

ووم ..... (البشرى ٢٠٥٥) پر مرزا قاديانى كاالهام درج به كه: "انا اعطينك الكوش "ونياجانتى بكرية (آن شريف كى ايك مشهور آيت بجورسول باشى وني مطلق الكيفة

کے حق میں نازل ہوئی۔

سوم ..... (انجام آنهم ۱۸ برزائن جااص ۱۸) پرالهام درج ہے۔ و مسلا ارسلنك الا رحمة اللعالمين "اورسب كومعلوم ہے كديكھى قرآن كريم كى ايك مشہور آيت كريمہ ہے۔ جوسر وركائنات كى شان ميں نازل ہوئى تھى۔

پرمرزاقادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس ۳۵، خزائن ج ۱۵ س ۳۵) پرمرزاقادیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئیس 'داعیا النی الله وسراجاً منیرا ''کخطابات دیے۔ حالانکہ یکی خطاب قرآن یاک میں رسول اللہ اللہ کی عطاء ہو کھے تھے۔

پنجم ..... اس کتاب (اربین نمرس ۳۳، نزائن ج۱ص ۳۲۸) پرآپ نے ایک اور الہام کنزول کا دعویٰ کیا ہے۔ البام کنزول کا دعویٰ کیا ہے۔ جس کے الفاظ ورج ذیل ہیں۔ 'وسا یہ نطق عن الہویٰ ان ھو الا وحی یوحی دنی فتدلی فکان قاب قوسین اوا دنی '' یہ بھی قرآ ن شریف کی آیات بینات ہیں۔ جو پیٹیم آخرائز ماین کی شان کی مظہر ہیں۔

اگراس قتم كالها مات كوسيح مان ليا جائة يه حسن عقيدت كا انتهاء ب-اس كمعنى تويه بول كر اعلان كرد به كرياس كل تويه بول كر دب كرياس كل تويه بول كر دب كر بياس كل شان ميں بذريد وحى نازل بوئى بيں لهذاوه تو فيمبر بے تجب به كدايك انسان تواپي دس نوروں كودس انداد الي در سرت ميں حسن خدمات كا ذكر ايك دوسر ب ساخت بوليكن كودس انداد الله كا خداوند عليم وعيم بينيس كرسكا كر وہ اب ايك شئ ني كوسند ديتے ہوئے شئے الفاظ استعال كر سكے۔

چودهوس دليل

یہ کرانہوں نے الہامات کے نام سے قرآن وصدیث کی بعض آیات پر تصرف کیا اور وہ تصرف جمھ عاجز کی رائے ناتھ میں صریحاً تصرف بے جائے۔ اب میں پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ چونکہ یہ بحث طویل ہے۔ لہذا میں ابتداء ہی میں لکھ دینا جا ہتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے ادعائے نبوت کے خلاف میری پندرھویں دلیل ہے۔

يندرهوس دليل

ان کی اکثر پیشین گوئیاں غلط ثابت ہو کمیں قبل ازیں کہ میں مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں کی طرف رجوع کروں بیں ان کے چند مقولے نقل کرنا چاہتا ہوں۔جوپیشین گوئیوں کی اہمیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ ا بر کھتے ہیں کہ:

اسس آپ کتاب (آئینکالات اسلام سر ۲۸۸ فردائن ج مس ۲۸۸) پر کھتے ہیں کہ:

"مارا صدق یا کذب جانچنے کے لئے ماری پیشین گوئی سے بردھ کر اور کوئی محک امتحان نہیں

ہوسکتا۔''

السند (شهادت القرآن ص٥٥، خزائن ١٥ ص٣٥) پر فرماتے بيل- "سو پيش گوئيال كوئى معمولى بات نبيس كوئى اليى بات نبيل جوانسان كے اختيار ميں ہو۔ بلكه محض الله جل شاند كے اختيار ميں بيل سواگركوئى طالب حق ہے توان پيش كوئيوں كے وقت كا انتظار كرے۔ " ايسے مقولے متعدد پيش كئے جاسكتے بيل۔ مگر نمود تذ يهى كافى بيل۔ ورند متعدد پيش "كوئيوں كوآپ نے اپنے صدق وكذب كا معيار تھم رايا۔ مثلاً (انجام آئم من ٢٣٣، فزائن جااس ٢٣٣) پر قم فرما بيل . "ومن ايل (پيش كوئى) رابرائے صدق وكذب خود معياري كروانم"

اس کے علاوہ بعض پیش گوئیوں کے سلسلہ میں آپ نے اعلان کیا کہ اگر بید درست فابت نہ ہوں تو میں جھوٹا۔ مثلاً آگھم کی موت کے متعلق پیش گوئی کرتے ہوئے آپ نے ایک اشتہارا نعامی چار ہزار بمرتبہ چہارم (۲۷ ماکتوب۱۸۹۲ء، جموعا شتہارات ہیں ۱۱۳ کوشا لُغ کیا۔ اس اشتہار کے سی ۱۱۷ آپ لکھتے ہیں کہ: ''اے خداوندا گریے پیش گوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو جھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ اگر میں تیری نظر میں مرودواور ملعون اور وجال ہوں تو جھے فاکر ڈال اور ذلتوں کے ساتھ جھے ہلاک کردے اور ہمیشہ کی لعنتوں کا نشانہ بنا۔''

اس سے مقصود صرف ہیہ کہ بیدواضح کیا جائے کہ مرزا قادیانی پیش گوئی کو صداقت نبوت کی جانج کے لئے معیار سبھتے تنے اور بس۔

اب دیکھنا ہے ہے کہ مرزا قادیانی اس معیار پر پورے اترتے ہیں یانہیں۔ جھے اوب عوض کرنے کی اجازت دی جائے کہ مرزا قادیانی اپنے اس معیار پر پورے نہیں اترے۔ میں طویل بحث کر تانہیں چاہتا۔ لہذا صرف چند مثالیں پیش کر کے ثابت کردوں گا کہ مرزا قادیانی کی اہم اور ایسی پیش کو کیاں جن کو انہوں نے خاص طور پر اس غرض سے نتخب کیا کہ ان کو مرزا قادیانی کے صدق و کذب کا معیار سمجھا جائے غلط اور بالکل غلا ثابت ہوئیں۔ ملاحظ فرما ہے۔

اول ۱۰۰۱ ایک فرزند کی آمد اور موت: (۲۰ فروری ۱۸۸۱ء، مجور اشتهارات جا میں ۱۰۰۱) کو مرزا قادیانی نے ایک اشتہار دیا کہ اس غرض سے انہیں ایک نشانی ملی ہے اور انہیں خداوند قدوس نے بشارت دی ہے کہ: "ان کے ہاں ایک فرزندار جمند پیدا ہوگا۔ جو وجیہداور

پاک اورزی ہوگا۔اس کا نام عنوایل اور بشرہے و۔اس کومقدس روح وی گئی ہے۔وہ رجس سے
پاک ہے وہ نور اللہ ہے۔ مبارک ہے۔ وہ آسان سے آتا ہے۔اس کے ساتھ فضل ہے۔ وہ
صاحب فکوہ وعظمت ودولت ہوگا۔ 'وغیرہ وغیرہ۔اس قدرتعریفیں درج ہیں کہ میں ان کی تکرار
سے قاصر ہوں۔

اس اشتہار کے شائع ہونے پر بعض مخالفین نے لکھا کہ مرزا قادیانی کے ہاں لڑکا پیدا ہو چکا ہے اور اشتہاراب دیا گیا ہے۔ اس اعتراض کے جواب میں مرزا قادیانی نے (۲۲رماری ۱۸۸۲ء، اشتہار عنوان اشتہار داجب الاظہار مجوعہ اشتہارات جام ۱۱۳) کو ایک اور اشتہار دیا جس میں اعلان کیا کہ جمارے (مرزا قادیانی کے) ہاں دولڑ کے بیں اور بائیس سال کی عمر کے ہیں اور کوئی لڑکا موجود نہیں لیکن لڑکا ضرور پیدا ہوگا۔ اشتہار بہت طویل نے لیکن لخص اس کی مہی ہے۔

اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کے تو مرزا قادیانی نے (۸راپریل ۱۸۸۷) شہار صداقت آ قار، مجوعدا شہارات جاس ال اکوایک اور اشتہار دیا۔ جس میں پھراپنے دعاوی کی تجدید کی۔ ان تمام اشتہارات میں مرزا قادیانی نے یہ کھودیا تھا کہ لڑکا نوسال کے اندر ہوگا۔ آخری اشتہار میں یہ بھی لکھا کہ حل تو ہوگیا ہے لیکن مینیں کہد کتے کہ لڑکا جو آنے والا ہے وہ کہی ہوگایا بھی بعد کو پیدا ہوگا۔

اگر مرزا قادیانی ای پر اکتفاء کرتے تو اس پیش گوئی کے پورا نہ ہونے کے متعلق ہمارے احمدی دوست جو توجیہات پیش کرتے ہیں ان میں ضرور وزن ہوتا۔ گر افسوس کہ مرزا قادیانی نے اس پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تو (اگت ۱۸۸ء مرزا قادیانی نے اس پر اکتفاء نہیں کیا۔ بلکہ جب آپ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہو چکا۔ چنانچہ اس اشتہار کے الفاظ یہ ہیں۔ ''اے ناظرین میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ لڑکا جس کے تولد کے اشتہار کر اپریل ۱۸۸۱ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکر اپ کے میں نے اشتہار کر اپریل ۱۸۸۱ء میں پیش گوئی کی تھی اور خدا تعالی سے اطلاع پاکر اپ کے میں مورد ہیں بیدانہ ہوا تو دوسرے حمل میں جواس کے قریب کے ضرور پیدا ہوجائے گا۔ آج ۱۷رز یقعدہ ۲۹ میں اس میطابق کر اگست ۱۸۸۵ء میں بارہ بج

مرافسوں ہے کہ خداوند قدیر کی قدرت عالب آئی اور وہ لڑکا اس نومبر ۱۸۸۱ء کوسولہ ماہ کی عمر کے بعد فوت ہوگیا۔ اس پر جب ایک شور پیدا ہوا تو مرزا قادیانی نے اشتہار دے کر توجیہات پیش کیں گروہ معتقدین کے لئے مفید ہوں تو ہوں۔ آپ کے تولہ بالا اشتہار کے بعد میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتیں۔ اس لئے کہ آپ نے خود اشتہار دے کرتشلیم کیا تھا کہ یہی اڑکا وہ تھاجس کی خدائے تعالی نے انہیں بٹارت دی تھی۔

قسط سيزدجهم

آ تحقم كا انجام: اس كے متعلق مرزا قادیانی كی پیش گوئی خاص طور پر قابل غور ہے۔ ماہ کی، جون ۱۸۹۳ء میں مرزا قادیانی کا ایک مناظرہ عیسائیوں کے ساتھ امرتسر میں ہوا۔جس میں مرزا قادیانی کے مقابل ڈپٹی عبداللہ آتھم (یا دری) تھے۔ پندرہ روز تک مباحثہ ہوتار ہا۔جس میں فریقین کے بچاس بچاس آ دی بذر بعی ککٹ داخل ہوتے رہے۔مباحثدالوہیت مسيح پرتھا۔ مرزا قادیانی نے ابطال الوہیت سے پر بہت می لیلیں پیش کیں۔ بیمباحثہ جنگ مقدی کے نام سے حیب چکا ہے گر چونکہ لفظی بحثیں علمائے ظاہری کا حصہ ہوتی ہیں اور مرزا قاویانی ا یک روحانی درجه لیکرآئے تھے۔ لہذا آپ نے ان لفظی دلائل کوخود ہی ناکافی جان کرآخریں ایک روحانی حربہ سے کام لینا جاہا۔ چنانچہ آخری روز خاتمہ پر آپ کے جوالفاظ تھے وہ کتاب (جنگ مقدر ص ۲۰۹ بخزائن ۲۰ ص ۲۹۱) پر طلاحظه مول فر ماتے ہیں: ''آج رات جو مجھ پر کھلا وہ بیہ ہے کہ جب كدميں نے بہت تضرع اور ايتهال سے جناب اللي ميں دعاء كى كدتواس امر كا فيصله كراور بم عاجز بندے ہیں۔ تیرے فیصلہ کے سوا کچھٹیں کر سکتے تو اس نے مجھے پینشان بشارت کے طور پر دیا ہے کداس بحث میں دونوں فریقوں میں سے جوفریق عدا جھوٹ کوا فقیار کررہاہے اور سے خدا کوچھوڑ رہا ہے اور عاجز انسان کوخدا ہاتا ہے۔وہ انہی ونوں مباخثہ کے لحاظ ہے لیعنی فی دن ایک مہینہ لے کر لینی پندرہ ماہ تک ہاوید میں گرایا جاوے گا اور اس کو تخت ذلت پینچے گی۔بشر طیکہ حق کی طرف رجوع ندكر سے اور جو تخف تح ير ہے اور سے خداكو مانتا ہے اس كى اس سے عزت طاہر ہوگى اوراسی وقت جب پیپٹی گوئی ظہور میں آ وے گی ۔ بعض اندھے سوجا کھے ہوجا کیں گے اور بعض لنگڑے چلے لگیں کے اور بعض بہرے سنے لگیں گے۔ میں حمران تھا کہ اس بحث میں کیوں مجھے آنے کا اتفاق پڑا۔معمولی بحثیں تواورلوگ بھی کرتے ہیں۔اب بیحقیقت کھلی کہ اس نشآن کے کئے تھا میں اس وقت اقرار کرتا ہوں کہ اگر رہیٹیں گوئی جھوٹی نگلی لینی وہ فریق جواللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹ پر ہے۔وہ پندرہ ماہ کے عرصہ میں آج کی تاریخ سے بسرائے موت ہاویہ میں نہ پڑے تو میں ہرایک مزا کواٹھانے کے لئے تیار ہوں۔ جھے کو ذلیل کیا جائے روسیاہ کیا جاوے۔

میرے گلے میں رسہ ڈال دیا جاوے۔ مجھکو بھانی دیا جائے۔ ہرا یک بات کے لئے تیار ہوں اور میں اللہ جل شانہ کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ ضرورا بیا ہی کرے گا۔ ضرور کرے گا۔ زمین وآسان ل جاویں براس کی باتیں نٹلیں گی۔''

اس روحانی حربه کا مطلب صاف ہے کہ عیسائی مناظر (جوالوہیت سے کا قائل ہے) پندرہ ماہ کے عرصہ میں مرکر واصل جہنم ہوگا۔لیکن ڈپٹی آتھم بجائے ۵رتمبر۱۸۹۳ء کے ۲۷ رجولائی ۱۹۸ء کوفوت ہوئے۔ چنانچے مرزا قادیانی نے ان کے مرنے پر رسالہ (انجام آتھم صابحزائن جاا صا) لکھا۔ جس کے شروع میں لکھا ہے۔ ''مسٹرعبداللہ آتھم صاحب ۲۷ رجولائی ۱۸۹۱ء کو بمقام فیروز پورفوت ہوگئے۔''

اس حساب سے ڈپٹی آتھم اپنی مقررہ میعاد پندرہ ماہ سے متجاوز ہوکر ایک سال پونے گیارہ ماہ تک زیادہ زندہ رہے۔ اس پر اعتراض ہوئ تو مرزا قادیائی نے اس کے جواب میں فرمایا۔ گوآتھم پندرہ ماہ میں نہیں مرالیکن مراتو سبی اس میں کیا حرج ہے۔ میعاد کومت دیکھو کہ مرتو گیا۔ چنانچہ آپ کے اصلی الفاظ جو کتاب پر ہیں۔ وہ قابل دید ہیں۔ فر ماتے ہیں: 'اگر کسی کی نبست یہ پیش گوئی ہو کہ وہ پندرہ مہینے تک مجذوم ہوجائے گا اور اس کے تاک اور تمام اعضاء گرجا کی اور اس کے تاک اور تمام اعضاء گرجا کی وہ کیا وہ باز ہوگا کہ یہ کہ کہ پیش گوئی پوری نہیں ہوئی ۔ ''

(حقیقت الوی م ۸۵ افز ائن ج۲۲م ۱۹۳ حاشیه)

پراس کی تائید میں دوسری جگہ لکھا ہے۔'' ہمارے مخالفوں کواس میں تو شک نہیں کہ آتھم مرگیا ہے۔ جیسا کیکھر ام مرگیااور جیسا کہ احمد بیگ مرگیا۔ لیکن اپنی نابینائی سے کہتے ہیں کہ آتھم میعاد کے اندر نہیں مرا۔ اے نالائق قوم جو مخص خداکی وعید کے بموجب مرچ کا اب اس کی میعاد غیر میعاد کی بحث کرنا کیا حاجت بھلاد کھاؤ کہ اب وہ کہاں اور کس شہر میں جیڑا ہے۔''

عقیدت مند دماغ جوعذر چاہیں قبول کریں اور مریدوں کے دل جہاں چاہیں سرسلیم خم
کردیں۔لیکن انصاف سے ہے کہ تعقم بے چارہ دوای زندگی لے کرنہیں آیا تھا۔مرنا تو اسے تھاہی
مرزا قادیانی کی پیش گوئی تب پوری بھی جاتی کہ ومرزا قادیانی کی بتائی ہوئی میعاد کے اندرنوت ہوتا۔
یول فوت تو مرزا قادیانی بھی ہوئے۔لہذا آتھم کے بعداز میعاد مرجانے کواپی پیش گوئی کی صدافت
کی دلیل تھہرانا حس عقیدت کا حدسے متجاوز امتحان لینے کی کوشش کرنا ہے اور راقم الحروف بلاخوف
لومتدلائم اعلان کرنے پر تیار ہے کہ اس عاجز کی رائے میں مرزا قادیانی کی پیش گوئی پوری نہیں ہوئی۔

قسط جہار دہم

پہ مرزا قادیانی کی پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی مولانا شاء اللہ صاحب امرزا قادیانی کی پیشین گوئی مولانا شاء اللہ صاحب امرتسری کے متعلق تھی۔اس کا حال مولانا مدول نے اپنے قلم سے باتفصیل کھا ہے۔ میں نے گئ اور کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ مجھے مولانا شاء اللہ صاحب کے بیان میں کوئی مبالغہ یا غلط بیانی یا اخفا ہے حق یا تلمیس حق وباطل کا نشان ٹیس ملا۔ لہذا میں مولانا کی تحریر کو یہاں بجنسہ نقل کے دیتا ہوں۔ میری نگاہ میں اس معاملہ کو خاص اجمیت حاصل ہے۔لیکن اس پر میں مولانا کے بیان کے افتا م پر بحث کروں گا۔''وب اللہ المقامی خدمت میں پیش کروں گا۔''وب الله المتوفیق''

سوم ..... مولانا ثناء الله كى موت: مولانا صاحب اپنى كتاب تاريخ مرزا ميل كليمة بين \_" د جب ميرى عركوئى ١٨٠١ سال كى تقى \_ ميں بشوق زيارت بناله سے پاپيادہ تنها قاديان گيا۔ ان دنوں مرزا قادياني ايک معمولي حيثيت ميں ہے ۔گر باوجودشوق اور محبت كے ميں نے جو وہاں ديكھا۔ جھے خوب ياد ہے كہ مير ب دل ميں جوان كى نسبت خيالات ہے وہ دہلی ما قات ميں مبدل ہوگئے۔ جس كى صورت بيہوئى كه ميں ان كے مكان پردھوپ ميں بير فيا تھا۔ وہ آئے آتے ہى بغيراس كے كه السلام عليم كہيں بيہا كه تم كهاں سے آئے ہو۔كيا كام كرتے ہو۔ ميں ايک طالب علم علاء كاصحبت يا فته اتنا جانتا تھا كہ آئے ہى السلام عليم كہنا سنت ہے۔فوراً مير ب ميں ايک طالب علی علیہ اللہ علیہ كہنا ہوں ہے ہوں عالب تھا۔ وہ سے بیروس دب كررہ گيا۔

جن دنوں آپ نے مسیحیت موعود کا دعویٰ کیا۔ میں ابھی تخصیل علم سے فارغ نہیں ہوا تھا۔ آخر بعد فراغت میں آیا تو مرزا قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا۔ دل میں تڑپ تھی۔ استخارے کئے، دعا کمیں مانگیں۔ خواب دیکھے جن کا بتیجہ یہ ہوا کہ مرزا قادیانی نے مجھے اپنے مخالفوں میں سمجھ کر مجھ کو قادیان میں بہنچ کر گفتگو کرنے کی دعوت دی۔ جس دعوت کے الفاظ میہ ہیں۔''مولوی ثناء اللہ اگر سچے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیش گوئی کو چھوٹی تو قابت کریں اور ہر ایک پیش کے لئے ایک ایک سورو پیدانعام دیا جائے گا اور آ مدورفت کا خرجی اور کر ایر علی دو۔''

(اعجازاحمدی ص ۱۱، نزائن ج۱۹ ص ۱۱) بی محل که نزدی اور ہے که رسماله نزول اسسے میں ڈیڑھ سوپیش گوئی میں نے لکھی ہے۔ تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں پندرہ ہزار روپیہ مولوی ثاء اللہ صاحب لے جا کیں گے اور در بدر گدائی کرنے ہے جات ہوگی۔ بلکہ ہم اور پیش گوکیاں بھی معہ جوت ان کے سامنے پیش کرویں گے اور ای وعدہ کے موافق فی پیش گوئی سورو پیدو ہے جادیں گے۔ اس وقت لا کھ سے زیادہ میری جماعت ہے۔ پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لئے ایک ایک روپیہ بھی اپنے مربیدوں سے لوں گا۔ تب بھی ایک لا کھ ہوجائے گا۔ وہ سب ان کی نذر ہوگا۔ جس حالت میں وہ دو آنے کے لئے در بدر خراب ہوتے پھر سے ہیں اور خدا کا قہر نازل ہے اور مردول کے گفن اور وظ کے بیبیوں پر گذارہ ہے۔ ایک لا کھروپیہ حاصل ہوجا ناان کے لئے آیک بہشت ہے۔ لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لئے بیابندی شرائط نہ کورہ جس میں اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لئے بیابندی شرائط نہ کورہ جس میں وگز اف پر جو انہوں نے موضع مد میں مباحث کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ "کر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ "کر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔ "کر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے علم "کر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے علم اور وہ وہ تک کی اور ہوں ہیں۔ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو بیور کی ایما ندرائی ہے۔ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے جو بیور کی میں کر رقی ہے۔ "

(اعازاهري ١٣٧ فردائن ج١٩٥ ١٣١)

پھر پیکھا کہ:''واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعہ سے عنقریب بین نشان میرے ظاہر ہوں گے۔

ا ..... وہ قادیان میں تمام پیٹر کوئیوں کی پرٹال کے لئے میرے پاس ہر گزنہیں آئیں کے اور کچی پیٹر کوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کر تاان کے لئے موت ہوگی۔

۲..... اگراس چینی پرده مستعد ہوئے کہ کا ذب صادق کے پہلے مرجائے تو ضرور دہ کہا میں ہے۔ اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی تصیدہ کے مقابلہ سے عاجز رہ کرجلد تر ان کی روسیا ہی تابت ہوجائے گی۔'' (انجاز احمدی ص ۲۵، نزائن ج ۱۵ س ۱۵۸)

انجام اس کابیہ واکی میں نے ۱۰ دبنوری ۱۹۰۳ء مطابق ۱۰ در شوال ۱۳۲۰ هے کو قادیان کنی کے کر مرز اقادیانی کو اطلاعی خط کھھا جو درج ذیل ہے۔''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم! بخدمت جناب مرز اغلام احمد قادیانی رئیس قادیان، خاکسار آپ کی حسب دعوت مندرجہ اعجاز احمدی ص ۱۱،۳۱۱ قادیان میں اس وقت حاضر ہے۔ جناب کی دعوت قبول کرنے میں آج تک رمضان شریف مانع

رہا۔ ورند اتنا تو قف نہ ہوتا۔ میں اللہ جل شانہ کی قتم کھاتا ہوں کہ مجھے جناب سے کوئی ذاتی خصومت اور عناؤہیں۔ چونکہ آپ (بقول خود) ایک ایسے عہدہ جلیلہ پرمتاز وہامور ہیں جوتمام بنی نوع کی ہدایت کے لئے عمو ما اور مجھ جیسے خلصوں کے لئے خصوصاً ہے۔ اس لئے مجھے قوی امید ہے کہ آپ میری تفہیم میں کوئی دقیقہ فروگذاشٹ نہ کریں گے اور حسب وعدہ خود مجھے اجازت بخشیں گے کہ میں مجمع میں آپ کی پیش گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ میں مکرز آپ کو بخشیس کے کہ میں مجمع میں آپ کی پیش گوئیوں کی نسبت اپنے خیالات ظاہر کروں۔ میں مکرز آپ کو اپنے اخلاص اور صعوبت سفر کی طرف توجہ دلا کر اس عہدہ جلیلہ کا واسط دیتا ہوں کہ آپ جھے ضرور ہی موتع دیں۔'' (راقم ایوالوقاء رہناء اللہ مورونہ اجنوری ۱۹۰۳ء)

مرزا قادیانی نے اس کا جواب دیا۔ ''بہم الله الرحمٰن الرحیم! محمد ہ وصلی علی رسولہ الكريم! ازطرف عائذ بالله العمد غلام احمد ما فاه الله وايد بخدمت مولوي ثناء الله صاحب آپ كا رقعہ پنچا۔ اگر آپ لوگوں کی صدق دل سے بینیت ہوکہ اسے شکوک وشبہات پیشین گوئیوں کی نسب یا ان کے ساتھ اور امور کی نسبت بھی جودعوی سے تعلق رکھتے ہیں۔ رفع کرادیں تو میآ ب لوگوں کی خوش قتمتی ہوگی اور اگر چہ میں گئی سال ہو گے کداپنی کتاب انجام آتھ میں شائع کرچکا ہوں کہ میں اس گروہ مخالف سے ہرگز مباحثات نہیں کروں گا۔ کیونکہ اس کا متیجہ بجر گندی گالیوں اوراوباشانہ کلمات سننے کے اور پچھ ظاہر نہیں ہوا گرمیں ہمیشہ طالب حق کے شبہات دور کرنے ك لئے تيار ہوں۔ اگر چہ آپ نے اس رقعہ میں دعویٰ تو كرديا كه میں طالب حق ہوں۔ مرجھے تامل ہے کہ اس دعویٰ برآپ قائم رہ سکیں۔ کیونکہ آپ لوگوں کی عادت ہے کہ ہراکیک بات کوکشال کشاں بیہودہ اور لغومباخمات کی طرف لے آتے ہیں اور میں خداتعالی کے سامنے وعدہ کرچکا ہوں کہان لوگوں سے مباحثات ہرگزنہیں کروں گا۔سووہ طریق جومباحثات سے بہت دور ہےوہ یہے کہ آپ اس مرحلہ کوصاف کرنے کے لئے اوّل بیاقر ارکریں کہ آپ منہاج نبوت سے باہر نہیں جا کیں گے اور وہی اعتراض کریں گے جو آنخضرت اللہ پر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر حصرت موی پر یا حضرت بونس پر عائد نه ہوتا ہواور حدیث اور قر آن کی پیشین گوئیول پر زد نہ و الماری بیشرط مولک کہ آپ زبانی بولنے کے برگزی زنبیں ہوں گے۔صرف آپ مختصر ایک سطریا دوسطر تحریر دے دیں کہ میرایدا حتراض ہے۔ پھرآپ کوعین فجلس میں مفصل جواب سنا دیا جائے گا۔اعتراض کے لئے لمبا لکھنے کی ضرورت نہیں۔ایک سطریا دوسطر کافی ہیں۔تیسری میشرط ہوگی کہ ایک دن میں صرف ایک ہی احتراض آپ کریں گے۔ کیونکہ آپ اطلاع دے کرنہیں

آئے۔ چوروں کی طرح آ محے اور ہم ان دنوں بباعث کم فرصتی اور کام طبع کتاب کے تین مھنے ے زیادہ وفت خرچ نہیں کر سکتے۔ یادر ہے کہ بیہ ہر گزنہیں ہوسکتا کہ عوام کالانعام کے روبروآپ وعظ کی طرح کبی گفتگوشروع کردیں۔ بلکہ آپ نے بالکل منہ بندر کھنا ہوگا۔ جیسے سم بکم اس لئے کہ تا گفتگومباحثہ کے رنگ میں نہ ہوجائے۔ اوّل صرف ایک پیش کوئی کی نسبت سوال کریں۔ تین گھنٹہ تک میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور ایک ایک گھنٹہ کے بعد آپ کو تنبیہ کی جاوے گا کہا گر ابھی تسلی نہیں ہوئی تو اور لکھ کر پیش کرو۔ آپ کا کام نہیں ہوگا کہ اس کو سنادیں۔ ہم خود راح لیں گے گرچاہئے کہ دونتین سطرے زیادہ نہ ہو۔اس طرز میں آپ کا کوئی ہرج نہیں ہے۔ کیونکہ آپ توشبهات دور کرانے آئے ہیں۔ بیطریق شبهات دور کرانے کا بہت عمدہ ہے۔ میں بآواز بلندلوگوں کوسناؤگا کہاس پیش کوئی کی نبست مولوی ثناء الله صاحب کے دل میں بیدوسوسہ پیدا ہوا ہے اور اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح تمام وسواس دور کردیئے جاویں گے۔ لیکن اگریہ جا ہو کہ بحث کے رنگ آپ کوبات کرنے کاموقع دیا جاوے تو یہ ہر گزنہیں ہوگا۔ چودھویں جنوری ١٩٠٣ء تک میں اس جگہ ہوں بعد میں ۵ ارجنوری کو ایک مقدمہ پرجہلم جاؤں گا۔ سواگر چہ کم فرصتی ہے۔ مر چودہ جوری ۱۹۰۳ء تک گفتہ تک آپ کے لئے خرچ کرسکتا ہوں۔ اگر آپ لوگ کھ نیک نتی سے کام لیں توبیا یک ایساطریق ہے کہ اس سے آپ کوفائدہ موگا۔ورنہ مارااور آپ لوگوں کا آسان يرمقدمه ب-خودخدائ تعالى فيصله كركار

سوج او د کھ لوکہ یہ بہتر ہوگا کہ آپ بذرید تجریر جوسطر دوسطرے زیادہ نہ ہوا یک گھنشہ کے بعد اپناشیہ پیش کرتے جادیں گے اور میں وہ وسوسہ دور کرتا جاؤں گا۔ ایسے صدہا آ دئی آ تے ہیں اور وسو سے دور کرالے بین اور کھی خط اس شریف آ دی ضروراس بات کو پند کرے گا۔ اس کو اپند کرے گا۔ اس کو اپند کرے گا۔ اس کو اپند کر سے ۔ ان کی تو مندا سے نہیں ڈرتے۔ ان کی تو نیس بی اور ہوتی ہیں ۔ اب آپ اگر شرافت اور ایمان رکھتے ہیں۔ قادیان سے بغیر تصفیہ کے نیس بی اور ہوتی ہیں ۔ اول کے قلمی رسالہ ' انجام آ تھم' میں خدا تعالی سے قطعی مید کر چکا ہوں کہ ان کو کی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اس عہد کے مطابق قسم کھا تا عبد کر چکا ہوں کہ ان کو کی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت پھر اس عہد کے مطابق قسم کھا تا ہوں کہ میں زبانی آپ کی کوئی پاسٹیس سنوں گا۔ صرف آپ کو بیموقع دیا جائے گا کہ آپ اول ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کی پیش گوئی پر ہو۔ ایک سطریا دوسطر صد ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کی پیش گوئی پر ہو۔ ایک سطریا دوسطر صد ایک اعتراض جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا اعتراض کوئی پوری نہیں ہوئی اور منہائ نبوت کی رو

ے قابل اعتراض ہاور پھر چپ رہیں اور ش جمع عام ش اس کا جواب دول گا۔ جیسا کہ فصل کھے چکا ہوں۔ پھر دوسرے دن ای طرح دوسری کھوکر پیش کریں قو میری طرف سے خدا تعالیٰ کی فتم ہے کہ بین اس سے با ہر نہیں جا وَل گا اور کوئی زبانی بات نہیں سنوں گا اور آپ کی بجال نہیں ہوگی کہ ایک کلمہ بھی زبانی بول سکیں اور آپ کو بھی خدا تعالیٰ کی فتم دیتا ہوں کہ آپ اگر سپے دل سے آئے ہیں تو اس کے پابند ہوجا کیں اور ناحق فتنہ وفساد ش عمر بسر نہ کریں۔ اب ہم دونوں ہیں سے ان دونوں قسموں سے جو محض انجاف کرے گا۔ اس پر خدا کی لعنت ہے اور خدا کرے کہ دوہ اس لعنت کا پھل بھی اپنی زندگی ہیں دیکھ لے۔ آئین، سو ہیں اب دیکھوں گا کہ آپ سنت نبوی کے موافق اس فتی کو پورا کرتے ہیں۔ یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کوساتھ لے جاتے ہیں اور عوافق اس تھر کہ کو پورا کرتے ہیں۔ یا قادیان سے نکلتے ہوئے اس لعنت کوساتھ لے جاتے ہیں اور عام جمع میں آپ کی چروفت مقرد کر کے مجد میں جمع کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا اور عام جمع میں آپ کے گھروفت مقرد کر کے مجد میں جمع کیا جائے گا اور آپ کو بلایا جائے گا اور عام جمع میں آپ کے شیطانی وسواس دور کر دیئے جا کمیں گے۔'' (مرز اغلام احر بھلم خود) مقسط یا نز دوہم

مولانا ثناءاللدصاحب لکھتے ہیں کہ اس خطاکود کھ کرجاہے تھا کہ میں مایوں ہوجاتا۔گر ارادہ کے مستقل آ دمی سے سیام پر غلط ہے کہ دہ ایک آ دھ مانع پیش آنے سے مایوں ہوجائے۔ اس لئے میں نے پھرایک خطاکھا جودرج ذیل ہے۔

"الحمدالله والسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد ااز فاکسار شاء الله بخدمت مرزاغلام اجرصا حب! آپ کا طولانی رقد بھے بنچا۔ افسوں کہ جو پھی تمام ملک کو گمان تھا۔ دہی ظاہر ہوا۔ جناب والا جب کہ ش آپ کی حسب وعوت مندرجه اعجاز احمدی ص اا ۱۳ احاضر ہوا ہوں اورصاف فظوں میں رقعہ اولی میں انہی صفوں کا حوالہ وے چکا ہوں تو پھر اتی طول کلای جو آپ نے کی ہے بجو العادة طبیعة عامیة کے اور کیا منی رکھتی ہے۔ جناب من کس قدرافسوں کی بات ہے کہ آپ اعجاز احمدی کے سفات نمور کو اور اس نیاز مند وقت تھیں کو گئی ساور لکھتے ہیں کہ میں (خاکسار) آپ کی چیش گوئیوں کو جھوٹی عابت کروں تو تی چیش گوئی مبلغ سورو پیانعام لوں اور اس رقعہ میں آپ بی جھی کو ایک دوسطریں کھنے تک فی باند کرتے ہیں اور اینے لئے تین گھنے تجویز کرتے ہیں۔ "تسلك اذا قسمة ضدری" بھلا سے تھیں کا طریق ہے۔ میں ایک دوسطریں کھوں اور آپ بین گھنے تک فرماتے جائیں۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جھے وعوت دے کر پھیتا تین گھنے تک فرماتے جائیں۔ اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جھے وعوت دے کر پھیتا

رہے ہیں اور اپنی وجوت سے انکاری ہیں اور تحقیق سے اعراض کرتے ہیں۔ جس کی بابت آپ نے مجھے دردولت پر حاضر ہونے کی وجوت دی تھی جس سے عمدہ میں امر تسر میں ہی بیٹھا ہوا کر سکتا تھا اور کرچکا ہوں۔ مگر میں چونکہ اپنے سفر کی صعوبت کو یاد کر کے بلانٹیل مرام واپس جانا کسی طرح مناسب نہیں و انتا اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں دو قین سطریں مناسب نہیں و انتا اس لئے میں آپ کی بے انصافی کو بھی قبول کرتا ہوں کہ میں اپنی دو قین سطریں کسے جس میں کھوں گا اور آپ بلا شک تین تھے تک تقریر کریں۔ مگر اتن اصلاح ہوگی کہ میں اپنی دو قین سطریں مجمع میں کھڑ ابو کر سنا دی گا اور جونکہ آپ جمع عام پند نہیں کرتے ۔ اس لئے فریقین کے آدی کی نسبت رائے فلا ہر کروں گا اور چونکہ آپ جمع عام پند نہیں کرتے ۔ اس لئے فریقین کے آدی محدود ہوں گے۔ جو چیس پچیس سے ذائد نہ ہوں گے۔ آپ میرا بلا اطلاع آتا چوروں کی طرح میں میں میں ابنا کو تقریبا سوال تھے دوں کی طرح کے آپ کو آسانی اطلاع ہوگئی ہوگی۔ آپ جو مضمون سنا میں گے وہ اس وقت مجھ کو دے د ہجئے گا۔ کارروائی آج بی شروع ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھے دوں گا۔ باقی کونت کی شروع ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھی دوں گا۔ باقی کونتوں کی بابت وہ ہی عرض ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھی دوں گا۔ باقی کونتوں کی بابت وہ ہی عرض ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھی دوں گا۔ باقی کونتوں کی بابت وہ ہی عرض ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھی دوں گا۔ باقی کونتوں کی بابت وہ ہی عرض ہوجاد ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا مختفر سا سوال تھی حوں ہوجود ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا میں می عرض ہوجود ہے۔ آپ کے جواب آئے پر میں ابنا میں موجود ہے۔

اس کا جواب جناب مرزا قادیانی نے خوذبین کھا۔ بلکہ آپ کی طرف سے مولوی محمد احسن صاحب امروہ بی نے کھا جودری فیل ہے۔ ' بسم الله الدر حسمن الدر حیم ، هامداً و مصلیا ''مولوی تاء اللہ صاحب آپ کا رقعہ حضرت اقد س امام الزمان ، سی موجود ، مہدی معبود علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت مبارک میں سناویا گیا۔ چونکہ مضامین اس کے مض عناو اور تعصب آمیز تھے۔ جوطلب حق سے بعد المشر قین کی ووری اس سے صاف طاہر ہوتی تھی۔ لبذا محضرت اقد س کی طرف ہے آپ کو بھی جواب کانی ہے کہ آپ تو تھیں حق منظور نہیں ہے اور حضرت انجام آتھ میں اور نیز اپنے خطم قومہ جواب رقعہ سای میں قسم کھا بچے ہیں اور اللہ تعالی سے عہد کر پکے ہیں کہ مباحثہ کی شان سے خالفین سے کوئی تقریر نہ کریں گے۔ فلاف معاہدہ اللی کوئی مامور من اللہ کوئر کی فعل کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ طلب حق کے لئے جوطر بی حضرت اقد س نے تحریر فرمایا ہے کیاوہ کانی نہیں ۔ لہذا آپ کی اصلاح جو بطرزشان مناظرہ آپ نے کہا تا و بیان وغیرہ کے اہل ہے اور ریبھی منظور نہیں فر باتے ہیں کہ جلہ محدود ہو۔ بلکہ فر باتے ہیں کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل امرائ کا مین و المحدی الرائے جی منظور نہیں فر باتے ہیں کہ جلہ محدود ہو۔ بلکہ فر باتے ہیں کہ کل قادیان وغیرہ کے اہل امرائ کی تو وباطل سب پرواضح ہوجائے۔ والسلام علیٰ من اتبع الهدی! (مورد الرائ کوئری توبال سب پرواضح ہوجائے۔ والسلام علیٰ من اتبع الهدی!

گواہ شد محمر سرور وابوسعید عفی عند خاکسار محمد احسن بھکم حضرت امام الزمان ۔
بس اب نا امیدی ہوگئی تو میں اپنے مصاحبوں سے بیہ ہتا ہوا چلا آیا ۔
ہمہ شوق آیدہ بودم ہمہ حرمان رفتم
مولا ناصاحب آگے چل کر قم فرماہیں ۔
بلائیں زلف جاناں کی اگر لیتے تو ہم لیتے
بلا بیہ کون لیتا جان پر لیتے تو ہم لیتے
مدارہ و سخن دم زا قاد انی کرساتھ ماں بن محان علا ترکیام کر بعد شوہ ع

میراروئے تخن مرزا قادیانی کے ساتھ اور بزرگان علمائے کرام کے بعد شروع ہوا۔ مگر کیفیت میں ان سے بڑھ گیا تھا۔ اس لئے مرزا قادیانی نے آخری نظرعنایت جو جھھ پر کی خودانہی کے لفظوں میں درج ذیل ہے فرماتے ہیں۔

مولوی ثناءالله صاحب کے ساتھ آخری فیصلہ

"بسم الله الرحمن الرحيم • نحمده ونصلى على رسوله الكريم • يستنبؤنك احق هوقل اى وربى انه الحق " يخدمت مولوى ثاء الله صاحب السلام على من اتع المدى، مت ے آ پ كے برچ الل حديث ميں ميرى تكذيب اورتفسيق كاسلسله جارى ہے۔ ہیشہ مجھآ پاپ اس پرچہ میں مردود، کذاب، دجال، مفسد کے نام سے منسوب کرتے میں اور دنیا میں میری نبعت شہرت دیتے ہیں کہ مخص مفتری اور کذاب اور د جال ہے اور اس مخص کا دعویٰ سیح موعود ہونے کا سراسرافتر اء ہے۔ میں نے آپ سے بہت دکھا تھایا اورصبر کرتا رہا۔ گر چونکہ میں ویکھا ہوں کہ میں تن کے پھیلانے کے لئے مامور ہوں اور بہت سے میرے پر حملے کر کے دنیا کومیری طرف آنے سے رو کتے ہیں اور مجھے ان گالیوں اور تہتوں اور ان الفاظ سے یاد كرتے ہيں كہجن سے بڑھ كركوئى لفظ سخت نہيں ہوسكا۔ اگر ميں ايبائى كذاب اورمفترى ہوں جیما کداکٹر اوقات آپ اپنے ہر پر چہیں جھے یاوکرتے ہیں تو میں آپ کی زندگی میں بی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی عرفییں ہوتی اور آخر وہ ذلت اور حسرت کے ساتھ اپنے اشد دشمنوں کی زندگی میں ہی ناکام ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کا ہلاک ہوتا ہی بہتر ہے۔تا کہ خدا کے بندوں کو تباہ نہ کرے اور اگر میں کذاب اور مفتری نہیں ہوں اور خدا کے مکالمہ اور خاطبے سے مشرف ہوں اور سے موعود ہوں تو میں خدا کے فضل سے امیدر کھتا ہوں کہ آ بست اللہ کے موافق مکذبین کی سزا ہے ہیں بچیں گے۔ پس اگر وہ سزاجوانسان کے ہاتھوں نے ہیں بلکہ

محض خدا کے ہاتھوں سے ہے۔ جیسے طاعون، ہینہ وغیرہ مہلک بیار پوں، آپ پر میری زندگی ہیں ہیں وارد نہ ہوئیں تو ہیں خدا کی طرف سے نہیں۔ یہ سی الہام یا وہی کی بنا پر پیش گوئی نہیں بلکہ محض دعاء کے طور پر ہیں نے خدا سے فیصلہ چاہا ہے اور ہیں خدا سے دعاء کرتا ہوں کہ اے میرے مالک بھیرتد بر جو علیم و خبیر ہے۔ جو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ اگرید دعوی میں موجود ہونے کو محض میر نے نفس کا افتراء ہوں نظر میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن دات افتراء کرنا میں مفسد اور کذاب ہوں اور دن دات افتراء کرنا میں مولوی شاء اللہ علی معاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی شاء اللہ میں دعاء کرتا ہوں کہ مولوی شاء اللہ میں جھے ہلاک کراور میری موت سے ان کو اور ان کی جماعت کو خوش کردے۔ آھیں!

مراے میرے کامل وصادق خدا۔ اگر مولوی ثناء الله ان تہتوں میں جوجھ پر لگا تاہے حق پڑئیں تو میں عاجزی سے تیری جناب میں دعاء کرتا ہوں کہ میری زندگی میں ہی ان کو ٹا یود کر۔ محرندانسانی ہاتھوں سے بلکہ طاعون وہیضہ وغیرہ امراض مہلکہ سے بجز اس صورت کے کہوہ کھلے طور پرمیرے روبرواورمیری جماعت کے سامنے ان تمام گالیوں اور بدز ہانیوں سے توبہ کرے۔ جن کو وہ فرض منصبی سمجھ کر ہمیشہ مجھے دکھ ویتا ہے۔ آمین! یا رب العالمین - میں ان کے ہاتھ سے بہت ستایا گیا اور صبر کرتا رہا۔ محراب میں دیکھتا ہوں کہان کی بدزبانی حدے گذرگئ۔وہ جھےان چوروں اور و اکوؤں سے بھی بدتر جانتے ہیں۔جن کا وجود دنیا کے لئے سخت نقصان رساں ہوتا ہے اورانهول في النهون اور بدز باندل من آيت "لا تعقل ما ليس لك به علم "بريمي عمل تبین کیا اور تمام و نیاسے مجھے بدر سمجھ لیا اور دور دور دور ملکوں تک میری نسبت یہ پھیلا دیا کہ پیخص در حقیقت مفسد اور ٹھگ اور دو کا ندار اور کذاب اور مفتری اور نہایت درجہ کا بدآ دی ہے۔ سواگر ایسے کلمات حق کے طالبوں پر بدائر نہ ڈالتے تو میں انتہتوں پرصبر کرتا۔ میں دیکھا ہوں کہ مولوی ثناء الله انبى تهتول كے ذرايعه سے ميرے سلسله كونا بودكرنا جا ہتا ہے اور اس عمارت كومنبدم كرنا عِيابِتا ہے۔ جوتونے اے میرے آ قامیرے بیجے والے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔اس لئے اب میں تیرے ہی نقذس اور رحمت کا دامن پکڑ کرتیری جناب میں پنجی ہوں کہ جمھے میں اور ثناء اللہ میں سچا فیصله فرمااوروه جوتیری نگاه مین حقیقت مین مفسداور کذا ب باس کوصادق کی زندگی مین بی دنیا ے اٹھالے یاکی اور نہایت بخت آفت میں جوموت کے برابر ہوجتال کر۔اے میرے بیارے ماء عاليا الكرامين ثم آمين! ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير

الفاتحين ، آمين!بالآ خرمولوى صاحب التماس به كهير المضمون كواي برچهيل جهاب الفاتحين ، آمين بالآخرمولوى صاحب التحييل ميل ميات ميل مين المرجوع المين السرح المين المرجوع المين السرح المين المرجوع المين السرح المربع المرجوع المين المرجوع المرجوع

(مرزاغلام احمر ، مجموعه اشتهارات جساص ۳۷۹،۳۷۸)

اخبار بدرقادیان میں مرزاقادیانی کی روزاند ڈائری یوں چھپی۔ شاءاللہ کے متعلق جو پھیکا میں مرزاقادیانی کی روزاند ڈائری یوں چھپی۔ شاءاللہ کے متعلق جو پھیکھا ہے یہ دراصل ہاری طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ:
"ایک دفعہ ہاری توجہ اس کی طرف ہوئی اور رات کو توجہ اس طرف تھی اور رات کو الہام ہوا کہ:
"اجیب دعوۃ المداع "صوفیاء کے نزدیک بردی کرامت استجابت دعاء ہی ہے۔ باتی سب اس کی شاخیں ہیں۔ (مرزا)

(اخبار بدرقادیان ۲۵ مرزا)

· نتیجه بیه موا که جناب مرزا قادیانی ۲۷ رئنی ۱۹۰۸ءمطابق ۲۴ رزیج الثانی ۱۳۲۷ه کو

انقال كر محية اورمولا ما ثناء الله صاحب بفضل تعالى اب مك زنده موجود بين-

قسطشانز دهم

چہارم ..... پیش گوئی سلطان احمد: مرزاقادیانی نے وعویٰ کیا تھا کہ مرزاسلطان
احمد صاحب ۱۲ براگست ۱۸۹۳ء تک ضرور فوت ہوجا کیں گے اور بیتاریخ ہرگزنہیں ٹل سکتی۔ ملاحظہ
ہو (شہادت الترآن م ۸۰ ہزائن ج۲ م ۳۷ مرزاقادیانی نے اس پیش گوئی کو بہت ہی اہم اور
عظیم الثان قرار دیا ہے۔ لیکن جب صاحب کے متعلق بیپیش گوئی تھی وہ تاریخ مقررہ سے
۱۹ سال بعد تک تو میر علم کے مطابق زندہ ہے۔ ان کی تاریخ وفات مجھے محفوظ نہیں۔ لیکن اس
کی ضرورت بھی نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ تا ئب ہو کر مرے اور مرزائی ہو چکے تھے۔ لیکن ایک نہا ہت
می عزیز اور شریف سید دوست نے مجھے یقین ولایا ہے کہ وہ مرزائی نہیں ہوئے تھے۔ لہذا بیا کہ
اور چیش گوئی ہے جو غلط ٹابت ہوئی۔

ن میں ہے۔ ن۔۔۔۔۔ جناب اب بھی زندہ ہیں۔ جھےان کے ایک اور ہمنام کی وجہ سے مخالطہ لگا۔ جس کا مجھے افسوس ہے۔مصنف!

پنجم ...... ڈاکٹر عبدالکیم صاحب: عرصہیں سال تک مرزا قادیائی کے مرید رہے۔ آخران سے علیحدہ ہوئے اور مرزا قادیانی کے برخلاف قلم اٹھایا۔ بلکد دعویٰ الہام سے بھی مقابلہ کی تشہری۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے اپنا آخری الہام مرزا قادیانی کی موت کے متعلق شاکع کیا۔ جس کا ذکر مرزا تادیانی نے مع جواب خود کیا ہے۔ جو مرزا قادیانی کی کتاب (چشمہ معرفت ص ٣٢١، خزائن ج٣٢ص ٣٣٦) سے لے كريس درج ذيل كرتا موں \_ "ايسانى كى اور ديمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اوران کا نام ونشان ندر ہا۔ ہاں آخری وشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبد الحکیم خال ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کارہے والا ہے۔جس کا دعویٰ ہے کہ میں اس کی زندگی میں ہی نهراگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہوجا وَل گا اور بیہ اس کی سیائی کے لئے ایک نشان ہوگا۔ میخف الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور كذاب قرار ديتا ہے۔ پہلے اس نے بیعت كى اور برابر ٢٠برس تك ميرے مريدوں اور ميرى جماعت میں داخل رہا۔ پھرا کیے تھیجت کی دجہ سے جومیں نے محض لللہ اس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ تھیجت میتھی کداس نے بید فدمب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آ مخضرت اللہ کے نجات ہوسکتی ہے۔ گوکو کی حض آنخفرت اللہ کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ بیدوعویٰ باطل تھا اورعقبیدہ جمہور کے بھی برخلاف۔اس لئے میں نے منع کیا۔ مگروہ بازنہ آیا۔ آخر میں نے اس کوایی جماعت سے خارج کردیا۔ تب اس نے میں چیٹ گوئی کی کہ میں اس کی زندگی میں ہی مراگست ۱۹۰۸ء تک اس کے سامنے ہلاک ہوجاؤں گا۔ محرخدانے اس کی چیش گوئی کے مقابل پر مجھے خبردی کہ وہ خود عذاب میں جتلا کیا جائے گا اور خدااس کو ہلاک کرے گا اور میں اس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔سوبیدہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ بلاشبہ بیریج بات ہے کہ جو تھی خداتعالی کی نظر میں صادق ہے خدااس کی مدورے گا۔"

اس مقابلہ کا متیجہ یہ ہوا کہ مرز اقادیا ٹی ڈاکٹر صاحب کی بتائی ہوئی مدت کے اندر اندر ہی (۲۷ رشک ۱۹۰۸ء) کوفوت ہو گئے اور ڈاکٹر صاحب میر ے علم کے مطابق ۱۹۱۹ء تک زندہ سلامت رہے۔ جھے ان کی تاریخ وفات محفوظ نہیں لیکن اس کاعلم غیر ضروری ہے اور اس مجت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔

مشتم ..... طاعون: مرزا قادیانی کی زندگی میں پنجاب میں مرض طاعون نے وہاء کی صورت اختیار کر لی۔ اس پر مرزا قادیانی نے اپنی کتاب (تند حقیقت الوجی ۵۲، خزائن ۲۲۰ م ۲۸۸) پر تکھا کہ:'' خدانے اپنی سنت کے مطابق ایک نبی کے مبعوث ہونے تک وہ عذاب ملتوی رکھا اور جب وہ نبی مبعوث ہوگیا اور اس کی قوم کو ہزار ہااشتہار دں اور رسالوں سے دعوت کی گئی۔ تب وہ دفت آگیا کہ ان کو اینے جرائم کی سزادی جائے۔''

جس کے صاف معنی میہ ہیں کہ مرزا قادیانی کی نبوت کا انکار کر کے لوگ متلائے عذاب

ہوئے تھے۔جس نے طاعون کی شکل اختیار کر لی تھی۔لہذالا زم تھا کہ مرزا قادیا فی پرایمان لانے والے لوگ اس وہاسے محفوظ رہتے۔لیکن شاید کوئی صاحب اس بات میں شک کریں کہ مرزا قادیا ٹی نے جس عذاب کا ذکر کیا ہے وہ طاعون ہی ہے۔لہذا میں ان کی تحریر کا ایک اور حوالہ چیش کئے دیتا ہوں۔

یں مرزا قادیانی اپنی کتاب (دافع البلاء ص ۱ انزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) پر قم فرماہیں۔ "تیسری مرزا قادیانی اپنی کتاب (دافع البلاء ص ۱ انزائن ج ۱۸ ص ۲۳۰) پر قم فرماہیں دنیا میں بات جواس وی سے قابت ہوئی ہے دہ یہ ہے کہ خدا تعالی نے بہر حال جب تک طاعون دنیا میں رہے گوستر برس تک رہے۔ قادیان کواس خوفناک تباہی سے محفوظ رکھے گا۔ کیونکہ بیاس کے رسول کا تخت گاہ ہے۔ "

''رسول کا تخت گاہ'' تو مرزا قادیانی کی ارددہے۔لیکن اس سے اس وقت غرض نہیں۔ مرزا قادیانی کی اس تحریر سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ وہ نبی اللہ تقے اور چونکہ وہ قادیان میں مبعوث ہوئے تھے۔لہٰذامرزا قادیانی نے پیش گوئی کی کہ قادیان طاعون سے محفوظ رہے گا۔لیکن ہے۔ اے بہا آرزو کہ خاک شدہ

مرزا قادیانی کی زندگی میں طاعون قادیان میں پھیلا اور مرزا قادیانی کے متعدد مرید اس کی نذر ہوئے۔ مریدوں کے متعلق تو مرزا قادیانی کے حامی آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ایمان مضبوط ندتھا۔ یاوہ دل میں مرتد ہو چکے تھے۔ للبنداعذاب الجی میں مبتلا ہوئے۔لیکن'' نبی اللہ'' کی تخت گاہ میں طاعون کا نبی موصوف کی پیش گوئی کے خلاف پھیل جانا ایک ایسادا قعہ ہے۔ جس کی حقیقت سے انکار نہیں ہوسکتا اور بھی حقیقت جناب مرزا قادیانی کی پیش گوئی کی تعلیط کے لئے کفایت کرتی ہے۔ مزید بحث کی ضرورت ہی ہاتی نہیں رہتی۔

اب تک مرزا قادیانی کی جن پیش گوئیوں پر میں نے اظہار خیال کیا ہے وہ سب موت سے تعلق رکھتی ہیں۔ طاعون کے متعلق آپ کی پیش گوئی مرگ انبوہ سے تعلق رکھتی ہے اور باتی تمام پیش گوئیوں میں غیر مشکوک وصری الفاظ میں کسی فخض کے کسی مقررہ میعاد کے اندر فوت ہونے کی پیش گوئی موجود ہے۔ میں ٹابت کر چکا ہوں کہ ریتمام پیش گوئیاں غلط ٹابت ہوئیں۔

لیک لوگوں کی موت کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں اگر غلط فابت ہو کمیں تو مقام تعجب نہیں۔اس لئے کہ قرآن پاک پرائیان رکھنے والامسلمان ایمان رکھتا ہے کہ:

> فوت ہوگا۔ '..... سبب موت سے بھی کو کی مخص واقف نہیں ہوتا۔

ان حالات میں سوائے اس فخص کے جو مامور من اللہ ہواور اللہ تعالی اپ نفسل وکرم سے اسے خود آگاہ کردے کہ فلال فخص کی میعاد حیات، فلال وقت فلال مقام اور فلال طریق پر ختم ہوگی کوئی فخص کی دوسرے انسان کے متعلق بیا ہے متعلق بیا ہے متعلق بیٹیں کوئی نہیں کر سکتا کہ وہ کس طرح اور کب فوت ہوگا اور اگر اللہ جل جلالہ خود کی فخص کو ایساعلم دے تو وہ غلط نہیں ہوسکتا۔ اس لئے کہ اللہ کے پاس ام الکتاب ہے اور اس کے علم سے کوئی چیز خارج نہیں ۔ لیکن خداوند کریم کے بتانے کے بخیر اگر کوئی محف کی بیا پی موت کے بتانے کے بخیر اگر کوئی محف کی بیا پی موت کے متعلق مقام وقت یا سب موت کی پیش کوئی کرے تو اس کا غلط نابت ہونا لیکٹی ہے۔

مرزا قادیانی نے مخلف آ دمیوں کے انقال کے متعلق جو پیش کوئیاں کیں۔ چونکہ وہ سب غلط ثابت ہوئیں گرئیاں کیں۔ چونکہ وہ سب غلط ثابت ہوئیں۔ لہٰ ذااس سے صاف ظاہر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام نہیں ہوا۔ اگر وہ الی پیش کوئیاں الہام کی بناء پر کرتے یا وہ متجاب الدعوات ہوتے تو ان کی پیش کوئیاں پوری ہوتیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعاء کوئ کران پر افراد متعلقہ کی میعاد حیات کا راز ظاہر کردیتا۔

یں ہمتا ہوں کہ مرزا قادیانی کے دعاوی کے خلاف یکی ایک دلیل کافی ہے۔ جفتم ...... مقام موت: اس معاملہ میں مرزا قادیانی اس قدر معندور ثابت ہوئے کہ وہ خود اپنی موت کے مقام کے متعلق کئی پیش گوئی نہ کر سکے۔ میں بات کوطول وینانہیں چاہتا۔
ورنہ میں مرزا قادیائی کی تحریروں سے ثابت کرسکتا ہوں کہ وہ ابھی عود شباب کی امیدیں لگائے
بیٹھے تھے کہ پیک اجل نے انہیں آلیا اور وہ اس دار فانی سے انتقال فرمانے پرمجبور ہو گئے۔
لیکن انہوں نے اپنی موت کے متعلق صرت کیش گوئی کی تھی۔ لینی مید کہ: ''ہم مکہ میں
مریں گے یا مدینہ میں۔'' ملاحظہ ہو (میگزین ۱۲٫۶۶ وری ۱۹۰۱ء البشری ن۲م مصاف کا ب مقابلہ
میں قاضی مجرسلیمان صاحب مصنف کتاب رحمت العالمین نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیائی کو کمہ
میں قاضی مجرسلیمان صاحب مصنف کتاب رحمت العالمین نے پیش گوئی کی تھی کہ مرزا قادیائی کو کمہ

یا دینه کی زیارت ہرگزنصیب نہ ہوگی۔واقعات اس امر کے شاہدیں کہ قاضی صاحب کی پیش گوئی صحح نکلی اور مرز اقادیانی لا ہور میں فوت ہوئے۔ آپ کوعمر بھر میں حجاز کی زیارت کا موقعہ نہیں ملا۔ مذالہ الحکہ قالہ اللہ میں اس کی اقتلاس کی معرب سے متعلقہ نظا کہ تا میں سے الدیتا میں

اخبار الحکم قادیان ہے ایک اقتباس آپ کی موت کے متعلق نقل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو اخبار مذکورا سے غیر معمول ضمیمہ مور خد۲۸ رمنی ۲۰۱۱ء میں رقم طراز ہے۔

وفات سيح

برادران! جبیہا کہ آپ سب صاحبان کومعلوم ہے۔حضرت امامنا مولا نا حضرت سیح موعودمهدى معهودمرزا قادياني عليه الصلؤة والسلام كواسهال كى ييارى بهت دير يرقحى اور جب آپ کوئی د ماغی کام زورے کرتے تھے تو بڑھ جاتی تھی ۔حضور کو یہ بیاری بسبب کھانا نہضم ہونے کے تھی اور چونکہ دل تخت کمز ورتھا اور نبض ساقط ہو جایا کرتی تھی اورعمو ما مشک وغیرہ کے استعمال سے واپس آ جایا کرتی تھی۔اس دفعہ لا ہور کے قیام میں بھی حضور کی دوتین دفعہ پہلے بیرحالت ہوئی۔ لیکن ۲۵ رمکی کی شام کو جب که آپ سارادن' پیغاصلی' کامضمون لکھنے کے بعد سیرکوتشریف لے محيئة واپسى برحضوركو پھراس بيارى كادوره شروع ہوگيااورونى دوائى جوكه پيلے مقوى معده استعمال فرماتے تھے۔ جھے تھم بھیجاتو بنوا کر بھیج دی گئی گراس ہے کوئی فائدہ نہ ہوااور قریباً گیارہ بجے اور ا یک دست آنے پرطبیعت از حد کمزور ہوگئ اور مجھے اور حضرت خلیفہ نورالدین صاحب کوطلب فرمایا۔مقوی ادوبیددی گئیں اور اس خیال سے کہ دماغی کام کی وجہ سے بیمرض شروع ہوئی۔ نیند آنے سے آرام آجائے گا۔ہم واپس اپنی جگہ پر چلے گئے مگر تقریباً دواور تین بجے کے درمیان ایک اور بڑا دست آ گیا۔جس سے بفل بالکل بند ہوگئ اور جھے، خلیفہ اسے مولوی نورالدین صاحب اورخواجه كمال الدين صاحب كوبلوايا اور برادرم ذاكثر مرز اليقوب بيك صاحب كوجهي مكمر سے طلب کیا اور جب وہ تشریف لائے تو مرز ایعقوب بیک صاحب کواینے پاس بلا کر کہا کہ جھے

سخت اسہال کا دورہ ہوگیا ہے۔ آپ کوئی دوا تجویز کریں۔علاج شروع کیا گیا۔ چونکہ حالت نازک ہوگئ تھی۔ اس لئے ہم پاس ہی تھہرے دہاورعلاج با قاعدہ ہوتا رہا۔ گر پھر نبش واپس نہ آئی۔ یہاں تک کہ سوادس ہج صبح ۲۲ رئی ۱۹۰۸ء کو حضرت اقدس کی روح اپنے محبوب حقیق سے جالمی۔''انالله وانا الیه راجعون''

یہ اقتباس تو مقام وسبب موت کے متعلق تھا۔ اب میعاد حیات کو کیچئے۔ مرزا قادیا نی نے اپنی عمر کے متعلق متعدد پیشین گوئیاں کی تھیں جوسب غلط ٹابت ہوئیں۔ آپ کی ان پیش گوئیوں میں دوچار بطور نمونہ پیش کرتا ہوں۔

..... کتاب (ازالداوبام ۱۳۵۷ مزائن جسم ۴۳۳) پر لکھتے ہیں کرآپ کو عربی میں الہام ہوا کہ:''اے مرزاہم تھے کوائ (۸۰)سال کی عمردیں گے۔ یااس کے قریب۔''

۲ .....
 ۱ اشتهار الانصار بحریه ۱۸۹۷ و ۱۸۹۷ و مطبوعه ضیاء الاسلام پریس قادیان) و کتاب (تریاق القلوب م ۱۸۹۳ و ۱۵ میلی که خدا نے جمعے خاطب کر کے فرمایا کہ:
 د میں ان کا موں کے لئے کہتے ۹۸ برس یا کہتے تھوڑا کم یا چند سال آئ برس سے ذیادہ عمردوں گا۔''

۳..... برا بین احمد بینجم ص ۹۷ ، خزائن ۲۱۹ ص ۲۵۸) پر لکھتے ہیں کہ: ' فدانے سرت لفظوں میں مجھے اطلاع دی کہ تیری عمرای برس کی ہوگی اور یابی پانچ چیسال زیادہ یاپانچ چیسال کم''

۳ ...... (حقیقت الوی ۱۰ بزدائن ۲۲ م ۱۰۰) پر لکھتے ہیں کہ: ''میری عمرای برسیا اس پر پانچ چار کم یازیادہ موگے'' کیکن مرزا قادیانی ۲۵ سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ لبندا بیسب البام غلط ثابت ہوئے۔ آپ کے خلیفہ اقال اورا خبار بدرنے یقیقاً سعی کی ہے کہ آپ کی عمر کو ۲۲ سمال تک بردھادیں۔ محمروہ کامیا بنیس ہوئے۔اس لئے کہ اس امر کا فیصلہ بھی مرزا قادیانی خودکر کئے ہیں۔

آپ کتاب (تریاق القلوب ۱۸ ، فزائن ج۱۵ س ۲۸۳) پر لکھ گئے کہ: ''جب میری عمر ۴۸ میری عمر ۱۵ پ کتاب (تریاق القلوب ۱۸ ، فزائن ج۱۵ سے مجھے مشرف کیا اور می جیب القاق ہوا کہ میری عمر کے چالیس سال پورے ہونے پرصدی کا سربھی آپنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعہ سے مجھے پر ظاہر کیا کہ تواس صدی کا مجدد ہے۔''

اس کے معنی ہیں کہ اسام علی مرز اقادیانی کی عمر چالیس سال تھی۔ اگر کم ہوتو ہو۔ زیادہ نہیں ہوسکتی۔ اس لئے کہ مرز اقادیانی کے الفاظ ''میری عمر چالیس برس تک پیٹی۔'' کے پہی معنی ہوسکتے ہیں اور آپ فوت ہوئے ۱۳۲۷ھ میں۔ البذا آپ کی عمر ۲۹،۷۹ برس سے کی طرح زیادہ نہیں ہوسکتی۔ پس ٹا:ت ہوا کہ اپنے انجام کے مقام ادروقت سے مرزا قادیا نی بالکل تا آگاہ تھے۔ اس کے متعلق آپ کے تمام الہامات سچے نہ تھے۔ لبذا ان کا بید دوئی کہ دہ نبی تھے درست نہیں ہوسکتا۔

قىطەشتەنىم.....مجمرى بىگىم

مرزا قادیانی کی پیش کوئیوں کے متعلق کوئی بحث کھمل نہیں ہوسکتی۔ جب تک ان کی ایک اور اہم اور الی پیش کوئی کا ذکر نہ کیا جائے۔ جو شاید مرزا قادیانی کے تمام دوسرے کا داموں کی نبیت زیادہ زیر بحث آپکی ہے۔ میری مرادمحتر مرجمی بیٹی صافحہ سے مرزا قادیانی کے نکاح کے نکاح کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش کوئی ہے ہے۔ بیپیش کوئی بے شار مرجب مباحثہ ومجادلہ کا اسماس بن پیکی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جانبین سے غلاظت بھی پیشنگی گئی۔ البذا بیس اس بن پیکی ہے اور بعض اوقات اس کی وجہ سے جانبین سے غلاظت بھی پیشنگی گئی۔ البذا بیس جانبیا تھا کہ اس پیش کوئی پر بحث نہ کروں لیکن اس کوللم زد کرنے ہیں ایک اندیشہ کا امکان ہے۔ یعنی بید کہتر یا نامناسب نہیں جانبی خوالف کے کہتر یا نامناسب نہیں جانبی ہے کہ وہ لوگوں سے بی کہنا شروع کردیں کہ کے لئے کہتر یا نامناسب نہیں جانبی کے خلاف کلم اٹھایا ادرسب پھی کھیا۔ لیکن محملی بیٹم کے نکاح کے مسلم ریاس نے خامہ فرسائی نہیں کی۔ اس لئے کہوہ اس ہیں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم مسلم پراس نے خامہ فرسائی نہیں کی۔ اس لئے کہوہ اس ہیں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا مؤید تھا یا کم از کم وہ ان میں احمدی نقطہ نگاہ کا کہ وہ ان کی کہ دو ان کی کہ دو ان کے دو ان کا کہ کہا کہ کی کہنا تھا۔

یں اندریں حالات میں نے فیصلہ کیا ہے کداس مسئلہ کے نتعلق بھی میں اپنے استدلال کو سپر دقلم کردوں لیکن جولوگ اس بحث میں سوقیا ندا نداز گفتگو یا بازاری طرز تحریر کے متوقع رہجے ہیں۔ دواس قسط کے مطالعہ کی تکلیف گوارانہ فرمائیں کہ انہیں مالیوی ہوگی۔

ہمشتم ...... قبل ازیں کہ میں اس مسئلہ کے متعلق مرزا قادیانی کی پیش گوئیوں کا ذکر کردں ۔ میں یہ بتادینا چاہتا ہوں کہمتر مدمجری بیگم صاحبہ اب تک بقید حیات ہیں۔عیالدار ہیں ادران کے شوہر بھی زندہ ادر سلامت مقام پی ضلع لا ہور میں موجود ہیں۔اس موضوع پرتجدید بحث کا نہیں ناگوارگذرتا بیٹنی ہے۔لہذا میں ان سے بدادب عذرخواہ ہوتا ہوں۔

محمدی بیگم صاحبہ اور مرزا قادیانی کا دو تعلق جو مرزا قادیانی چاہتے سے پیدائیس ہوسکا۔ لینی محتر مہموصوفہ مرزا قادیانی کے لکاح میں نہیں آئیں۔لیکن دیسے وہ مرزا قادیانی کی قریبی رشتہ دار تھیں اور رشتہ بھی کئی طرح کا تھا۔ چنانچہ معلوم ہوتا ہے۔ محری بیگم صاحب مرزا قادیانی کی بھانجی لیعنی بمشیره زادی تھیں۔ یہ تیجے ہے کہ محمد ک بیگم صاحب کی والدہ مرزا قادیانی کی سگی بمشیرہ نہ تھیں۔ بلکہ وہ مرزا قادیانی کی چھازاد بہن تھیں۔ تاہم چھازاد بہن کی اولا دہونے کی وجہ سے محمدی بیگم ان کی بھانجی ضرور تھیں۔

مرزا قادیانی کی چی زاد بہن جومحری بیگم صاحبہ کی والدہ تھیں۔مرزا قادیانی کے حقیق ماموں کے لڑکے سے بیابی ہوئی تھیں۔ گویا وہ مرزا قادیانی کی بھاوجہ تھیں اور محمدی

بیگم صاحبه اس لحاظ سے مرزا قادیانی کی بیٹی بھی ہوتی تھیں۔

رشتے اور بھی تھے۔ لیکن بیدور شتے قریب ترین تھے۔ لیعنی بید کمحتر مدمحمدی بیگم صاحبہ مرزا قادیانی کی بمشیرہ زادی لیعنی بھائجی ادر برادرزادی لیعنی بھی تھیں۔ لیکن تقاضائے انساف بیسے کہ میں تسلیم کردں کہ شرعاً مرزا قادیانی ان سے نکاح کر سکتے تھے۔ لہذا بروے دستور دعرف عام خواہ بھائجی ادر جیتی سے مطالبہ نکاح عیوب کیوں نہ ہوشرعاً جو بات جائز ہے اس پررشتہ داری

کے نام سے آگشت اٹھا ناخارج از بحث ہے۔ میں میں میں میں میں اور ان کا میں میں ان کرجس

محری بیم صادب نے والد مرحوم کا اسم گرامی احمد بیک صاحب تھا۔ ان کی ایک بہن ذکر ہے۔ سننے محری بیم صادب کے والد مرحوم کا اسم گرامی احمد بیک صاحب تھا۔ ان کی ایک بہن تھیں جومحری بیم کی پھوپھی ہوتی تھیں۔ اس خاتون کا شوہر عرصہ سے مفقو دالحتمر تھا۔ احمد بیک صاحب نے چاہا کہ بہن کی جائیداد آئیس بذر بعد بہل جائے اور ان کی بہن کی مرضی بھی بہی تھی۔ لیکن مرزا قادیائی کی منشاء اور ان کی رضا مندمی کے سوا قانو ٹا ایسا ہوئیس سکتا تھا۔ لہذا ان کورضا مند کرنے کے لئے احمد بیک ہوئی صاحب بعنی محمدی بیگم کی والدہ محتر مدمرزا قادیائی کی خدمت میں ماضر ہوئیس اور اس بہدنا مدے متعلق آپ کی رضا مندی چاہی۔ مرزا قادیائی نے جواب میں فرمایا ماشنارہ کرنے کے بعد اس کا فیصلہ کریں گے۔

کھے عرصہ تک جواب کا انظار کرنے کے بعد محمدی بیگم کے والد صاحب خود مرزا قادیانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہب نامہ کا ذکر چھیڑا۔ مرزا قادیانی نے پھراستخارہ کرنے کا وعدہ کیا۔ لیکن ان کی اصرار پراسی وقت مجرہ میں تشریف لے محے اور استخارہ کیا۔ گر جواب میں جووی نازل ہوئی اس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ محمدی بیگم کارشتہ طلب کریں

جواب میں جو وی نازل ہوئی اس میں آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ محمدی بیکم کارشتہ طلب کریں اوراگر بیدرشتہ ل جائے تو سائل کی امداوکریں۔ورنہ ہرگز اس کی امداد نہ کریں۔اس خیال سے کہ لوگ اس بہدے مسئلہ کومحدی بیکم ہے مرزا قادیانی کے مطالبہ نکاح کامحرک مانے میں شایدتاً لل کریں۔ لہذا میں مرزا قادیانی کی ایک تحریر بطور ثبوت پیش کرتا ہوں۔ بیتحریر فی میں ہے لیکن اس کا ترجمہ درج ذیل ہے۔ بیتحریر کتاب (آئینہ کمالات اسلام ۲۵ ۲۰۵۷ ۵۵ مزائن ۵۵ ۲۵ ۵۷ ۵۷ مردور جدو بذا!

"الله تعالی نے جھ پروی نازل کی کہاں شخص (احمد بیک) کی بڑی الرک کے نکاح کے درخواست کراوراس سے کہددے کہ پہلے وہ تہیں دامادی میں قبول کرے اور پھر تہارے نور سے روشی حاصل کرے اور کہددے کہ جھے اس زمین کے بہد کرنے کا تھم مل گیا ہے۔ جس کے تم خواہش مند ہو۔ بلکہ اس کے علاوہ اور زمین بھی دبی جائے گی اور دیگر مزید احسانات تم پر کئے جائیں گے۔ بشرطیکہ تم اپنی بڑی لڑکی کا جھے سے نگاح کردو۔ میرے اور تہارے درمیان میں عہد ہو تم مان لو گو میں بھی تسلیم کرلوں گا۔ اگر تم قبول نہ کرو گے تو خبر دار رہو۔ جھے خدا نے بیہ تالیا ہے کہ اگر کسی اور شخص سے اس لڑکی کا نگاح ہوگا تو نہ اس لڑکی کے لئے بیہ نگاح مبادک ہوگا اور نہ تہارے کے بعد تین سال کے اندر مرجائے گا۔ بلکہ تہاری موت قریب ہے اور ایسانی اس لڑکی کا شو ہر بھی اڑھائی سال کے اندر مرجائے گا۔ بیاللہ کا تھم ہے۔ پس جو کرنا ہے کرلو۔ میں نے تم کو تھیحت کردی ہے۔ پس دہ تیو را ہے کرلو۔ میں نے تم کو تھیحت کردی ہے۔ پس وہ تیوڑی چڑھا کرچلا گیا۔ "

الهام کے الفاظ سے صاف ظاہر ہے کہ مرزا قادیانی کے نکاح کی صورت میں ہدکی اجازت دینے پر تیار تھے۔ اس کے علاوہ اس میں محمدی بیگم کے والد صاحب کے لئے اقرار کی صورت میں انعام واکرام کا لا لچ بھی موجود تھا اور انکار کی صورت میں دھمکی بھی موجود تھی۔ لیکن تعجب ہے کہ احمد بیگ صاحب پر نہ لا لچ کا اثر ہوا اور نہ تخویف کا، اور اس نے رشتہ دیئے سے صاف انکار کردیا۔

بچھے معلوم نہیں کہ اس انکار کی وجوہات کیا تھیں ۔لیکن ممکن ہے کہ محمدی بیگم چونکہ مرزا قادیانی کی بھائجی اور بھیتی تھیں ۔لہذا احمد بیگ صاحب کو اس میں تکلیف محسوس ہوئی۔ علاوہ ازیں محمدی بیگم صاحبہ مرزا قادیانی کے سکے فرزند فضل احمدصاحب کی بیوی لیمن مرزا قادیانی کی بہوکی (ماموں زاد) بہن بھی تھیں ۔لہذا بہوکی بہن کا بہو کے خسر کے ساتھ نکاح شاید کی کو بھایا نہ ہوگا۔

مرزا قادیانی اور محری بیگم صاحبہ کی عمروں میں جوفرق تھااس کا ہوت بھی مرزا قادیانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی بی کتریر میں موجود ہے۔ چنانچہ کتاب (آئینہ کمالات اسلام ۲۵۰۵، فزائن ۵۵ س۵۵۰) پرعربی زبان میں ایک فقرہ موجود ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ: ''یہ میری مخطوبہ لیٹن مطلوبہ ابھی چھوکری ہے اور میری عمراس وقت پچاس سال کے لگ بھگ ہے۔''

ہرانسان حصول مقصد کے لئے تحریص تخویف اور خوشامہ کے تمام ذرائع استعال کرتا ہے۔ محمدی پیگم کے حصول کے لئے مرزا قادیائی نے بھی ان تمام ذرائع کو استعال کیا۔ ان میں اور عام انسان میں فرق تھا تو صرف یہ کہ ان کی طرف سے تخویف و تحریص کے جوذرائع استعال میں آئے سے ان کو الہام الی کی منظوری بھی حاصل تھی۔ (معاذ اللہ)

مرزا قادیانی کے یہ جنادیے کے بادجود کہ اگر محری بیٹم کو کسی اور جگہ بیاہا تو اس کا خاندان مصائب میں جتلا ہوگا۔ محتر مہموصوفہ کے والد ماجد نے اس کی شادی دوسری جگہ کروی۔
اس کے بعد بھی مرزا قاویا نی اس خیال سے باز نہ آئے اور وہ محمدی بیٹم کے حصول کے لئے ہر حمکن ذریعہ استعمال کرتے رہے۔ ان کو الہم ہوا کہ خداد مدتعالی تمام موانع کو دور کرنے کے بعد انجام کار محمدی بیٹم مان کو دلوادے گا۔ ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی کا اشتہار مور خدا قات تک نصیب نہ ہوئی۔
خیال یا بیالہم مجمی غلط لکلا اور مرزا قادیانی کو تادم مرک محمدی بیٹم سے ملاقات تک نصیب نہ ہوئی۔
مرزا قادیانی نے محمدی بیٹم کے متعلق جو الہا مات شائع کے وہ قابل ملاحظہ ہیں اور میں

ان میں سے بعض کودرج ذیل کرتا ہوں۔سب سے پہلے مرزا قادیانی نے ایک اشتہار شاکع کیا۔ اس اشتہار کی تاریخ (۱۰رجولائی ۱۸۸۸ه، مجموعاشتہارات جاس ۱۵۸) ہے۔آپ لکھتے ہیں:

ا ..... "اس خدائ قادر مطلق نے مجھے فرمایا کہ اس مخض (احمد بیک) کی دختر کلال کے نکاح کے لئے سلسلہ جنبانی کراوران کو کہد رے کہ تمام سلوک ومروت تم سے اسی شرط پر كياجائ كااوربينكاح تمهارك ليحموجب بركت اوررصت كانشان موكا اوران تمام بركتول اور رحمتوں سے حصہ یا ؤ کے جواشتہار ۲۰ رفر وری ۱۸۸۸ء میں درج ہیں۔ کیکن اگر نکاح سے انحراف کیا تواس لڑکی کا انجام نہایت ہی برا ہوگا اور جس کسی دوسر ہے تھیں سے بیابی جائے گی۔وہ روز نکاح ے اڑھائی سال تک اوراہیا ہی والداس دختر کا تین سال تک فوت ہوجائے گا اوران کے گھر پر تفرقہ اور تھی اور مصیبت ہڑے گی اور درمیانی زمانہ میں بھی اس دختر کے لئے گی کراہت اور غم کے امر پیش آئیں گے۔ چران دلول میں جوزیادہ تصریح اور تفصیل کے لئے بار بار توجہ کی می تو معلوم موا كه خداتعالى في مقرر كرركها م كدوه كمتوب اليدكي دخر كلال كوجس كي نسبت درخواست كي كي تھی۔ ہرایک مانع دورکرنے کے بعد انجام کاراس عاجز کے نکاح میں لائے گا اور بے دینوں کو مسلمان بنائے گا اور ممرامول میں ہدایت چھیلائے گا۔ چنانچ عربی البام اس بارہ میں بہے۔ "كذبوا باينتنا وكانوا بها يستهزؤن فسكيفيكهم الله ويردها اليك لا تبديل لكلمات الله ان ربك فعال لما يريد انت معى وانا معك عسىٰ ان يبعثك ربك مقاماً محموداً" انبول نے ہارےنشانوں کو جمالا یا اوروہ پہلے سے انسی کررہے تھے۔ سوخدا تعالی ان سب کے متدارک کے لئے جواس کام کوروک رہے ہیں۔ تمہارا مدد گار ہوگا اورانجام کار اس لڑی کوتمہاری طرف واپس لائے گا۔ کوئی نہیں جوخداکی باتوں کوٹال سے۔ تیرارب وہ قادر ہے کہ جو کچھ جا ہے وہ ہوجا تا ہے تو میرے ساتھ اور من تیرے ساتھ ہوں اور عقریب وہ مقام تحجے ملے گا۔جس میں تیری تعریف کی جائے گی۔ یعنی کواق ل میں احتی اور ناوان لوگ بدباطنی اور برنطنی کی رائے سے بدگوئی کرتے ہیں اور ٹالائق با تیس مند پر لاتے ہیں۔لیکن آخر کار ضدانعالیٰ ک مددد كيدكرشرمنده مول كادرسيائي كملف عدهارون طرف تعريف موكات

۲ ......۲ "وص تقریا تین برس کا ہوا کہ بعض تحریکات کی دجہ ہے جن کامفعل ذکر اشتہار دہم جولائی ۱۸۸۸ء میں مندرج ہے۔ خدا تعالی نے بیش کوئی کے طور پر ظاہر فر مایا کہ مرز ا احمد بیک ولد مرز اگاماں بیک ہوشیار پوری کی دختر کلال انجام کارتہارے تکا حیس آئے گی اور وہ

"اباس جگہ مطلب ہیے کہ جب ہی پیش گوئی معلوم ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی اور ابھی پوری نہیں ہوئی کی۔ رجیسا کہ اب تک بھی جو ۱۱ ارپر بل ۱۸۹۱ء ہے۔ پوری نہ ہوئی) تو اس کے بعد اس عاجز کو ایک خت بھاری آئی۔ یہاں تک کہ قریب موت کے نوبت بھی گئی۔ بلکہ موت کو سامنے دیکھ کر وصیت بھی کردی گئی۔ اس وقت گویا پیش گوئی آ تکھوں کے سامنے آگئی اور بیہ معلوم ہور ہا تھا کہ اب خری دم ہے اور کل جنازہ نکلنے والا ہے۔ تب میں نے اس پیش گوئی کی نسبت خیال کیا کہ شاید اس کے اور معنی ہوں گئے جو میں بھے اہما میں اس عالت قریب الموت میں جھے الہام موا۔ "الحق من دبل فلا تکونن من المعترین "لیخی بات تیرے دب کی طرف سے بھی ہوا۔"الحق من دبل فلا تکونن من المعترین "لیخی بات تیرے دب کی طرف سے بھی ہوا۔"الحق من دبل فلا تکونن من المعترین "لیخی بات تیرے دب کی طرف سے بھی اپنے ایک ہوتی کرنا احمد بھی والہام الجی بیا اپنے ایک قربی مرز ااحمد بھی ولا کی اس عاجز نے ایک دینی خصوصیت بیش آ جانے سے پہلے اپنے ایک قربی مرز ااحمد بھی ولدگا ماں بیک ہوشیار پوری کی دخر کلال کی نبیت بھی موالہام الجی بیا شہارویا تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بہی مقدر اور قرار یا فتہ ہے کہ وہ لؤگی اس عاجز کے نکاح میں آئے تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بہی مقدر اور قرار یا فتہ ہے کہ وہ لؤگی اس عاجز کے نکاح میں آئے تھا کہ خدا تعالی کی طرف سے بہی مقدر اور قرار یا فتہ ہے کہ وہ لؤگی اس عاجز کے نکاح میں آئے

گ۔خواہ پہلے بی باکرہ ہونے کی حالت میں آجائے یا خدا تعالیٰ ہوہ کر کے اس کومیری طرف لے آئے۔" (انتی ملخصاً)

"میری اس پیش گوئی میں ندایک بلکہ چھدوعویٰ ہیں۔اوّل تکاح کے وقت میرازندہ رہنا، دوم، نکاح کے دفت تک اس اڑکی کے باپ کا بقیناً زندہ رہنا۔ سوم پھر تکاح کے بعد اس الركى كے باب كا جلدى مرنا جو تين برس تك نبيس بنچ كار چهارم اس كے فاوند كا اڑھاكى برس كے عرصة تك مرجانا يتجم اس وقت تك كه ميں اس سے نكاح كروں \_اس اوكى كا زندہ رہنا \_ عشم پھر آخر بیکہ بوہ ہونے کی تمام رسموں کوتو اگر باد جود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔اب آ ب ایمان ہے کہیں کہ یہ با تیں انسان کے اختیار میں ہیں اوروہ ا بيند دل كوتهام كرسوج ليس كدكيا الى پيش كوئي سيح موجانے كى حالت ميں انسان كافعل موسكتي (آئينه كمالات اسلام م ٣٢٥ فرائن ج٥م ٣٢٥) ه..... "وه پیش کوئی جومسلمان قوم سے تعلق رکھتی ہے۔ بہت ہی عظیم الثان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزاء یہ ہیں۔ (۱) کہ مرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین سال کی میعاد کے اندر فوت مو۔ (۲) اور پھر داماداس کا جواس کی دختر کلاں کا شوہر ہے۔ اڑھائی سال کے اندر فوت مو۔ (۳)اور پھر پیکه مرزااحمد بیک تاروز شادی دخر کلال فوت نه مو۔ (۴)اور پھر پیکه وہ وخر بھی تا نکاح اور تاایام بیوہ ہونے اور نکاح ٹائی کے فوت نہ ہو۔ (۵) اور پھر بیک بیرعا جزیھی ان تمام واقعات کے بورے ہونے تک فوت نہ ہو۔ (٢) اور پھریدکداس عاجزے نکاح ہوجادے اور ظاہر ہے کہ بیتمام واقعات انسان کے افتیار مل تہیں۔ '(شہادت القرآن م، مزائن ج م سر ۲۷)

۲ ..... ۱ من بالآخر دعاء کرتا ہوں کہ اسے خدائے قد رعلیم اگر آتھم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہوتا اور احمد بیگ کی دخر کلال کا آخراس عاجز کے نکاح میں آتا ہے پیش کو ئیاں تیری طرف سے نہیں چیں تو مجھے نامراوی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔''

(اشتهارانعای چار بزارروپید مجموعه شتهارات جهم ۱۱۲)

قبطبستم

محترمہ محری بیٹم صاحبہ سے زوجیت کا تعلق پیدا کرنے کے لئے مرزا قادیانی نے جو الہامات شائع کئے ان میں سے بعض میں قبط گذشتہ میں بطور نمونہ پیش کر چکا ہوں۔ چند اور الہامات جوائ قبیل کے بیں ملاحظ فرما ہے۔

..... دونفس بیش کوئی ہے اس عورت (محری بیگم) کا اس عاجز کے تکاح میں

آ ناتق رمبرم ہے۔''لا تبدیسل لیکسمیات الله ''کین میری بات پیس سلے کی۔ پس اگرتل جائے توخدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔' (اشتہار ۲ را کتوب۱۸۹۲ء، مجموع اشتہارات ج من ۱۱۷) ٨..... "مى (مرزا) في برى عاجرى عدات دعاء كى تواس في محصالهام کیا کہ میں ان (تیرے خاندان) کے لوگوں کوان میں سے ایک نشانی دکھاؤں گا۔خدا تعالیٰ نے ایک اوراس کا خاد اور باب ایم تکال کروه بوه کی جائے گی اوراس کا خاد شداور باب ایم تکار سے تین سال تک فوت ہو جائیں گے۔ پھرہم اس لڑی کو تیری طرف لائیں کے اور کوئی اس کو روک نہ سکے گا اور فرمانیا میں اسے تیری طرف والی لاؤل گا۔خدا کے کلام میں تبدیلی نہیں ہو عتی اور تیرا فدا جوجا بتا ہے کردیتا ہے۔''

٩..... "كذبوا باياتي وكانو بها يستهزؤن فسيكفيكهم الله ويردها اليك امر من لدنا أناكنا فاعلين زوجناكها الحق من ربك فلا تكونن من الممتريين لاتبديل لكلمات الله أن ربك فعال لما يريد انا يردها اليك " انہوں نے میرے نشانوں کی تکذیب کی اور شمنعا کیا۔ سوخداان کے لئے بھیے کھایت کرے گا اور عورت کو والیس تیری طرف لائے گا۔ ہماری طرف سے ہے اور ہم بی کرنے والے ہیں۔ بعد والیس کے ہم نے نکاح کردیا۔ تیرے رب کی طرف سے سے ہے۔ پس تو جمل کرنے والوں سے مت ہو۔ خدا کے ملے بدائمیں کرتے۔ تیرارب جس بات کو جا ہتا ہے وہ باالضروراس بات کو كرويتا ب\_ كوئى تين جواس كوروك سكے بهماس كووالس لانے والے ہيں۔"

(الجام أعم ص ١٠١٢، فزائن جااص ١٠) • ا ..... " فدان فر ما یا که بیاوگ میری نشاند ال کوجمثلات بین اوران سے محمعا كرتے ہيں ۔ پس ميں ان كونشان دول كا اور تيرے لئے ان سب كوكافي ہول كا اوراس عورت کو جواحمہ بیک کی عورت کی بیٹی ہے۔ پھر تیری طرف واپس لاؤں گا۔ یعنی چونکدوہ ایک اجنبی ک ماتحد کان ہوجانے کے بب ہے قبیلہ ہے باہر کل فی ہے۔ پھر تیرے نکاح کے ذریعہ سے وافل فی جائے گی۔خداک باتوں اور اس کے وعدول کوکئ بدل مبیں سکتا اور تیرا خدا جو کھے کیا بتا ہے وہ کام ہر حالت میں ہوجاتا ہے۔ ممکن نہیں کہ معرض التواء میں رہے۔ اپس اللہ تعالیٰ ف افظ فسيكفيكهم الله "كساتهاس بات كاطرف اشاره كياكده احديك كالركك روکنے والوں کو جان سے مار ڈ النے کے بعد میری طرف واپس لائے گا اور اصل مقصود جان اا ..... " برائین احمد به مین بھی اس وقت سے سرہ برس پہلے اس پیش گوئی کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے جواس وقت میرے پر کھولا گیا ہے اور وہ الہام ہے جو (برائین ص ۱۹۳) میں خدکور ہے۔ " یہا ادم اسکن انت و زوجك البحنة "اس جگہ تین جگر وہ كالفظا آیا و زوجك البحنة "اس جگہ تین جگر وہ كالفظا آیا اور تین نام اس عاجز كر دھے گئے۔ پہلانام آوم بدہ ابتدائی نام ہے جب كہ خدا تعالی نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز كوروعانی وجود بخشا۔ اس وقت پہلی زوج كا ذكر فرمایا۔ پھر دوسری زوج كوقت میں مریم نام رکھا۔ كوئلداس وقت مبارک اولاد دی گئی۔ جس کوئی علیہ السلام كی پیدائش كے مقت مبود يوں كی بدبائش کے مقت مبود يوں كی بدباطنے و كا اجلاء پیش آیا اور تيسری زوج جس كی انظار ہے۔ اس كساتھ احمد كا لفظ شائل كیا گیا اور بدفظ احمد اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ یہ کا لفظ شائل كیا گیا اور بدفظ احمد اس بات كی طرف اشارہ ہے كہ اس وقت حمد اور تعریف ہوگی۔ یہ ایک چھی ہوئی بیش گوئی کی طرف اشارہ تھے بوگ کی طرف اشارہ تھا کہ کا کوئی کی طرف اشارہ تھا کی کی کا مراس وقت خدا تعالی نے جھی پر کھول و یا خوش به تین مرتبہ زوج كا لفظ تین می نظف تام كے ساتھ جو بیان كیا گیا ہے وہ ای پیش گوئی کی طرف اشارہ تھا۔ "

گوئی کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی گوئی شرطی تھی اور شرط تو بداور رجوع الی اللہ کی تھی لڑکی کے باپ نے تو بہ نہ کی ۔اس لئے وہ بیاہ کے بعد چومہینوں کے اندر مر گیا اور پیش گوئی کی د دسری جز پوری ہوگئ۔اس کا خوف اس کے خاندان پر پڑاا درخصوصاً شوہر پر پڑا۔جو پیش گوئی کا ایک جز تھا۔ انہوں نے تو بدکی۔ چنانچہ اس کے رشتہ داروں اور عزیزوں کے خط بھی آئے۔اس لئے خدانے اس کومہلت دی۔عورت اب تک زندہ ہے۔ میرے تکاح میں دہ عورت ضرور آ جائے گی۔امید كيسى يقين كامل ب\_بي خداك باتس بيس لتى نيب بوكرريس كي"

(اخبارالحكم الراكسة ١٩٠١ء، مرزا قادياني كاحلفيه بيان عدالت ضلع كورداسيوريس) مرزا قادیانی کے وہ اکثر الہامات ختم ہو بھے۔ جن کا تعلق محمدی بیکم صاحبہ سے مرزا قادیانی کے تعلقات زن وشوہر پیدا کرنے سے تھا۔ ان الہامات سے بیر ابت موتا ہے کہ بقول مرزا قادياني:

الله تعالى في مرزا قادياني سے وعدہ كيا كہ محمدى بيكم باكرہ حالت ميں ان كے قبضه ميں .....f آئے گی مکراییانہ ہوا۔

محمدی بیگم کا نکاح ہوچکا تو بھی اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کوتسلی دی کہ تمام موانع دور کر ٠....٢

دیئے جائیں گے اور محمدی بیگم آپ کے نکاح میں آئے گی۔ محرابیا بھی نہوا۔ مرزا قادیانی سے اللہ تعالی نے صاف کہددیا کہ محمدی بیگم سے تہارا نکاح کردیا۔ محربہ ۳.... الهام سيحج ثابت نههوا\_

الله تعالى نے مرزا قادیانی ہے محمدی بیکم کے نکاح کو تقدیر مبرم یا اُل قرار دیا۔ مگریہ ىم.... الهأم يحج ثابت ندبوا\_

محمدى بيكم كے دالدين كوبذر بعدالهام يقين دلايا كيا كما كروه اپني الرى مرزا قادياني كو ۵.....۵ دے دیں گے تو ان پر انعام واکرام خداوندی کی بارش ہوگی مگر انہوں نے اس کی پرواه نبیس کی \_ گویاالها می تحریص کا انجام نهایت اندو بهناک بوا\_

البهامات کے ذریعیہ مے محمدی تیکم کے ورثا کو نکاح نہ کرنے کی صورت میں بدرین عقوبت وَتُكَلِيف سے ڈرایا گیا۔ مگرانہوں نے اس تخویف کی برواہ نہ کی اور واقعات اس بات کے شاہد ہیں کداس دارانحن میں برخض جن تکالیف کا نشاند بنتا ہے اور جن سے مرزا قادیانی كر يدخودان كاخا ندان ان كوراا ورخوومرزا قادياني برى ند تق ان كماوه محرى بيكم صاحبه يرياان كحشو هريرياان كوالدماجد يركونى عذاب نازل نبيس موا\_ ے ۔۔۔۔۔۔ مرزا قادیائی نے پیش گوئی کی تھی کے محمدی بیگم کا والد فلاں میعاد کے اندر فوت ہوگا اور ایسا ہوا۔ کین میائی اتفاقی امر ہے۔جس کی وقعت کسی صاحب دائش وہینش کی نظروں میں ایک پر کاہ کے برابر بھی نہیں ہو گئی۔

مرزا قادیانی نے پیش گوئی کی تھی کہ مجدی بیگم صاحبہ کا شوہر فلاں تاریخ تک فوت موجائے گا۔لیکن وہ مخص میرے علم کے مطابق ۲۱راپریل ۱۹۳۲ء تک یعنی تاریخ مقررہ سے کالی تیس سال بعد تک زندہ تھا۔لہذامرزا قادیانی کی بیپیش گوئی بھی پوری خہیں ہوئی۔

اس مسئلہ پراہی بہت کھ کھا جاسکتا ہے۔ گروہ غیرضروری ہے۔ اس لئے کہ اب تک جو کھ کھا گیا ہے۔ وہ بہت واضح ہے۔ مرزا قادیانی کوجب خالفین نے تک کیا کہ یہ سب الہا مات ناکارہ ٹابت ہوئے قانہوں نے اپنی کتاب (تر هیقت الدی س۱۳۳۱ ہزائن ۲۲۳س ۵۷۰) پر کھا ہے کہ:''یہ امر کہ البہام میں یہ بھی تھا کہ اس عورت کا نکاح آسان پر میرے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ یہ درست ہے۔ گر جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس نکاح کے ظہور کے لئے جوآسان پر اس تکام کے ظہور کے لئے جوآسان پر اس کی افراقی کے فراق سان پر اس کی اوروہ یہ کہ:''یسا ایھا پڑھا گیا خدا کی طرف سے ایک شرط بھی تھی۔ جواسی دفت شائع کی گئی تکی اوروہ یہ کہ:''یسا ایھا لمد أة تو بی تو بی فان البلاء علیٰ عقبل ''پس جب ان لوگوں نے اس شرط کو پورا کردیا تو نکاح قع ہوگیایا تا خیر میں پڑگیا۔''

اس الہام کے الفاظ عجیب ہیں۔ نکاح فنج ہوگیا یا ملق کی ہوگیا۔ ایک ایسافقرہ ہے جس
کی داددینا آسان ہیں۔ تعجب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نہی کو پیاطلاع مرتے دم تک ندی کہ اب
پیر خاتون تہارے قبضہ میں نہیں آسکتی۔ رہا یہ مسئلہ کہ محمدی بیگیم سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ تو بہ
کرے۔ ایک جدت ہے جس کا اس تحریر سے پہلے کہیں پہتنیں چلنا۔ محمدی بیگیم آ زاونہ تھی۔ وہ رسم
کی وجہ سے والدین کے قبضہ میں تھی۔ والدین نے اسے جس کے سروکیا۔ وہ ایک سعادت مند
بیٹی کی طرح اپنے شوہر کے پاس گئی اور اس نے ایک شریف زادی کی طرح اس کے قدموں میں
زندگی گذار دی۔ لہذا اس سے تو بہ کا مطالبہ بے حد عجیب اور رسوم پنجاب سے خدائے تعالیٰ کی
ناوائنی (معاذ اللہ) کا ایک بدیکی ثبوت ہے اور بس۔

قسط بست وتكم

اس بحث کی ابتداء میس نے لکھاتھا کہ مرزا قادیانی نے محمدی بیکم صاحبہ کے حصول کے لئے تحریص تخوی کی بیندا میں مرزا قادیانی کی جو لئے تحریص تخویف کے طریق کارکوافقیار کیا۔الہامات نے اس پروپیگنڈا میں مرزا قادیانی کی جو مدد کی۔وہ ان الہامات سے طاہر ہے۔جواو پر درج ہوچکے ہیں اوران کا جو نتیجہ لکلا وہ بھی ناظرین کرام ملاحظہ فرماچکے ہیں۔لیکن خاص طور پر قابل لحاظ بیر حقیقت ہے کہ خود مرزا قادیانی کو ان الہامات کے مؤثر ہونے پراعتاد نہ تھا۔اس لئے کہا گروہ ان الہامات پر اعتاد کلی رکھتے تو ان کی اشاعت پر قناعت کرتے اور حصول مقصد کے لئے دوسرے ذرائع استعال میں نہ لاتے۔ مگر اشاعت پر قناعت کرتے اور حصول مقصد کے لئے دوسرے ذرائع استعال میں نہ لاتے۔ مگر انہوں نے ایسانہیں کیا اور غیرالہای تحریص و تخویف کے الات کو بھی خوب استعال کیا۔

غیرالهای تخویف وتریص کی داستانِ بھی دلچیپ ہے۔ ذرا اس کا نمونہ بھی ملاحظہ فرمائے۔آپ نے اپنی سمھن لینی اپنے لڑ کے فضل احمہ کی ساس کو جو محمدی بیگم کی چھو پھی ہوتی تقيل - ذيل كاخط لكھا: ''بهم الله الرحمٰ الرحيم إنحمد ه وصلى إوالده عزت بي بي كومعلوم ہوكہ مجھ كوخير کیچی ہے کہ چندروز تک محمدی بیکم مرز ااحمد بیگ کی اڑکی کا نکاح ہونے والا ہے اور میں ضدا کی تشم کھا چکا ہوں کہ اس نکاح سے سارے رشتے ناطے توڑ دوں گا اور کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ اس لئے نفیحت کی راہ ہےلکھتا ہوں کہاہے بھائی مرزااحمہ بیگ کو سمجھا کریپے ارادہ موقوف کراؤ اورجس طرح سمجھاسکتی ہو۔ سمجھا وَاورا گرایہانہیں ہوگا تو آج میں نے مولوی نورالدین اور نصل احمر کوخط لكه ديا ب اوراكرتم اس اراده سے بازنه آؤنو فضل احمد عزت بی بی کے لئے طلاق نامه ہم كو بھيج دے اور اگر فضل احمد طلاق نامد لکھنے میں عذر کرے تواس کوعات کیا جائے اور اپنااس کو وارث نہ متمجها جائے اور ایک پییہ دراشت کا اس کونہ ملے سوامیدر کھتا ہوں کہ شرعی طور پراس کی طرف سے طلاق نامد لکھا آ جائے گا۔ جس کامضمون بدہوگا کدا گرم زااحمہ بیک مجمدی بیکم کاغیرے ساتھ تکاح كرنے سے بازندآ وے تو پھراس روز سے جو محدی بيكم كاكى دوسر سے نكاح ہوگا۔اس طرف رعزت بی بی برفضل احمد کی طلاق پڑجائے گی۔ توبیشرطی طلاق ہے اور جھے اللہ تعالیٰ کی تتم ہے کہ اب بجر قبول کرنے کے کوئی راہ نہیں اورا گرفتنل احمہ نے نہ مانا تو میں فی الفوراس کوعاق کر دوں گا۔ پروه میری وراثت سے ایک ذرونہیں پاسکتا اوراگر آپ اس ونت اپنے بھائی کو مجما لوقو آپ کے لئے بہتر ہوگا۔ مجھے افسوں ہے کہ میں نےعزت بی بی کی بہتری کے لئے برطرح کوشش کرنا جاتی اورمیری کوشش سے سب نیک بات ہوجاتی ۔ مرتقدر غالب ہے۔ یادر ہے کہ میں نے کوئی بلی با مبیل کعی - مجھے تم ہاللہ تعالی کی کہ میں ایسا ہی کروں گا اور خدا تعالی میرے ساتھ ہے۔جس دن نکاح موگااس دن عزت بی بی کا کچھ باقی نہیں رہے گا۔

( طخص جموع اشتهارات جاس ۲۲۰ مورد ۱۲۰ مرزا تا دیانی از اده بیانی از اده بیانی از اده بیانی از اده بیانی کارکی ایک از کی ایک خطی می بیگیم کے باپ مرزا احد بیک کولکھا جس کا خلاصہ بیہ ہے: ''آپ کی لڑکی محمد میرا آسان پر نکاح ہو چکا ہے اور جھکوالہا م پر ایساایمان ہے بیٹے 'لا المسه الله ''پر جھے خدائے تعالی قادر مطلق کی قیم ہے کہ بیہ بات الل ہے۔ لیمی خدا کا کیا ہوا ضرور ہوگا۔ محمد ی بیمی میرے نکاح میں آئے گی۔ اگر آپ کی اور جگہ نکاح کریں گوتو اسلام کی بڑی ہتک ہوگی۔ کیونکہ میں اس بیش گوئی کو مشتہر کر چکا ہوں۔ اگر آپ نا طرند کریں گے تو میرا البام جھوٹا ہوگا اور جگت ہنائی ہوگی۔ جوامر آسان پر تغمر چکا ہوں۔ اگر آپ نا طرند کریں گے تو میرا البام جھوٹا ہوگا اور جگت ہنائی ہوگی۔ جوامر آسان پر تغمر چکا ہے۔ زمین پر فیمی میں سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنے کے معاونین بنیں۔ دوسری فوہ ہرگزیدل نہیں سکتا۔ آپ اپنے ہاتھ سے اس پیش گوئی کو پورا کرنے ہوں کہ اس دشتہ سے جگدرشتہ نامبارک ہوگا۔ میں نہایت عاجزی سے اور ادب سے التماس کرتا ہوں کہ اس دشتہ سے انجاف شکریں۔ جو آپ کی گڑئی کے لئے گوتا گوں برکتون کا باعث ہوگا۔ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ ''

ایک ایسانی خطاہیے سوهی مرزاعلی شیر بیک (والدعزت بی بی) کے نام بھی لکھااوراس میں اپنی بے کسی، بے بسی خاہر کر کے خواہش کی کہا پنی پیوی (والدہ عزت بی بی) کو سمجھا دیں کہ اپنے بھائی مرزااحمد بیک (والدمحمدی بیگم) سے لڑ جھگڑ کراسے اس اراوہ سے بازر کھیں۔ورنہ میں تمہاری لڑکی کو اپنے بیٹے فضل احمد سے طلاق دلوادوں گا۔ آپ اس وقت کو سنجال لیس اوراحمد بیک کواس اراوہ سے منع کردیں۔ورنہ جمھے خداکی شم کہ بیسب رشتہ ناطر تو ژدوں گا اورا کر میں خدا کا ہوں تو وہ جمھے بچائے گا۔''

باوجودان خطوط کے بھی مرزا قادیانی کا نکاح محمدی بیگم سے نہ ہوااورادھ فضل احمر نے بھی اپنی بیوی کوطلاق نہ دمی اورائیے والدصاحب کے گھر کوروش تر کرنے کی مطلق پرواہ نہ کی۔ جس کا نتیجہ بیہوا کہا پی قسموں کے مطابق مرزا قادیانی نے اپنی زوجہ الال اوردواڑکوں مرزاسلطان احمد بیگ فضل احمد بیگ سے قطع تعلق کرلیا۔

(دیمواشتہارات بی قط محتل ازا قارب کالف دین ، مجموعا شتہارات بی اس ۲۰۰۰) متعلق جو کھی بیٹم صاحبہ کے حصول کے لئے مرزا قادیائی کے البای اورغیر البای مسائل کے متعلق جو کھی مجھے عرض کر تا تعا۔ وہ افتقام کو پہنچا۔ (المصمد الله علیٰ ذالك) کیکن قبل ازیں کہ میں اس قصہ کوشتم کروں۔ میں اتنا عرض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ میری تاقص رائے میں بیقضیہ دو کیا ظ سے مرزا قادیائی کے خلاف جاتا ہے۔ اقل! تو یوں کہ مرزا قادیائی نے اس معالمہ کے متعلق جس قدر پیش گوئیاں بھی کیں وہ (احمد بیگ مرحوم کے سوا) سب کی سب غلط ثابت ہوئیں اور دوسرے! بین کہ مرزا قادیانی نے ناکا می سے غصہ کھا کراپی پہلی بیگم صاحبہ محتر مہ سے قطع تعلق کر این پہلی بیگم صاحبہ محتر مہ سے قطع تعلق کر این انہوں نے اپنی سیرھن کو بیدھ کی دی کہا گروہ اپنے بھائی (محمدی بیگم کے والد) کو دباؤوال کررشتہ دینے پر راضی نہ کرے گی تو اس کی لڑک کو طلاق دلوادی جائے گی۔ ناکا می کی صورت میں مرزا قادیانی نے اپنے لڑکے فعل احمد بیگ کو مجور کیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ حالانکہ اس عفیفہ کا کوئی قصور نہ تھا اور وہ اپنی عمر اور حالت کے لئاظ سے حمدی بیگم صاحبہ کا رشتہ دلوانے میں کوئی بااثر مداخلت نہیں کر سکتی تھی۔

انتہاء یہ ہے کہ جب نفل احمد بیک صاحب نے اپ والد ماجد لینی مرزا قادیانی کے اشارے پر تاپنے سے انکار کردیا اور بیگناہ یوی کوطلاق نہ دی تو مرزا قادیانی اس سے ناراض ہوگئے اور اسے عاق اور محروم الارث کردیا۔ حالانکہ عاق بیٹے کو بھی محروم الوارث کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ میں جب اس واقعہ پرغور کرتا ہوں تو نفش احمد بیک صاحب کی عزت میرے ول میں المضاعف ہوجاتی ہے۔ اس لئے کہ خدائے قدوس نے جہاں سے محم دیا ہے کہ کوئی فرزند والدین کے سامنے (جب وہ بہت بوڑھے ہوجا کیں تو) اف بھی نہ کرے۔ وہاں یہ بھی تھم دیا ہے کہ شریعت کے خلاف والدین کے احکام کی پابندی نہ کی جائے اور کی گروہ ، قوم یا خاندان کی عداوت کی وجہ سے مسلمان کوجاد کوعدل وانصاف سے بھی مخرف نہیں ہونا چاہے۔

مرزا قادیائی نے آپ بیٹے مرزاسلطان احمد بیگ ہے بھی قطع تعلق کرلیا۔ ان رونوں بھائیوں نے حفظ صدووشریعت کے لئے مالی لحاظ ہے بہت پڑانقصان اٹھایا۔ اگر وہ شریعت کوچھوڑ کرمرزا قاویانی کوراضی رکھتے تو آج قادیان کی لا تعداد دولت کے مالک ہوتے۔ مگرانہوں نے ایسانہیں کیا۔ جزاهم الله تعالیٰ!

مرزا قادیانی نے خفا ہو کر جو کھی اوہ ان کے ایسے بلند پایدانسان کی شان کے لائق نہ تھا۔ مرزا قادیانی کی اردو کروراور پیس پھسی تھی تو کیا، وہ تبھر عالم تو تھے۔ لہذا بیسب افعال ان کی شان سے بطور عالم وانسان بعید تھے تابہ نمی اللہ چدرسد۔

قبط بست ودوم

مرزا قادیانی کے ایسے افعال واقوال جوالک عام انسان کی شان شایان بھی نہیں ہیں۔ اس ایک مثال تک محدود نہیں ہیں کہ انہوں نے ایک عورت کے حصول میں ناکام ہو کراپی رفیقہ حیات اور اپنی اولاد پر بختی روار کھی۔ بلکہ اس کی کی مثالیں آسانی سے پیش کی جاسکتی ہیں۔لہذا مرزا قادیانی کی تحریک تبول نه کرنے کے لئے میرے پاس سولہویں دلیل موجود ہے۔ سولہویں دلیل

مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال پیغیرتو کجاعام انسان کی شان کے شایاں بھی نہ تھے۔اس کی مثالیس گنوا تا ہوں تو عرض کر ناپڑے گا کہ:

ا ۔۔۔۔۔ آپ نے محمد ی بیگم کے حصول میں ناکام ہونے پر اپنی بہلی بیگم جو بیگناہ تھیں۔ان کے طع تعلق کرلیا۔

٢.....٢ بيۋن كوبلاوجەعاق كرديا\_

سسس اینی بے گناہ و بے بس بہو کو طلاق دلوانے کی کوشش کی۔

۵.....۵ آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محتر مہ کے خلاف ایسے الفاظ استعال کے جونہایت ہی فقل ونامناسب سے حضرت خاتم انہین رحمته اللعالمین کے زمانہ بیل بھی عیسائی اور موسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے پر ایمان رکھتے ہے۔
لیکن صاحب،قاب قو سین اوادنے نے ان کے معتقدات کی تر دیزہایت مہذب الفاظ میں کی ۔جس کا شاہد قرآن ہے۔حضور سرور کا کتات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان کونہایت اعلیٰ الفاظ میں بیان کیا اور ان کی اور محتر مہ کی عصمت کی شہادت وگ ۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر فخر و مباہات سے موجود ہے۔لیکن مرز اقادیائی نے موصوفہ قرآن وصدیث کی شان میں رکیک الفاظ استعال کئے ۔ مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اوب مانع ہے کہ میں ان کے متعلق دلیل پیش کرنے کے خیال سے نقل بھی ایسے الفاظ استعال کروں جو تہذیب سے گرے ہوئے ہیں اور ان کی والدہ محتر مہ کے متعلق تو میں ہرگز کوئی برالفظ بطور مثال بھی استعال نہیں کرسکا۔ لہنے المیں مرز اقادیائی کی دو تحریریں بطور مثال پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے دبینا حضرت عیسیٰ علیہ مرز اقادیائی کی دو تحریریں بطور مثال پیش کرتا ہوں جس میں انہوں نے دبینا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہتک کی ہوادراسی پراپی استحر کے اس حصر کوختم کرتا ہوں۔

مرزا قادیانی اپنی کتاب (کشی نوح ص ۲۵، نزائن ۱۹۳ ص ۱۵) کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ: ''یورپ کے لوگوں کو جس قدر شراب نے نقصان پہنچایا ہے اس کا سب تو یہ تھا عیسیٰ المیہ السلام شراب پیا کرتے تھے۔شاید کسی بیاری کی وجہ سے یا پر انی عادت کی وجہ سے۔'' (معاذ اللہ! حبیب) پھر آپ اپنی کتاب ( کتوبات احمدین ۳۳،۲۳۳) پر رقم فرما ہیں کہ:''مسے کا جال چلن کیا تھا۔ ایک کھاؤ ہو، شرائی، نہ زاہد نہ عابد، نہ حق کا پرستار شکیر خود بین خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' یادر ہے کہ آخری الزام کی تر دیدخود خداوند تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے۔ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔

۲ ..... مرزا قادیانی نے اپنے متکروں کوالی گالیاں دی ہیں جواز بس دل آزار میں - حالانکہ آپ خوداس عادت کی ندمت کرتے ہوئے اپنی کتاب (تمثق نوح ص ۱۱، نزائن ج۱۹ ص۱۱) پر لکھتے ہیں کہ: ' کسی کوگالی مت دو گودہ گالی دیتا ہو''

پھرا پی کتاب (ضرورت الامام ۸۰ نزائن ج۱۳ م۸۷۷) پر خود ہی فرماتے ہیں کہ: ''چونکہ اماموں کوطرح طرح کے اوباشوں اور سفلوں اور بدزبان لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔اس لئے ان میں اعلیٰ درجہ کی اخلاتی قوت کا ہونا ضروری ہے۔ تا ان میں طیش نفس اور مجنونا نہ جوش پیدا نہ ہوا در لوگ ان کے فیصلہ سے محروم نہ رہیں۔ بینہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھرا خلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہوا دردشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے۔''

مرزا قادیانی کے اس کلام کا نقاضا تو یہ تھا کہ وہ اپنے مخالفین کی بدگوئی کے مقابلہ میں کلام نرم سے کام لیتے ۔ لیکن حقیقت ہے ہے کہ خالفین کو انہوں نے بے نقط گالیاں دی ہیں۔ پراگر ایسا کرنے کے لئے ان کے پاس کوئی عذر تھا بھی توان لوگوں کو کو نے کے لئے ان کی طرف سے کیا عذر چیش کیا جاسکتا ہے۔ جنہوں نے مرزا قادیانی کو برا بھلانہیں کہا۔ بلکہ ان کے دعاوی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے لوگوں کے متعلق کتاب (انوار الاسلام ص، ۳، خزائن جہ ص ۳۱) پر فرماتے ہیں کہ: ''جو تھے ایس کے تو تھا دیائی کی چیش کوئی غلط لگل اور پھیش موجیا کو کا منہیں لائے گا اور پغیراس کے جو تھا رہاں فیصلہ کا انساف کی موجی ہواب دے سکے انکار اور زبان درازی سے بازئیں رہے گا اور تھاری فیچ کا قائل نہیں ہوگا۔ توصاف سمجھا جائے گا کہ اس کو والد الحرام بنے کا شوق ہے اور وہ حلال زادہ نہیں۔''

نے تین جلدیں لکھنے کے بعداعلان کیا کہ کتاب ایک سوجز وتک بھٹج گئی ہے اور قیت بڑھا کر پہلے دس اور پھر بچپیں روپے کر دی لیکن چوتھی جلد کے خاتمہ پرآپ نے اعلان کر دیا کہ اب اس کتاب کی تکیل اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لی ہے اور اس کے بعد آپ نے کتاب کی اشاعت بند کردی قطع نظراس کے کہ بقول مرزا قادیائی،اللہ تعالٰی نے جو وعدہ بھیل کتاب کے متعلق کیا تھا وہ اب تک بورانہیں ہوا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اپنی شان یوں بیان کرتا ہے کہ ہمارا وعدہ ہمیشہ بورا ہوکر رہتا ہے۔ مرزا قاویانی نے خوداس کتاب کے متعلق اپنے مواعید کو پس بیت ڈال دیا۔ لیکن جب لوگوں نے تقاضے کئے تو آپ نے ایک اشتہار شاکع کیا۔ جو (اخبار بدرقادیان بحربیہ راگست ۱۹۰۲ء، مجموعہ اشتہارات جسم س ۸۷،۸۷) میں درج ہوا۔ اس کامضمون درج زیل ہے۔ "اس توقف کوبطور اعتراض پیش کرنامحض لغو ہے۔قرآن کریم بھی باوجود کلام الٰہی ہونے کے ۲۳ برس میں نازل ہوا۔ پھراگر خدائے تعالیٰ کی حکمت نے بعض مصالح کی غرض سے براہین کی تکیل میں توقف ڈال دی تواس میں کون ساہرج تھا۔ اگر پیخیال کیا جائے کہ لطور پینگی خریداروں سے روپیدلیا ہے تو ایبا خیال کرنا بھی حمق اور ناواتھی ہے۔ کیونکہ اکثر براہین احمد مید کا حصد مفت تقسیم ہوا ہے اور بعض سے یانچ روپیاور بعض سے آٹھ آنہ تک قیت لے لی گئی ہے اور ا يے بہت كم لوگ ہيں جن سے دى روپير لئے گئے اور جن سے بچيس روپير لئے گئے ہول وہ تو صرف چند بی انسان ہیں اور پھر باوجوداس قیت کے جوان حصص براہین احمد سے مقامل جومطبع ہوکر خریداروں کو دیئے گئے کچھ عجب نہیں۔ بلکہ عین موزوں ہے۔اعتراض کرنا سراسر کمینگی اور سفاہت ہے۔ پھر بھی ہم نے بعض جاہلوں کے ناحق شور وغو غا کا خیال کر کے دومرتبہ اشتہار دے دیا کہ جو خص براہین احمد بیکی قیت واپس لیما جا ہے وہ ہماری کتاب ہمارے پاس روانہ کردے اور اپی قیت واپس لے لے۔ چنانچہ وہ تمام لوگ جواس تنم کی جہالت اپنے اندر رکھتے تھے انہوں نے کتابیں واپس کردیں اور قیت لے لی اور بعض نے کتابوں کو بہت خراب کر کے بھیجا۔ مگر ہم ۔ نے قیمت دے دی۔ کئی دفعہ ہم لکھ بچکے ہیں کہ ہم ایسے کمین طبعوں کی ناز برداری نہیں کرنا جا ہے اور ہرا یک وقت قیت واپس دینے کو تیار ہیں۔ چٹا نچہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے دنی الطبع لوگوں ے خدانے ہم کوفراغت بخشی۔''

ناظرین کرام اس اشتهار کو بار بار پڑھیں اور فیصلہ کریں کہ پیتحریرایک ہی تو کیا معمولی انسان کے شایان شان بھی ہے؟

قسط بست وسوم

مرزا قادیانی کے مندرجہ بالا الفاظ ایسے ہیں جن کے خلاف نرم ترین الفاظ ہیں صدائے احتجاج بلند کرنے والا بھی اس کے سوااور پھی نہیں کہ سکتا کہ مرزا قادیانی کے بیالفاظ ایک معمولی آ دمی کے شایان شان بھی نہیں۔ تابہ نبی اللہ چدرسد۔ اس خیال سے کہ ناظرین کرام ان افعال واقوال کا موازنہ کرتے ہوئے کہیں۔ اس معیار کونظر انداز نہ کردیں۔ جو مرزا قادیانی نے خومقرر کیا ہے۔ میں مکر رعوض کئے دیتا ہوں کہ مرزا قادیانی کتاب (ضرورت الامام ص۸، خزائن جسام ۸۷) پر ارشاد فر باتے ہیں کہ: ''یہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک شخص خدا کا دوست کہلا کر پھرا خلاق ر ذیلہ میں گرفتار ہواور درشت بات کا ذرا بھی متحمل نہ ہوسکے۔''

گراپ اس قول کے بادجود آپ نے اپ وقت کے مولویوں کو بعض اوقات اشتعال کے بعداورا کثر اوقات بااشتعال ایس گالیاں دی ہیں کہ المعظمة للله!اس سلسلة حریکو ادب وتہذیب سے بھانے کے بعد میں کوئی ایس بات لکھنا پندنہیں کرتا جو برادران قادیان پر گراں گذر ہے۔ لبذا تاظرین کرام کو ان الفاظ سے آگاہ کرنے پر اکتفاء کرتا ہوں۔ جو مرزا قادیانی نے اپنے وقت کے علاء کے خلاف نام لے لے کراستعال کے علاء کے نام لکھنا ہے بود ہیں۔ طویل حوالے دینا غیر ضروری ہیں۔ صرف مرزا قادیانی کے الفاظ فق کردینا کافی ہے۔ جس کسی کوشبہ ہووہ مرزا قادیانی کی کتابیں نکال کران کو تلاش کرلے۔ ناکام رہے تو جھے سے مدد حاصل کرے۔ میں خدمت کے لئے حاضر ہوں لیکن اس کے بعد مرزا قادیانی کے متعلق اپنی رائے خودقائم کرلے۔ جھے اس میں عدد دینے سے معذور سمجھے۔

مرزا قادیانی کی گالیوں کی فہرست کے لئے میں مولوی محمد بیقوب صاحب کا مرہون منت ہوں۔اب آپان کی فہرست ملاحظ فرمائے۔وھوا ھذا!

الف ...... بدذات فرقۂ مولویان ۔ تم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاب وہی عوام کالنعام کو بھی پلایا۔ اندھیرے کے کیڑو۔ ایمان وانصاف سے دور بھاگنے والا۔ اندھے نیم دہریہ، ابولہب اسلام کے دشمن ،اسلام کے عارمولویو، اے جنگل کے وشق ،اے نابکار، ایمانی روشن سے مسلوب، احمق مخالف اے پلید دجال ، اسلام کے بدنام کرنے والے اے بدبخت مفتریو، اعمی ، اشرار، اقرال الکافرین اوباش ، اے بدذات خبیث، وشن اللہ اور رسول ، ان بیوتو فوں کے بھاگنے کی حکمہ خدرے گی اور صفائی سے ناک کٹ جائے گی۔

ب ..... بایمان اند هے مولوی، پاگل بدذات بدگوہری ظاہر نہ کرتے۔ ب حیائی سے بات بڑھانا، بددیانت بے حیاانسان، بدذات فتنہ انگیز، برقسمت مشر، بدچلن، بخیل، بداندیش، بایطن، بدبخت توم، بدگفتار، بدعلاء، باطنی جذام، بخل کی سرشت والے، بیوتوف جاہل بیہودہ، بدعلاء، بے بھر۔

پ سام

ت ..... تمام دنیا سے بدتر، تنگ ظرف، ترک حیا، تقویٰ دیانت کے طریق کو بنگلی چھوڑ دیا۔ ترک تقویٰ کی شامت سے ذلت پہنچ گئی ۔ تکفیر ولعنت کی جھاگ منہ سے نکا لئے کے لئے۔

ث ..... ثعلب (لومزى) ثم اعلما يها الشيخ الضال والدجال البطال. ح..... جموث كي مجاود صدق كا كو كهايا ـ جابل، وحثى، جادة صدق

وثواب مضمرف ودور، جعلساز، جيتے ہى جى مرجانا۔

چ.... چوہڑے پھار۔

ح ..... جمار ، مقاء ، حق ورائی مخرف ، حاسد ، حق پول-

خ ..... خبید طبع مولوی جو یہودیت کاشمیرایٹ اندرر کھتے ہیں۔خزیر سے زیادہ پلید،خطا کی ذلت انہی کے منہ میں۔ خالی گدھے۔خائن،خیانت پیشہ خاسرین خالیہ من نورالرحمٰن، خام خیال،خفاش۔

د...... دل ہے محروم، دھوکا دہ، دیانت ایمانداری رائی سے خالی، د جال، دروغ گو، دشمن سچائی، دشمن قرآن، دلی تاریکی، ذلت کی موت، ذلت کے ساتھ پر دہ داری، ذلت کے سیاہ داغ ان کے منحوں چبروں کو سوروں اور بندروں کی طرح کر دیں گے۔

دُ..... دُومول کی طرح مسخره-

ر ..... رئیس الدجال، ریش سفید کو منافقانه سیابی کے ساتھ قبر میں لے جا کیں گے۔روسیاہ،روباہ باز،رئیس المنافقین،رأس المعتدین،رأس الغاوین۔

ز ..... ز هرناك مارنے والے ، زندیق زور کم یغشوالی موحی الغرورا۔

س ..... سچائی چھوڑنے کی لعنت انہی پر بری ۔ سفلی ملا، سیاہ دل مکر، بخت بے حیا، سیاہ دل مکر، بخت بے حیا، سیاہ دل فرقہ کس قدر شیطانی افتر اوک سے کام لے رہا ہے۔ سادہ لوح سانی، سفہا، سفلہ، ملطان التکبرین الذی اضاع دینہ بالکبروالتو ہین، سگ بچگان۔

شرم وحیاہے دور،شرارت خباثت وشیطانی کارروائی والے،شریف از سفلہ نے تر سد، بلکہاز سفلگئے او ہتر سد، شریر مکار، پیخی سے بھراہوا، پینخ نجدی۔ ص ..... صدرة القناة نيوش معدرك ضربددريك رباني بحاروماء ض..... ضال،ضررجم اكثرمن ابليس لعين \_ \_ طالع منحق طبتم نفابالغاءالحق والدين \_ .....b ظلماتی حالت په ..... <u>j</u>; علماء السواء، عداوت اسلام، عجب ديندار والي، عدوالعقل، عقارب، ع..... عقب الكلب ،عدوما\_ غ..... غول الاغوى ،غدارسرشت ،غالى ،غافل ف ..... فيمت يا عبدالشيطان ،فريج فن عربي سے بهره ،فرعوني رنگ \_ ق ..... قبر من ياؤل النكائ موئ قست قلوبهم ، قد سيق الكل في الكذب ک ..... کینه ور، کمهار زادے۔کوتاہ نطقہ۔کھوپری میں کیڑا۔ کیڑوں کی طرح خود ہی مرحائیں گے۔ کتے۔ گ ..... گدها، گندے اور پلیدفتوی والے، کمینه گندی کارروائی والے، گندی عادت، كند افلاق، كنده دمانى، كند اخلاق واليد ذات عفرق موجار ج دل توم، ل..... لاف وگزاف دالے بلعنت کی موت۔ م ..... مولویت کوبدنام کرنے والو مولویوں کا منہ کالا کرنے کے لئے ،منافق ، مفتری موردغضب،مفسد،مرے ہوئے کیرے،مخدول مہجور، مجنون معزور،منکر، مجوب،مولوی مگس طینت ،مولوی کی بک بک ،مردارخوارمولو بو۔ ن ..... نجاست شكواؤ، تاالل مولوى، تاك كث جائ كى، نا ياك طبع لوكول نے نابينا علاء، نمك حرام، نفساني تاياك نفس، نابكار قوم، نفرتى تا پاك شيوه، نادان متعصب، نالائق، نفس امارہ کے قبضہ میں تااہل حریف، نجاست سے بھرے ہوئے، نادانی میں ڈویے ہوئے، نعاست خواری کاشوق وحشى طبع ، وحشيانه عقا كدوالي

ه..... باللين، مندوزاده ـ

ی ..... یک چیم مولوی، یبود یا ندتح ریف، یبودی سیرت، یا ایها اشیخ االضال داره می البطال، یبود کے علماء، یبودی صفت۔

قسط بست وجہارم

نٹر میں آپ مرزا قادیانی کی تحریر کا وہ نمونہ ملاحظہ فرما چکے۔ جوبطورانسان ان کی شان کے شایان نہ تھا۔ اب ذرائقم میں ان کے غیض وغضب کا نمونہ ملاحظہ فرما ہے ۔ الی نظمیس متعدد ہیں۔ گرمیں صرف چندا شعار پیش کرنے براکتھا کرتا ہوں۔

نظم ميں گالياں

آج کل وہ خرشتر خانہ میں ہے اس کی نظم ونثر واہیات ہے ہے نجاست خواردہ مثل مگس منہ یر آ تکھیں ہیں مگر دل کور ہے آدی کام کو ہے شیطان ہے مجونکتا ہے مثل سگ وہ بار بار کتے کتے ہوگیا ہے باؤلا اس کا اک استاد ہے سو بدگہر اس کی محبت کی سیسب تا میر ہے بواہب کے گر کا برخوردار ہے جانور نے یا کہ آدم زاد ہے منخرا ہے منہ پھٹا ادباش ہے پر محدث بنتے ہیں دونوں شرر پھرتا ہے اس سے منہ اب نابکار جس طرح کہ زہر ماروسگ میں ہے لا کھ لعنت اس کے قبل وقال پر مل کیا کفار سے وہ بے دلیل نصاری کا معین

اک سگ د بوانہ لودیانہ میں ہے بدزبال بدگوہر وبدذات ہے آدمیت سے نہیں ہے اس کومس سخت برتهذیب اور منه زور ہے حق تعالیٰ کا وہ نافرمان ہے چین ہے بیبودہ مثل حمار مغر لونڈوں نے لیا ہے اس کا کھا کچھ نہیں شخقیق پر اس کی نظر دوغلا استاد اس کا چیر ہے جہل میں بوجہل کا سروار ہے سخت دل نمرود یا شداد ہے ہے وہ ٹابیا ویاخفاش ہے وه مقلد اور مقلد اس کا پیر اس کو چڑھتا ہے بخاری سے بخار شورہ پستی ان کی ہردگ رگ میں ہے بائے صد افسوں اس کے حال پر آدی ہے یا کہ ہے بندر ذلیل وہ یہودی ہے

یادری خردود کا

ہے خوشہ جیل

اس سلسلہ کوقلم بند کرتے ہوئے جھے کسی موقعہ پر الی تکلیف نہیں ہوئی۔جیسی کہ مرزا قادیانی کی محولہ بالآخریروں کانمونہ پیش کرتے ہوئے محسوس ہوئی۔ بیس چاہتا ہوں کہ اس باب کوجلد سے جلد ختم کروں لیکن دیانت محیفہ ڈگاری مجود کر رہی ہے کہ ایک اور بات بھی جواس ضمن بیس واخل ہے عض کروں۔

ہرصاحب قلم کافرض ہے کہ وہ حوالہ دیتے ہوئے انتہاء کی احتیاط سے کام لے۔ اپنے خیالات کے اظہار میں انسان کی آزادی اس کا پیدائش حق ہے۔ وہ چا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وجود باوجود سے انکار کر کے دلائل پیش کرے۔ مگر اخلاق تہذیب ویانت تحریراور شرافت نے اس کو پابند کر دیا ہے کہ یہ کی گتر میں تحریف نئہ کرے اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہ کرے۔ خدائے تعالیٰ کوخود گوار انہیں کہ اس کے نام سے کوئی ایس کتاب (تحریر) منسوب کی جاتے جو اس کی بارگاہ سے نازل نہ ہوئی ہو۔ اس کوخدائے قد وس نے افتر اعلیٰ اللہ کا نام دیا ہے اور اس کی وعید بہت سخت بیان فرمائی ہے۔

اس سے متعط ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی دوسرے انسان سے کوئی الی تحریر یا بات منسوب کرے جواس کی نہ ہوتو یہ جائز نہ ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ جناب مرزا قادیانی کی تحریر میں بعض ایسے حوالے موجود ہیں۔ جن کا وجوداس خاکسار کوئیس ملا۔ اگر یہ میری غلطی ہے تو میں ان حوالوں کا پہتہ ملنے پرادب سے مرزا قادیانی کی روح اوران کے پیروکار حضرات سے معافی ما تگ لوں گا اوراظہار تدامت کروں گا۔

میں ایسے حوالوں میں سے صرف تین بطور نمونہ پیش کرنے کی جرأت کرتا ہوں۔

الال اللہ الی کتاب (حقیقت الوقی ص ۳۹، نزائن ج۲۲ص ۳۷) پر اور اپنی کتاب (حقیقت الوقی ص ۳۹، نزائن ج۲۲ص ۳۷) پر اور اپنی کتاب (تحف بعد دس ۲۱، نزائن ج مص ۲۸) کے حاشیہ پر مرز اقاویا فی کھتے ہیں: ''بات بیہ ہے کہ جب مجد د صاحب سر بندی نے اپنے کمتوبات میں لکھا ہے کہ اگر چہ اس امت کے بعض افراد مکالمہ ونخاطبہ اللہ سے مضوص ہیں اور قیامت کے مخصوص رہیں گے ۔لیکن جس مخص کو بکٹر ت اس مکالمہ ونخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹر ت امور غیبیاس پر ظاہر کئے جائیں۔ وہ نی کہلاتا ہے۔''

میں بدادب عرض کروں گا کہ حضرت مجددصاحب سر ہندی رحمتہ اللہ تعالی نے ایسے اشخاص کے لئے اس طرح بھی لفظ نبی استعال نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے لفظ محدث لکھا ہے۔ مرزا قاویانی نے خودوعویٰ کیا کہ ایسے محدث نبی ہوتے ہیں اور اس غرض سے حضرت سر ہندی کی

تحریر کو بدل دیا اور یہ بات ندصرف ایک نی کی شان کے خلاف ہے۔ بلکہ کسی صاحب دیانت انسان کی شان کے شایان بھی نہیں۔

دوم ...... مرزا قادیانی اپنی کتاب (کشی نوح ۵، فزائن ۱۹۵۵) پر لکھتے ہیں کہ: ''اوریہ بھی یادر ہے کہ قر آن شریف میں بلکہ جب کہ توریت کے بعض صحیفوں میں بھی سی خبر موجود ہے کہ سے موعود کے وفت طاعون پڑے گی۔''

جھے یہ فخر حاصل ہے کہ اپنے عہد طفلی ہے قرآن پاک کا مطالعہ کرتارہا ہوں۔گاہے گاہے ففلت ہے یہ سلم منقطع بھی ہوا۔گر بحد اللہ کہ پھر چلد شروع ہوگیا۔ گئ ترجے بھی میری نظر ہے گذرے ہیں۔لین کوئی آیت کریمہ میری نظر ہے الی نہیں گذری۔جس سے مرزا قادیا نی کے تولہ بالاقول کی تائید ہوا ورغضب یہ کہ مرزا قادیا نی کا یہ مقولہ قرآن پاک اور دوسری کتب ساوی کے متعلق ہے۔جن کے بارے میں الی بات کہنا آسان نہیں۔ یہ کھتا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تی تو در کناریہ بات ایک عام انسان کی شان کے شایان بھی نہیں ہے۔

سوم ...... مرزا قادیانی کی کتاب (ازاله اوبام س ۷۷، خزائن جسم س ۱۴۰) پر نگاه ڈالئے اور کتاب (البشریٰ جام ۱۹) اٹھا کر دیکھئے تو آپ کومعلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی ککھٹے ہیں کہ:''اور میں نے کہا کہ تین شہروں کا نام اعزاز کے ساتھ قرآن شریف میں درج ہے۔ مکہ اور مدینہ اور قادیان ''

جھے پھر ندامت ہے مرزا قادیانی کے قول کی تر دید کرتا پڑتی ہے۔ مکہ مکر مدادر مدینہ منورہ کے نام تو قرآن پاک میں بالصراحت موجود ہیں۔ کیکن قادیان کا نام میری نگاہ سے نہیں گذرا۔ اگر اپیا ہوتو یہ میری معلومات میں ایک گرانقذراضا فہ ہوگا۔ فی الحال میں یہ لکھنے پر مجبور ہوں کہ مرزا قادیانی نے قرآن پاک کے متعلق وہ حوالہ دیا ہے جواس میں موجود نہیں اور یہ بات ان کی اور ہرانسان کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔

قسط بست وپنجم (۲۵)

میں نے اوّل اوّل مرزا قادیانی کے دعادی بیان کئے۔ پھران دعادی کومیں نے بیس حصوں میں تقسیم کیا۔ان میں سے جو دعاوی الوہیت یا ابن اللہ ہونے سے تعلق رکھتے تھے۔ان پر میں نے پہلے بحث کی۔اوتار ہونے کے دعادی کومیں نے چیچے ڈال دیا اور ان پر مجھے ابھی اظہار خیال کرنا ہے۔ الوہیت کے بعد میں نے مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کولیا اور ثابت کیا کہ حضور مرور کا نتات فخر موجودات علیا ہے بعد کسی نبی کی ضرورت ہی نہیں۔ پھر مرزا قادیانی کے البہامات کولیا اور ان کا پول ظاہر کر کے ثابت کیا کہ اگر بفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ تم رسل مطابقہ کے بعد کوئی نبی آسکہ ہے تو بھی مرزا قادیانی نبی نہ تھے۔ اس لئے کہ ان کے البہام غلط، بے معنی اور خود ان کے فہر سے بالر تھے۔ اس کے بعد میں نے مرزا قادیانی کی پیش گوئیاں لیس اور مرزا قادیانی کی تی گوئیاں لیس اور مرزا قادیانی کی تحریر سے بی ثابت کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کی تی نہ دلائل قاطع ثابت کردیا ہے کہ مرزا قادیانی کی نہیں گوئیاں کچی ثابت نہیں ہوئیں۔ لیندادہ نبی نہیں ہوئیں۔ لیندادہ نبی نہیں۔ بین نہیں۔ کے کہ مرزا قادیانی کی نہیں گوئیاں کے ثابت نہیں ہوئیں۔ لیندادہ نبی نہیں۔ بیند تھے۔

ان دوامور پراظہار خیال کرنے کے بعد میں نے ٹابت کیا ہے کہ مرزا قادیانی کے بعض افعال واقوال نبی کی شان سے گرے ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کو نبوت کا درجہ دینا صحیح نہیں ہوسکا کیکن فرض کر لیجئے کہ (معاذ اللہ) وہ نبی تھے۔ پھرسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبعوث ہوئے تو انہوں نے اسلام کے لئے کیا کیا۔

اس کے جواب میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ ایک ایسی جماعت پیدا کر گئے ہیں جومنظم ہے۔ نماز گذار ہے۔ زلوۃ با قاعدہ دیتی ہے اور صالح ہے تو میں عرض کروں گا کہ یہ کام اتنا بڑا نہیں۔ جس کے لئے نبی کے مبعوث ہونے کی ضرورت ہو۔ زکوۃ تو مسلمانان عالم میں سے سب نہیں ۔ جس کے لئے نبی کے ساتھ آ غاخان کے مرید دیتے ہیں۔ نماز گذار ہوئے میں بوہرہ جماعت کے شیعہ شاید ہر گروہ کے مسلمانوں سے بوھے ہوئے ہیں۔ منظم بھی ہیں اور جماعت احناف کے اکثر پیروں کے مریدوں میں بھی پینخوبیاں موجود ہیں۔

رہا جماعت کا صالح ہونا اس میں مجھے ذاتی تجربہ کی بناء پر کلام ہے۔ میرے احمد کی بعاء پر کلام ہے۔ میرے احمد کی بعائیوں میں سے جو بدترین ہے۔ شایدوہ میر کی ذات سے بہت بہتر ہو۔ کین میرا تجربہ شاہد ہے کہ عام مسلمان بلکہ عام انسان جن کمزوریوں میں جتلا ہیں۔ احمد کی بھائی ان سے بالاتر نہیں ہیں۔ ان میں اجھے بھی ہیں اور برے بھی۔ بدچلن بھی ہیں اور نیوکار بھی۔ دیا نتدار بھی ہیں بددیانت بھی۔ اس سے زیاوہ مجھے نہ بچھے کہنا چاہئے اور نہ کے کی ضرورت ہے۔ بیکام ہرشریف صوئی کردہا ہواوراکٹر ان میں سے کامیاب ہیں اور انہیں مرزا قادیا نی پریتفوق حاصل ہے کہ وہ عقائد میں ترمیم کے بغیر مسلمانوں کو صالح بنادے ہیں۔

اگرید کہا جائے کہ مرزا قادیانی نے حیات مسے کے مسئلہ کو واضح کردیا تو میں عرض

کروں گا کہ بید مسئلہ مرزا قادیانی سے پہلے بھی زیر بحث تھااور جس طرح مسلمانوں ہیں متعدداور مسائل کے متعلق بھی اختلاف رائے جس کوخمنی وفروعی اختلاف کہنا چاہئے موجود ہے۔اسی طرح اس مسئلہ کے متعلق بھی اختلاف رائے عرصہ سے موجود ہے۔ بید مسئلہ اتن بڑی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کے لئے نبی مبعوث ہوتا۔

مسلمانوں میں جن مسائل کے متعلق اختلاف اجبتاد ہے وہ متعدد ہیں۔گر میں ان کی تین مثالیں پیش کرنے پراکتفاء کرتا ہوں۔

ا..... وضومیں یا وَل دھونالا زی ہے یانہیں ایک مختلف فیہ سکلہ ہے۔

۲ طلاق کالفظ ایک خفگی کی وجہ ہے اگر تین باریا اس سے زیادہ مرتبد ہرایا جائے تو ایک طلاق ہوتی ہے یہ تین ایک اہم مسئلہ ہے جو مختلف فیہ ہے۔

سے ..... معراج نبوی کامسئلہ بھی ایسا ہی ہے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ معراج روحانی ہوا اور دوسرے ہیں کہ وہ معراج جسمانی کے قائل ہیں۔

الله تعالی نے قرآن پاک میں خووفر مایا ہے کہ مسائل قرآن دوقتم کے ہیں۔ محکمات وقت ابہات یہاں مشابہات سے مرادشبہ پیدا کرنے والے مسائل نہیں ہیں۔ بلکہ میری وانست میں متشابہات سے مرادوہ مسائل ہیں۔ جن میں دلیل بازی کا امکان ہواور بس۔

الله تعالی نے اس بات کو ناپیند کیا ہے کہ دلیل بازی کے قابل مسائل کو لے کر دین فطرت میں اختلاف پیدا کیا جائے۔ بلکہ اس کونہا یت مقہور ومغضوب فعل ظاہر فرمایا۔

پس مناسب بیہ کرانسان بیستھے کہ معراج جسمانی ہوا ہو یاروحانی بھیلی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہوں یا باپ سے پیدا ہوئے ہوں۔ وہ زندہ آسان پر موجود ہوں یا فوت ہو بھے ہوں۔ ان حالات سے خدا کی قدرت کا ملہ میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ لہذا بید سائل جزوا میان نہیں ہیں۔ دیا نتذاری سے ایک رائے قائم کرلینا کافی ہے اور بس۔

اور یہ اصول بھی مسلمہ ہے کہ فروی اختلاف سے ایمان کوکوئی تعلق نہیں۔حیات سے کا مسلمہ بھی ابتداء سے ختلف فیہ چلاآ تا ہے۔ یہ بھی جزوایمان نہیں جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے۔وہ جوچے ہیں کہ اگر سے جن کوکروڑوں آ دمی خدا کا بینا مائے ہیں مر مسلمے تو ان کی موت خداوند کریم کی لازوال قدرت کا ایک شوت ہے اور اگروہ آسان میرزندہ ہیں تو یہی خدائے عزوج کی قدرت کا ایک بدیمی نشان ہے۔

واضح رہے کہ بہودایک سے زیادہ پنجبروں کے متعلق بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ دہ آسان پر زندہ موجود ہیں۔ میچ کی موت کے ثبوت میں ایسے سوال کرنا کہ وہ کھاتے کیا ہیں۔ پا خانہ کہاں پھرتے ہیں۔ جہالت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیر کسکتا ہے کہ وہ انہیں زندہ رکھے اور خوراک یا حوائج ضروری ہے مشتغیٰ کر کے زندہ رکھے۔

سے کہنا کہ مرحض کے لئے موت کا مزہ چکھنالازم ہے۔ لہذا ہے مرگئے۔ ایک بودی
دلیل ہے۔ اس لئے کہ ہرایک کی میعاد حیات مقرر ہے اور یہ کوئی نہیں کہنا کہ سے بھی فوت
نہیں ہوں گے۔ غرض حیات سے ابتداء سے مخلف فید مسلدرہا ہے اورا لیے لوگ مرزا قادیانی سے
بہت پہلے موجود تھے۔ جو سے کی موت کے قائل تھے اور جن میں سرسید کا نام بطور مثال پیش کیا
جاسکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں۔ حیات وممات سے کے متعلق ہر مسلمان مطالعہ کے
بعدا پنی دیا نتداراندرائے قائم کرنے میں آزاد ہے۔ اس کی بیرائے نداس کو کافر بناسکتی ہے نہ
مومن لہذا ایے مسئلہ کے تصفیہ کے لئے ایک نبی کی بعثت قطعا غیر ضروری تھی۔

یاور ہے کہ خود قادیانی حطرات تعلیم کرتے ہیں کہ حیات میں کا مسلہ جزوا بیمان نہیں۔
ان حالات میں مرزا قادیانی کا صرف اس مسلہ کو واضح کرنے کے لئے مبعوث ہونا خارج از بحث
ہے اور اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے کوئی ایسا کا منہیں کیا۔ جو ان کی بعث کا مقصد قرار دیا
جائے۔اگر کوئی ہے تو مجھے اس کے سننے سے مسرت حاصل ہوگ۔

قيط بست وتشمم (٢٦)

میری رائے بیہ کہ مرزا قاویانی نے ان مسائل میں پڑ کر اسلام کی کوئی خدمت نہیں
کی اور ندانہوں نے کوئی نئی بات ہی پیدا کی۔البتۃ ایسے مسائل کومرزا قادیانی کے وقت سے پہلے
بیا ہمیت حاصل ندھی کہ لوگ ان کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھڑتے اورا کیک ووسرے کے خلاف
فقاوئی شائع کرتے۔مرزا قادیانی نے ان فروی مسائل کوغیر معمولی اہمیت و سے کر ملت مرحومہ میں
افترات پیدا کیا اور فتنہ وفساو کے دروازے کھول و ہیئے۔

اور فرض کر لیجئے کہ سے ذندہ ہیں۔ان حالات میں اس مسئلہ پراعتراض کیا وار وہوسکتا ہے کوئی نہیں۔اصل میں معراج جسمانی وروحانی، ولا دت سے اور وفات عیسیٰ علیہ السلام میں اختلاف خدائے قد دس کی قدرت کے محدود وغیر محدود ہونے کا اختلاف ہے اور یہ بحث مججزہ کے امکان اور عدم امکان سے تعلق رکھتی ہے۔ انسان دنیا میں دوسوکروڑ کے قریب آباد ہیں۔ ایک انسان کی عقل نوع انسانی کے مقابلہ میں و انسانی کے مقابلہ میں و المحدود کی اور اگر ابتدائے آفریش سے لے کراب تک کی کل انسانی آبادی سے ہرانسان اپنے دماغ کونسبت و بے تو اسے معلوم ہوسکتا ہے کہ دہ کس قدر معمولی عقل کا مالک ہے۔ کسی نے بچ کہا ہے کہ عالم دجائل میں فرق صرف سے ہے کہ عالم اپنی جہالت کی وسعت سے آگاہ ہوتا ہے اور جائل اس سے دانش نہیں ہوتا۔

مٹلا میں جانتا ہوں کہ ونیا میں ہزار ہازیا نیں استعال ہوتی ہیں۔ میں صرف سات یا آٹھ زیانوں میں گفتگو کرسکتا ہوں اور دہ بھی ناکھ ل۔اس سے مجھے علم ہے کہ السنہ عالم کے لحاظ سے میری جہالت کی وسعت کیا ہے۔لیکن جو بدبخت سے مجھتا ہے کہ اردو کے سواد نیا میں کوئی زیان بی نہیں اے اپنی جہالت کی وسعت کاعلم کیے ہوسکتا ہے۔

پس جولوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ دوسوکر وڑ انسانوں میں سے ایک فرد کی عقل کے مالک ہیں اور عقل کل کر وڑ وں سے زیادہ انسان بیدا کر چکی ہے اور کہ دوش وطیور بھی دماغ اور شعور رکھتے ہیں۔ وہ ہر بات میں مین میکھ تکا لتے ہیں۔ اگر دہ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد عقل کے انسب مقرد کریں تو شاید انہیں یہ کہنے کی جرائت نہ ہو کہ فلاں کام نامکن ہے۔ اس لئے کہ حد عقل سے خارج ہے۔ اللہ تعالی نے ایسے عی لوگوں کے لئے قرآن یاک میں فرمایا ہے: ''میہ ہراس بات کو جوان کے ہم میں نہیں آتی جمطلا دیتے ہیں۔''

کل تک انسان کا زمین سے بلند ہوتا خارج ازعقل تھا۔ آج وہ ۳۵ ہزارفٹ کی بلندی
پراڈتا پھرتا ہے۔ کل تک انسان کی آواز کا ایک ٹیل کے فاصلہ تک پہنچانا خارج ازام کان تھا۔ آج
لندن اور وہ بلی میں روز با تیں ہوتی ہیں اور درمیان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل اور بن کوئی رکاوٹ
بیدانہیں کر سکتے کل تک انسان کی حدنظر محدود تھی۔ آج جاپان میں بیٹھ کروہ اس انسان کودیکھا
جاسکتا ہے جوامر یکہ میں بیٹھا ہواور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق بن کر سے
جوامر یکہ میں بیٹھا ہواور اس پر بھی ہم انسان چھوٹا منہ بڑی بات کے مصداق بن کر سے
کہددیتے ہیں کہ فلال کام خداوند تعالی کے لئے ممکن نہیں ہے۔

بری عقل ودانش بباید گریت

خلاف فطرت کا لفظ ہم نے س لیا ہے۔ لیکن فطرت کیا ہے؟ وہ جوہم ہرروز مشاہدہ کرتے ہیں؟ اور بس؟ لیکن کیا ہمیں احساس ہے کہ خداوند تعالیٰ کا ایک روز ہمارے ہزارسال کے برابر ہے اور اگراس نے فطرت یہ بنائی ہو کہ فلاں ستارہ نمیں سال تک یوں چلے گا اور پھر نمیں سال تک اور کا تو یہ و در ہمارے حساب کے مطابق تیں تمیں ہزارسال کے ہوئے اور تمیں ہزار

سال میں انسان کی کم از کم تین لا کھنسلیں ختم ہوتی ہیں۔لہذا تین لا کھآ دمیوں کے تجربہ کے بعد جو اصول فطرت مقرر ہوگا وہ بدلے گا اور انسان اس کو دیکھیں گے تو کیا وہ اس کو خلاف فطرت کہنے میں جق بجانب ہوں گے نہیں اور ہرگزنہیں۔

معجزہ ہے انکار کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم ہر چیز کوعقل انسانی کے مطابق ٹابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور عقل انسانی اس قدر محدود ہے جس قدر کہ بیں بیان کر چکا۔ ایمان بالغیب کے معنی یہی ہیں کہ انسان قرآن کی مسلمات کو تسلیم کرنے کے بعد متشا بہات کو بلاچون و چرا مان کے اور عقل انسانی کو محد و دونا جار جھتے ہوئے ہر بات کواس کی کسوٹی پرند پر کھے۔ تا ہم یہ ج ہے کہ ہر معالمہ کوخواہ تخواہ تجز و بناتا بھی تھیجے نہیں۔

غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی پیدائش سب سے بردام بجرہ ہے۔لیکن خدائے تعالیٰ نے اس کی تخلیق کو افلاک کی ساخت کے سامنے بیج قرار دیا ہے۔ہم گلاب کا پھول د کیسے ہیں اور اس کو عین فطرت بچھ کر مجرہ فہیں جھتے ۔ حالانکہ اس علم کے باوجود کہ اس پھول کے اجزاء کیا کیا ہیں اور ان اجزاء کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہم ویسا پھول نہیں بناسکتے۔ پھرفر ماسے اجزاء کیا کیا جی اورون پھول کے وجود کو مجرد و نہیں جھا جمافت ہے یا اعجاز ماننا غلطی ہے۔ فساعتب والیا الرب الله الله بحسار!

شیطان اور فرشتے دونوں ابتداء سے زندہ ہیں اور جب تک خدا چاہے گا زندہ
ر ہیں گے۔ ان کے ساتھ اگر ایک انسان (حضرت عینی علیہ السلام) کوبھی خدا زندہ رکھے تو یہ
خلاف فطرت کیسے ہوا۔ ہزاردں حشرات الارض ایسے ہیں کہ زومادہ کے اجماع کے بغیر پیدا
ہوتے ہیں۔ السی مرغیاں دنیا ہیں لاکھوں کی تعداد ہیں موجود ہیں کہ زکے بغیر دوای طور پرانڈ ب
دیتی ہیں۔ اگری فطرت ہے تو ایک عورت کے ہاں باپ کے بغیر بچہ کا پیدا ہوتا کیوں خلاف فطرت
ہادراب قعلم طب کی روسے اس کا امکان تا تا بل انکار طریق پر ٹابت ہوچکا ہے۔

سے بہ ہے کہ ہم فطرت کے اصول اپنی رائے سے مقرر کرتے ہیں اور پھران اصولوں پر اگرکوئی چیز پوری نہیں اتر تی تواس کو خلاف عقل قر اردیتے ہیں۔کیا پدی اور کیا پدی کا شور با کہاں عقل کل اور کہاں انسان ضعیف البیان کا شعور۔ چینبت خاک راباعالم پاک۔

میرے ایک مکرم مولوی صاحب جو میدان محیفہ نگاری کے شہسوار سمجھے جاتے ہیں۔ جب اوّل اوّل لا ہور میں آئے تو آپ نے معراج نبوی پرتقر برکی اور فر مایا کہ معراج روعانی تھانہ کہ جسمانی ، کیے ممکن ہے کہ انسان کا جسم آسان پر موجود رہے۔ اس پر طبقہ جہلاء میں سے ایک مجنس کر اہوا اور اس نے کہا: ''سن اومولوی سن، خدا قادر مطلق ہے۔'' میں سمجھتا ہول کہ اس جہالت پر ہماراعلم کروڑوں مرتبہ قربان کردیا جائے تو بھی ایس جہالت کی قیمت ادائیس ہوتی۔ فالم نے کوزے میں دریابند کردیا۔

انکار مجروہ کی ایک مثال سنے ۔قرآن شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کولوگوں فی آگ ہے کہ حضرت ابراہیم کولوگوں نے آگ تا ہے کہ حضدی ہوجا اور فی آگ میں پھینک دیا۔اللہ تعالی نے فرمایا: ''اے آگ تو ابراہیم کے لئے مضدی ہوجا اور سلامتی کا سبب بن جا۔' (قرآن انکیم)

ہمارے فطرت نواز دوست اس کی تاویلیں کرتے اور کہتے ہیں کہ قانون فطرت ہے ہے کہ آگ انسان کوجلا دیتی ہے۔ لہذا بیناممکن ہے کہ ابراجیم اس میں گرتے اور جل نہ جاتے ۔ پس آگ سے مراد فتنداور تکلیف ہے۔ وغیرہ وغیرہ ا

لیکن ان بھلے مانسوں سے پوچھے کہ کیا بدواقع نہیں کہ یورپ کے پہاڑالیس کی بلندی پرآگ میں اتن قوت نہیں رہتی کہ وہ انٹرے کوابال سکے۔ہم اگرانٹرے کوآخ زیادہ دیں تو وہ جل کررا کھ ہوجاتا ہے۔لیکن الیس کی بلندی پراگر سوسال تک بھی آگ جلاتے رہیں تو بھی انڈ اابلتا نہیں۔اس کا جلنا تو ہوئ بات ہے۔ بتا ہے وہاں آگ کی فطرت کیوں بدل جاتی ہے۔

اس کے جواب میں بہار نظر فی دوست کہیں گے کہ وہاں فطرت کے اپیے سامان پیدا کرد ہے ہیں کہ آگ کا ذور کم ہوجاتا ہے۔ خوب، تو معلوم ہوا کہ بعض اسباب ایسے بھی ہیں جو آگ کو بضرد کر سکتے ہیں۔ الپس دنیا کا بلندرین پہاڑ بیں مکن ہے کہ اس سے زیادہ بلند پہاڑ پرآگ کی چیز کو بھی جلانہ سکے۔ آخر یہ اسباب کس نے پیدا کئے خدا نے، تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے معاملہ میں آگ کو بی بس کرنے کے متعلق خداوندتعالی کو جوقد رت حاصل ہے وہ زائل ہو چی کے معاملہ میں آگ کو بی اندر ہوئی تھی تو پھر آپ کو اس پر ایمان لانے میں کیا عذر ہے؟ اور آپ اس کی تاویلیں کیوں تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ کیا خداز مین پروہ سامان پیدا نہ کرسکتا تھا جو بلد پہاڑیواں نے بیدا نہ کرسکتا تھا جو بلد پہاڑیواں نے بیدا کرر کھے ہیں؟

غرض مرزا قادیائی نے ان فرومی مسائل کو چھیٹر کردین فطرت کونقصان پہنچایا ہے۔ میں اس بحث کو اب ختم کرتا ہوں۔ اس لئے کہ اس سے زیادہ لکھنے کی حاجت ہی نہیں ۔ کیونکہ کج بحث کو کوئی قائل نہیں کرسکتا اورصا حب شعور کے لئے جو پچھتح ریہوادہ کافی ہے۔

\*\*\* بریں مفتر کریں ک

قسط بست وجفتم (۲۷)

يدسوال كدآ خرمرذا قاديانى نىمبعوث موعة توكى غرض سے تعدة جواب رہاجاتا

ہے۔ مرزا قادیانی کے مریدان کے اس فعل کو اسلام کی خدمت سیجھتے ہیں کہ انہوں نے سیالکوٹ میں اپنا مشہور کیکچر دیتے ہوئے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلہ سے قرآن کی آیات جہاد کی تعنیخ کا حکم بھیجا۔ لیکن میں ثابت کروں گا کہ مرزا قادیانی نے بید اعلان کر کے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت نہیں کی۔ بلکہ الٹا انہیں نقصان پہنچایا۔ اس لئے کہ میری ناقص رائے میں مرزا قادیانی نے آیات جہاد کا کافی غور تعق سے مطالعہ ہی نہیں فرمایا۔ وگرنہ وہ بھی تعنیخ جہاد کا اعلان کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتے۔

جہاد کیا ہے؟ کیا تیخ وتر لے کرا یک غیر مسلم فحض یا اشخاص کے گرد ہوجانا جہاد ہے۔ نہیں اور ہرگزنہیں۔ جہاداس کا نام نہیں اور نہ خدائے تعالیٰ نے ایسے جہاد کی اجازت ہی دی ہے۔ بلکہ ایسے جہاد کے علم سے خداکی وہ کتاب جو ہررطب ویابس پر حاوی ہے۔ بالکل خالی ہے۔ نہیں نہیں میں نے غلطی کی ۔وہ اس ہے مسلمانوں کوئتی کے ساتھ روکتی اورٹوکتی ہے۔

اسلام کا جہاد کیاہے؟ شایداس پر کسی قدر وضاحت سے اظہار خیال بے جانہ ہوگا۔ اس لئے کہ مرز اقادیانی کے اعلان تنتیخ جہاد کا بہترین جواب میہ کہ جہاد کواس کی حقیقی صورت میں بیان کر دیا جائے۔ اس لئے کہ اس کے بعدائل الرائے حضرات انداز ہ لگا سکیں گے کہ ایسے جہاد کی تنتیخ کی صورت بھی بھی بیدا ہو سکتی ہے یا نہیں۔

میں اپنے ناقص علم کے مطابق جہاں تک احکام جہاد کو مجھے سکا ہوں ان کا مخص بیش

کرتا ہوں۔

ا..... مسلمان ندمها ندکی کا دوست اور ندکی کا دشمن بننے پر مجبور ہے۔

۲ مسلمان کا فرض یہ ہے کہ وہ شرافت ہے اپنے فدہب کو دنیا کے رو ہروپیش کرے اور
 اس کی تائید میں ولائل پیش کرے۔

س..... اگرکوئی غیرمسلم کسی مسلمان ہے بحث کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ اس ہے نہایت ہی عمدہ طریق پر بحث میاجشہ کرے۔

ہ۔۔۔۔۔ جولوگ مسلمان بنتا گوارا نہ کریں،مسلمان صاحب ہمت وقوت ہوتے ہوئے بھی مجبورہے کدان پر جبرنہ کرے۔ بلکدانہیں ان کے دین پررہنے دے۔

ه ..... اگرغیرمسلم کی مجلس میں یا کسی موقعہ پرشعارا سلام کا مصحکدا ڈار ہے ہوں تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ ان سے ہرگز ندالجھے۔ بلکہ وقار و تمکنت کے ساتھ ان کے پاس سے گذر جائے۔ مسلمان کو ہرگڑ اجازت نہیں کہ وہ کسی کے معبودوں کو برا کیجاور بوں انہیں اپنے شعار ٧..... دین کے خلاف غیرمو دباندالفاظ کے استعمال کا موقعہ دے۔ لیکن اس کے باوجودا گرغیرمسلم فردیا قوم یا حکومت مسلمانوں کے حق تبلیغ کو چھینے اور ..... ان برظلم کرے تو مسلمان کواجازت ہے کہ وہ اس کے مقابلہ میں ذیل کے وسائل اختیارکرے۔ الف..... استطاعت ہوتو جہاد بالسیف کرے۔ ب ..... يمكن نه موتو جرت كرجائيـ ج ..... يهم ممكن نه بوتو عدم تعاون كر \_\_\_ اگر کوئی مسلمان بجرت ما چہاد کی استطاعت ندر کھتا ہواور دشمن اسلام سے عدم تعاون بھی نہ کرے تو گناہ کبیرہ ہے۔ وہ قرآن اکلیم کے الفاظ میں دشنوں میں سے سمجھا طائےگا۔ اگر واقعی عدم تعاون کی استطاعت بھی نہ ہوتو خدااس کومعاف کرنے والا ہے۔ ۹.....٩ اگر جہاد کرے تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ دیٹمن پراس سے زیادہ کئی نہ کرے۔ جتنی کہ ......1+ اس ہے کی گئی ہو۔ .....11 اگر جنگ شروع موجائے تو فتنہ کے مٹنے تک مسلمان لڑنے برمجورہ۔ دوران جنگ میں بدھوں، بیاروں،عورتوں بچوں اورمعدورلوگوں پر ہاتھ اٹھانامنع .....1٢ ہے۔درخت ترکاریال کھیتیاں اور گھر برباد کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ انتہاء یہ ہے کہ جس وقت بھی وشن امن کے لئے درخواست کرے۔مسلمان جنگ ۳۱.... ترک کردیے پرمجور ہے۔مسلمان کوقر آن شریف تھم دیتا ہے کداگر بیشلح جوئی فریب پرجنی ہوتو بھی خدا اور رسول کے نام پر جوفریب دیا جائے اس کوقبول کرواور فریب کوعذر قرار دے کردشمن کی تجویز مصالحت کومستر دند کرو۔ بلکداس کے فریب کو الله تعالى يرچھوڑ دو۔ يہ تھم سور ہ انفال ميں وضاحت سے مرقوم ہے۔ قسط بست ومشتم (۲۸)

جہاداسلامی کامرقع پیش کر چکا ہوں۔اس برغور کیجئے اور پھر فرمایئے کہان حالات میں مرزا قادیانی کا فرمانا کداب توارکا زمانتہیں رہا۔ بلکدولیل کا زمانہ ہے۔ کیامعنی رکھتا ہے بیاور صرف یہ کہ اس مسئلہ کے متعلق موصوف نے کافی غور وفکر سے کا منہیں لیا۔ دلیل تو اسلام کا سب سے بڑاسہاراہاورمسلمان دلیل کےمقابلہ میں تکوار کو بھی اٹھاسکتا ہی نہیں۔

اسلام خون ریزی کواس قدر معیوب بتا تا ہے کہ اس نے ایک انسان کے قل کو جمیع نوع بشر کے قل کو جمیع نوع بشر کے قل کو جمیع نوع بشر کے قل کے برا پر تشہرایا ہے۔ ان حالات میں تنسخ جہاد کے لئے کسی نی کی بعثت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

ادرا گرخدانخواسته اس کی ضرورت بھی تو معاذ اللہ کیا خداد ند تعالیٰ کو یاونہیں رہا تھا کہ ہجرت اور ترک تعاون جہاد کے دولازی جزوجیں؟ اگر یاد تھا تو کیوں مرزا قادیانی کی وساطت ہے جرت اور ترک تعاق کوئی تھم نازل نہیں ہوااور نہ عدم تعاون کے متعلق ہی کوئی تھم آیا۔

ایک اور اصولی بات ہے جو قابل غور ہے۔ انسان کے ساختہ پر داختہ اور خدا کے فرستادہ قانون ہیں فرق یہ ہے کہ ایک بدلتا ہے اور دوسر انہیں بدلتا۔ انسان آج ایک قانون بناتا ہے۔ کل اس کی تھیج کے پر ہے جاری کرتا ہے۔ کہیں اضافہ کا اعلان کرتا ہے۔ کہیں تنشیخ کا اور پھر اس قانون کو دوبارہ شائع کرتا ہے تو وہ بعض اوقات اس قدر شغیر ہو چکا ہوتا ہے کہ اصل سے اس کا گاؤتام ہی کارہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے صحائف میں ردو بدل یون نہیں کیا کہ ایک کتاب کے بعض صحوت کیا ہو۔ بلکہ جب ضرورت محسوں ہوئی نگ کتاب نازل فرمائی۔ کیا برادران قادیان جمیں بتا سکتے ہیں کہ کوئی ایسا نی آیا ہوجس نے کسی موجو والوقت صحیفہ آسانی کی می خوالوقت صحیفہ آسانی کی می خوالوقت صحیفہ آسانی کی می خوالوقت اس کی کاری کیا ہو۔

یا اصول مسلمہ ہے کہ قرآن پاک کے بعد کی صحیفہ آسانی کے زول کا امکان باتی نہیں رہا۔ ان حالات میں اگر بیا صول تسلیم کرلیا جائے کہ مختلف اوقات میں نی مبعوث ہوا کریں گے۔ وہ ظلی نبی ہوں گے اور قرآن پاک کے بعض احکام کی تنیخ یا ترمیم کے بیام لا یا کریں گے تو کیا اس سے بیلا زم نہیں آتا کہ ایک روز قرآن مجید کے بعض جز وبالکل نبدیل ہوجا کیں گے اور اگر ایسا ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بحث محفوظ رکھنے کا جو دعدہ کیا ہے اس کا (معاف اللہ) کیا حشر ہوگا؟

پھر تفتیخ آیات جہاد سے مرزا قادیانی کی مراد کیا تھی؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان احکام کو واپس لیتا ہے یا ایک عرصہ کے لئے معطل فرما تا ہے۔ اگر یہ معطل ہوئے تو ان کے احیاء کی ترکیب کیا ہوگ ۔ کیا نیا نبی مبعوث ہوگا۔ جو اعلان کرے گا کہ آیات جہاد پھر نافذ ہوتی ہیں؟ اور اگر یہ دوا می طور پر منسوخ ہو پھیس تو کل حالات زمانہ بدلنے پر مسلمان کیونکر جہاد کرسکس کے یا کیا مرزا قادیانی کا خیال یہ تھا کہ و نیائے جنگ پر ور ہیں مسلمان اور صرف مسلمان جنگ کی ضرورت سے مستغنی ہے۔ اگران کا خیال فی الحقیقت بھی تھا تو ان کی سیاسی دورا ندیش کا فقد ان قابل رخم ہے۔

لین ایک اور زبردست دلیل الیی موجود ہے جس سے ثابت ہوا ہے کہ ننیخ جہاد کے لئے کسی نبی کی بعث ضروری نہ تھی۔ تعجب ہے کہ اس کی طرف اب تک توجہ نہیں کی گئی۔ قرآن شریف کا دعویٰ ہے کہ اس کے احکام قیامت تک تبدیل نہ ہوں گے۔ اس بات پر ایمان رکھنے والا انسان جب دوسری طرف اس حقیقت پرغور کرتا ہے کہ مما لک عالم کے حالات مختلف ہیں اور زمانہ ہے کہ ہر روز رتگ بدلتا رہتا ہے تو مسلمان اگر شک نہ بھی کر ہے تو بھی اطمینان قلب کے لئے اس امر پرضر ور راہنمائی کا طالب ہوتا ہے کہ یہ کی ہے مرقوم ہر ملک، اور ہرزمانہ کے لئے چودہ سوسال کا پرانا آئین قابل پذیرائی ہو۔

وہ دیکھ ہے کہ کل مسلمان دنیا بھر کے حاکم تھے۔ آج محکوم ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ حاکم وکوم کی حالت میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰ اوہ خوب بھتا ہے کہ حاکم تو م کے لئے جو دکھوم کی حالت میں زمین و آسان کا فرق ہوتا ہے۔ لہٰ اوہ تجب کرتا ہے اور پوچستا ہے کہ قر آن پاک کے وہ احکام جن کی تعمیل ایک حاکم تو م بی کرسمتی ہے جکوم کے لئے کس طرح واجب العمل ہو سکتے ہیں۔ یہ طرز استدلال غیر طبعی نہیں لیکن جن تو انین کا بنانے والا خود لا زوال ہو۔ ان تو انین کا اس وہ خود ان تو انین کو بدلنا چاہے تو دوسری بات لازوال ہونا موجب تبیس ہونا چاہے۔ ہاں وہ خود ان تو انین کو بدلنا چاہے تو دوسری بات ہے۔ وہ قادر مطلق ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے۔

جہاد کے احکام ہی کو نیجے۔ مرزا قادیانی ایک انسان تھے۔ ان کی عقل نے گردوپیش کے حالات کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ آج کل جہاد ممکن نہیں۔ لہٰذا انہوں نے اس کی تنبیخ کا اعلان کر دیا لیکن اگر وہ سوچتے کہ خدائے تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن پاک کے قوانین ائل ہیں اور پھر سوچتے کہ اگر تو انین اٹل ہیں اور تاش کرتے کہ ان بظاہر متعناد صورتوں کا حل قرآن میں جہاد کی بظاہر اس وقت ضرورت نہیں اور تلاش کرتے کہ ان بظاہر متعناد صورتوں کا حل قرآن شریف میں موجود ہے یانہیں اور ایمان لاتے کہ حل موجود ضرور ہوگا۔ خواہ کسی خاص انسان کی عقل وہاں تک پہنے سکی ہویا نہ تو جھے یقین ہے۔ نہیں نہیں میراایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ضروران کی راہنمائی کرتا اور ان پربات واضح ہوجاتی۔

جوبات میں عرض کرنے والا موں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ایک معمولی نکتہ ہے۔ لیکن معمولی نکات ہی بعض اوقات مسائل مہمہ کے حل کا باعث بن جاتے ہیں اورا کثر ایسا ہوتا ہے کہ قابل ترین انسان کی نگاہ اس نکتہ کوشنا خت نہیں کرسکتی۔ مگر عام آ دمی اس کوفعنل ایز دی سے پالیتا ہے۔ سنئے قرآن انکیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿الله تعالیٰ سی انسان کواس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ ﴾ اس کے معنی کیا ہیں ہیر کہ جس محف میں وسعت نہ ہواس پر جہادیا دوسرے احکام قرآنی کا بجالانا فرض نہیں۔

مت افراد کے اجتماع کا نام ہے۔ اگر کسی ملت کے تمام افراد بدهشیت مجموعی جہادی وسعت ندر کھتے ہوں تو ظاہر ہے کہ اس قوم پر جہاد فرض نہیں ہوتا اور جہاد کا فیصلہ کون کرسکتا ہے۔ ملت ۔ چنانچ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔ ' وامر هم شوری بینهم '' ﴿ اوران کی حکومت کا طرزیہ ہے کہ دوآ پس میں مشورہ کر لیتے ہیں۔ ﴾

پی اگر ملت کے افراد باہمی مشورہ سے طے کریں کہ ملت میں جہاد کی وسعت نہیں تو جہاد کا فرض اس ملت پر عائد ہی نہیں ہوتا۔ یوں ثابت ہوا کہ ان احکام کی موجودگی میں تنتیخ جہاد کے لئے نبی کی بعثت کی ہر گز ضرورت نہیں ہوسکتی۔ لہٰذا مرزا قادیانی کا بیاعلان کرنا کہ وہ نبی تعے ادران کی دساطت ہے آیات جہاد منسوخ قرار دی گئیں۔ ایک ایسااعلان ہے جو کسی صورت میں بھی کسی مسلمان کے لئے قابل قبول نہیں ہوسکتا۔

سترهوني دليل

للمذامرزا قادیانی کی تحریک کے خلاف میری دلیل بیہ کہ انہوں نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جوان کے ادّعائے نبوت کو ضروری یامسلمانوں کے لئے مفید ٹابت کرے۔ بدیں وجدان کی تحریک ہم مسلمانوں کے لئے قابل قبول نہیں ہے۔

قسط بست وتهم

ہرانسان اجتہاد میں غلطی کرسکتا ہے۔ لیکن نبی اس سے بری ہوتا ہے۔ اس لئے کہ وہ خدا کا رسول ہوتا ہے اور اس کی ہدایت کرنے والاغلطی سے بالاتر ہے اور پھر غلطی بھی وہ جواصول دین سے تعلق رکھتی ہونی اللہ سے کیسے سرز وہو عتی ہے۔ گر مرزا قادیانی کے اقوال وافعال کودیکھا جائے توان میں دخنے میں دخنے نظر آتے ہیں۔ میں جہاد کے متعلق ان کے غلط استدلال پر بحث کر چکا ہوں۔ اب مناسب تفسیل کے ساتھ بیر عرض کرنا جاہتا ہوں کہ تحرک کے ودیان کے اجراء سے مرزا قادیانی ملت مرحومہ کے نا قابل تلافی نقصان کا باعث ہوئے اور معدوح کی تحریک میرے لئے قابل قبول نہیں۔

الفارموس دليل

مرزا قادیانی نے اسلام اور مسلمانوں کوسخت نقصان پہنچایا۔ آپ کی وجہ سے امت مرحومہ کو جوظیم الشان نقصانات ہوئے ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔ اوّل ..... اٹلی کے قائد اعظم مسولینی نے پچھلے دنوں اپنی حکومت کی پالیسی کی تشریک کرتے ہوئے دنوں اپنی حکومت کی پالیسی کی تشریک کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:''ہم جا ہے ہیں کہ امن عالم کی حیات کا رشتہ زیادہ سے نوال بندیر ہولی ہوں کہ دنیا سے جنگ مٹ سکتی ہے۔ اس لئے کہ دوامی امن موت کا مرادف ہے۔''

تاظرین کرام! آخری فقرہ پرغور کریں: ''داوی امن موت کا مرادف ہے۔' یعنی وہی قوم دوای امن کی طالب ہو سکتی ہے جو تقریباً مرچکی ہو۔ مسولینی نے کوئی نئی بات نہیں کہی۔ اس مقصد کو خداوند تعالی نے قرآن اکھیم میں یوں بیان فرمایا کہ مسلمانوں کو قیام امن کی تلقین کرنے کے باوجوداور بی سے دینے کے باوصف کہ اصلاح کے بعد ملک میں فساد پیدا نہ کرو۔ یہ بھی تھم دیا کہ وہ سامان حرب و ضرب سے ہمیشہ لیس نہیں۔ تاکہ دشمن ان میں رعب محسوس کریں اور ان کوعوا قب جنگ سے بے خبر سمجھ کران پر حملہ نہ کردیں۔ اس دنیا میں زندگی اور عزت کی زندگ وہی گذار سکتا ہے جس کو اس کے گردو پیش کے رہنے والے تھم کرتہ تھے کیس۔ یہی حال قوموں کا جہد دنیا میں امن کی حالی سب سے زیادہ وہی اقوام نظر آتی ہیں جن کی جنگی تیار یوں کے باعث ایک عالم ان کا حلقہ بگوش بن چکا ہے۔ انہی حالات و حقائق سے آگاہ خدائے بزرگ و برتر نے مسلمانوں کو مضوط و تو اتا بن کر آمادہ کارر ہنے کا مشورہ دیا۔ لیکن اگر جہاد ہی بقول مرزاقا و یانی اللہ تعالی نے منسوخ فرماد میا ہے تو پھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی مرزاقا و یانی اللہ تعالی نے منسوخ فرماد میا ہے تو پھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی مرزاقا و یانی اللہ تعالی نے منسوخ فرماد میا ہے تو پھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی میں جو بھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی مرزاقا و یانی اللہ تعالی نے منسوخ فرماد میا ہے تو پھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی دیں جو بھر تیار برتیار دہنے کی آبات کی ضرورت کیا باتی

دنیا کی دول عظیے روز اسلحہ کی تخفیف کے راگ الاپتی ہیں۔لیکن واقعہ میہ ہے کہ اپنی جنگی قو توں کو ہرا ہر بڑھار ہی ہیں۔ان حالات میں ایک قوم جس کو خدا کے نام پر کمزور بن جانے ،غیر مسلح ہوجانے اور جنگ کوحرام سجھنے کی تلقین کی گئے ہے وہ مسلمان ہیں۔

واضح رہے کہ مرزا قادیانی کا ادعائے نبوت مقامی نہ تھا۔ یعنی وہ محض مسلمانان ہندوستان کے لئے مبعوث ہونے کے مدعی نہ تھے۔ بلکہ ان کا تقررعالمگیرتھا۔ لہذاان کا الہام بنیخ جہادتر کی، ایران، مصر، حجاز، نجد، افغانستان، یمن وغیرہ کے لئے بکساں نازل ہوا۔ لیکن کون نہیں جانبا کہ اگر آج مرزا قادیانی پرائیان لاکرتر کی، ایران اور افغانستان وغیرہم ایسے اسلامی ممالک جہاد کومنسوخ سجھ کرنہتے ہوئیٹھیں توان کا کیا حشر ہو۔

فرانس ہے جرمنی نے ایک مرتبہ جنگ کر کے الساس اورلورین کے علاقے چھین لئے تھے۔ فرانس کے بچوں کو بیس سال تک نقثوں پر جدا گاندرنگ لگا کریہ تعلیم دی جاتی رہی کہ بیہ

علاقے تہمارے معے۔ آج ویمن کے بعد میں ہیں۔اس سے ان کے سندر غیرت پر تازیاند لگتا رہا۔ آخر بیں سال کے بعد فرانس کے سیوتوں نے وہ علاقے جرمنی سے واپس لے لئے۔

یدواقعہ بتا تا ہے کہ زندہ تو میں کمزور ہوجاتی ہیں تو نقصان ضرور اٹھاتی ہیں۔ لیکن اس نقصان کے احساس کو مٹنے نہیں دیتیں اور یوں ایک روز اپنی عظمت گذشتہ کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوجاتی ہیں۔ مرزا قادیائی نے تنییخ جہاد کا اعلان کر کے مسلمانوں کی خودواری کو برباد کرنے کی کوشش کی۔ ان کی روایات کو تباہ کرنے کی سعی کی اور ان کی ہمیت کی رب جان تک کوسل دیا۔ لہذا انہوں نے تنییخ جہاد کا اعلان کر کے ملت مرحومہ کو تا قابل تلائی نقصان پہنچایا۔

دوم ...... مرزا قادیانی نے حیات وممات سے کے ایسے فردگی مسائل کی بحث کوزندہ کیا اور ان کو خاص اہمیت دی۔ جس کی وجہ سے مسلمان ام الکتاب کو چھوڑ کر متشابہات کی بھول معلیاں میں پڑ گئے اور ان میں انتشار پیدا ہوا۔ میں اس موضوع پر کافی بحث کر چکا ہوں۔ لہذا اس وقت اس پرزیادہ اظہار خیال نہیں کروں گا۔

سوم ..... مرزا قادیانی نے اہل قبلہ کی تخفیر کی اور بوں ملت مرحومہ ہیں ہے حد اختاف وانتشار پیدا کیا۔ جس ہمسلمانوں کوشد پرصدمہ اور برزین نقصان کہنچا۔ بیموضوع ذراتفعیلی اور واضح بحث کا طالب ہے۔ البذا ہیں اس پرقدر نقصیل کے ساتھ اظہار خیالات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کا اصول بیہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان بلاوج کسی دوسر ہے مسلمان کو کا فر کہتو وہ خود کا فرہوجا تا ہے۔ یہ بات اسلام ہے تفصوص نہیں۔ بلکہ جملہ فدا ہب عالم کا قانون بہی ہے۔ کافر کیا ہے، خدا کا مجرم دارویا تا ہے۔ آئین و نیا ہیں بھی بہی کیا ہے، خدا کا مجرم درویا تا ہے اور مرزا یا چوری یا کسی اور تم کے جرم کے ارتکاب کا جھوٹا الزام ہے۔ آگروڈ وہ خود مجرم قرار ویا گیا ہے۔ آگروٹا الزام ہے۔ آگروٹا الزام کیا تا وہ خود محرم قرار ویا جوٹا الزام ہے۔ آگروڈ وہ خود محرم قرار ویا جھوٹا الزام ہے۔ آگروڈ وہ خود محرم قرار ویا جاتا ہے اور سرنا یا تا ہے۔

مرزا قادیانی نے ندمرف این خالفین کوبلد تمام عالم اسلام کوکافرقر اردیا۔ چنانچہ غیر
قادیانی مسلمانوں کے متعلق برادران قادیان کے عقیدہ کو بیان فرماتے ہوئے مولانا محم علی
صاحب ایم اے امیر جماعت احمد بدلا ہورا پئی کتاب (تحریک احمد عصر ۲۹) پر لکھتے ہیں کہ فرایق
قادیان کا ''عقیدہ بیرم کہ جن لوگوں نے معرت مرزاصاحب کی بیعت نہیں کی خواہ وہ انہیں
مسلمان بی نہیں مجددادر سے موعود بھی مانے ہوں اور خواہ وہ ان کے نام سے بھی بے خبر ہوں وہ کا فراوردائر واسلام سے خارج ہیں۔''

خود مرزا قاویانی اپنی کتاب (معیارالاخیارم ۸) پر لکھتے ہیں کہ: 'جھے الہام ہواجو مخص تیری

پیروی نہ کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہ ہوگاوہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والاجہنی ہے۔'' نیز آپ نے ڈاکٹر عبدائکیم خان صاحب مرحوم کے نام ایک خط لکھا۔ جس میں آپ نے تحریر کیا کہ:''ہروہ شخص جس کومیری وعوت پنچی ہے اور اس نے قبول نہیں کی وہ مسلمان نہیں۔'' (انجام آتھم م ۲۲ ہزائن جاام ۲۲) پر مرز اقادیانی رقسطر از ہیں کہ:''اب خاہر ہے کہ ان الہامات میں میری نسبت بار بار بیان کیا گیا ہے کہ بین خدا کا فرستادہ خدا کا ما مورخدا کا امین اور

ان الہامات میں میری نسبت بار باربیان کیا حمیاہے کہ بیضدا کا فرستادہ خدا کا مامور خدا کا اعمین اور خدا کا طرف ا خدا کی طرف ہے آیا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اس پر ایمان لا واوراس کا دیمن جہنی ہے۔''

مولوی نور الدین قادیانی نے جومرزا قادیانی کے ظیفہ ادّل تھے۔اس مسئلہ کو زیادہ صاف کردیا ہے۔وہ اخبار الحکم مجربیا اراگست ۱۹۰۸ء میں کھتے ہیں کہ

اسم او اسم مبارک ابن مریم می نہند آں غلام احمد است ومیرزائے قاویاں گر کے آرد دھکے درشان اوآل کا فراست جائے اوباشد جہنم بے شک وریب وگمال کہا جائے گا کہ مرزا قادیانی نے اس لئے مسلمانوں کو کا فربنایا کہ خودعلائے اسلام نے

ان کے خلاف کفر کا فتو کی دیا تھا۔لیکن سیاستدلال سی منبیں۔مرزا قادیانی بقول خود مامور من اللہ عظما در نہ مرزا قادیانی بقول خود مامور من اللہ عظمانوں کے لئے بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے لئے خدا کا پیام لے کر آتادیانی آئے تھے۔ان کے مقابلہ میں جولوگ اٹھے وہ کسی کے نمائندہ نہ تھے۔انہوں نے اگر مرزا قادیانی کوکا فرکھا تو وہ ان کا ذاتی فعل تھا۔زیادہ سے زیادہ سے کہتے کہ وہ ان کا اور ان کے عقیدت مندوں کا

فعل تفالبذاان كي وجدية تمام عالم اسلام كوكا فرقر اردينا كبال كي دانشمندي تقى \_

علماء کے اعلان تکفیر کے جواب میں مرز اُقادیانی زیادہ سے زیادہ پر کرسکتے تھے کہ وہ مکفر علماء کا نام لے کران کے خلاف خود کفر کا فتو کی لگادیتے یا تمام مسلمانوں کو ناطب کر کے کہتے کہ میں مسلمان ہوں اور شرع مطہرہ کی رو سے مسلمان کو کا فر کہنا کفر ہے اور بس لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور پنجاب یا ہندوستان تک جو بحث محدود تھی اس کی وجہ سے چین اور امریکہ میں بسنے والے مسلمانوں کو بھی کا فرقر اردیا۔

مرزا قادیانی کے فتر کی تکفیر میں بھی تضاد ہے جو حوالہ جات میں نے اوپر نقل کے ان میں مرزا قادیانی نے مکروں کوجہنی قرار دیا ہے۔ لیکن اپنی کتاب (توضیح الرام ص ۱۹۰۱ہ نزائن جسم م ۲۰) پر ایک طویل تحریر کے همن میں مرزا قادیانی لکھتے ہیں کہ: ''جزوی نبی بھی انبیاء کی طرح مامور ہوکر آتا ہے ادرانبیاء کی طرح اس پرفرض ہوتا ہے کہ اپنے تنیک بدآ واز بلند ظاہر کرے اوراس سے انکار کرنے والا ایک صدتک مستوجب سرائھ ہرتا ہے۔'' ایک حد تک مستوجب سزاٹھ برنے میں اور جہنی ہونے میں تو بہت بردافرق ہے۔ لہذا میر ہے احمدی بھائی اگر اس تفریق کو ضح فرما سکیں تو باعث ممنونیت ہوگا لیکن اس پراکتفائییں۔
آ ب اپنی کتاب (تریاق القلوب ص ۱۳۱۰ فردائن ج ۱۵ س۳۳) میں لکھتے ہیں کہ: ''اپنے وعویٰ کا اٹکار کرنے والوں کو کافر کہنا صرف ان بنیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اوراحکام جدیدہ لاتے ہیں۔ گیوہ کہیں ہی جدیدہ لاتے ہیں۔ گیوہ کہیں ہی جناب الہی میں اعلیٰ شان رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ البہہ سے سرفراز ہوں ان کے اٹکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔''

مجھے یہ لکھنے کی ضرورت نہیں کہ مرزا قادیانی صاحب شریعت نہیں ہیں۔ان حالات پس ان کا اپنے قول کے خلاف مشکر خود کو کا فرینادینا کہاں تک جائز ہے۔اس کا فیصلہ خود مسلمان کر سکتے ہیں۔'' و ما علینا الا البلاغ''

قسط سيوم (۳۰)

ا بے اس تول کے باوجود تکفیراہل قبلہ میں مرزا قاویانی نے اس قدر مبالغہ سے کام لیا کہ انہوں نے اپنے معتقدین کومسلمانوں کے ساتھ نماز تک پڑھنے سے روک دیا۔ چنانچہ آ ب اپنی کتاب (اربعین ص ۴ مزائن ج ۱۸ ص ۲۸) اورای کتاب کے ص ۲۸ کے حاشیہ پر لکھتے ہیں کہ: ''اس کلام الٰہی ہے ظاہر ہے کہ تکفیر کرنے والے اور تکذیب کی راہ اختیار کرنے والے ہلاک شدہ قوم ہیں۔اس لئے کہ وہ اس لائق نہیں ہیں کہ میری جماعت میں ہے کوئی محض ان کے چیچے نماز پڑھے۔کیازندہ مردہ کے پیچے نماز پڑھ سکتا ہے۔ پس یاور کھو کہ جیسا کہ خدانے جھے اطلاع دی ہے۔ تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکلر اور مکذب یا مترود کے پیھیے نماز پڑھو۔ بلکہ چاہے کہ تمہاراوی امام ہوجوتم میں سے ہو۔ای کی طرف حدیث بخاری کے ایک پہلومیں اشارہ ہے کہ:''امام کے منکم ''لینی جب سے تازل ہوگا اور تبہارا امام تم میں سے ہوگا۔ پس تم ایسا ہی کرو۔ کیاتم جائے ہو کہ خدا کا الزام تمہارے سر پر ہواور تمہارے عمل صبط ہوجا کیں اور حمہیں کچھ خرنہ ہو۔ جو مخص مجھے دل سے قبول کرتا ہے وہ دل سے اطاعت بھی کرتا ہے اور ہرحال میں مجھے تھم تھہراتا ہے اور ہرایک تنازع کا فیصلہ مجھ سے میا ہتا ہے۔ مگر جو مخض مجھے دل سے قبول نہیں کرتا۔ اس میں تم نخوت اور خود پیندی اور خود اختیاری پاؤگے۔ پس جانو کہ وہ مجھ سے نہیں۔ کیونکہ وہ میری باتوں کو جو مجھے خدا سے ملی ہیں عزت سے نہیں و یکھا۔اس لئے آسان براس کی عزت نہیں۔'' اب حالت یہ ہے کہ مال مرجائے تو بیٹا احمد کی ہونے کی صورت میں جنازہ میں شامل نہیں ہوتا۔ کو یا نمازشمول سے نکار کر کے احمد کی بھائیوں نے ہم مسلمانوں کے کفر پر مہر تعدیق شبت کردی ہے۔ لیکن تقاضائے انصاف یہ ہے کہ میں تسلیم کروں کہ شیعہ اور نی مسلمان بھی ایک دوسرے کے چھے نماز نہیں پڑھتے۔ یہ شرف اہل حدیث گروہ ہی کو حاصل ہے کہ اس نے شمول نماز سے انکار نہیں کیا۔ لیکن شیعہ سی اختلاف عوام کا اختلاف ہے۔ اس کو نبوت کی تصدیق حاصل نہیں۔ شیعہ اور سی دلائل سے ایک دوسرے کو کا فرٹھ ہراتے ہیں اور ان کا استدلال غلط ہوسکتا ہے۔ اس کو خدائے تعالیٰ کی تصدیق حاصل نہیں۔ برعکس ازیں مرزا قادیا نی مدی نبوت ہیں اور ان کا اعلان تکفیر کو یا خدا کی طرف سے تمام غیر مرزائی مسلمانوں کے لئے اعلان تکفیر ہے اور فلا ہر ہے کہ ان دوصور تو ل میں بعدا کمشر قین ہے۔

نیز مرزا قادیانی نے ایک قدم اور آگے بڑھایا ہے جو از بس اندوہناک ہے۔
مرزا قادیانی کی آ مدتک غیرمعروف اور تعداد کے لحاظ ہے قابل تغافل فرقوں کے علادہ صرف شیعہ
سی جماعت ہی میں اختلاف تماز پیدا ہوا ، اور بیا ختلاف صرف ایک دوسرے کے چھے تماز پڑھنے
تک محدود رہا۔ اس کے علاوہ تمام ارکان اسلام پران کا اجتماع رہا۔ خصوصاً جج پر ، کیکن مرزا قادیانی
کے مریدوں نے اگر اصولاً نہیں تو عملاً قادیان کو اپنا مرکز جج بنالیا ہے اور یہ بات نہایت ہی
اغدو ہناک ہے۔ ان کا یہ فعل بھی مرزا قادیانی کے ایک قول پر منی ہے۔ وو اپنی کتاب در تشین جلد دوم کے صفح ۵۲ پر لکھتے ہیں کہ

زیش قادیان اب محترم ہے بچوم طلق سے ارض حرم ہے

جھے معلوم نہیں کہ کسی احمدی دوست نے جج کے لئے ارض مقدسہ تجاز کو جانے کی اکلیف گوارا کی ہو لیکن یہ بات میں واق سے نہیں کہ سکتا۔ اگر اس میں لاعلمی کی وجہ سے جھ سے کوئی غلطی ہوئی تو خدا مجھے معاف کرے۔ (جھے اتنا لکھنے کے بعد معلوم ہوا کہ جماعت قادیان کے خلیفہ ٹانی اور بعض اور قادیانی اصحاب جج کر آئے ہیں۔ گر عام رجحان کہی ہے کہ جج پر سفر قادیان کوڑجے دی جاتی ہے اور بیر جحان رو بہ ترتی ہے ۔ صبیب)

ای و تعدیر میں اس امر کے خلاف بھی احتیاج کرنا بطور مسلمان اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جس قدر اسلامی الفاظ حضور سرور کا نئات فتداہ روی اور ان کے آل کے ساتھ مخصوص ہیں۔

برادران قادیان ان کونہایت ہے باکی سے اپنے امام اور اس کی اول دکے لئے استعال کر رہے ہیں۔ ہم رسالت کے خادم اس کو ہے ادبی و گتاخی قرار دیتے ہیں۔ دنیا میں عزت افز الفاظ کی کی نہیں میں ۔ یہ جہ ہے کہ الفاظ خدکورہ ہمارے پیٹیم و اللہ کے لئے کہیں باضابطہ طور پر رجٹری نہیں ہوئے۔ لیکن احترام خاندان محمد اللہ کی وجہ سے برادران قادیان ان کا حدسے زیادہ آزادانہ استعال ترک لردیں تو ان کی عنایت ہوگی۔ مثلاً مرزاقادیانی کی بیگات کو امہات المؤمنین لکھا جاتا ہے اوران کے جانشین وقت کے ہرم محترم کوسیدہ کالقب دیاجا تا ہے۔ وغیرہ وغیرہ !

ب مب رون به به من رسط مهروم را ریده مب روی به مب در رادیره. میرےان فقرات کو بحث عقا ندیے تعلق نہیں۔ میض ایک درمنداندا پیل ہےاور بس۔ قسط سی و مکم (۳۱)

مرزا قادیانی نے کرشن ہونے کا دعوئی سب سے پہلے اپنے سیالکوٹ کے لیکی میں کیا۔

یہ لیکی قادیانی جماعت سیالکوٹ کی طرف سے بصورت کتاب شائع ہو چکا ہے۔ مولانا محمد علی صاحب امیر جماعت احمد بیدلا ہور نے بید کتاب مجھے عادیۃ مطالعہ کے لئے دی تھی۔ جو میں نے دالیس کردی۔ اس کتاب کے (ص۱۱، فزائن ج۲م ۲۲۸) پر بیددعوئی موجود ہے۔ صفحات ۳۳، ۳۳ پراس دعوئی کو اور عائے مسیحیت سے مذم کر کے ایک ہی دکھایا گیا ہے۔ کرشن مہاران کو نبی بتایا گیا ہے۔ سے موعود مرزا قادیانی ہیں وہ کرش بھی ہیں۔ لہذا کرشن اور سے موعود ایک ہی ہیں۔

من نے ابتدائی اقساط میں جہاں مرزا قادیائی کے دعادی گوائے ہیں۔ وہاں جناب مرزا قادیائی موصوف کی کتابوں کے حوالے دے کران کے کرش ہونے کے ادّعا کو پایئ جُوت تک پہنچایا ہے کہ ناظرین کرام کو گذشتہ اقساط نکال کر جُوت کے ملاحظہ فرمانے میں تکلیف نہ ہو۔ میں یہ گھود بنا مناسب بھتا ہوں کہ آپ کے لیکھر سیا لکوٹ کے علاوہ (جس کا حوالہ اور درج ہو چکا ہے) کتاب (البشری جلا اقل ۲۵) پر آپ کے متعلق، ہے کرش جی رودرگو پال کے الفاظ کھے ہوئے ہیں۔ ای کتاب کے اس صفحہ پر ان کو ''آربوں کا بادشاہ' کلھا ہے اور اس کے الفاظ کھے ہوئے ہیں۔ ای کتاب کا منام 'المین الملک ہے تھے بہاد' قرار دیا گیا ہے۔ ایک اور مقام پر آپ نے نود کو ''کلفی واٹ' کا خطاب بھی دیا ہے۔ جس سے مراد سکھوں کے دسویں گرو لئے جاتے ہیں۔

حوالے تو اور بھی متعدد دیئے جاسکتے ہیں۔لیکن زیر نگاہ مقصد کے لئے اتنا ہی کافی ہے۔مرزا قادیانی کے کرشن ہونے کے دعولی پر متعدد پہلوؤں سے بحث ہوسکتی ہے۔سب سے پہلاسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرش ہی کا اپنادموئی کیا تھا۔ کیا وہ مدمی نبوت تھے کہ مرزا قادیانی کرش ہونے کا دعویٰ کررہے ہیں۔ یا وہ کچھاور دعویٰ رکھتے تھے۔ اگر ان کا دعویٰ نبوت سے بالاتر تھا تو لازم ہوگا کہ مرزا قادیانی کوبھی نبی سے زیادہ درجہ دیاجائے۔

کی مصداق ہے۔لیکن میں اس کو پہیل فہم کرتا ہوں۔اس کے جواب میں قادیا نی بھائی صرف یکی کہد کتے ہیں کہ کرش ہی کا اپنا دعویٰ میہ نہ تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہیں۔وہ نبوت کے مدعی تھے۔ان کی تعلیم کو ہندوای طرح غلط پیش کررہے ہیں۔جس طرح مسیحی دوست حضرت میسی علیہ السلام کے اقاعائے نبوت کو دعویٰ الوہیت وابن اللہ کہ کرظا ہر کرتے ہیں۔

خوب الیکن اس کے جواب میں دو ہا تیں عرض کرتا ہوں۔ اوّل یہ کہ ہندوؤں کی تمام تاریخ میں نبوت کا نشان نہیں ملتا۔ ان کے ہاں جو بھی آیا دہ ادتارہی بن کر آیا۔ عیسائی اس کے بنکس تمام مرسلین من اللہ کو صرف نہی مانے ہیں اور صرف ایک کو خدا کا بیٹا یا خدا کہتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایک بھی ایسا آ دی نہیں ملتا جس کا دعوی صرف نبوت تک محدود ہوتا ، اور جس کو ہندو بھی نہی مانے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نبوت کا مفہوم ہی ہندوقوم کی ذہنیت سے خارج رہا ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کرش جی خود تو مدگی نبوت تھے۔ان کے مریدوں نے انہیں ادتار بنادیا۔ بزی دور کی کوڑی لانے کے مصداق ہے۔
لیکن میں برا دران قادیان کے اس جواب کوشلیم کر لیتا۔ بشرطیکہ مرزا قادیانی خوداد تار
ہونے کے مدگی نہ ہوتے ۔گرجس حالت میں وہ خوداد تار ہونے کے دعویدار ہیں۔اس صورت
میں سے کہنا کہ وہ کرشن کو ادتار نہیں بلکہ نبی مانتے تھے۔ایک بجیب معمد بن جاتا ہے۔جس کا سجھنا
ایک عام آدی کے لئے مشکل ہوجاتا ہے۔

مرزا قادیانی کے اوتار ہونے کا دعویٰ کتاب (البشریٰ جدم ۱۱۷) پر ملاحظہ فرما ہے جہال ہندووں کو مخاطب کر کے کلھا ہے ۔ '' بہمن اوتار سے مقابلہ اچھائیس'' بہاں مرزا قادیانی نے خود کو برہمن اوتار کلھا ہے کہ اور بحث کو زندہ کر دیا ہے۔ جوفل فداسلام وفل فدہ نود میں ہمیشہ سے موجود چلی آتی ہے۔ مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد انسان برزخ میں رہے گا اور پھر قیامت کے روز زندہ ہوکر اپنا حساب دینے کے بعد بہشت یا دوزخ میں چلا جائے گا۔ از ال بعد کیا ہوگا۔ ایک بحث ہے جس کو موجودہ مضمون سے کوئی تعلق نہیں۔ لہذا میں اسے قلم انداز کرتا ہوں۔

برتکس اس کے ہندوفلفہ بیہ کہ انسان مرکر کئی کروڑ جیو بدلتا ہے۔جس کو جون کی تبدیلی کہتے ہیں اور بالآخر بیضدا بن جاتا ہے۔ لیدی ٹروان حاصل کر لیتا ہے۔ ہندوعقیدہ اسلام کے خلاف ہے۔ بہترہ فرصت کی تو انشاء اللہ ان دونوں منضاد خیالات پر تبحرہ کر کے ثابت کروں گا کہ اسلای عقیدہ بہتر، سمجے اور عقل کے مطابق ہے۔ اس وقت اتنا کلصنے پر اکتفا کرتا ہوں کہ مرزا قادیانی کا برجمن او تارہونے کا دعوی اسلام کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔

کیکن میں اپنے موضوع ہے دور چلاگیا۔ میں ثابت کررہا تھا کہ مرزا قادیانی نے یہ جانتے ہوئے کہ کرش جی مجاراج نبوت کے دعویدار نہ تھے۔ بلکہ خدا ہونے کے مدی تھے۔خودکو کرش قرار دیا اور بول وہ بات کی جو اسلام کی شریعت کی پابندی کرنے والے کے لئے ہرگز ہرگز موزوں نہ تھی۔ گر بالفرض بحث کے لئے مان لیجئے کہ کرش نبوت کے دعویدار تھے اور مرزا قادیانی نے ان کو نبی مان کرکرش ہونے کا دعوی کیا تو پھرکلنی والے کے دعوی کے متعلق کیا کہیں گے جو ہرگز نبوت کے دعی نہ تھے اور اسلام ہے جو ہرگز نبوت کے دعی نہ تھے اور اسلام ہے جن کی عداوت اظہر من اشمن ہے۔

کرش جی مہاراج کوگذرے دیں بیت گئیں۔لیکن کلفی والے گروتو کل زندہ تھاور ان کے سیح ومتند حالات کتابوں میں محفوظ ہیں۔ کیا وہ اسلام کی شریعت کی روے عقائد باطلہ نہ رکھتے تھے۔ پھر مرزا قادیانی نے کلفی والے کا اوتار ہونے کا دعویٰ کیا تو کیوں۔حقیقت سے کہ مرزو قادیانی تمام مسلمانوں کے لئے مطلق نبی ہے۔ ندہب ہے آگاہ مسلمانوں کے واسطے ظلی نی ہوئے۔ عیسائیوں کے لئے میں، ہندوؤں کے لئے کرش اور سکھوں کے لئے کلفی والے بن گئے والے بن گئے ۔ وا ذرا گئے۔ اس کے کی ان تمام دعاوی میں بعد المشر قین پیدا ہوجائے گا۔ آو! ذرا ان کے کرش ہونے کے دعویٰ پر مزید غور کریں۔ کرش بی کے مخالفوں کوان کے چلن پر اعتراض ہے۔ احمدی بھائی کہتے ہیں کہ کرش بی کے متعلق ایسے تمام جھے جن میں گو بیوں کا ذکر ہے۔ سے نہیں ہیں اورا گرضی ہیں تو کیا حضرت سلیمان کی بیویاں صدیا ہے متجاوز نہھیں۔

اوّل و کرش جی مہارائ اوران کی گوپول کے قصے ہند دوّل کی متند کتابول میں ندکور
ہیں اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم ان کوجھوٹا یا محرف قرار دیں فصوصاً اس صورت میں کہ لالہ لاجہت
رائے اور دوسر مستند ہند ومو زخین نے ۸ سے لے کر ۱۰۸ کوپول تک کا وجود صحیح مان لیا ہے بیاتو
وی مشل ہوئی کہ:'' مری ست و گواہ چست''اگر کرش جی اوران کی گوپول کے واقعات سے ہیں تو
ان کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے تشبید دینا انتہاء کی گستا فی ہے۔ حضرت سلیمان نے وہ کیا جوان
کی شریعت کی روسے جائز تھا۔ ان کی تمام ہویاں ان کی متلوحہ کو زماوا ضح کے دیتا ہوں۔ حضرت
سیحلق رکھنے میں زمین و آسان کا فرق ہے۔ میں اس بات کو ذراوا ضح کے دیتا ہوں۔ حضرت
موئی کے زبانہ میں اجتماع بین الاختین یعنی دوشکی بہنوں سے نکاح جائز تھا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت
موئی علیہ السلام کے حرم میں دوشکی بہنیں موجود تھیں۔ آج بیرام کر دیا گیا ہے۔ بیں اگر کوئی فخص
موئی علیہ السلام کے حرم میں دوشکی بہنیں موجود تھیں۔ آج بیرام کر دیا گیا ہے۔ بیں اگر کوئی فخص
موئی علیہ السلام کے حرم میں دوشکی بہنیں اور کیا کہا جاسکتا ہے۔ بیاں اگر مرزا قادیائی یا ان کے
مرید ہیکیں کہ اسلام کے خدا نے جو نبی بھیجے۔ ان میں سے کی کوکی وقت غیر منکوحہ عور تھی بھی
واضل حرید کی اجازت تھی تو اور بات ہے۔

جس طرح میں نے بحث کی خاطر ہے مان لیا ہے کہ مرزا قادیانی نے کرش بی کوخدایا خدا کا او تا زئیس بلکہ نبی مان کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس طرح میں محض بحث کی غرض ہے ہیہ بھی تسلیم کئے لیتا ہوں کہ کرش بی مہاراج کے چلن کے متعلق جو پچھ بھی ہندوؤں کی مسلمہ ومشند کتابوں میں درج ہے۔ وہ غلط ہے اور کرش بی مہاراج کا چلن ہرتم کے شبہ سے بالاتر ہے۔ قسط سی ودوم (۳۲)

اس کے بعد کرش جی کی تعلیم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یعنی بیدد مکھنا لازی ہے کہان کی تعلیم اسلام کے موافق تھی یا متضاد۔ اس کا جائزہ لیٹا اس لئے ضروری ہے کہ ہم فیصلہ کرسکیس کہ وہ نبی تھے یا نہ تھے۔ میں نے اس کی گیتا کو مسکرت میں نہیں دیکھا۔ اس لئے کہ میں مسکرت سے نا آشنا موں۔ لیکن میں نے جیل میں جندی اور گورکھی کو درساً پڑھ کر گیتا کا جندی میں مطالعہ کیا۔ اس سے قبل میں اردو میں گیتا جی کا تھا اور فیضی خلد آشیاں کا فاری ترجہ بھی بہت تعتی و فور کے ساتھ دیکھ چکا تھا اور فیضی خلد آشیاں کا فاری ترجہ بھی بہت تعتی و فور کے ساتھ دیکھ چکا تھا۔ میں نے گیتا بعض پنڈ ت صاحب سے میا نوالی جیل سے بہلے مشہور تو کی کارکن پنڈ ت نیکی رام صاحب شرما تھے۔ ان پنڈ ت صاحب سے میا نوالی جیل میں خوب اطف صحبت رہا۔ بہت شریف اور مخلص انسان ہیں۔ گئی جندو سیاسی قیدی ان سے گیتا پڑھا کرتے تھے۔ سب سے دورایک مسلمان بھی اپنی فاری اور اردو اور جندی کے گیتا کے لئے لئے مسلمانوں کی طبیعت ٹانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان سیاسی قیدی ایپ اس گیتا خوال بھائی کے متعلق مسلمانوں کی طبیعت ٹانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان سیاسی قیدی ایپ اس گیتا خوال بھائی کے متعلق مسلمانوں کی طبیعت ٹانیہ بن گیا ہے۔ مسلمان سیاسی قیدی ایپ اس گیتا خوال بھائی کے متعلق کے مورکم مسلمانوں کی طبیعت ٹانیہ بن گیا مرت سے بے پرواہ ہورکم کم میں مقارب جیں میں معروف رہتا تھا۔ بیطالب علم میکی خاکسار صبیب تھا۔ جس کی بی تقریر کے مورکم کم میں میں مار خلو فرمار ہے ہیں۔

گیتا کے سب سے بڑے مؤید زمانہ حال میں مہاتما گاندھی جی مہارائ ہیں۔ اس کی وجہ غالبًا ہیہ ہے کہ وہ ایک جنگ میں معروف ہیں اور گیتا بھی میدان جنگ میں لکھی گئی۔ ہیکوئی شریعت کی کتاب نہیں کہ اس کو کئی کا کلام یا الہای کتاب بھا جائے۔ بلکہ یہ فلسفہ جنگ ہے اور بس واقعہ یہ ہے کہ گرواور پاغرو بھائی بھائی تھے۔ ان میں جنگ ہوگئی۔ ایک فریق کا سب سے بڑا بہاور اپنے بھائیوں کا خون گراتے ہوئے گھبرا تا تھا۔ وہ موت کو جنگ پرتر ججے ویتا تھا۔ کرش بی بڑا بہاور اپنے مقاصد کے لحاظ سے یہ کتاب بہت اعلی ہے۔ مگر چونکہ الہامی کتاب نہیں۔ اس کے بین ۔ اس میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی۔ اس خوبیوں کی وومثالیں ملاحظ فرمائے۔ کرش جی ایک جب میں کو جنگ کراس کے کہ۔

شہادت کہ نبود اذاں برتری نصیبے کے نیست جز چھتری اگر مردہ کردی بہ خلد است جا دگر رفتے یا بی شوی پادشاہ

دوسری جگہ جب ارجن ہزیت کا خدشہ ظاہر کرتا ہے اور نتیجہ کی بحث چھٹرتا ہے تو کرش کہتے ہیں کہ تو جنگ کر اس لئے کہ نمائج خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ انسان کا کام میہ ہے کہ پوری توجہ سے کام کرے اور نتیجہ کوخدا پر چھوڑ دے۔ ظاہر ہے کہ مید دونوں خیالات موتیوں میں تو لئے کے قابل ہیں کیمین اگر تحریر دخیالات کی جزوی خوبی کے باعث کتابوں کو الہا می قرار دیا جائے توشا بدان کی کوئی انتہاء ندر ہے۔ اب میں کرش جی کے اس فلسفہ کو لیتا ہوں۔ جو اسلام کے خلاف ہے اور عقل عامہ بھی جس کو قبول نہیں کر علق ملاحظہ ہودہ ایک فرماتے ہیں۔

من ازبر سه عالم جدا گشته ام تبی گشته از خود خدا گشته ام

یہ خیال اسلام کے خلاف ہے۔اس کے علاوہ کرش جی نے آیک اور خیال گیتا میں سے ظا ہر کیا ہے کہ انسان مرتانہیں۔ بلکہ جون بدلیا ہے۔لہذا ارجن کو جنگ کرنے میں عذر نہیں ہوتا عابے فاہرہے کہ جون بدلنے کا فلفہ اسلام اور عقل عامدے خلاف ہے۔جس روز کرش جی کا پی فلفہ زیرغور آیا۔اس روز میں نے پنڈت نیکی رام صاحب سے پوچھا کہ اگر انسان اور دوسرے حیوانات جوآج و نیامیں زندہ موجود ہیں۔اس دورحیات میں سے بطور سزا گذاررہے ہیں تو پھر جیو ہتلہ اورانسان کاقل جرم کیوں ہے۔ (استحریر کے بعد جھے ایک معزز ہندودوست نے بتایا کہ اس كاجواب آسان ہے۔ بیعنی میر کدانسان قانون کواہنے ہاتھ میں نہیں لےسکتا۔ اگر کسی مخص کو بھانسی کی سرامل چکی ہواور تمام مراحل متعلقه ایل وورخواست رحم ختم ہو چکے ہوں اور صرف مرگ مفاجات باتی ہوتو بھی کوئی مخص اس کولل کرنے کا مجاز نہیں ہوسکتا۔ یہ جواب معقول ہے۔ حبیب) ان کے ارشاد پر میں نے اپنے مطلب کو بیکھ کرواضح کیا کہ ایک گائے یا ایک گھوڑا سی گناہ کی وجہ سے قید حیات میں مبتلا ہیں۔ پھران کا قتل جرم کیوں ہے۔ اس لئے کہان کا قتل تو انہیں قیدے چیزادیتا ہے اورا گرانہیں ایک مخصوص تعداد میں جون کی قید بھکتنا ہے تواس تعداد میں سے ایک کی میعاد کم ہوجاتی ہے۔دوسری مثال میں نے میرض کی تھی کے فرض کیجئے ایک مخص کانام وین محمد ہے۔ وہ اس لئے انسان بنااور گھوڑ انہیں بنا کہ اس کے گناہ ایسے تخت نہ تھے کہ اسے حیوان بنایا جا تا کیکن وہ ملحص سلمان کے ہاں پیدا ہوا۔اس لئے کہ اس کے گناہ بہت تھے اور وہ ہندو گرانے میں پیدا ہونے کے قابل نہ تھا۔

ای طرح ایک مندورام لال ہے۔وہ اپنے گناہوں کے حساب سے اچھوت یا کھتری یا برہمن پیدا ہوتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو برہمن اور اس پر بھی مہارلجہ ادر ہیراج پیدا ہو۔ لیکن ایباانسان بھی اس زندگی کو ایک قیدی کی حیثیت سے گذارتا ہے۔ اگر اس کو آل کر کے اس کی میعاد قید کو کم کردیا جائے تو بیاس کے لئے مفید ہے۔ نہ کہ مضر، پھر قبل یا چیو ہتیا جرم کیوں ہیں۔ پیڈت جی نے بچھ عرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فر مایا کہ مقتول کو اس قبل کی وجہ سے پیڈت جی نے بچھ عرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فر مایا کہ مقتول کو اس قبل کی وجہ سے

پنڈت جی نے پچھ عرصہ تک سکوت کرنے کے بعد فر مایا کہ متقول کواس قبل کی وجہ سے کئی لاکھ جونوں میں سے گذر نا پڑتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ گناہ تو کیا قاتل نے بیہ مقتول کوالٹی سرزاملتی ہے تو کیوں۔ پنڈت جی خاموش ہو گئے اور دوسر بے روز سے گیتا کا درس بند ہو گیا۔ (اس کلتہ کا جواب میرے محولہ بالامعزز ہندو دوست صرف بید سے سکے کہ پنڈت جی کا استدلال غلط تھا۔ گروہ خود بھی اس کی تر دینہیں کر سکے۔ حبیب)

عقل عامہ بھی کرش جی کے جون کے فلفہ کے خلاف ہے۔ سزاوہ جس کا احساس ہو اور جس کی کم واضح ہو۔ جب پرتاپ کے ایڈ یٹر مہاشہ کرش کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ کس جرم کی وجہ سے انسان بنایا گیا اور معمولی ہندو پیدا ہوا تو وہ اس جرم سے آئندہ اجتناب کیسے کرسکتا ہے اور اسے جب احساس جرم ہی نہیں تو یہ سزا کیسے ہوئی۔ (اس کا جواب بھی میرے موصوف بالا دوست نہیں دے سکے۔ حبیب)

ایک دفعہ بہی اعتراض کلکتہ میں پنڈت دینانا تھ صاحب متوفی مدیر بجلی لا ہور کے روبرو پیش کیا گیا تھا۔انہوں نے میرےاس سوال پر کہ گلہ ھے کو جب احساس سزا ہی نہیں تو سزا کیسے ہوئی۔سکوت فرما کر جواب دیا کہ اعتراض وزنی ہے اور میں اس کا جواب دیے سے قاصر ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ تحریک قادیان کے افتقام کے بعداس طرز وطریق پرمسیحیت، آریا دھرم، ہندو مت اور سکھوں کے پنتھ پر ناقد انہ سلسلہ کھوں۔ وباللہ التوفیق۔اس وقت ان مسائل پر زیادہ وضاحت سے بحث کروں گا۔ فی الحال ای قدرا ظہار خیال کافی ہے۔

کرش جی کے کلام ہے اور متعدد مثالیں ایسی پیش کی جاسکتی ہیں۔جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے خیالات اسلام کے خلاف تھے اور ان کی کتاب الہامی کتاب نہیں۔لیکن موجودہ مقاصد کے لئے محولہ بالا امثلہ کافی ہیں۔

پھرایک اور بات بھی قابل غور ہے۔اگر دنیا میں تمام حیوانات وانسان گناہ کی وجہ سے
آئے ہوئے میں تو ان کی نسل کا جاری رکھنا کیوں ثواب ہے۔ کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ جیل خانے
مجرے جا کیں نہیں پھراگر یہ فلسفہ درست ہے تو کیوں حیوانات سے بچے کشی کرائی جاتی ہے۔
کیوں ہر انسان کے لئے لاڑمی ہے کہ اولا دپیدا کرے۔ کیوں اس کی موت کے بعد اس کو
سرچھوڑنے کے لئے اس کے لڑے کے کا وجود رحمت مانا جاتا ہے۔ کیوں انسان کی زندگی کا مقصد مانا

جاتا ہے۔(اس کا جواب بھی میرے متذکرہ بالا ہندودوست نہیں دے سکے۔ صبیب) لیکن ہمارے اس استدلال کے جواب میں ہمارے قادیانی دوست کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کرشن کے ادعائے نبوت کو ہندوؤں نے اوتار کا دعویٰ بنادیا۔اس طرح انہوں نے انکی تعلیم کوبھی بدل دیا۔

خوب لیکن اس خیال پرئی اعتراضات دارد ہوتے ہیں۔ اوّل یہ کہ خود ہندو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں تحریف نہیں ہوئی۔ دوسرے ہم تاریخ ندا ہب حقہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جب بھی کسی آسانی کتاب میں تحریف ہوئی۔ دوسری آسانی کتاب میں جواس کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی تحریف کا ذکر آیا۔ چنانچے توریت میں جب تحریف ہوئی تو حضرت عیسی نے انجیل لا کرونیا کودی۔ جس میں تحریف تورات کی مثالیں بیان کی گئی تیں اور اب تک موجود ہیں۔ جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی تو قرآن پاک نازل ہوااور اس میں صاف کھا ہے کہ:

ا سیس جب انجیل میں بھی تحریف ہوئی تو قرآن پاک نازل ہوااور اس میں صاف کھا ہے کہ:

۲..... بیعض وه کلمات جو کتاب میں موجود ہیں نہیں پڑھتے اور

٣..... جوكلات كتاب مين موجود فين تھ وه اين طرف سے اس مين ملاكر يزھتے ہيں۔

س.... کلام غیرالله کوبول پڑھتے ہیں کہ گویاوہ خدا کا کلام ہے۔

۵ ..... خدائے ہرگزنہیں لکھاتھا كەخداتين ميں سےايك بے ليكن انہول نے كتاب ميں بيد

بات لکھ دی۔ وغیرہ وغیرہ۔

بعت طون میں الہاں کا بہت ہوتا ہیں جوتر بیف ہوئی اس کے متعلق مرزا قادیانی پرالہام کیوں نہ ہوا کہ اس کی فلاں فلاں با تیں محرف ہیں۔ایک ادراعتراض یہ ہوسکتا ہے کہ ہرآ سانی کتاب ٹریعت کی حاملت ۔گرگیتا ہی کے بہترین صفی بھی شریعت بننے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ نیز اگر گیتا کے ان تمام صف کے جو اسلام کے خلاف ہیں۔ نکال دیاجائے تو باقی جو پچھرہ جاتا ہے وہ بہت قلیل ہے اوراس کوخوبی خیال کے لحاظ سے خواہ کتنا ہی بلند مرتبہ کیوں نہ دیاجائے تو بھی وہ خدا کا کلام ظاہر نہیں ہوتا۔ گر بحث کی خاطر سے یہ بھی تسلیم کر لیجئے کہ کرش جی کلام میں تحریف ہوئی۔اس صورت میں گویا اب تک بحث کی غرض ہے ہم تین با تیں تسلیم کر چکے ہیں۔

اول ..... یه کرش جی مهاراح خدا کااد تار ہونے کے مدگی نہ تھے۔ بلکہ محض نبوت کے دعویدار تھے۔ دوم ..... یه کدان کے چلن پر جو حملے کئے جاتے ہیں۔ یہ حقیقت پر بنی نہیں ہیں۔ بلکہ محض سوم ...... ییدان کی کتاب ان کی تعلیم کاهیچی مرقع پیش نہیں کرتی۔ بلکداس میں تحریف کی گئی ہے
اوراس وجہ سے مرزا قادیا نی نے ان کو نبی قرار دے کر کرش ہونے کا دعویٰ کیا۔
بہر حال اگر صورت معالمہ یہ ہے تو پھر بحث کا اصول یہ ہوگا کہ ہم قرآن ان انگیم کو
کسوٹی بنا کراس پر مرزا قادیا نی کے اس دعویٰ کو پر بھیس کہ انہیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا
کہ کرشن جی نبی ہے۔

کہ کرشن جی نبی ہے۔

ت سے سے حدود معدود کا معدود کی میں کہ انہیں خدا کی طرف سے علم دیا گیا تھا

قسطسی وسوم (۳۳)

مجھے معلوم نہیں کہ مرزا قاویائی نے کرش جی مہاراج کے مر پر نبوت کا جوتاج رکھا ہے اس میں غیر قادیائی حضرات میں سے کتنے ان سے شفق ہیں۔ البتہ ایک صاحب کا مرزا قادیائی سے اس معاملہ میں انفاق اظہر من الفتس ہے اور وہ مولوی ظفر علی صاحب یا لک و مدیر جریدہ زمیندار لا ہور ہیں۔ جن کا اخبار آئے دن برکل و بے کس بداعلان کرتا رہتا ہے کہ کرش جی پنیم سے ہے۔ باقی مسلمانوں میں سے بعض تعلیم یا فتہ مسلمان سے کہتے ہوئے سنائی و سے ہیں کہ مندوستان ایسے وسیح ملک اور ہندوؤں ایسی بڑی تو م کا پینیم رفالی ہونا خارج ازامکان ہے۔ البداا کر کرش جی کو بینیم بیان کے اور ساتھ ہی رہی کہتے ہیں کہ تر آن پاک میں خدا ہے قدوس نے خود فر مایا ہے کہ ہرقوم کے لئے ہم نے بادی بھیجا اور کوئی گاؤں اب نہیں جس میں ہمارا بیام نہیں پہنچا۔

میں عرض کروں گا کہ میرا بھی یہ ایمان ہے کہ شدوستان چھوڑ، بنجاب میں بھی پیغیر
آئے اور پنجاب یا تبت یا چین کا ایک قریب سی ایمان ہے کہ شدوستان چھوڑ، بنجا ہو۔ جھے یہ ایمان کرنے میں بھی عذر نہیں کہ ہرگاؤں میں کوئی ڈرائے اور بشارت دینے والا آیا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ
وہ رسول التُعلیٰ کے زمانہ سے پہلے مبعوث ہوا ہو۔ اس لئے کہ خاتم انہین کے بعد بعث انہیاء
بند ہو چگی۔ اس پر مرز اقادیائی کے ادعائے نبوت کی ذیل میں کافی بحث کرچکا ہوں اور اس
موضوع پر اس وقت کے کھاکھنا غیر ضروری ہے۔ نیز کرش جی چونکہ حضرت خاتم الانہیاء سے پہلے پیدا
ہوئے تھے۔ لہذا ان کی نبوت کے مسئلہ پر بحث کرتے ہوئے بعث احمد مجتبا محم مصطفیٰ ملی اللہ کے بعد

بہرکیف جھے بیشلیم ہے کہ مندوستان میں ایک چھوڑ متعدد نی پیدا ہوئے اور جھے بیمی تسلیم ہے کہ قرآن پاک کے چوبیسویں پارہ کے رابع الث یعنی سورۃ المؤسن میں اللہ تعالیٰ ای لقب (فداہ روی) کو خاطب کر کے فرماتا ہے کہ: ''اے پغیر حقیق ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے۔ جن میں سے

بعض ہیں کہ انکاذکرہم نے آپ ہے کردیا ہے اور بعض ہیں کہ ان کاذکرہم نے آپ ہے نہیں کیا۔"

کرش جی کی نبوت کے حامی کہتے ہیں کہ جب ہندوستان میں نبیوں کی بعث مسلم ہے اور اس ہے بھی انکار نبیں ہوسکتا کہ بعض انبیاء کاذکر قرآن مقدس میں موجود ہی نہیں تو پھر کرش جی کو نبی مان لینے میں حرج کیا ہے۔ خصوصاً اس صورت میں کہ ان کی کتاب گیتا ایک بینظیر کتاب ہے۔ ان میں ہے اکثر اصحاب وہ ہوتے ہیں جنہوں نے گیتا کی تعریف ادھار لی ہوتی ہے۔ یعنی انہوں نے خور کھی گیتا کا مطالعہ نہیں کیا ہوتا اور اس کے باوجود وہ اس کی خوبی کے قائل ہوتے انہوں نے گیتا کی تعریف انگریز نے اکسفورڈ سے ہیں۔ اگر خوبی تحریف کو جو عرف میں جو اہم اس کی تمہید میں کھا ہے کہ ایک انگریز نے اکسفورڈ سے شکے ہیں ہیں۔ اگر خوبی تحریف میں ہو اے اس کی تمہید میں کھا ہے کہ: ''احقوں میں ہے وہ بدر ین امتی ہی جس کے میں کتاب ہوتا دیں تھی تھیت سے انکار کرسکتا ہے کہ بیہ کتاب اس کی تعمید کی تصانیف کو نیا کی بہترین کتاب ہے۔''

قرآن پاک ہے تو اس فی کو دور کی نسبت بھی نہتی ۔ لیکن آجیل یا کتاب مقد ت پر ایکان رکھتے ہوئے اس نے شیکسیئر کی تھنیف کو دنیا کی بہترین کتاب قرار دیا۔ کیااس میں حرج کی کوئی بات لازم نہیں آتی۔ اگر نہیں تو آئو شیکسیئر کو بھی پیٹیر مان لیس۔ آج ممنوعات شرق کو عقلی دلائل کی وجہ سے حلال قرار دیا جارہا ہے۔ سود کا جواز زیر بحث ہے۔ اس لئے کہ لینے میں حرج نہیں اور نہ لینے میں نقصان ہے۔ ہماری تجارت کی کساد بازاری کو حمت سود پر محمول کیا جاتا ہے۔ کویا معاذ اللہ اصول قرآنی کو محاری تذکیل کا باعث ثابت کیا جاتا ہے۔ حوالا کلہ حقیقت سیر ہے کہ آئ سود ہی نے دئیا کو پریشان کررکھا ہے اور جس مغرب کی تقلید میں ہم سود کو حلال ٹابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مغرب حرمت سود کی حکمت کا قائل ہوتا چلا جارہا ہے۔ کجا بود مرکب کجا تاختم۔ آمرم برسرمطلب۔ سوال بینہیں کہ کرش جی کو پیغیر مان لینے میں کوئی حرج ہے یا نہیں۔ سوال بیہ ہے کہ کیا اسلام اس بات کی اجازت و بتا ہے کہ ہم کی خاص شخص کو جس کا قرآن میں بالصراحت ذکر نہیں نبی مان لیں۔

میری گذارش ہے کہ جن انبیاء علیہم السلام کا قرآن پاک میں نام بہنام ذکر موجود ہے۔ جس طرح ان میں کا نام لے کراضا فہ کر مائعی ہے۔ جس طرح ان میں کے کراضا فہ کرنا بھی اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے اور ان دونوں اصولوں کی لم نجملہ دلائل متعددہ یہ بھی ہے کہ ایک ایسے نبی کا اٹکار جس کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے تحریف فی القرآن ہے اور اس طرح کسی ایک کا اضافہ بھی تحریف فی القرآن ہوگا۔

میں ناسخ ومنسوخ کی بحث میں پڑنانہیں چاہتا۔لیکن اتنا عرض کروںگا کہ اب تک بعض لوگوں نے بیتو لکھا ہے کہ فلاں آیت کوفلاں آیت نے منسوخ کردیا۔ گریکی نے نہیں کہا کہ نزول قرآن پاک کے بعد کوئی آیت منسوخ ہوئی ہے۔ بیکام بن پڑاتو مرزا قادیانی ہی سے جنہوں نے آیات جہاد کی تنشیخ کا علان کیااوراس اعلان کوالہام پڑئی قراردیا۔

اس طرح بحیل قرآن انحکیم کے بعد کسی نے آج تک پینیں کہا کہ اس میں بذریعہ الہام اضافہ ہوا ہے۔ لیکن اگریہ مان لیا جائے کہ مرزا قادیانی نبی تقے اور انہیں بذریعہ الہام کرش بنایا گیا اور بتایا گیا کہ کرش نبی تقے تواس کے معنی بیہوئے جہاں حضرت ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب وغیر ہم علیم السلام کا ذکر آتا ہے وہاں قرآن پاک میں ایک نبی کے نام کا اضافہ کرتا پڑے گا اور بیشلیم کرلیں تو تحریف یا تعمیل قرآن کو تھے کا نا پڑتا ہے جو کفر ہے۔

محولہ بالا آ یت کریمہ سے بیتو ثابت ہے کہ خود خدائے تعالی نے بعض انبیاء کے نام نبیب لئے اور کرش جی کا نام بھی نبیس لیا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ خداوند کریم نے جس کا نام نبیس لیاس کا نام لینے کاحق سے کیا جھ معلقہ نے ایسا کیا نبیس اور ہر گزنبیس ۔ ورنہ حدیث موجود ہوتی کہ فلال یا فلال دسول یا رسول یا رسولوں کے نام خدانے تو نبیس لئے ۔ لیکن رسول اللہ نے ان کی مخصیص نام بہنام فر مائی۔

اور جب خدااوراس کے رسول اللہ دونوں نے ایبانہیں کیا تو کیا خلفائے راشدین نے ایبا کیا۔ نہیں اور ہر گزنہیں۔ کیا کسی مدمی نبوت نے ،محدث نے ،مجدد نے یا کسی اور مسلمان نے کسی کا نام کے کراس کو نبوت کا درجہ دیا نہیں اور ہر گرنہیں بالکل نہیں۔

تو بیسوال حل طلب ہوا کہ جس کی شخصیص خدا اور رسول میں گئے نہیں گ۔اس کی شخصیص کون کرسکتا ہے۔ کیا ہر مسلمان ایسا کرسکتا ہے۔ اگر ہر مسلمان کواس کی اجازت ہے تو پھر اخبیاء کی ایک المت کواس کا حتی ہے۔ اگر ایسا ہے اخبیاء کی ایک المت کواس کا حتی دونوں کے ذریعہ ہے گذشتہ اخبیاء کی فہرست تیار کی جائے۔ جن کا ذکر قرآن شریف تو لازم ہے کہ دونوں کے ذریعہ ہے گذشتہ اخبیاء کی فہرست تیار کی جائے۔ جن کا ذکر قرآن شریف میں موجو دنییں اورا گرافر او ملت کو مجموعی طور پر بیری حاصل نہیں کہ کسی کا نام لے کراس کی نبوت کی تصدیق کریں تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخریہ حق کس کو حاصل ہے۔ جواب ملے گاکہ خدا اور صرف خدا کو اور وہ الہام یا دجی کے ذریعہ بی سے کسی کا نام اپنے کسی فرستادہ کو بتائے گا۔ اس لئے کہ سنت اللہ بی ہے کہ انسان سے کلام بذریعہ الہام یا وجی ہواورا گریہ صورت صبح کا مان کی جا۔ اور

تشلیم کی جائے کہ اس نے مرزا قادیانی کو نتخب کر ہے ایک نام بتایا تو تشلیم کرنا پڑے گا کہ مجمہ (فداہ روحی ) پر قرآن نامکمل نازل ہوا۔اس میں ایک نام نہ تھا اوروہ نام مرزا قادیانی پر ظاہر کر کے قرآن کی تعمیل کی گئی اور بیعقیدہ خلاف اسلام ہے۔اس لئے کہ قرآن تکمل ہے اوراس میں کسی ترمیم یا اضافہ کی مخبائٹ نہیں۔ پس میرااستدلال ہیہے کہ:

ا...... جن پیمبروں کا ذکر خدانے خود تبین کیا۔ان کا نام کو کی شخص بتانہیں سکتا۔سوائے ازیں کہ خود خدااس پرکوئی نام ظاہر کرے۔

اگرفداکی مرضی اور فدائے بتائے کے بغیر نام لے کرکسی رسول کی تخصیص کی اجازت ہوتی تو حضور سرور کا کتات ایسا کرتے ۔ گران کا ایسا نہ کرنا بتار ہاہے کہ خداجس کو ظاہر شکرے۔ بندہ اس میں وظل نہیں دے سکتا۔

س..... خدا قادر مطلق ہے اور وہ چاہے تو ہزاروں قرآن نازل کرسکتا ہے۔ مگر قدرت اور مثیت میں فرق ہے۔ مثیت ایز دی ہے ہے کہ قرآن شریف مکمل ہے اور بیاسی صورت میں محفوظ رہے گا۔اس میں تبدیلی ممکن نہیں نداس میں اضافہ ہی ممکن ہے۔

م..... اگراللہ تعالیٰ بذریعہ الہام کی ایسے نی کی بعثت کی تقیدیق کرے۔جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہیں تو وہ بحیل قرآن اکلیم کے مرادف ہوگی اور یہ بات بھی تعلیم قرآن یاک کے خلاف ہے۔

پس اصولاً بیان رکھنا کہ دنیا بھر بیس متعدد پیٹے برمبعوث ہوئے۔ جن سے ہندوستان بھی خانی ہیں رہا۔ لیکن کسی کا نام لے کراس کوخصوص بہ نبوت کرنا اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔
اس لئے کہ اگر بیچن عام افراد کو دیا جائے تو فتنہ کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور انبیاء کی فہرست لا متناہی ہوجاتی ہے اور اگر اجماع ملت کو بیچن دیا جائے تو اس کے لئے ووٹوں کی ضرورت لاحق ہوتی ہے اور انبیاء کا نام بھی کونسل کا ایک انتخاب بن جاتا ہے۔ بیعلم صرف خدا کو ہے اور رب العزت جن ناموں کو خاہر کرنا چاہتا تھا ان کو خلا ہر کرچکا اور اگر چہ مزید ناموں کا اظہار اس کی مشیت اور سنت بیہ ہے کہ مزید نام فلا ہرنہ کئے جا کیں۔ لہذا کسی کا بیکہنا کہ فلال شخص بھی نبی تھا۔ بروئے قرآن انکیم جائز نہیں۔ پس مرز اقادیا نی کی تحریک کے خلاف میری دلیل ہے۔

انہوں نے کرش جی مہاراج کو نبی ظاہر کر کے خودان کے اوتار ہونے کا دعویٰ کیا اور سے

انيسوس دليل

دونوں باتیں تعلیم قرآن الحمید کے خلاف ہیں۔ الحمد لله والمنتہ کہ تحریک قادیائی پرمیرامضمون انہاء کو پہنچا۔ میں نے کوشش کی ہے کہ میں کوئی الی بات نہ کھوں جو کسی کے لئے دل آزار ثابت ہو۔ میرے احباب نے جھے اس مقصد میں کامیاب ہونے پرمبارک بادیں دی ہیں۔ لیکن میں اب پھر اعلان کرتا ہوں کہ اگر میرے قلم ہے کوئی ایسا فقر ونکل گیا ہو جو کسی صاحب قلب پر گرال گذرا ہوتو اس کونا دانتہ غلطی سمجھ کرمعاف کردیا جائے۔ حبیب!

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

## تحريك قاديان

اس کی کامیابی کی ظاہری وجوہ

میں جن دنوں سیاست میں تحریک قادیان کے حسن وقی پر اظہار خیال کررہا تھا تواس کے ووران میں بعض احباب نے سوال کیا تھا کتر کیک قادیان ترتی پذیر کیوں ہے۔ بعض حفرات ایسے ہیں کہ وہ قادیان کی دولت ور وت سے اور بعض اس کے معتقدین کی تعداد سے بعض ان کے مریدوں میں اعلی تعلیم یافتہ اصحاب کی شمول سے مرعوب ہیں اور وہ اس کوتر کیک قادیان کی صدافت کی دلیل سمجھے بیٹھے ہیں۔ ای خیال باطل کے از الد کے واسطے میں نے ابتدائے مضمون میں بعض ایسے مرعون ایسے مرعون یا می مرعود یا طلی و بروزی میں بعض ایسے مرعون ایسی مرعود یا طلی و بروزی میں بعض ایسے مرعون کی اور وہ اس قدرترتی پذیر ہوئے کہ ان کی سلطنتیں قائم ہوگئی اور وہ اس قدرترتی پذیر ہوئے کہ ان کی سلطنتیں قائم ہوگئی اور تین مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ جناب مرزا قادیانی کی مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کریں گے۔ جناب مرزا قادیانی کی اور تعداد معتقدین کے لیا ظ سے مرزا قادیانی اور اپنی اور اپنی اور اپنی نام کا سکم چلایا وہ و جاہت دنیوی اور تعداد معتقدین کے لیا ظ سے مرزا قادیانی اور ان کے خلفاء سے بہت زیادہ کا میاب تھے۔ پر آخر وہ مث گئے اور اسلام اپنی مرزا قادیانی اور دو تھی سان اور حقیق صورت میں باتی رہ گیا۔ "والحمد الله علی ذالك"

الله تعالی خود قرآن پاک میں فرما تا ہے کہ بیلوگ جو بازاروں میں شان سے پھر نے

ہیں۔ان کی شوکت ہے۔ مسلمان تو گمراہ نہ ہونا۔اس کئے کدان کی لوخی بہت تھوڑی ہے اور
ان کا آخری ٹھکا تا دوز خ ہے۔ جو بہت ہی بری قیام گاہ ہے۔اگر وجاہت د نیوی بحکومت مادی ،
تعداد معتقدین یا علم وضل مریدین ہی معیار صداقت ہوتو آج و نیا ہیں سیحیت سے زیادہ کوئی فہ بہب سی قرار نہیں پاسکا۔ جس کے بادشا ہوں کی شان کوس لمن الملک بجارہی ہے۔ جن کے معتقدین کی دولت کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ جن کی سلطنتیں بے شار ہیں اور جس کے مرید سائنس کے میدان میں ایسے شہوار ثابت ہورہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پا تگاہ بن چک ہے۔ کی میدان میں ایسے شہوار ثابت ہورہے ہیں کہ کوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پا تگاہ بن چک ہے۔ ونیا کی بربادی ان کی فف دست کا سربا ہے بن کیوہ ہمالیہ کی بلندی ان کی پا تگاہ بن چک ہے۔ ونیا درت دہا دول کو ہوان کی کوہ وبیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن جمداللہ کہ بیہ دشت دہاموں کوہ وبیابان دریا اور سمندران کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ لیکن جمداللہ کہ بیہ سب کچھ معیار صدافت نہیں ہے۔ اپس وجاہت د نیوی شوکت ظاہری اور تعداد وقتم معتقدین تحریک سب کچھ معیار صدافت نہیں ہی سب کے معیار صدافت نہیں ہی سب کے معیار صدافت نہیں بی سب تھور کی شوکت نظام می اور تعداد وقتم معتقدین تحریک تو ویان کے لئے وجہ تفاخ نہیں بن سکتیں۔

بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کتر کے قادیان کے خلاف ایسے داضح دلائل موجود ہیں۔
جیسے کہ ہیں نے قلم بند کئے اور جس کے مطالعہ کے بعد انسان اس نتیجہ پر چہنی پر مجبور ہوجا تا ہے کہ
کوئی سلیم افتقل انسان اس ند بہ کا محتقد نہیں ہوسکتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ انگریزی دان
مسلمان اس ند بہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ اس کے جواب ہیں بیرع ض کرنا کافی ہے کہ
تحریک قادیان کی نسبت بہت زیادہ زبردست دلائل شرک اور بت پرسی کے حامی ندا ہب کے
خلاف موجود اور بے شار مرتبہ اصرار کے ساتھ پیش ہو چکے ہیں۔ پھر بھی گاندھی جی اور برتارڈ شا
جیسے لوگ کیوں! ہے اپن اور فد ہب کی کفریات سے باز نہیں آتے۔

اس کا جواب خوداللہ تعالی نے قرآن شریف میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ابتداء میں دیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ابتداء میں دین ایک تھا۔ یعنی دین فطرت اسی دین پر اب تک اللہ تعالیٰ لوگوں کو پیدا کرتا ہے۔ دین میں اختلاف نے لوگوں نے بعد میں پیدا کیا اور لوگ ہی ہرسلیم الفطرت مولود کو بتدری عقائد باطلہ کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی راہم اکی اور ہدایت کے لئے رسول جمیعے ۔ لیکن لوگوں نے ان کو جمٹلا یا اور ہوں تفریق باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔

خدا قاور مطلق ہے وہ چاہے تو ایک لمحہ میں ان اختلافات کومٹا کر دین فطرت کا ڈنکہ بجادے کیا ہوں اور اب پھرعرض کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمتعال اور مشیت بجادے کیا ہوں اور اب پھرعرض کرتا ہوں کہ قدرت ایز دمتعال اور مشیت

خدائے لایزال میں فرق ہے۔ قدرت یہ ہے کہ جب جوچاہے کرے۔ گرمشیت یہ ہے کہ یہ اختلافات تبلیغ کے ذریعہ رفع ہوں اور اگر نہ ہوں تو ان کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن کردے گا۔ قرآن پاک میں بار ہاحق تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم بیزیت نہ کر پی ہوتے کہ ہم ان اختلافات کا قضیہ قیامت کے دوز چکا کیں گے تو ہم بھی کا ان کفار کا قصہ بی پاک کردیتے۔

گراییا کیوں ہے؟ بیایک راز قدرت ہے۔جس پرانسان حادی نہیں۔ روحانی امور میں چی جسمانی امور کی طرح بعض جگدانسان معذور ہے اوراس معذوری کے باوجوداس پرایمان لانا ایمان بالغیب ہے۔ انسان سورج سے روشیٰ اورگری پاتا ہے اوراس روشیٰ اورگری سے فاکدہ جسی اٹھا تا ہے۔لیکن وہ اس روشیٰ اورگری کی مقداریا اس کے معیار کو گھٹانے یا بڑھانے سے معذور ہے۔ ای طرح روحانیت میں انسان جانتا ہے کہ بیا ختلافات برے ہیں۔خون ریزی اور فتنہ وفساد کا سبب ہیں۔وہ برا بین قاطعہ پیش کرتا ہے۔لیکن پھر بھی اس کے خالف اس کی بات پر کان نہیں دھرتے۔وہ گھرا تا ہے لیکن خود کو بے بس پاتا ہے۔اس لئے کہ شیبت ایزدی کہی ہے۔

ہیں دھر نے ۔وہ هبراتا ہے بین خود تو ہے بی پاتا ہے۔اس سے لہ هست ایز دی ہی ہے۔

اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کونار نمر ودیش ڈالا گیا۔ تھم ہوا کہا ہے

آگ ابرہیم کے لئے سر دہو جااور سلامتی کا سبب بن جااور ایساہی ہوا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ
جس خدا میں بیقوت تھی کہوہ آگ کوسر دکروے اور آزار کی بجائے سلامتی کا سبب بنادے کیا وہ بیہ
قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس آگ کے جلانے والوں کو آگ جلانے کا موقعہ بی نہ دیتا یا ان کے دل
بی پیغام ابراہیم کی طرف چھیر دیتا۔

من پیغام اہرا ہیم ماطرف پیردیا۔

یقینا اس میں یہ قدرت تھی۔لین مشیت ایزدی بھی تھی کہ ایسا نہ کیا جائے اورغور کروتو
اہرا ہیم علیہ السلام کے جوہر کھلے تو اس طرح کہ آ گ ان کے سامنے جلی۔ اس کا اطلان ان کے روبرو
ہوا۔ ان کو دہاں تک پہنچایا گیا۔ موت اور بدترین مقوبت کی موت سامنے نظر آئی۔ انہیں اٹھا کر اس
ہوا۔ ان کو دہاں تک پہنچایا گیا۔ موت اور بدترین مقوبت کی موت سامنے نظر آئی۔ انہیں اٹھا کر اس
ہیں پھینکا گیا۔ انہیں علم نہ تھا کہ آگ ان کے لئے سرد ہوکر سلامتی کا سبب بن جائے گ ۔ یہ تسلیم ورضا
کے آخری امتحان میں کا میاب ہوئے اور پھر انعام واکر ام الہی سے فائز المرام ہوئے۔ اگر جر آ کفار
کے آخری امتحان میں کامیاب ہوئے اور پھر انعام واکر ام الہی سے فائز المرام ہوئے۔ اگر جر آ کفار
کے دل پھیر دینے جاتے تو دین کا خزانہ آئی رضائے الہی کے روبر وانتہائی تسلیم کے ان موتول سے
خالی ہوتا۔ جن کا وجود ابر اہیم کے پینے اور سیوالشہد اوعلیہ السلام کے پاک خون سے پیدا ہوں۔ ترقی

پس بیہ مشیت ہے کہ وین قطرت کے خلاف ادیان وعقا کد باطلہ پیدا ہوں۔ ترتی کریں اور موجوور ہیں۔ لیکن بیرسب پیدا ہوتے اور ملتے رہتے ہیں۔ دین قطرت البتہ از ل سے موجود ہے اور ابد تک قائم رہے گا۔مبارک ہے وہ جوعقائد باطلہ کی مؤنت ترقی اور چک دمک مے فریب نہ کھائے۔وعاء ہے کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کواس دھوکے ہے محفوظ رکھے۔ آمین!

اب تک جو کھوم فی ہوا وہ ایک اصول اعتقاد تھا کہ عقائد باطلہ اورادیان کا ذبہ کیوں قائم رہتے اور بظاہر ترقی کرتے ہیں۔لیکن ہیں چانتا ہوں کہ بینکتہ بہت باریک ہے۔اس کے اظہار کے لئے جمعے نیادہ صاحب استطاعت وعلم ،انبان ادر جمعے کہیں زیادہ صاحب قوت اللہ تلم کی ضرورت ہے۔ تاہم ممکن ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصداس دلیل کے مطمئن ہوجائے۔ گر حصد کثیر ایسا ہے کہ اس کے فہم ہی سے بیدلیل بالاتر ہے اور اس کے مجھانے کے لئے زیادہ واضح اظہار خیال کی ضرورت ہے۔

۲..... تحریک قادیان کی ظاہری ترقی کے دنیوی اسباب کے متعلق کی کوئی کرنے کے لئے جھے ہند دستان ہیں اسلای سلطنت کی تاریخ کے ابواب کی طرف رجوع کرتا ہوگا۔ جولوگ موجود الوقت دول بورپ کی تبلیغی جد دجھد ہے آگاہ ہیں۔ وہ جانے ہیں کہ مرکز مسیحت کا ہر بادشاہ یا صدر جمہور'' یمین الدین' کے لقب سے ملقب ہے اور تبلیغ مسیحت ان کی حکومت کا ہر ولا ینغک ہے۔ چنانچہ دور کیوں جاؤ۔ برطانیہ ہی نظام سلطنت کا ایک جزولا ینغک ہوگا کہ کا مرحوات دفاع، مالیات اور خارجہ کی طرح محکمہ دینیات بھی نظام سلطنت کا ایک جزولا ینغک ہوگا کہ کہ جات دفاع، مالیات اور خارجہ کی طرح محکمہ دینیات بھی نظام سلطنت کا ایک جزولا ینغک ہوگا کہ اس ملک ہیں جو سلطنت کا ایک جزولا ینغک خبیل ہر مرحود درسگاہ بن گئی حاصل نہیں ہرا۔ البتہ اتنا ضرور تسلیم کرتا پڑے گا کہ اس ملک ہیں جو سلمان باوشاہ ہوئے۔ دہ درس خو دین کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی سے مندر بھی مشکی نہ تھے۔ تا ہم مجھے دین کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی سے مندر بھی مشکی نہ تھے۔ تا ہم مجھے دین کے لئے ایک مرکز کا کام دیتی تھی۔ لیکن اس کرم فرمائی سے مندر بھی مشکی نہ تھے۔ تا ہم مجھے اور صوفیاء بھی عوام و دکام دونوں کی عقیدت اور خدمت کے باعث قوت لا یموت سے بے پواہ اور ترکیخ دین کے کام میں مصروف در بچے تھے۔

غرض بیرکتر اسلام کا کام حکومت کی بجائے غیرسرکاری ذرائع کاشکرگذارتھا۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کا مرکز تو تھا آگرہ ادرمسلمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں۔ جہاں صوفیا کا گذر زیادہ شہرت کا مرکز تو تھا آگرہ ادرمسلمان زیادہ ہوئے بنگالہ میں سے دنانہ میں ہندو وسلم شکر اس سورت حالات نے باعث قومیت ہندکے باپ جلال الدین اکبر نے شعار اسلام کو بالکل اتنانی صرورت کے باعث قومیت ہندکے باپ جلال الدین اکبر نے شعار اسلام کو بالکل

پس پشت ڈال دیا اور انہوں اور ان کے درباریوں نے اپنی عملی مثال سے بلیخ دین کونقصان پہنچایا۔
اس وقت اگر شریعت حقد کاعلم بلندر ہاتو وہ اپنی سرفرازی کے لئے مخصوص صوفیائے کرام وعلائے
دین کا ممنون احسان تھا۔ جہا تگیر اور شاہجہان کے زبانہ میں اکبر کے جاری کردہ دین الٰہی کے
چے چتو باقی نہ رہے۔ گر تبلیخ کے کام کی طرف کوئی خاص توجہیں ہوئی۔ اور تگ زیب عالمگیر اس
کلید کی واحد استثناء ثابت ہوئے۔ معرکہ کفرووین میں اقبال نے انہیں۔
کلید کی واحد استثناء ثابت ہوئے۔ معرکہ کفرووین میں اقبال نے انہیں۔

لکھ کراظہار جن کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد حالت بدسے بدتر ہوگی اور نہ صرف بادشاہ اورامراء واعیان واکا برسلطنت شعار دین سے بے پر واہو گئے۔ بلکدا کبر جہا تگیرا ورشاہ جہان کے زمانہ میں مساجد ومقابر ومکا تب کو جوگراں قدر الداد ملتی تھی وہ بھی طوائف الملوکی وجہ سے بند ہوگئی۔سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ ذرامداونہ ملنے کی وجہ سے اور ہرز ور آور کے بادشاہ بن کراپنے علاوہ کولو شنے کی وجہ سے مدر سے خانقا ہیں اور مساجد بند ہوگئیں۔علاء اور صوفیاء کو بدرجہ مجوری سلمند درس و تدریس بند کرنا پڑا اور ملک میں تعلیم کا نام تک باتی نہ رہا۔ نہ دین کی تعلیم باتی رہی نہ دنا کی۔

عالمگیر کے وصال اور ۱۸۵۷ء کے فدر تک کا زمانہ پنجابی بیل ''در چھاگردی'' کا زمانہ کہا تا ہے۔ نہ کوئی نظام حکومت تھا اور نہ امن وا مان ہی موجود تھا۔ کسی کی زندگی ، دولت ، عزت وعصمت محفوظ نہ تھی۔ ان حالات بیل نہ صرف مسلمانان ہند کے لئے بلکہ عام ہندوستان سے جہالت دور لئے علم کا چراغ کل ہوگیا۔ اگریز اکثر بید جوئی کرتے ہیں کہ انہوں نے ہندوستان سے جہالت دور کی۔ بیچے ہے لیکن مید میں اور اقعہ ہے کہ معرود ما اور اچتان کے میدان تہذیب وتدن میں کول کن الملک بجانے سے بہت پہلے ہندوستان آسان علم پر ماہ عالمتاب بن کر چیک چکا تھا۔ پھر انقلاب کی وجہ سے تعر جہالت میں گرا۔ جس سے مسلمانوں نے آکر اسے نکال کر سلطنت مغلیہ کے انحطاط کے ساتھ میں پھر جہالت کے گڑھے میں گر پڑا۔ عالم وفاضل لوگ طبعًا میعاد حیات پوری کر کے اٹھ گئے۔ علم کے مرکز مٹ چکے لہذا ملک جائل رہ گیا۔

ندر ۱۸۵۷ء کی تمام ذمہ داری بے جاطور پرمسلمانوں کے سرمنڈ ہدی گئی۔جس کا متجد بیہواکدار باب حکومت کے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے بقض پیدا ہو گیا۔ ادھر مسلمانوں کے علاء نے حکومت انگلشیہ سے ہرفتم کے تعادان کو گناہ قرار دے کر اعلان کر دیا کہ ہند دستان ادار لحرب ہے۔ نیز بین الاقوامی معاملات نے بھی الی صورت اختیار کرلی کہ مسلمانوں اور

اگریزوں کے تعلقات اچھے ندرہے۔ مسلمانوں نے علاء کے فناویٰ کے باعث انگریزی مدارس سے جو تعلیم کی روشنی کو والس لانے والے تھے اجتناب کیا۔ مساجد اجزی پڑی تھیں۔ مکا تب کا نثان تک مٹ چکا تھا۔ صوفیاء کے شکئے حدیث شریف وقر آن مجید کے مسائل کی جگہ بھنگ نواز دوستوں کی گپ بازی کا مرکز بن چکے تھے۔

غرض حالت بیتی که مسلمان حکام وقت کا چور بنا ہوا تھا۔ حکومت اس کے ہاتھ سے چھن چکی تھی اور جائل ماں باپ جائل تر اولاد پیدا کر رہے تھے۔ برکاری مفلسی اور حکومت کے عماب نے مسلمانوں کوایک قابل ففرت چیز بنادیا تھا۔ میسی پادری جیٹ شلیم کرتے رہے ہیں کددنیا میں ان کے عقائد کے لئے اگر کوئی خطرہ موجود ہے تو اس کا نام اسلام ہے۔ وہ اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کو بہکانے میں کوئی کر اٹھائییں رکھتے۔ انہوں نے اس وقت کوئیمت اور اس موقعہ کو بحد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیر جدوج جدشروع کی۔ جس کاسلسلہ بے حد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیر جدوج جدشروع کی۔ جس کاسلسلہ بے حد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیر جدوج جدشروع کی۔ جس کاسلسلہ بے حد مناسب جان کرمسلمانوں کو بہکانے کے لئے ایک عالم کیر ہے۔

بیکار مسلمان میچی ہوکر روزگار حاصل کر لیتے تھے۔قائش مسلمان مالی لحاظ ہے بہتر حالت میں ہوجاتے تھے اورغداری کا داغ جوان کے لئے بیحد پریشان کن تھاوہ پتمہ کے پائی کے ساتھ ان کی پیشانی سے دھل جاتا تھا۔ بیرتر غیبات کچھ معمولی نہ تھیں۔ زرحکومت اور ٹروت کی ترغیب سے اگر کسی اور دین کا واسطہ پڑتا تو مث جاتا۔ بیاسلام ہی کا کام تھا کہ وہ اس بے پناہ حملہ سے محفوظ رہا۔''والحمد الله علیٰ ذالك''

عیسائیوں کے ان حملوں سے ہند دہمی محفوظ نہ تھے۔لیکن اوّل تو وہ جدید تعلیم حاصل کر کے پرانی جہالت کے از الدیش معروف ہوگئے تھے۔ دوسرے ان کے پاس تجارت اور دولت موجودتھی ۔لہٰڈا یہ نہ قلاش ومفلس تھے نہ بے روزگار۔تیسرے میکومت کے عماب سے محفوظ تھے۔ بلکہ یوں کہئے کہ اس کے لطف کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔لہٰڈا انہیں وہ خطرات درپیش نہ تھے جو مسلمانوں کے لئے مخصوص ہو بیکے تھے۔

مسلمانوں کو بہکانے کے لئے عیمائیوں نے دین حقد اسلام اور اس کے بانی علیہ پر بے پناہ حملے شروع کرد ہے۔ جن کا جواب دینے والا کوئی ندتھا۔ آخرز ماند نے تمن آدی ان کے مقابلہ کے لئے پیدا کئے۔ ہندوؤں میں سوامی شری دیا نندجی مہارات نے جنم لے کر آریا دھری سیاد دوں دورعیمائی حملہ آوروں کا مقابلہ شروع کیا۔ مسلمانوں میں سرسید نے سپر سنجالی اور اان کے بعد مرز اغلام احمد قاویا نی اس میدان میں اترے۔

مرسید نے مسلمانوں کے سرسے غداری کا الزام دور کرنے کی کوشش کی اور انہیں تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا اور انہیں تعلیم جدید کی طرف متوجہ کیا اور ساتھ ہی سیحیوں کے حملوں کا جواب دے کرشر بعت حقد کی حمایت کرنے گئے۔غدر کا الزام آج تک مسلمانوں کے سر پرموجود ہے۔ البتہ جدید تعلیم کی تروی میں سرسید کو غیر معمولی کا میابی ہوئی۔ ان کی سیاسی رہنمائی بھی صبح ثابت ہوئی اور مسلمان ایک عرصہ تک اس راہنمائی سے روگر دائی کرنے کے بعد آج پھر لاچار ہوکرانی کے اصولوں کو اختیار کر کے کا میاب ہور ہے ہیں۔

ند بہی حملوں کا جواب دیے میں البتہ مرسید کا میاب نہیں ہوئے۔اس لئے کہ انہوں نے ہر ججڑے سے انکار کیا اور ہر مسئلہ کو بڑعم خود عقل انسانی کے مطابق ٹابت کرنے کی کوشش کی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ ہندوستان میں بچے تھے جوعلاء بھی موجود تھان میں اور سرسید میں تھی گئی۔ کفر کے فتوے شاکع ہوئے اور بہت غلاظت اچھلی۔ نتیجہ بید لکا کہ مسیحی پر و پیگنڈ از ور پکڑ گیا اور علی گڑھ کا کی فتوے شاکع ہوئے ایک قسم کے طحد پیدا کرنے لگا۔ بیلوگ محض انقاق بیدائش کی وجہ سے مسلمان موجہ سے مسلمان موجہ سے مسلمان ہوئے تھے۔ ورنہ انہیں اسلام پر کوئی اعتقاد نہ ہوتا تھا۔ بھم اللہ کہ بیصورت حالات عارضی ٹابت ہوئی اور اب خدا کے فتل و کرم سے مسلم یو نیورش باعمل اور سے مسلمان پیدا کر رہی ہے۔

اس وقت کہ آریا اور سیحی مبلغ اسلام پر بے پناہ محلے کررہے تھے۔اکے دکے جو عالم دین بھی کہیں موجود نہ تھے۔ وہ ناموں شریعت حقہ کے تحفظ میں مصروف ہوگئے۔ مگر کوئی زیادہ کامیاب نہ ہوا۔اس وقت مرز اغلام احمد قادیانی میدان میں اترے اور انہوں نے سیحی پادریوں اور آریا ابدیشکوں کے مقابلہ میں اسلام کی طرف سے سینسپر ہونے کا تہیہ کرلیا۔ میں مرز اقادیانی کے ادعائے نبوت وغیرہ کی قلعی کھول چکا ہوں۔

میں کہ سکتا ہوں کہ اگر مرزا قادیا نی ایم کامیابی سے متاثر ہوکر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے تو ہم انہیں زمانہ حال میں مسلمانوں کا سب سے بڑا خادم ماننے لیکن افسوس ہے کہ جس کی ابتداء اچھی تقی اس کی انتہاءوہ نہ رہی جو ہونا چاہیے تھی۔

مسلمان ایک الی توم ہے جوابے خدام کی قدر کرتی ہے۔ عیسائیوں اور آریاؤں کے مقابلہ میں مرز اقادیائی کی خدمات کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں سر پر بھایا اور دلوں میں جگہ ، کی۔مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم اور مولانا شاء الله امر تسری جیسے بزرگ ان کے حامی اور معترف تھے اور ان بی کے نام کا ذکہ بچاتے تھے۔غرض مرز اقادیائی کی کامیائی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اسے دمانہ میں پیدا ہوئے جب کہ جہالت مسلمانوں پر قابض تھی اور اسلام سیجی اور آریا مبلغین

کے طعن تشیع کا مورد بنا ہوا تھا۔ مرزا قادیا ٹی نے اس حالت سے فائدہ اٹھایا اور مسلمانوں کی طرف سے سینہ سپر ہوکر اغیار کا مقابلہ کیا اور یوں مسلمانوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر ٹی۔ سیہ ہردلعزیزی آگے چل کران کے بہت کام آئی۔اس کی وجہ سے میصاحب زر ہو گئے اور اس کوان کی خدمت اسلام کانام دے کرآج بھی ان کے مرید ساوہ لوح مسلمانوں کو پھسلالیتے ہیں۔

سسس خالفین اسلام سے مقابلہ کرنے میں مرزا قادیائی نے چونکہ صرف نہ ہی رنگ لیا۔ لہذا الی تحریب انام ہو بچکے تھے۔
اب انہوں نے اس کا میا بی کو اجتماع زر کا ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس لئے کہ دنیا میں ذرکے بغیر کوئی تحریب کہ میاب نہیں ہوتی اور مرزا قادیائی اگرچہ ایک پرانے بارسوخ اور حاتم خاندان کے وارث تھے۔ تاہم مالی کحاظ سے ان کی حالت بچھا چھی نہیں کسی انگریز کا مقولہ ہے۔ کا میا بی سے وارث تھے۔ تاہم مالی کحاظ سے ان کی حالت بچھا چھی نہیں کے میاب میلئے تھے۔ مسلمان اس لئے ان کے برحد کرکوئی چیز کا میاب نہیں ہوتی۔ مرزا قادیا نی ایک کا میاب میلئے تھے۔ مسلمان اس لئے ان کے شیدا ہور ہے تھے کہ بیچھوٹ فی سے دان کا حالت کے ایک کتاب (برا بین شیدا ہوں نے دین حقہ کی صدافت کے شوت میں دائل جمع کرنے کے لئے ایک کتاب (برا بین احم میر) کی اشاعت کا اعلان کیا اور پیشکی قیت ما گی تو محقب الله کے تام پرمر مٹنے والی قوم نے ان پر سے وزر کا بینہ برساویا۔

شہرت اور زرحاصل کر کے انہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ اب لوگ بد کے لیکن جو مخص داوں میں گھر پیدا کر چکا تھا۔ کروڑوں میں سے چند سوکوا پنے ساتھد لے جانے میں کا میاب ہوگیا اور بیکوئی تعجب کی بات نہیں۔

اس کے بعد مرزا قادیانی کوجوکامیا بی ہوئی۔اس کی وجوہ یہ ہیں کہ ہرجد یدعقیدہ کے رکھنے والے زیادہ مخلص اور جوشلے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں خواص جوکامیا بی کالید ہیں۔اب تک ان کی جماعت میں موجود ہیں۔ جہاں کسی مرزائی کو پاؤگے اپنے سلسلہ سے اس کا اخلاص قابل تحریف دیکھو گے۔ ہر مرزائی ایک مبلغ ہے۔جس کا جوش ہروفت ابلتار ہتا ہے اور بھی شنڈ انہیں ہوتا۔ میں دھرم سالہ گیا۔ وہاں سلمان صفر کے برابر ہیں۔ان میں سیاسی، نہ ہی،اخلاقی جوش نام تک کوموجود نہ تھا۔ گرکوتو الی بازار کے ایک کونے میں ایک قادیا نی دوست کی دوکان تھی۔ وہ درزی کا کا کا مرکز بنی ہوئی ہے اور وہاں نہ ہی مباحث ہر وقت تازہ رہتے ہیں۔ان کی دوکان ہراسلامی تحریک کا مرکز بنی ہوئی ہے اور وہاں نہ ہی مباحث ہر وقت تازہ رہتے ہیں۔نی مباحث ہر سے بعض متی بھی۔ کی من شیعہ جوموجود ہیں وہ عہدوں پر سرفراز ہیں۔تعلیم یا فتہ ہیں ان میں سے بعض متی بھی۔لیکن ان کے ہاں نہ ہی اخلاقی تعلیم یا تمدنی امور کا ذکر تک نہیں آتا۔ یہ

اذ کارزندہ ہیں تو ایک قاویانی ورزی کے دم ہے، پھراگر جہلاء اور نو جوان مسلمان اس ہے متاثر ہوں تو تعجب کیا۔

اس جماعت کی تنظیم بہت ہی تعریف کی مستق ہے۔ ہر محض خیرات زکو ۃ اور چندہ کا روپیہ قادیان کوروانہ کرتا ہے اور وہاں سے بلغ عقائد کے لئے ببلغ ہر حصہ ملک کوروانہ کئے جاتے ہیں۔ اس کے بیس کتا بیس کی جاتی ہیں۔ رسالے شائع ہوتے ہیں اور اخبار نکالے جاتے ہیں۔ اس کے بیس قادیانی عقائد کی اصلاح یا عقائد صححہ کی ببلغ کے لئے عام مسلمان جو پچھ کر رہے ہیں وہ نا قابل فر کر ہے۔ بیس کی اصلاح یا عقائد صحوفیاء عقائد قادیان کی تر دید کرتے رہتے ہیں۔ گرافسوں کہ اور صوفیاء عقائد قادیان کی تر دید کرتے رہتے ہیں۔ گرافسوں کہ اکثر حصرات کا طرز بیان واستدلال ایک مسلمان مبلغ کی شان کے شایان نہیں ہوتا۔ نیز ان لوگوں کا دائر ہ تبلغ بالعموم ان کی جماعت تک محدود ہوتا ہے جولوگ آن کی باتیں سفتے ہیں۔ ان کے بہلئے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا۔ لہذا ان کی تقریریں ضائع جاتی ہیں۔ ضرورت تو ہہ ہے کہ ان لوگوں تک شحیح خیالات کو پہنچایا جائے جن کا متاثر ہوتا زیادہ ممکن ہو۔

تحریر کے ذریعہ سے تحریک قادیان کے خلاف جو پر و پیگنڈا ہوتا ہے وہ قلت زر کی وجہ سے نہایت غلیظ اور گھٹیا کاغذ پر اس طرح چھپتا ہے کہ کوئی اس کو ہاتھ نگانا بھی پسند نہیں کرتا۔الیم تحریرین عموماً ایک گروہ کے باہر چہنچنے تک نہیں پانٹس غرض قادیان کاپر و پیگنڈ امنظم اور وسیع ہے اور مخالفت غیر منظم کمزوراور مفلس ہے۔

تحریک قادیان کی کامیائی کاسب سے بڑا سب مسلمانوں کی جہالت ہے۔ جہالت سے میری مراداصول دین سے مسلمانوں کی ناآگائی ہے۔ جولوگ فی۔اے،ایم۔اے اور بیرسٹر ہوجاتے ہیں وہ انگریزی زبان اور دوسری چیزوں کے ماہر ہوں تو کیا، وہ وین حقہ سے بالکل ناآگاہ ہوتے ہیں۔فی مشید اور اہل صدیث ناآگاہ ہوتے ہیں۔ ان کے دل تعلیم وین کے پیاسے ہوتے ہیں۔فی مشید اور اہل صدیث وغیرہ جماعتوں کے مقا کدکوان تک پہنچانے کا کوئی بندوبست ہی نہیں۔ان تک اگر کوئی عقیدہ پہنچا

مرزا قادیانی کی تحریک میں ایک لچک بھی ہے جو کسی ادر عقیدہ میں موجود نہیں \_ یعنی
مانے دالے کا اختیار ہے کہ وہ ان کو صرف محدث مانے یا محدو، نبی بروزی وظلی مانے، ستقل نبی
سندیم کر لے مسیح موجود نے یا مہدی آخرالز مان جولوگ ند مہب اور اس کے فلسفہ سے آگاہ ہیں۔
ایک لئے کہی فچک تحریک قادیان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ گرایک ایسے محض کوجو اصول دین سے بہرہ ہو۔ ایسی باریکیوں کا علم بھی نہیں ہوتا اور دہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔
دین سے بہرہ ہو۔ ایسی باریکیوں کا علم بھی نہیں ہوتا اور دہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔

ایک اورسب بیہ کہ قادیان کے مانے والے عالم مسلمانوں سے بحث کرتے رہے ہیں۔ وہ خود بعض مسائل کی باریکیوں کو اپنی کتابوں سے از برکر لیتے ہیں۔ ان کے مدمقابل زیر بحث معاملات سے بالکل ناآگاہ اور کورے ہوتے ہیں اور یوں وہ پریشان ہوکر علماء کے پاس جاتے ہیں۔ چندمعز زوقابل قدر ستیوں کے سواہمار اموجودہ طبقہ علماء جو کچھ ہے وہ ظاہر ہے۔ لہذا وہ گالی اور کفر کے فتو کی سے کام لیتے ہیں۔ نتیجہ بیہوتا ہے کہ پریشان مسلمان ان سے بیزار ہوکر دوسرے کروہ سے جاملاہے۔

ایسے لوگوں کا علاج ایک اور صرف ایک ہے۔ لینی بیکہ ان کی طرف زیادہ توجہ نہ کی جائے۔ جس قدرمہدی پیدائے ہوئے وہ سب تاکام رہے۔ سوائے ان کے جن کی مخالفت ہوئی مقدار مخالفت کے مضح ہی ان کا بازار سرد پڑگیا۔ مقدار مخالفت کے مضح ہی ان کا بازار سرد پڑگیا۔ ضرورت ہے کہ علائے اسلام اوّل تو تحریک قادیان سے بے پرواہ ہوجا کیں۔ میں وعوئی ہے کہ سکتا ہوں کہ بحث میں پڑ کرسادہ لوج میں لمان آسانی سے گمراہ ہوجاتے ہیں۔ اگر انہیں بحث میں نہ ڈالا جائے توان کے عقیدہ دائے میں فیر مانوس عقائد کی تبلیغ کوئی تبدیلی پیدائیں کر عتی۔ قادیان نہ الحص مسالہ نہیں ہوتا اور جوہوتا ہے اس کووہ استعمال نہیں کرسکتے۔ البندا گمراہ ہوکر ہوتک جاتے ہیں۔ لیکن اگر مسالہ مقابدہ کرتا ہے تو بھر قادیان کی طرح ایک مشاکلہ مقابدہ کرتا ہے تو بھر قادیان کی طرح ایک مشاکلہ مقابدہ کرتا ہے تو بھر قادیان کی طرح ایک مشاکلہ میں مشاکلہ کرتا ہے تو بھر قادیان کی طرح ایک مشاکلہ کی تردید ہوا در بیات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقائد صحیحہ کی تبلیغ کر واور اشد مشرورت کے سواکسی کی تردید ہوا در بیات ہر بحث سے مستعنی ہے۔ عقائد صحیحہ کی تبلیغ کی واور اشد میں موتا الا البلاغ "

قادیانی دوستوں کی عادت ہے کہ وہ بھی اس سوال پر بحث نہیں کرتے کہ مرزا قادیانی پی سے یا نہیں۔ بلکہ وہ بمیشہ دجال، سے موعود، وفات سے، حیات سے اور دوسرے ایسے مسائل پر بحث کرتے ہیں جن میں اختلاف موجود ہے اور خلط مجت پیدا کر کے مسلمانوں کو پھسلانے ہیں کا میاب ہوجاتے ہیں۔ اس کا بہترین شہوت سے ہے کہ میں نے تحریک قادیان کے خلاف جو پھی کھا ہے اس کا جواب دینے کی بجائے جماعیت احمد بیدلا ہور کواصر ارہے کہ میں سے بتا کال کہ مرزا قادیانی کا فرتھے انہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے اور حال آئے گایا نہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے اور حال آئے گایا نہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے اور د جال آئے گایا نہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے اور د جال آئے گایا نہیں۔ اس صدی کا مجدد کون ہے اور د جال آئے گایا نہیں۔

گریم بحث بی غلط ہے۔اصل سوال بیاور صرف بیہ کے مرزا قادیانی نبی تھے یائمیں ادرانہوں نے خود جومعیار قائم کیا کیاوہ اس معیار کے مطابق ایک غلط دعویٰ کے مدی ثابت ہو بھے

بیں یانہیں۔لیکن مرزا قادیانی کی جماعت کی کامیابی کا ایک اور دازبھی ہے جو میں اپنی ذمہ داری کے احساس کامل کے بعد سپر دقلم کر رہا ہوں اور وہ دازیہ ہے کہ حکومت برطانیہ اس عقیدہ کی جماعت کر رہی ہے۔ ۱۸۵۷ء کے غدر کے بعد حکومت جبر وتعدی اور تبلیغ دونوں کے ذریعہ ہے مسلمانان ہند کورام کرنے پرتلی ہوئی تھی۔اس لئے کہ اس نے حکومت ہنداسی بدنھیں ہوتی ہوئی تھی۔اس لئے کہ اس نے حکومت ہنداسی بدنھیں ہوئی تھی اور طبعاً یہ قوم اگریز وں سے بھی ہوئی تھی اور وار الحرب اور ترک تعاون کے فقاوی جاری تھے۔

حکومت نے مسلمانوں کورام کرنے کے لئے متعدہ وسائل اختیار کئے۔زور و جرکے قصول کے بیان کا نہ بیہ موقع ہے نگل تبلغ نے جورا ہیں افتیار کیس سے تین قابل ذکر ہیں۔
اوّل ..... فورٹ ولیم کلکتہ ہیں اردو کی اشاعت کا مرکز کھولا گیا اور مسلمان مصنفین کوگراں قدر رقوم بطور معاوضہ دے کران سے کتابیں کھوائی گئیں۔ جومخلف مضابین پرمشمل تھیں۔لیکن جن میں اگریزی راج کی برکوں کا ذکر ضرور ہوتا تھا۔

ووم ..... جنگ كريمه ميس روس كے خلاف تركول كى امداد كى كى ـ

سوم ..... سرسید ہے علی گڑھ میں کالج تھلوا یا گیا اور را جا دُل مبہارا جا دُل اور نو ابول ہے اس کی امداد کرائی گئی۔

چہارم ..... مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا ادراس دعویٰ کی بناء پر تنتیخ جہاد کا اعلان کیا تو ان کی جماعت کی تر وت کواشاعت میں امداد کی گئے۔

شاید نیس یقینا مجھ سے سوال کیا جائے گا کہ اس کا شوت کیا ہے کہ سرکار برطانیۃ تحریک قادیان کی مؤید ہے۔ اس کے جواب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اوّل اوّل تو میرے ول میں یہ خیال محض ایک گمان تھا۔ بحر گذشتہ دوسال میں مجھے اس کا بہت شوت ملا ہے۔ جس کوظا ہر کرنا غیر ضروری ہے۔ صرف ایک واقعہ مولوی ظفر علی ضروری ہے۔ صرف ایک واقعہ مولوی ظفر علی صاحب سے تعلق نہیں رکھتا۔ مولوی صاحب جس مصیبت میں جتلا ہوئے۔ وہ ان کی عریاں نولی اور فحش نگاری کالازمی نتیجہ تھا۔

جس داقعہ کا میں ذکر کرنے والا ہوں۔وہ آگر چیخضرہے۔گراال دائش دہینش کے خیل کے داسطے ایک غیر محدود دسعت کا حامل ہے۔ سنتے ایب آباد کے میر ولی اللہ صاحب ایڈوو کیٹ جو بے نظیر شاعر، بے بدل مصنف، اور نہایت مخلص قومی کارکن ہیں۔ اپنے ہال کے سپر نٹنڈ نٹ پولیس سے جو انگریز ہیں ملے اور اپنے لڑکے کے واسطے ملازمت کا ذکر چھیڑا۔ بیلڑکا ایم۔اے پاس ہے۔صاحب بہاور نے فرمایا: ''ویل آپ حکومت سے امداد چاہتے ہیں اور خود حکومت کی

ویسی مدونیں کرتے جیسی کہ آپ کر سکتے ہیں۔''

میرصاحب نے پوچھا وہ کیا تو جواب ملا کہ:''آپ مقامی اسلامیہ انجمن کے صدر بیں۔معجد جامع آپ کے انتظام میں ہے۔لیکن انجمن کے ملغ اور معجد کے امام صاحب قادیا نیوں کے خلاف تقریریں کرتے پھرتے ہیں۔''

مجھے ذاتی طور پرایسے لوجوانوں سے سابقہ پڑا ہے۔ جنہیں قادیانی حضرات نے اس شرط پر ملازمت دلوانے کا وعدہ کیا کہ وہ قادیانی ہوجا ئیں۔ نیز مجھے بعض ایسے نوجوانوں کا حال پمنعلوم ہے جومحض ملازمت کے لئے قادیانی بن مجئے۔ میری رائے بیہے کہ مسلمانوں میں سے قادیانی جماعت کے نوجوان کے لئے حصول ملازمت زیادہ آسان ہے۔ (سید) حبیب تنتہ وہ م

تحريك قاديان

اس کی اصلاح کے ذرائع کیا ہیں؟

تخریک قادیان کی فاہری کامیابی کے متعلق جو پھیٹ لکھ چکاہوں۔اگر فور سے اس کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں اس تحریک کی اصلاح کا مواد بھی موجود ہے۔لیکن اس خیال سے کہ سے نکات ذرا واضح تر ہوجا کیں۔ میں اس تحریر میں صرف اصلاح قادیان کے موضوع پر بحث کرتا چاہتا ہوں۔اصلاح عقا کہ قادیان سے میری مراد مرزا قادیانی کے صرف ان مریدوں کی اصلاح ہے جوعوف عام میں قادیانی کے نام سے معروف ہیں۔ اس لئے کہ جہاں تک احمدی جماعت لا ہور کا تعلق ہے میں اس کو اسلام یا مسلمانوں کے لئے خطرنا کے نہیں سجھتا۔ان کے عقا کہ میں سے معاوف ان کے خطرنا کے نہیں سجھتا۔ان کے عقا کہ میں سے ہم خیال ہیں۔ان کو خود میں معلوم نہیں کہ ان کے عقا کہ کیا ہیں اور نہیں بھی مانے لئے البذا جو عام لوگ ان کے ہم خیال ہیں۔ان کو خود میں معلوم نہیں کہ ان کے عقا کہ کیا ہیں اور نہیں بھی صاحب ایم ۔اے کا استدلال سے ہم خیال ہیں۔ان کی جماعت لا ہور کے امیر مولانا محم علی صاحب ایم ۔اے کا استدلال سے کہ مفیر نہیں رہی ۔ان کی جماعت تری جماعت کی غیر مسلم طافت کے لئے مفیر نہیں رہی ۔ان کی جماعت تری نہیں کر ای اور نہاں کی تری کر نے کی کوئی تو قع بی باتی مولیا نامح علی صاحب کی بے نظیر قابلیت استعداد و محنت کی وجہ سے اور ؤاکٹر مرز ایعقوب بیک اور مولانا محم علی صاحب کی بے نظیر قابلیت استعداد و محنت کی وجہ سے اور ؤاکٹر مرز ایعقوب بیک اور دیدار ہوہ و حیات جاودانی کی متوقع نہیں ہو سکت کی کا دار و مدار ہوہ و حیات جاودانی کی متوقع نہیں ہو سکتی۔

قادیانی جماعت البتہ مصروف جہدو جہد ہاور اگر چہلی بی جس قدر عرق ریزی محنت شاقہ زریاتی اور جدو جہد ہے احت کام لیتی ہے۔ اس کے کحاظ ہے اس کی کامیانی کو نمایاں نہیں کہا جا سکتا۔ تا ہم حقیقت سے ہے کہ خواہ نسبت و تناسب کے لحاظ ہے اس جماعت کی ترقی کی حقیقت کیسی بھی یاس انگیز کیوں نہ ہو من حیث الکل اس جماعت کی ترقی الی نہیں جس سے کی حقیقت کیسی بھی یاس انگیز کیوں نہ ہو من حیث الکل اس جماعت کی ترقی الی نہیں جس سے مسلمان کے فرض او لین ہے اور وہ اغیار کے لئے ہے۔ لیکن جب این حلقہ بی سے دوست لکل رہے ہوں تو ان کا سنجالنا اغیار کو دعوت تبلیخ دینے ہے کہیں زیادہ ضروری ہوجا تا ہے۔

میری دانست میں چونکہ عقائد قادیان کی اصلاح کی ضرورت مسلمہ ہے۔ الہذااس نا قابل انکار ضرورت پر بحث کرنا مخصیل حاصل ہے۔ پس میں اب وہ تجاویز سپر دقلم کرتا ہوں۔ جن کے اختیار کرنے سے میری ناقص رائے میں قادیان کے پروپیگٹڈا کا کماحقہ سدباب ہوسکے گا۔

سس لازم ہے کہ ہماری ہرتحریراور ہرتقریرگائی گلوج سے بدزبانی سے اخلاق سے گری ہوئی باتوں سے اورخصوصاً بانی سلسلہ کی تحقیر سے بالکل خالی ہو۔اس کا اساس ذاتی حملے اور کیک یا استہزاء نواز فقرات والفاظ نہوں۔ بلکہ دلائل و براین قاطع پراس کا مدار ہو۔

سسس قادیاں کا پروپیگنڈ امنظم وسلسل ہے۔ ہمارے پروپیگنڈ ای حالت یہ ہے کہ اس کو اگر تا بود کہیں تو ہے جانہ ہوگا۔ میری تاتف رائے تو یہ ہے کہ جس قدر پروپیگنڈ اقادیان کے خلاف جاری ہے وہ مفید ہونے کی بجائے مفتر ہے۔ لہذا اگر ایسا بھی نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا۔ صوفیاء علماء اور دوسرے حضرات اپنے اپنے طور پر ہزاروں کا خرج بھی برداشت کرتے ہیں اور دلاکل بھی پیش کرتے ہیں۔ شرورت میں مفتر ہیں۔ شرورت

ہے کہ قادیان کی اصلاح کے لئے منظم وسلسل پروپیکنڈ اکابندوبست کیا جائے۔

ه ...... تحریر کا بیرحال ہے کہ ان کے اخبار ان کے پروپیگنڈا کے لئے مخصوص میں۔ اس طرف ان کے جواب کے لئے مخصوص میں۔ اس طرف ان کے جواب کے لئے کوئی مستقل رسالہ یا اخبار موجود نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ پروپیگنڈا کو منظم کر کے ایک اخبار یا رسالہ جاری کیا جائے جو صرف عقائد قادیان پر بحث کرنے کرنے کے لئے وقف جواور جس میں تہذیب ومتانت سے اس عقیدہ کی کمزوریاں واضح کرکے مسلمانوں کواس سے محفوظ رہنے یا اس کوچھوڑ کرصراط متنقیم پروائیں آنے کی دعوت دی جائے۔

۲ ..... تادیان کی جماعت تبلیغ کی طرف ہے آئے دن پیفلٹ رسا لے اور کتابیں شائع ہوتی رہتی ہیں۔ جو اکثر مفت بانی جاتی ہیں۔ ادھریہ حال ہے کہ مفید مطلب رسالوں یا کتابوں کی اشاعت کا کوئی بندوبت ہی نہیں۔ برخض انفرادی طور پر پھی کرتا ہے اور پھر فاموش ہوجا تا ہے اور اگر کہیں وردمندوں کی کوئی جماعت پیدا ہوتی ہے کہ دہ کا م کر ہے تواس کے رسالے یا پیفلٹ کی سر ماید کی وجہ ہے ذکیل ترین کا غذ پر بدترین صورت سے شائع ہوتے ہیں اور کفایت شعاری کے خیال سے ان کا جم اس قدر کم ہوتا ہے کہ صاحب تحریرا پنے جذبات کو دیا کر کھتا ہے۔ لہذا برتح پر تخدیر تفصیل و تعمیل ہوتی ہے۔ ضرورت ہے کہ پر دپیکنڈ اکومنظم کر کے اس فقص کا از الدکیا جائے۔

یدایک نا قابل افکار حقیقت ہے کہ کو فی مخص مرض کے ملاج کے لئے بھی کسی وکیل کے پاس نہیں جاتا اور نہ مقدمہ میں مشورہ لینے کے لئے کوئی فریق مقدمہ کسی طبیب ہی کے ہاں پہنچتا ہے۔ لیکن ندہب کے معاملہ میں ہم اوگ اس قدر غیر مخاط ہیں کہ اقل واقفیت کے بل ہوتے پراہم
ترین ندہبی مسائل پر بحث کرنے کے لئے تیار ہو جاتے، ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عام جاہل
مسلمان قادیا نیوں کے آگاہ حضرات سے الجھ کرخوددام میں گرفتار ہوجاتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ
منظم پرو پیگنڈا کی صورت میں ہر شہر میں تحریک قادیان کے متعلق لٹر پچ جمع کیا جائے ادر حسب
ضرورت ایک یازیادہ علاء کواس مجٹ کے متعلق ہر شم کی واقفیت پہنچا کراعلان کر دیا جائے کہ کوئی
مسلمان کی قادیانی بھائی سے بحث نہ کرے۔ بلکہ اگر کسی مسئلہ پراس سے بحث کرنا چا ہے قودونوں حالتوں میں وہ فلال عالم کی طرف رجوع کرے۔
کسی مسئلہ پراس سے بحث کرنا چا ہے قودونوں حالتوں میں وہ فلال عالم کی طرف رجوع کرے۔
مسلمان کسی سے کوئی کیسا ہی داتا تجربہ

کار پختہ مغزمسلمان بھی قادیائی حفرات سے کی وجہ سے بھی کوئی تعلق کیوں ندر کھے۔ہم اسے خود قادیائی مشہور کردیتے ہیں۔ اس سے دونقصان ہوتے ہیں۔ پہلے مید کہ عوام کوشبہ ہوتا ہے کہ فلال مخص صاحب فراست انسان بھی قادیائی ہوگیا۔ لہذا اس تحریک میں ضرور کوئی قابل ستائش بات موجود ہاور دوسرے مید کم اگر ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یوں بدنا م کیا جاتا ہے دہ ضد میں آکر اعلان کردیتے ہیں کہ وہ واقعی مرز ائی ہوگئے۔ نیز اس تم کا سوز طن گناہ بھی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ہم اپنے آزمودہ و پختہ کار آدمیوں کو بھی نادان و خام عقل والی دوشیز گان کی طرح اغوا ہوئے کے قابل جان لیں اور سیمجھ لیس کہ جہاں بیقادیائی سے مطے میقادیائی ہوگئے۔

9 ...... پس میری رائے بیہ ہے کہ مسلمانوں کو جا ہے کہ دہ باہمی فروق اختلاف عقا کدکود باکر اصلاح عقا کد قادیان کے تام سے ایک جماعت قائم کریں جومجت کو اصول عمل قرار دے اور برا دران قادیان کوراہ حق پرواپس لانے کے لئے مسلسل ومتواتر کام کرے۔اگر ایسا ہواتو مجھے ابقین ہے کہ تحریک فرورہ کی وجہ سے مسلمانوں کی صفوں میں جورخنہ پیدا ہوگیا ہے وہ جلد مث حائے گا۔انشاء اللہ تعالیٰ!

اگر کافی تعداد میں باہمت مسلمانوں نے میری اس رائے کو پیند کیا تو میں اپنی تجویز کو جائے۔ جامہ عمل پہنانے کے لئے ہرممکن کوشش کروں گا۔

''السعى منى والاتمام من الله تعالىٰ''

(سير)عبيب

صلائے عام یا ران کلتہ دال کے لئے



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

ابتدائيه

ہم ان لوگوں میں سے ہیں جومرزائیت کواس کے سوااورکوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ ایک فتنہ تھا جو ہوئی اہمیت نہیں دیتے کہ وہ ایک فتنہ تھا جو اب ختم ہو چکا۔ کیونکہ ان حالات میں جب کہ پاکستان معرض وجود میں آیا ہے۔اس کو بالکل نے تتم کے مسائل کا سامنا ہے۔ایسے مسائل جو پوری دنیا کو پریشان کئے ہوئے ہیں اور مرزائیت کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ تھی کوئی جواب نہتھا۔

یہ پہلے پہل محس ایک غلط بھی ۔ اس کے بعد اس نے مناظر انداؤ عاء کی شکل اختیار کر لی اور پھر جب انگریز کی چھی دوررس نے اس میں اپنے استعاری عزائم کی تھی واستواری کے امکانات و کیے کرسر پرسی کی اور منصب واعز از کے متعدد دورواز وں کو اس پر کھول دیا تو با قاعدہ ایک جماعت اور گروہ کا روپ وھارلیا۔ جس نے از راہ اخلاص متحدہ ہند وستان اور اسلامی ممالک میں ، بہلغ کے ربک میں برطانیہ کے سیاسی ارادوں کی جمیل کے سلسلہ میں وہ کام کردکھایا جو عیسائی مشیری ہزار صلاحیتوں کے باوجو دنہیں کر سکتے تھے۔ لیتی مسلمانوں کی اس عصبیت رجوش پر تیم حیل نے کوشش کی جو ان کو جہاد پر اکسا سکتا تھا اور انگریز کے خلاف آمادہ پرکارر کھتا تھا۔ علاوہ از یں اس شرارت کا ایک فائدہ انگریز کو یہ بہنچا کہ مسلمان وقت کی صحت مند تحریک کا ساتھ دیکھنے اور ان کو جہاد پر اکسا سکتا تھا اور انگریز کی آمد آمد سے ان کو پنجی تھیں لا طائل افران دینی و ثقافتی معزوں پرغور کرنے کے بجائے جو انگریز کی آمد آمد سے ان کو پنجی تھیں لا طائل مناظرات و بچادلات میں الجھ میے۔

پھرلللہ ااگریز کا یہ خوں سایہ مرزائیت کی تائید دہمایت کے علی الرغم اب سروں سے
اٹھ چکا ہے۔اس کے ساتھ ساتھ وہ فتنے بھی بھیشہ کے لئے موت کی آغوش میں جارہ ہیں
جو صرف اس کی نگرانی وحو سلما فزائی کی وجہ سے زندہ تھے۔ لہٰڈااس امر کا اب کوئی حقیقی امکان نہیں
رہا کہ مرزائیت آئندہ پروان چڑھے گی۔ نوجوانوں میں پھیلے گی اورا پی وعوت کے دائروں کو وسیج
کر پائے گی۔ کیونکہ اس نوع کا خطرہ کی تحریک سے اس وقت ہوتا ہے جب اس میں علمی گرائیاں
ہوں۔ ایجا بی پیغام ہوں اور ایسے تصورات ہوں جن کا زندگی سے گہرا لگاؤ ہویا پھر بدرجہ کا انگری سے گہرا لگاؤ ہویا پھر بدرجہ کا انگل
تحریک کے حاملین میں اجھے نمونے پائے جائیں۔ گریماں تو یہ عالم ہے کہ یہ تیوں چڑیں مفقود
ہیں نہ تو اپنی تہوں میں یہ کوئی اون چانصب العین ہی رکھتی ہے نہ اس کی تعلیمات میں زندگی کی
موجودہ اقد ارسے بحث کی گئی ہے اور نہ اس کے مانے والوں میں کوئی ما بدالا متیاز ایسا ہے جو سیرت

سوال بیہ کہ اگر مرزائیت ایہ ای حقیر فتنہ ہے اور اس کا دور فی الواقعہ گذر چکا ہے تو ہم نے ''الاعتصام'' میں اس کے بارہ میں خواہ تخواہ کیوں مضامین لکھے اور کیوں بغیر کسی غرض ومقصد کے اب ان کو کتاب کی شکل میں شائع کیا جارہا ہے۔ اس اعتراض کے ہمارے پاس دو جواب ہیں۔

اسس اس لئے کددین علمی اعتبارے اگر چرمرزائیت کے لئے مستقبل میں کوئی جگہنیں اور بید فدہ ببا پی عرطبی کوئی چکا ہے۔ تا ہم سیاسیات کی ٹی کروٹوں نے ایک پیچید گی ضرور پیدا کردی ہے اور وہ یہ کہاں مسلک کو مائے والے ایک معقول تعداد میں پاکستان میں موجود ہیں اور بظاہر پاکستان کے شہری بھی ہیں۔ لیکن ان کی سمالقہ روایات، ان کا بلوچ عقیدہ اور قادیان کا اور بظاہر پاکستان کے شہری بھی ہیں کہ ان کے پیش نظرا گران کی حیثیت ومؤقف ہے متعلق ٹھیک محمارت میں خدا نخواستہ خت مضرفا بت محملے فیصلہ نہ کیا گئو تہ ہیں۔ اس میں کوئی شبہنیں کہ ہم جنگ نہیں چاہتے اور بھارت کی اکثریت بھی اس کی جواب نہیں رکھنی کہ جنگ کو بالکل نظر انداز کر کے آئین کے بوقلموں تقاضوں سے عہدہ برآ نہیں ہوسکا۔ ''الاعتصام'' کے شائع شدہ مضامین میں ہم نے ان کے اس مؤقف کی شرح کی ہواد رہے تا ہے کہ آئیدہ آئین میں اگر آنہیں اقلیت قرار دیا جائے قاس پیچیدگی کا حل تشرح کی ہواور یہ تایا ہے کہ آئیدہ آئین میں اگر آنہیں اقلیت قرار دیا جائے قاس پیچیدگی کا حل تکل آتا ہے۔ یہ جموعہ آئیں مضامین پر مشتل ہے۔

سسبب سے بھی اس موضوع پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب بیک جو بحثیں اس پر ہورہی تھیں۔ ان کا انداز بالکل مناظم انداور سطی شم کا تھا۔ جو ہا وجو در ردید کے وہی ذہمن پیدا کرتا تھا۔ جو مرزائیت کا ہے۔ ہم نے اس صورتحال کا جائزہ لیا اور پچھ نے زاویوں سے اس مسلم پر نظر ڈالی اور بحث و فکر کی جدید روش نکالی۔ جس سے قار نمین کرام ان تمام مفسدوں سے بھی کرضی مناظر انداز بحث سے ابھرتے ہیں۔ مفسدوں سے بھی کرضی مناظر انداز بحث سے ابھرتے ہیں۔ جو انتظے مناظر انداز بحث سے ابھرتے ہیں۔ ہمارے زدیک مرزائیت ایک خاص طرز استدلال کا نام ہے۔ مخصوص عقیدوں کا نہیں۔ اس لئے ہوسکتا ہے کہ دیکھنے میں ایک شخص ان کی تر دید میں اور مرزائی میں کوئی فرق ند ہو۔ ان مضامین کا مقصد ہو وجود ذہمن کی کیفیتوں کے اعتبار سے اس میں اور مرزائی میں کوئی فرق ند ہو۔ ان مضامین کا مقصد اس می مرزائیت سے اس کے حامیوں اور مخالفوں کو نکالنا ہے اور دونوں کو یہ بتانا ہے کہ نبوت والہام کے تقاضے بہتائیدوتر دید کے فرسودہ اسالیب سے قطعی مختلف اور غیر مفید ہیں۔

جمارے نزدیک اوّل تو اسلام جماری تمام ضروریات کالفیل ہے اور اس کے مضمرات میں وہ سب پچھموجوو ہے جس کی عصر حاضر کو ضرورت ہے اور تعلیم وارشاد کے واعیات نے اگر کسی وقت جرائیل علیہ السلام کو پکار ہی لیا تو اس وقت علل و بروز سے کا منہیں چلے گا۔ بلکہ ایک الشی شریعت کے درواز کے ملیس گے جو ہرا عتبار سے نئی ہوگ۔ جن لوگوں کو دور حاضر کی دین نفسیات کو شولنے کا موقع ملا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اس وقت کا انسان ند ہب کے معاملہ میں کس اضطراب میں بہتلا ہے۔ وہ یا تو اسلام کی الی چی تلی تجبیر کا طالب ہے جو عد درجہ مختصر ہو۔ معقول ہو اور موجودہ عصر کے تمام تقاضوں کا باحس وجساتھ دے سکے اور یا پھروہ الیے نہ ہب کو مانے گا جو اور موجودہ عصر کے تمام تقاضوں کا باحس وج ساتھ دے سکے اور یا پھروہ الیے نہ ہب کو مانے گا جو اور مان ہی تا میں اسلوب بھن اور یا دور کے اعتبار سے بالکل ہی نئی شے ہو۔

آپ ہی ہتلا ہے جب ذہنوں کی میریفیت ہواور تشکی وطلب کا میدعالم ہوتو شراب سے پیاس بچھ سکے گی؟ نبوت کے ظلی و بروزی نضور سے پیش آ بند مسائل کا حل ڈھونڈ ا جا سکے گا؟ مرزائیت نے زاویوں سے ایسے ہی تقیدی مضامین پر مشتل ایک مجموعہ ہے۔ جن سے بیا ندازہ ہو سکے گا کہ مید تصور جس کو مرزا قادیائی نے پیش کیا ہے۔ نہایت ہی گھٹیا، غیر حکیمانداور بیکار ہے۔ اس سے گا کہ مید تصور جس کو مرزا قادیائی نے پیش کیا ہے۔ نہایت ہی گھٹیا، غیر حکیمانداور بیکار ہے۔ اس مناظر انہ ہتھکنڈ ول کوئی نقاضا گورانہیں ہو پاتا اور اس سے سوا، قبل وقال اور چند حوالوں اور مناظر انہ ہتھکنڈ ول کے اور پچھے حاصل نہیں۔ اس سے ند ذہن کوفل فدکی بلندیاں میسر آتی ہیں، نہ ذوق میں ادب ولسان کی چاشی کا اضافہ ہوتا ہے اور نامل ہی کوئی سمیں ہیں۔

ہم مکتبہ ادب ودین کے ممنون ہیں کہ انہوں نے ''الاعتصام'' میں چھے ہوئے ان مضامین کوخاص سلیقے سے جمع کیا اور شائع کیا ہے اور امیدر کھتے ہیں کہ اس سے ان لوگوں کو بہت فائدہ پنچے گا۔ جوغلط نبی سے مرز ائیت کا شکار ہوگئے ہیں۔ محمد صنیف ندوی!

## بيش لفظ

(مولا نامحمه جعفرصاحب بچلواری ندوی)

مرزاغلام احمد قادیانی این ایک رسالے میں موٹے حروف سے لکھتے ہیں کہ:
"گورنمنٹ برطانیہ کی اطاعت عین عبادت ہے۔"
عالبًا اسی وجہ سے ان کو بعض حضرات نے" سرکاری آن" کو خطاب دیا ہے۔ پنجاب
سائیل مارٹ لکھنو کے ایک کرم فرمانے دوران گفتگو میں فرمایا کہ آیت" اطیعوا الله واطیعوا

السوسول واولى الامر منكم "ميم منكم كم عنى عليم بي يعنى تبهارا جوحاكم وقت بواس كى اطاعت کرو۔ بیاس وقت کا ذکر ہے جب تحریک ترک موالات اپنے شاب پرتھی۔ بید۱۹۲۵ء کا واقعہ ہے۔ جب میں ندوۃ العلماء میں طالب علم تھا۔ اس کے بعد ۳۶،۳۵ کا ذکر ہے کہ ایک مبلغ میرے پاس تبلیغ غلام احمدیت کے لئے آیا۔ اسے بیٹنیال تھا کداگر کپور تھلے کی شاہی معجد کا خطیب غلام احدیت کو تبول کرلے تو نصف آبادی کیور تھلہ تو ضرور ہی حلقۂ دام میں آجائے گی۔ا ثنائے گفتگو میں میں نے مرزا قادیانی کی اس مندرجہ بالاعبارت کا حوالہ دیتے ہوئے یو چھا کہ کیا ہر حومت وقت کی اطاعت عین عبادت ہے؟ جواب المابے شک میں نے چھردر یافت کیا۔اگراس وقت برطانیہ کے بجائے فرعون، نمرود، ہامان، شداد وغیرہ کی حکومت ہوتو آپ اس حکومت کی اطاعت کوبھی اپی عین عبادت تصور فرمائیں گے؟ جواب ملا 'بقینا'' جھے اس' یقینا'' بر کوئی خاص تعجب نه ہوا۔ کیونکہ وہ دسالہ جس میں مرزا قادیانی کی مندرجہ بالاعبارت تھی۔ان ہی ملخ صاحب نے مجھےعنایت فرمایا تفااس رسالے کانام' القول الصحیح فی مزول استح "یاای قیم کا پھھتام تھا۔ پھھ ونول بعد مرز ابشيرالدين محمود قادياني كى تغيير كبير و يكضخاا تفاق ہوا۔جس ميں سور هُ يوسف كى تغيير میں آپ نے استدلال فرمایا ہے کہ مسلمان کے لئے حکومت کا فرہ کی ملازمت، وفاواری اور اطاعت جائز ہی نہیں۔ بلکہ سنت انبیاء ہے۔جیسا کہ سیدنا پوسف کے طرزعمل سے داختے ہوتا ہے۔ (بدالفاظ میرے اورمضمون صاحب تغییر کہیر کاہے) بدسرکاری امام رازی صاحب تغییر کہیروہی بزرگ ہیں جوابے ایک کتا ہے میں تحریفر ماتے ہیں کہ میں نے تغییر فاتحہ کی تغییر دوفرشتوں سے پر هی ہے۔ بيسر كارى فرشة اگر يہى فيهي نبيس و جھےان كاعلم نبيس-

با تیس تو اور بھی بے شار ہیں۔ میں نے چند حوالوں پرصرف اس لئے اکتفاء کیا ہے کہ آپ کو بیک نظر معلوم ہوجائے کہ غلام احمدی ندہب کی اصل بنیاد کیا ہے؟ آپ پر بدواضح ہو گیا ہوگا کہ اس کا لب لباب ہے ہر حکومت وقت کی اطاعت کوعین عبادت جانتا۔ یعنی اگر ابراہیم علیہ السلام وفہرود کی نظر ہوتو نمرود کی اطاعت کوعین ایمان مجھوا ور ابراہیم علیہ السلام کوشہر بدر کردو۔ اگر موی علیہ السلام وفرعون کا تصادم ہوتو فرعون کی وفا داری کوعبادت تصور کر واور موی علیہ السلام سے مقابلہ کرو۔ اگر ترکر یا علیہ السلام وہروؤیس کا مقابلہ ہوتو ہیروؤیس کا ساتھ دواور زکر یا علیہ السلام کا سرقلم کردو۔ اگر آئے خضرت اللہ اور کفار قریش سے جنگ ہوتو مکہ کے رہنے والے غلام احمدی وہی کریں گے جس کی مرز ا قادیا نی نے تعلیم فرمانی ہے۔ اگر حسین علیہ السلام ویزید باہم نبرد آ زما ہوں

تولٹکریز بدکی کمان سنجال کربید جز پڑھتے ہوئے نگل پڑوکہ۔ کربلائیست سیر ہر آنم صد حسین ست ورگریبانم

(در تثین فارس ساسا)

اوراگر پاکستان و بھارت کی جنگ شردع ہوجائے تو بھارت کے غلام احمدی پورے خلوص و وفاداری کے ساتھ بھارتی فوج میں شامل ہوکرا پنے خلیفہ کے مقابلہ میں صف آرا ہوں اور خلوص و وفاداری میں اپنے مریدان باصفا کا صفایا کریں اور جے فتح ہو وہ اسی طرح جراتی پر برطانوی قبضہ ہونے کے بعد قادیان میں چراغال کیا گیا تھا۔
کیا گیا تھا۔

اور پحرمرزا قادیانی کی روح پکارا کھے کہ: 'قتلا هما فی الجنة ''تم دونوں نے واقعی ہمارے مشن کی بخیل کی اور اپنی حکومت وقت کی اطاعت ووفاداری کر کے عین عباوت کا شہوت بم پنچادیا۔ تم وونوں جن وانس نے مقصر تخلیق کو پوراکیا۔ ''وما خلقت الجن والانس اللہ لیعبدون ''ایں کاراز تو آیدومردال چنس کند۔ کتابا کیز عشق ہے۔

فرمائے! بیس نے غلط کہا ہے کہ پاکستان بنتے ہی غلام احمدیت ختم ہوگئ۔ جومشن اصولاً ختم ہو جائے اسے جماعة بھی ختم ہی جھے۔ ایسی جماعتیں افاقۃ الموت کے ٹی سنجالے لینے کی مہلت بھی حاصل کرلیں تو وہ در حقیقت مردہ ہی ہوتی ہیں۔ صرف اس لئے کہ ان کا نبیادی اصول مردہ ہوتا ہے۔ ورنہ محض زندگی تو چو پایوں کو بھی حاصل ہے۔ غلام احمد جماعت کی زندگی صرف برطانیہ کے بل بوتے پر قائم تھی۔ مرز اغلام احمد قادیانی نے فرمایا تھا کہ برطانیہ ہماری تکوار ہے۔ طاہر ہے کہ جب وہ تکوار ہی جس کے سہارے وہ قائم تھے رفصت یا نتھی ہوگی تو غلام احمدیت کی طرح زندہ رہ کتی ہے؟ ''وہ کون جو بگڑی ہوئی تقذیر سنوارے''

ایسے پھی ہے، بے ثبات، بے مغزاور پادر ہوااصول پرجس جماعت کی بنیاد ہوائی کے افراد سے '' ختم نبوت' اور دوسر علمی مغنراور پادر ہوا اصول پر جس جماعت کی بنیاد ہوائی ہے۔ افراد سے ''ختم نبوت' "مجھائے کہ نبوت کیا چیز ہے؟ کس لئے ہوتی ہے۔ اس کا کیامشن ہوتا ہے؟ پھر ختم نبوت پر گفتگو کیجئے اور دیگر مضامین کی طرف توجہ دلائے۔ جس کے مغز میں نبوت کا مشن ''برطانید (یا ہر حکومت وقت) کی اطاعت عین عبادت' ہو۔ اس سے پہلے آئس نبوت پر

بات كرنى چاہئے ندكة ثم نبوت پر-اب اگر بحث بھى كرنى ہے تواس پر سيجئے كرتم اصولا فتم ہو بھے ہو۔ يااس پر گفتگو ہونا چاہئے كه خودا حمد يت زنده ہے يانبيں؟

آپ پوچیں گے کہ جب یفرقہ ایمائی ٹا قابل اعتنا ہے ادریڈتم ہی ہورہا ہے قومولا تا محمد صنیف ندوی نے مید کتاب کیوں شائع کی ہے؟ تواس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ غلام احمد یوں کو قابل تعرض بچھتے ہیں۔ بلکہ اس کی اعمل وجہ میہ ہے کہ بعض ساوہ لوح مسلمانوں کو ہوشیار کرتا ہے۔غلام احمدی جماعت کا لٹریچر اور ان کے مبلغین بعض اوقات ساوہ لوح مسلمانوں کو اس مسئلے پر گفتگو کرتے وقت چندمخالطوں سے ہوشیار کرتا کتاب کا کرتے وقت چندمخالطوں سے ہوشیار کرتا کتاب کا اصل مقصد ہے۔

انشاء الله يركتاب غلام احمدى جماعت كي جهدار طبقه كوجى متأثر كي بغير ندر بي ك اس كتاب بي مؤلف نے ان تمام مضابين كوجح كرديا ہے جو وقا فو قان "الاعتصام" بيس شائع جوت رہا ورمغبول ہوئے مولانا نے اپنی تحریر بیس عام مناظراندانداز سے احتراز كيا ہے اور جن جن جه بهكون پروشى والى ہے۔ اس كا اعداز لا اور الجهوتا ہے۔ استدلال پرزور، مزاح سنجيده، گرفت مضبوط اور حمله زوروار ہے۔ نگارش كے متعلق بيس خود كي مهتامنا سبنيس مجھتا۔ "الفضل كرفت مضبوط اور حمله زوروار ہے۔ نگارش كے متعلق بيس خود كي مهتامنا مناسب نيس مجھتا۔ "الفضل ما سبنيس مجھتا۔ "كمش الفضل نے پورى كرد كھائى ہے۔ مدير الفضل جناب توير صاحب اس فضل كا اعتراف فرما بي بيس الك اور بات من ليجئے۔ پاكستانى اور بھارتى غلام صاحب اس فضل كا اعتراف فرما بي بيس الك وراد بات من الجنے۔ پاكستانى اور بھارتى غلام احمد يوں كى باہمى جنگ (بسلسلة وفاوارى حكومت وقت ) كاجوذكرا و پركيا حميا ہے۔ اس كے متعلق مكن ہے وئى غلام احمدى آپ كوير كہم مغالط بيس والے بيس والے كر :

...... اگرافغانستان و پاکستان میں جنگ خدانخواسته موجائے تو دونوں طرف کے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کڑیں گے یانہیں؟

٢..... عا نشره على كو جيس باجم برسر پيكار موئيس يانبين؟

سہ..... اگر ہندوستان و پاکستان کی جنگ ہوتو دونوں طرف کے مسلمان فوجی ایک دوسرے پر صحولی چلائیں کے بانہیں؟

بس ای طرح سمجھ لیجئے کہ دونوں کے غلام احمدی بھی باہم ایک دوسرے کا گلا کا ٹیس گے۔ بظاہر بیاعتراض بڑا دزنی اور سادہ لوح مسلمانوں کو تذبذب میں ڈالنے و الانظر آئے گا۔لیکن خوب سمجھ لیجئے بیساری گفتگوان کے دوسرے تمام مخالطوں کی طرح محض فریب ہوگا۔اس لئے کہ اگر دومسلمان گروہ یا حکومتیں باہم دست وگریباں ہوں تو گوایک ہی عنداللہ برسرخی اور دوسری برسر ناخی ہوگی۔لین دونوں اپنے آپ کوخی پر سمجھ کر نبرد آز ما ہوں گی۔ کفر کی تائید کسی سے بھی چیش نظر نہ ہوگی۔ کفر کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لئے جنگ کرنے والا صرف کا فرہے اور پھی نہیں۔

اورا گرقوت کافرہ اورطافت مسلمہ کی تکر میں دونوں طرف مسلمان ہوں تو قوت کافرہ کی اس اور تو توت کافرہ کی سیاسی تائید اور تخلب علی اسلمین کے لئے جنگ کرنے والے مسلمان نہیں کہے جاسکتے۔ اگر کوئی سیاسی مصلحت یا مجبوری ان کے پیش نظر ہو جب بھی وہ فتوائے فتق سے زیج نہیں سکتے۔ برطانیہ کی تائید کے لئے مما لک اسلامیہ پرحملہ کرنے والے فوجی مسلمان جس فتوے کے مستحق تھے۔ اس فتوی کے مستحق وہ فوجی مسلمان ہوں کے جونہ وکی تائید میں یا کستان سے جنگ کریں۔

اوران تمام باتوں کوجانے دیجے۔ای قشم کے بھارتی فوجی سلمانوں کے متعلق آپ
اپنی بقاء، مصلحت، خوثی، تمنائے عہدہ ومنصب، فاسقانہ خود غرضی، کافرانہ تقیہ، قوم فروثی، خود
فراموثی وغیرہ کے سارے الزام لگا لیجے۔لیکن میرس کے وہم وقیاس میں ہی نہیں آسکنا کہ وہ
نادان مسلمان پاکتانی مسلمانوں سے اس لئے جنگ کریں گے کہ ان کے پیٹیمرکا (نعوذ باللہ) میہ
ارشاد ہے کہ نہرو کورنمنٹ کی اطاعت عین عبادت ہے۔ایک بدتر سے بدتر مسلمان بھی کسی الیک
دوئی 'کا قائل نہیں جس کا مفاد ہر حکومت وقت کی اطاعت کوعین عبادت سمجھنا ہوہ و حکومت کافرہ
بی کیوں نہ ہو۔ایسے الہا می فرامین غلام احمدی بارگاہ بی سے صادر ہوسکتے ہیں۔ جن میں حکومت
اسلامئی کی ماتحتی وتائید میں جنگ کرنے والے اور حکومت کافرہ کی ماتحتی وتائید میں جان دیئے
دالے کیساں عبادت کا درجدر کھتے ہوں۔

آ خریس ہم دعاء کرتے ہیں کہ خدا کر ہے مولانا کی اس کا وش فکری ہے احمد یت کا پڑھا کھھا طبقہ متاثر ہواور اس پر بیرواضح ہوجائے کہ نبوت کا مقام بہت او نچا ہے اور مرز اغلام احمد قادیانی اس کے مقابلہ میں کوئی درجہ نہیں رکھتے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

ختم نبوت اوراس کے حدوداطلاق

ایک نیاجائزہ

مرزائیت سے متعلق مسائل پراب جوقلم اٹھا ہے تو میں جابتا ہوں کہ اس کے تمام

متعلقات ایک شے زاویہ نظر سے ضبط تحریر میں آئی جائیں۔ پھر ضدا جانے اس کا موقع ملے یا نہ ملے۔ کیونکہ غور دفکر کے ہدف ومعیار اس تیزی ہے بدل رہے ہیں کہ بہت ممکن ہے۔ آئدہ فرجب پراظہار خیال ہی دقیا نوسیت سے تعبیر ہو۔ سب سے بڑا مسئلہ جواس خصوص میں فیصلہ کن ہوسکتا ہے۔ ختم نبوت ہے۔ اگریے فقیقت ٹابتہ معرض بحث سے لکل کر پھر حقیقت کی حیثیت اختیار کر لے اور اس کے تمام متعلقہ گوشے وضاحت سے سامنے آجا کمیں تو میں ہمجھتا ہوں کہ یہ ایک مفید علی کوشش ہوگی۔

نی بات کہنامشکل ہے

جہاں تک فس ولائل کا تعلق ہے۔ بادصف تحقیق اس باب میں کوئی نئی بات اور بالکل التجوق بات ور بالکل التحقیق اس باب میں کوئی نئی بات اور بالکل التحقیق بات و هونگر لا نا کہ: 'لم یہ مطمع ثهن انس قبلهم و لا جان ''مشکل ہے۔ کوئکہ جب سے جھوٹے مدعیان نبوت نے سراٹھایا ہے۔ علاء حق نے برابرای کی تر دید کے لئے ان مباحث کی چھان مین کی ہے اور شاید ہی کوئی گوشہ ایسا چھوڑا ہو جو آنے والوں کے لئے موضوع فکر ہوسکے۔ لیکن صرف دلائل ہی سب کھٹیس ہوتے۔ بعض اوقات ان کوقریخ سے پیش کرنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک ہی حقیقت باوجود پاربارز برنظر ہونے کے بسااوقات ذبن سے اوجھل رہتی ہے۔ اور چھرسلیقے کے ایک ہی اشارہ سے مجوود مروثی کا ساراطلسم ٹوٹ جا تا ہے۔

قرآن حکیم کے دلائل پر بھی لکھنے کا موقع ملا تو اس کی اس خوبی پر کھل کر بحث کی جاسکے گی کہ آیات و شواہ کے پیش کرنے میں یہ کن کن اداؤں میں دوسروں سے متاز ہے۔

یہاں صرف انتایا در کھئے کہ وہ کوئی انو کھی اور جدید بات لے کرنہیں آیا۔ نے نئے دلائل کی خلاتی و تکوین اس کا ہر گر منصب نہیں۔ وہ تو آئیس حقیقت کی کوجو ہمارے گروہ پیش بھیلی ہوتی ہیں اور جن پر کبھی نگاہ اعتبار نہیں پڑتی اور اگر پڑتی ہے تو غور و فکر کے لئے نہیں رکتی۔ اس ڈھنگ سے پیش کرتا ہے کہ ذہن کی تمام صلاحتیں خود بخو دانہیں حقیقتوں پر مرکوز ہوجاتی ہیں اور اس کے سوااور کوئی چارہ کاران کے لئے نہیں رہتا کہ یا تو ایک دم جھلا کمیں اور یا پھران کی تقمد میں کریں یہ انداز اور یہ فرصب حقیقی شے ہے۔

الله المحادث

یوں سجھنے کہ گلرسے پہلے اصابت گلر کا مرتبہ ہے۔سوچنا اور بات ہے اور سیجے سوچنا اور بات۔ بسااوقات ایک مسلہ پر ہم گھنٹوں بحث کرتے ہیں۔علم منطق کے تمام حربے استعمال میں لاتے ہیں اور پھر بھی کسی نتیجہ پر نہیں پہنچتے ۔لیکن جب ایک بارگی خود حقیقت ایک دوسرے انداز میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے تو ہمیں اپنی بیچارگی وجہل پر افسوں ہوتا ہے کہ یہی بات تو ہزار دفعہ دوران بحث ومناظرہ میں دلائل واعتراضات کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ۔لیکن دل میں نہ اتر سکی ۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ یہی چھوٹی سی اور نہایت پیش پاافیادہ حقیقت ہماری آ تھیں کھول دینے کے لئے دل کی طرف بے اختیار بڑھ رہی ہے۔

بات بیہ کہ انسانی ذہن تک اتر نے کے لئے پچ کے پچھ زینے ہیں ان کونظرانداز نہیں کرنا چاہئے۔اگر ذہن صاف ہے دلائل میں کوئی الجھا وُنہیں اور پیش کرنے کا ڈھب منطقی طور پر استوار ہے تو بات منوانے میں ایک منٹ کی تا خیر نہیں ہوگی۔ تاخیر والتواء یا ڈھیل کے تین ہی سب ہو سکتے ہیں۔ یا تو جو بات آپ کہتے ہیں وہ بنی برحقیقت نہیں۔ یا پھر سننے والے کا ذہن صاف اورا خاذ نہیں۔ یا پھر مسئلہ کو پیش کرنے کا ڈھنگ صحیح نہیں۔

كهنے كا وُھنگ

اس تنیسری بات کو میں زیادہ اہم سمجھتا ہوں۔میرے نزدیک کہنے کا اسلوب زیادہ درخوراعتنا ہونا چاہئے۔ بار ہاایہا ہواہے کہ ذہن کی کجی اورغیراستواری کے باوجود جب کوئی بات ڈھب کی گئی تواس نے دل میں کہیں نہ کہیں جگہ پیدا کرہی لی۔

وهنگ سے کیامقصود؟

ڈھنگ ہے کہنے مقصود صرف لفاظی نہیں۔ یافصات وبلاغت نہیں کہ اس کا مرتبہ
بعد کا ہے۔ اصل شے یہ ہے کہ جس مسئلہ کو آپ فابت کرنا چاہتے ہیں پہلے آپ یہ و کیے لیں کہ خود
اس کا مرتبہ کیا ہے۔ یعنی پی تھکی واستواری کے سودچہ ہیں ہے۔ اس کے بعداس پرغور فرما ہے کہ
اب تک جواسے بیش کیا گیا ہے تو اس میں کن باریک علمی رعا توں کونظر انداز کردینے سے اس کی
مؤٹریت میں فرق آیا ہے؟ وہ کیا نفسیاتی یا منطقی نقائص ہیں۔ جن کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوتی
رہی۔ اس کے بعد بھی اگر خصم نہیں مات تو پھر آپ کی ذمہ داری ختم ہوجاتی ہے۔ پھر آپ کے پاس
یہ معقول عذر ہے کھمکن حد تک آپ کوشش فرما چکے۔ مقدر کی خرابیاں آپ کے بس کا روگ نہیں۔
پانی میں سیرھی سے سیرھی شے بھی ٹیڑھی نظر آئے گی۔ فطرت کا بدانا ہمارے لئے وشوار ہے۔
پانی میں سیرھی سے سیرھی شے بھی ٹیڑھی نظر آئے گی۔ فطرت کا بدانا ہمارے لئے وشوار ہے۔
انہیں خقائق کے بیش نظر آسے ہم مسئلہ ختم نبوت اور اس کے حدود اطلاق پرغور کریں

البین ها فی کے بین نظرا ہیے ،م مسئلہ م ہوت اورا ک کے حدود اطلاق پر تور سریر اور دیکھیں کہ قم کہاں پیدا ہوا؟ کیا صرف دہ نفسیاتی ہے یا استدلال واستنباط میں کہیں خامی ہے؟ مردست بیاگر چدایک مسلمہ ہے ادرا پنے معنوں میں بالکل واضح ۔ تاہم اسے معرض
بحث میں لانے پرہم مجبور ہیں۔ اس کا فیصلہ کہ حقیقت ثابۃ کیا ہے۔ اب دلائل پر موقوف ہے۔ اس
فریضہ سے عہدہ براہوتا ہجر آئینہ بہت مشکل ہے کہ ایک حقیقت کو بحث کی سطح پر لا یا جائے اور پھر
اس حقیقت کی سطح تک پہنچایا جائے۔ گراس کا کیا سیجئے کہ ایسا ہونا ضروری ہے کہ یہاں ذہنوں کی
ساخت کی قلم مختلف ہے۔ سیجھنے کا انداز جدا جدا ہے۔ جو بات آپ کو اصول کی حد تک سیجے معلوم
ساخت کی دوسرے کے زدیک مقلوک اور یکسر باطل۔

فكرواستدلال كيتين اصول

ہم نے جہاں تک اس سکلہ کی تفصیلات پرغورکیا ہے۔ یہاں پر تمین مقد مات ایسے ہیں جن کی وضاحت ہوجاتا چاہئے۔ بلکہ یوں جھنے یہ تمین اصول ہیں جن کو بہر آ نکنہ ہر بحث میں مرکا رہنا چاہئے۔ ہم نے تمام اختلافی مسائل پرغور کیا ہے اور ہم جھتے ہیں کہ فکر واستدلال میں جہاں کہیں فروگذاشت ہوتی ہے وہ انہیں تین حقیقوں کونظر انداز کردینے ہوتی ہے۔ یعنی ان تمین مقد مات کا درجہ یہ ہے کہان پرغور دفکر کر لینے سے ہر ہر مسئلہ میں آپ کا راستہ ہموار ہوجاتا ہے اور اس کی مدد سے آپ فوراً معلوم کر سکتے ہیں کہ استدلال کے اجہب تیز خرام نے کہاں تھوکر کھائی ہے۔ ان میں ایک حقیقت نفیاتی مزاج کی ہے اور دوسری دومطتی انداز کی۔

مناظرانه ذبنيت

پہلےنفساتی حقیقت کو لیجئے کسی مسئلہ پرغور کرتے وقت بینہایت ضروری ہے کہ ذہمن پر مناظر انہ کیفیتیں اثر انداز ندہوں لیعنی آپ بحث کے موڈیش ندہوں کہ بیا یک ایسی بیاری ہے جس کے ہوتے ہوئے بیناممکن ہے کہ نظر وفکر میں وہ کلیت وجامعیت بیدا ہو سکے۔جو دین کے امرار تک انسان کو پہنچاتی ہے۔

مناظر میں سے برانقص جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ باوجود ذہانت اور جودت طبع کے کہوں ان اللہ نہیں ہو یا تا کہ دین کے مزاج کلی پرغور کرسکے۔ دین کے مصالح پرنظر ڈال سکے کہ اس کے اصول و بنیادی تقاضے کیا ہیں؟ اس کے الہیات، اخلاق، عبادات اور معاشرتی واقتصادی نقشے انسان کو کس منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے مانے سے کس نوع کا طبقہ ظہور پذیر ہوتا ہے؟ کس طرح کے اخلاق سے انسان آراستہ ہوتا ہے اور عادات وعوائد میں کیا تغیر رونما ہوتا ہے؟ وہ کیا سلجھاؤاور شائنگلی ہے جواس کا مایہ افتخار و نازش ہے؟ یعنی ند ہب کا وہ جمال اور حسن جو

اس کی بنیاداوراساس ہے۔ مناظر کی نظر ہے او جھل رہتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک طرح کی ٹیڑھ اور بھی پیدا ہوجاتی ہے۔ جس کے سبب سے جزئیات کی ٹول اور جبتی میں لگار ہتا ہے اور اصول اس کی نظر سے تخفی رہتے ہیں۔ اس کی ساری پرچول شاخوں اور پتیوں تک ہی رہتی ہے اور اس تحقیق وتغمص کی مناظر اندموشکا فیوں میں اسے موقع ہی نہیں ملتا کہ اس کے اس جمال سے لطف اندوز ہو سکے۔ جس کا تعلق پورے درخت کے پھیلاؤے ہے۔ کو یا یہ پیڑ گننے کا قائل ہے۔ آم کھانا اس کے مقاصد میں داغل نہیں۔

ال كانتيجه

اس ذہنیت کا متیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر کی جزئیت کی وجہ سے اسلام پر جب غور کرے گا تو جزئی حیثیت سے اگر وہ معتزلی ہے تو دیکھے گا کہ کن کن آیات سے اعتزال کی تائید ہوتی ہے۔ ارجاء کا قائل ہے تو ساراز دراس پرلگائے گا کہ ارجاء کی آیات تلاش کی جائیں۔اس طرح جری یا قدری ہے تواپی ڈھب کی آیتیں دکھلائے گا۔اس کواس سے پچھ مطلب نہیں ہوگا کہ اسلام بحثیت مجموع ہم سے کیا چاہتا ہے؟ جن لوگوں نے قرآن عکیم کی نفاسیر کو دیکھا ہے اور بالستیعاب پڑھا ہے۔انہوں نے دوران مطالعہ میں یہ کوفت محسوں کی ہوگی کہ اس طرح کی بالاستیعاب پڑھا ہے۔انہوں نے دوران مطالعہ میں یہ کوفت محسوں کی ہوگی کہ اس طرح کی بحثوں نے کیونگر قرآن کی حقیقی معنویت اورخو بیول کو چھپار کھا ہے۔ بہت بڑا نفصان اسلام کو یہ بہتیا ہے کہ اس کے حکم واسرار پر چندلا طائل بحثوں میں محصور ہوکررہ گئے ہیں اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اتنی جلیل القدر کتاب صرف مناظرانہ تھیوں کو سلجھانے کے لئے نازل ہوئی ہے۔انسانی کرسنوار نااس کا مقصد نہیں۔

اس كااثر اعمال يركيا موتاج؟

عملی اعتبارے اس کا اثر طبائع پر بیہ وتا ہے کہ فد جب کے نقاضے صرف اس قدررہ جاتے ہیں کہ مخصوص مسائل پر آپ کے ذہن میں کتنا مواد جمع ہے؟ اور کن کن دلائل ہے آپ اپنے مسلک کوش بجانب تھم راسکتے ہیں؟ فد جب کی رو سے استفادہ پوری عملی زندگی میں اس سے رہنمائی کا ولولہ اور شوق یا اخلاق وعادات میں ایک خاص طرح کا امتیاز قائم رکھنے کی تڑپ دائرہ عمل سے خارج قرار باتی ہے۔

لینی ایک مناظر اگروہ مرزائی ہے تواس کی تمام تر فی ہی زندگی کا مداراس پر ہوگا کہ وہ حیات سے کے مسلد پر بڑے ہے۔ حیات سے کراسکے ختم نبوت کے مسلد پر بڑے ہے۔

مرزا قادیانی کی بھی نہ پوری ہونے والی پیش گوئیوں کو ایسی تراز و پرتول سکے۔جس سے بیمعلوم ہو

کہ یا تو تمام پہلے انبیاء معاذ اللہ اس طرح کی ہمل اور متضاد با تیس کرتے رہے ہیں اور یا پھر پیشین

گوئی چیز ہی الی ہے کہ اس کے ٹھیک ٹھیک منشاء تک رسائی ٹامکن ہے۔ پھرا گریہ منشاء اس کے زعم

کے مطابق پورا ہوجا تا ہے تو اس کی نفیات نہ ہی کی تسکین ہوجاتی ہے۔ وہ اب اس کا ہر گر مکلف نہیں ہے کہ نہ ہب کے اصولی واساس نقاضوں پڑمل پیرا بھی ہو۔ یہ بات صرف مرزائی مناظر ہی

ہے خصوص نہیں۔ دینی تعور کا یہ بگاڑ ہراس خفس میں پیدا ہوجا تا ہے جواس ذبن کا حامل ہے۔ یعن

بحث وجدل کی اہمیت اس گروہ میں اس درجہ محسوس کی جاتی ہے کہ اس کو حاصل دیں سمجھ لیا جا تا ہے

اوراس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نزائی مسائل پران کے انداز اوراسلوب پرنہیں سوچنے تو یہ بھی

آپ کی اصاب ترائے کے قائل نہیں ہو سیس گے۔

مرزائي نقط نظر كالتيح تجزيه

یوں تو بیذہ بنیت بجائے خوداس لائق نہیں ہے کہ کسی مسئلہ پر سنجیدگی کے ساتھ بحث کی تو قع اس سے کی جاسکے لیکن جو بچی خصوصیت سے اس انداز فکر سے ذہن میں پیدا ہوتی ہے وہ چیک نظری ہے۔

ایک مناظر کسی مسئلہ پرغور کرتے وقت اس کی تمام متعلقہ تنصیلات پرسوچ بچار کی بھی زحت گوار آبھی خوار کی بھی زحت گوار آبیں کرےگا۔ بلکہ اس کا اندازیہ ہوگا کہ یہ ایک قدیث کرےگا اور کوشش کرےگا کہ یہ بیل اس کے مقصد کوکسی حد تک پورا کر علی ہے اسے معنبوطی سے پکڑے گا اور کوشش کرے گا کہ یہ بیل کھوٹنا گاڈ کر بیٹھ جائے۔ اب نہ تو وہ خود یہاں سے بلے گا اور نہ آپ کو ملنے دے گا۔ اس کی یہ خواہش ہوگی کہ اس ایک آیت یا حدیث سے وہ تمام تفصیلات جومطلوب بیں نکل آئیں۔

مالانکہ قرآن یاست کا بیانداز نہیں ہے۔ بلکہ ہر ہرمسکلہ کے افغ وضاحت و تفھیل کا بہاں ایک مقام ہوتا ہے اور قرآن وحدیث بیس کی مسکلہ کے تفصیل کا بہاں ایک مقام ہوتا ہے اور قرآن وحدیث بیس کسی مسئلہ کے تفصیل کتاب وسنت کے مرچشموں سے مقام پر نظر ڈالی جائے اور بید یکھا جائے کہ اس خصوص بیس ہمیں کتاب وسنت کے مرچشموں سے کیا ماتا ہے۔ جن لوگوں نے مرزائیوں سے بحث کی ہے وہ ہماری تائید کریں گے کہ بیان کے انداز بحث کا صبح تجزیہ ہے۔

بیلوگ جب حیات سے کے مسئلہ پرمثلاً غور کریں گے تواس انداز سے نہیں کہاں بحث کی منطقی تنقیحات کیا ہو کئی ہیں؟ اوراس متھی کوسلجھانے کے لئے ہمیں کن راستوں پر گامزن ہوتا

چاہے اور کتاب وسنت کے کن کن مقامات سے استفادہ کرنا چاہئے؟ بلکداس کے برعکس بیصرف اس پر اکتفا کریں گے کہ اپنے ڈھب کی پچھ آیتیں ڈھوٹڈ لیس۔ سیاق وسباق سے آئییں علیحدہ کریں اور تاویل و ترجمہ کی تحریفات سے ایسے ایسے معنی پہنا کمیں کہ ان کی مطلب برآ رکی ہوسکے۔ سنت کے ان مقامات کو بیچھوڑ دیں گے۔ جہاں اس مسئلہ پر دوشٹی پڑتی ہے یا اصوا آپڑ سکتی ہے اور نظر وہاں دوڑ اکئیں گے جہاں سرے سے بیمسئلہ بیان کرنامقصود ہی نہیں۔

حيات سيح كى متعلقة تنقيحات

ان کے اس انداز استدلال کی مثالیں بہت ہیں اور ان کی تفصیل اتنی دلچہ ہے کہ اگر افس موضوع ہے ہے کہ اگر افس موضوع ہے ہے کہ اگر اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اگر اس قدر لکھنا کافی ہے کہ اگر اس قدر لکھنا کافی ہے کہ لگے ہاتھوں آپ حیات سے متعلق یہ معلوم کر لیجئے کہ وہ کیا تنقیعات ہیں جن پر روشنی ڈائنی چاہئے اور وہ کیا انداز ہے سوچنے کا جو درست نتائج تک پہنچا سکتا ہے اور مرزائی کیونکر اس انداز ہے پہلو تھی کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی تاریخی چھواڑ پر غور فر ما ہے کہ یہودی بھی اس کی تاریخی چھواڑ پر غور فر ما ہے کہ یہودی بھی اس کی آ مد فانی کے قائل اور اس کی زندگی کے مقابلہ میں معترف ہے۔ آپائی کا منصب میہ ہونا چاہئے کہ وہ دونوں کے اس متفقہ عقیدے کے مقابلہ میں بنائے کہ اس کی کاروش ہے۔ آپائی کا انتقال ہو چکا یا وہ ابھی زندہ ہے اور دوبارہ آپ کے گا۔

فرض کر لیجے کر آن کے نقط نظر سے اس کا انقال ہو چکا۔ جیسا کہ مرز ائی بیجھتے ہیں۔
اگر یہ پوزیشن سیجے ہے تو قرآن کو ہونے صاف لفظوں میں ووٹوک اس رائے کا اظہار کر دینا
چاہئے۔ اس سے ایک تاریخی نزاع کا بمیشہ بمیشہ کے لئے فیصلہ ہوجا تا ہے۔ لیکن صورت حال یہ
ہو کہ یہ مسئلہ جس ڈھنگ سے قرآن میں فہ کور ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہرآ مئینہ
استدلال کا مسئلہ ہے۔ اب وہ صحیح ہو یا غلط اس سے بحث نہ کیجے۔ اس پر غور فرما ہے گا۔ نصر صرت
کا کسی صورت میں بھی نہیں۔ لیعنی ثبوت کا مزاح استدلائی ہے۔ جو بحث ونزاع کا ہدف ہوسکتا
کا کسی صورت میں بھی نہیں۔ لیعنی ثبوت کا مزاح استدلائی ہے۔ جو بحث ونزاع کا ہدف ہوسکتا
ہے۔ ایسا واضح نگھرا ہوا اور متعین نہیں کہ اس میں اختلاف کے لئے کوئی گئجائش نہ ہو۔ یہ برسبیل
شزل ہے۔ ورنہ ہماری رائے میں اس کی زندگی سے متعلق اشارات اس سے کہیں زیادہ واضح
ہیں۔ اس نکتہ کے فہم پراگر مناظر انہ تک نظری قا درنہ ہوتو اس تقیع پرغور فرمالیا جائے کہ عیسائیوں
ہیں۔ اس نکتہ کے فہم پراگر مناظر انہ تک نظری قا درنہ ہوتو اس تقیع پرغور فرمالیا جائے کہ عیسائیوں
پیس۔ اس نکتہ کے فہم اور خدا کے بیٹے ہیں۔ اب اگر سے کا انتقال ہو چکا ہے توبیاس عقیدہ
پرائی براہ راست چوٹ ہے جس کی سہار عیسائیت میں بالکل نہیں۔ لیکن کی تعرب کی بات ہے کہ برائی براہ راست چوٹ ہے جس کی سہار عیسائیت میں بالکل نہیں۔ لیکن کی تو تعرب کی بات ہے کہ برائی میں ایک نہیں کیا گیا۔

بلک قرآن تکیم جب بے بتانا چاہتا ہے کہ حضرت عیلی خدانہیں ہے تو وہ دور کے لوازم کا تذکرہ کرتا ہے۔ کہ کہ ہتا ہے: ''ان مثل عیسیٰ عندالله کمثل آدم خلقه من تراب شم قال له کن فیکون (آل عمران) '' و مسلح کی مثال عنداللہ ایک ہے جیسے آدم کی کہ اللہ نے اسے مثی سے پیدا کیا۔ پھراسے کن فیکون کہا۔ ﴾

مجمّی فراتا ہے: ''انی یکون له ولد ولم یکن له صاحبة (الانعام) '' ﴿ ضرا کے بیٹا کیے موسکتا ہے۔ جبکداس کی جروی نیس ۔ ﴾

مجمی ارشاد ہوتا ہے: 'کانا یا کلان الطعام (المائدہ)'' ﴿ مَنْ اوراسکی مال تو کھانے کی اختیاج بھی محسوس کرتی تھیں۔ ﴾

اور یون نہیں فرمادیتا کے عیسائیوا تم کس پھیر میں ہوجوم چکاؤہ خدا کیونکر ہوسکتا ہے۔
عالانکہ قرآن کے اسلوب بیان کی بینمایاں خوبی ہے کہ جب وہ اعتراض کرتا ہے تو ایسی پوزیشن
اختیار کرتا ہے جو زیادہ مظبوط ہواوراس باب میں اس کوآخری پوزیشن یا فیصلہ کن پوزیشن قرار دیا
جاسکے مسے کا آدم کی طرح ہوتا یا خدا کی جورونہ ہوتا یا سی کا اس کی ماں کا کھانا کھا نااعتراضات تو
میں لیکن فیصلہ کی جوطافت اس وار میں ہے کہ سے کا انتقال ہو چکا ہے وہ ان میں بالکل نہیں ۔ اہدا
اگر قرآن نے وضاحت کی یہ پوزیشن اختیار نہیں کی تو لامحالہ اس کے یہ معتی ہوں سے کہ قرآن کے افتطانظر ہے سے کی موت متبقی نہیں ۔ ورنہ وہ بھی اس اعتراض سے نہ چوکتا۔

كيامناظره جنگ ہے؟

وفات سے کا مسلمان وقت موضوع بحث نہیں۔ یہ تو ایک مثال ہے۔ سمجھانا بی مقصود ہے کہ مناظر اندیج بحثی کیونکر اصابت فکر سے روکتی ہے اور کی طرح واضح اور فیصلہ کن متعلقات کو نظروں سے اوجھل رکھتی ہے۔ نوک جھوفک اور دلائل وہرا بین کی نمائش اور بات ہے اور حقیقت تک رسائی بالکل دوسری شے۔ جن لوگوں نے مناظروں کو دیکھا ہے اور سنا ہے۔ وہ اس حقیقت سے اچھی طرح آگاہ بیں کہ فریقین کس طرح بحث بیں ایک دوسرے کو الجھاتے ہیں۔ جمرت ویریشانی کے کیا کیا سامان پیدا کے جاتے ہیں اور کس کس انداز بیس مخالف کی سادگی سے فائدہ ویریشانی کی جاتی ہیں اور کس کس انداز بیس مخالف کی سادگی سے فائدہ کرجائز جمہرایا جاتا ہے۔ یہی تا بیا ہے۔ السحد ب خدعة کہہ

مالانکہ بیسرے سے حرب ہی نہیں۔ یہاں تو غرض افہام تفہیم ہے۔ لینی اپنی بات سمجھانا اور دوسرے کی مجھنا مقصود ہے۔ لیکن وہ اس اعتبارے اے حرب کہنے میں حق بجانب ہیں

کے فریقین کی نفسیات مناظرہ میں واقعی اس طرح کی ہوجاتی ہیں۔ کو یا با ہم خصم اور مخالف ہیں۔ منشاء ایک دوسرے کو پچھاڑتا ہے اور شکست دینا ہے۔ سمجھا تانہیں۔

مناظرہ اور دعوت کے تقاضے جدا جدایں

جب مناظرہ کی غرض وغایت یہ قرار پائے کہ مخالف پر کیوکر فتح حاصل کی جاسکتی ہے۔ تو اس کا مزاج دعوت دین قریب کے مزاج سے بالکل مخلف تھہرےگا۔ کیونکہ دین قریب چاہتا ہے کہ خطاب میں الی مؤٹریت، الی شیرین، الی مشاس اور جاذبیت ہو کہ سننے والا اثر قبول کر کے مطاب میں جنگ کا دم خم ہو۔ جنگ کا سا از عااور لمناظرہ کے تیوراس بات کے متقاضی ہوں گے کہ اس میں جنگ کا دم خم ہو۔ جنگ کا سا اقتا اور لمناظرہ ہواور جنگ ہی کی طرح کا انداز گفتگو ہو۔ مذہب ومناظرہ بظاہرا گرچہ حلیف ودوست معلوم ہوتے ہیں۔ لیکن حقیقتا ان کے راستے جداجدا ہیں۔ مذہب کے معاملہ میں بسااوقات ہار جانا فتح کا متر ادف ہوتا ہے۔ اس طرح اپنی غلطی نہ معموم ہوتا ہے۔ اس سے باتو بھی لفرش سرزد کرنے والے کا شکر بیادا کیا جاتا ہے اور مناظر ہمیشہ معموم ہوتا ہے۔ اس سے باتو بھی لفرش سرزد ورتی ہوتا ہے۔

سیخالف تو داعی کی نبیت ہے ہوا۔ وہ مخص جس کوآپ کی دین حقیقت ہے آگاہ کرتا چاہتے ہیں۔ اگر مناظرہ کا ڈسا ہوائیس ہے تو نہایت توجہہے آپ کی باتوں کو سے گااور پوری شکر گذاری کے ساتھ ان کی پذیرائی کرے گا۔ لیکن اگر وہ الی طبیعت نہیں رکھتا اور اس کے دل ود ماغ پر بحث کا لگا لگ چکا ہے تو سمجھ لیجئے کہ دل کی صحت رخصت ہو چکی۔ وہ آسانی سے مانے دالائیس۔ بات بات پر بیکوسے گااور الی مین منے نکالے گاکہ آپ پریشان ہوجا کیں گے۔ مناظرہ اور متباول خیال میں فرق

اس غلاقبی کا ازالہ نہایت ضروری ہے کہ تبادل خیالات کوہم مناظرہ سے تجبیر نہیں کرتے۔ کیونکہ بیائے ختلف رہیں گے۔ تا دنیا میں فہم وفکر کے بیانے مختلف رہیں گے۔ تبادل خیالات کی ضرورتوں کا برابر محسوس کیا جائے گا۔ کیونکہ رفع نزاع اور رفع اختلاف کی اور کوئی صورت بجزاس کے ہمارے ذہن میں نہیں آتی کہ دومعقول آدمی پیٹے کر گفتگو سے معاملہ کوسلجھالیں یا باہمی افہام تفہیم سے ایک دوسرے کوقائل معقول کرلیں۔

ہم جس چیزی مخالفت کرتے ہیں ادرجس پیاری کواصابت فکر کے لئے مہلک سیحتے ہیں وہ مناظرانہ ذبانیت ہے۔مجادلہ بالاحسن تو وظیفہ انبیاء ہے۔ یعنی ایسے طریق اور ڈھب سے اپنے مقصود کو پیش کرنا جو مخالف کے نقطہ نظر سے بھی معیوب نہ ہو۔خالص پیفیبرانہ صفت ہے۔ ایک باریک اور حکیماند فرق مناظر اور داعی میں بیہے کہ مناظر کی زومیں صرف دلائل واعتراضات کا ایک انبوہ ہوتا ہے۔وہ یہ نہیں ویکھٹا کہ مخالف پر قابو پانے کے لئے ایک طرح کی اخلاقیت کی بھی ضرورت ہے۔لیکن داعی ولائل کو اتنا اہم نہیں سجھتا۔ جتنا کہ اخلاقیت کو درخور اعتنا قرار دیتا ہے۔

''فسان الله يساتسى بسالشمس من العشرق فيات بها من العغرب''﴿اللَّهُوَّ ا پِي فَدَرت كالمه سے آفاب كوشرق سے ذكالنّا ہے۔ تم بھى اگراس كارخانہ پرقابور كھتے ہوتو يہ سست بدل دو۔ ﴾

ظاہر ہودوسری دلیل پہلی دلیل ہے کھوتوی نہیں ہادر نہ پہلی دلیل ایسی غیر واضح ہے کہ اس پرنمرود کے اعتراض کو تیجہ مجھا جائے۔ تاہم حضرت ابراہیم علیه السلام نے مناظرہ کی منطق سے پہلوتی کی اور تفہیم کا دوسراانداز اختیار کیا۔ ہم جومسائل کے نہم میں سیجھتے ہیں کہ پہلے مناظر انداثر ات سے دماغ کو پاک کرلیا جائے تو یہ بالکل وہی حقیقت ہے جسے قرآن 'شہادت قلب' تقبیر کرتا ہے۔'ان فسی ذلك لمذكری لمن كان له قلب اوالقی السمع و هو شهید' اس میں یقنیتا نفیحت کی بات ہے۔ لیکن اس مخف کے لئے جس کے پہلومیں دل ہے یا جو توجہ سے سنتا ہے اور اس کادل اس پرشام ہے۔ پہلومیں دل ہے یا

كونكه اكر پہلے ايك رائے قائم كرنى كى ہے تو چريد نامكن ہے كہ جانج بركھ كے

اصولوں کا اعتدال کے ساتھ استعال ہوسکے۔ نزاعی مسائل میں بالخصوص جب کسی فیصلہ پر پنچنا مقصود ہو۔ ذہن کو اس تجریدی سطح پر لے آنا چاہئے کہ گویا پہلی دفعہ آپ ایک موضوع پرغور کررہے جیں اور کوئی سابقہ تعصب یا پہلاعقیدہ آپ کے آزادانہ غور وکلر میں حاکل نہیں۔ ہر شے کے دومزاج ہوتے ہیں

طبیب ممکن ہاس حقیقت کونہ مائیں۔ گریدایک سپائی ہے کہ دواکا مزاج دو ہراہوتا ہے۔ ایک مزاج وہ ہوتا ہے جو ہر ہر دوامیں قدرت نے پنہاں رکھا ہے اور ایک مزاج وہ ہے جو وہ اور ایک مزاج وہ ہے تو وہ اور ایک مزاج ہے۔ یعنی بنفشہ کی ایک خصوصیات وہ ہیں جن کی وجہ سے وہ بنفشہ ہے اور کچھ نے اثر ات اور نی کیفیات ہیں۔ جو دوسری دواؤں کے ساتھ ملنے ہے اس میں خود بخو دپیدا ہوجاتی ہے۔ مفر دومر کب کے مزاج وخصوصیات کا اختلاف اتنا واقعی اور حقیق ہے کہ اس میں قطعا اختلاف کی میجائش نہیں۔ بسا اوقات مختلف ادو یہ کو باہم ملائے اور آمیخت کرنے سے اس میں قطعا اختلاف کی میجائش نہیں۔ بسا اوقات مختلف ادو یہ کو باہم ملائے اور آمیخت کرنے سے اس میں قطعا اختلاف کی میجائش نہیں۔ بسا اوقات می خصوصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ خود طبیب اس طرح کا ایک نیا مزاج پیدا ہوجاتا ہے اور نی نئی خصوصیات ظہور پذیر ہوتی ہیں کہ خود طبیب حیران رہ جاتا ہے۔

طبعيات كى انك مثال

اس حقیقت کوزیادہ وضاحت سے بچھنے کے لئے طبعیات کاس عام مسئلہ پرغور سیجئے کہ آئسیجن اور ہائیڈروجن دوگیسیں ہیں جن کواگر علیحدہ علیحدہ دیکھاجائے تو کہیں نمی کا نشان نہیں ملئے لیعنی اگر تجربہ بین بنادے کہ دونوں کے باہم ملنے سے پانی معرض ظہور میں آتا ہے تو صرف ان دونوں کا الگ الگ مطالعہ اس نتیجہ تک نہیں پہنچا سکتا ۔ کیونکہ دونوں کا مزاج اپنی طبعی خصوصیات کی وجہ سے پانی سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ بیدونوں بہر آئینہ گیسیں ہیں۔ جن میں مائیت کی بجائے آتش پذیری کی صلاحیتیں زیادہ نمایاں ہیں۔

مكأنكى ثبوت

ای اصول کومکا کلی انداز ہے دیکھتے کہ ایک مثین ، ایک انجن اورکل پرزوں کا بہت بڑا مجموعہ اس کا ایک وظیفہ ہے اور وہ جن پرزوں پر مشتل ہے ان کا اپنا علیحدہ علیحدہ ایک کام ہے۔ اگر ایک جنھی ریڈ یو کے بھرے ہوئے ابڑاء کو دیکھے تو وہ کسی ایک پرزے کو دیکھ کریے پیشین گوئی نہیں کرسکتا کہ یجی جب دوسرے ابڑاء ہے مشین میں بڑے گا تو اس میں بے نغمہ وموسیقی کے چیشے ا بلنے لگیں گے۔ بھاپ بظاہر کتنی ہلکی شے ہے۔ لیکن یہی ترتیب پاکراور دوسرے کل پرزوں سے ٹل کر بڑے بڑے انجنوں کو بکل کی می رفتار ہے حرکت ویتی اور چلاقی ہے۔ مصریحہ میں میں انتہاں کے میں مقاربے کا میں میں میں میں میں انتہاں کے ساتھ میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

حسن کی حقیقت

جمالیات میں بھی بھی اصول کارفر ماہے۔ یہاں بھی حسن کامفہوم یہیں کہ لذت نظر کا پورا پھیلا دَجم کے ایک ہی حصہ میں سمٹ آیا ہے۔ بلکہ بیہ کہ دہ ایک بالکل ٹی حقیقت ہے۔ جو مختلف حقیقت کے امتواج و تربیب پیدا ہوتی ہے۔ بینی صرف کاکل ویسو کا چی وئم ہی اسے معرض ظہور میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ سیبھی شرط ہے کہ اس کا تعلق ایک حسین چرہ سے بھی معرض ظہور میں نہیں لاتا۔ بلکہ اس کے ساتھ سیبھی شرط ہے کہ اس کا تعلق ایک حسین چرہ سے بھی معرض طہور میں نہیں وہرہ بھی تنہا کوئی شے نہیں۔ جب تک ایک براق اور صراحی دارگردن نے اسے نہ تھا مرکھا ہواور بات بہیں ختم نہیں ہوجاتی پھر اس گردن کو بھی اس طرح کا ہونا چا ہے کہ جب نظر اس سے مصلے تو الی جگہ جا کرر کے کہ اس رکاوٹ کے بعد دنیا کی اور کوئی رکاوٹ باتی نہرہ ہے۔ پھر نظر اور خیال کی یہ بھی کوئی آخری رکاوٹ نہیں اور کئی چیزیں ہیں جو نظر کے دامن کو اپنی طرف کھینچی ہیں۔ مسکر اہمیں ہیں، اگلزائیاں ہیں، چال ہے، ادا کمیں ہیں اور خدا جانے کیا پہھ ہے؟ کوش یہ ہے کہ ان میں ایک ایک چیز کا علیحہ و علیحہ واگر آپ تھور کریں گونوان میں کوئی کشش فرض یہ ہے کہ ان میں ایک ایک چیز کا علیحہ و علیحہ واگر آپ تھور کریں گونوان میں کوئی کشش اور جاذبیت نظر نہیں آئے گی لیکن جب ان سب کی مجموعی فوج تیار ہوگی تب فتو حات کی وسعتوں اور جاذبیت نظر نہیں آئے گی لیکن جب ان سب کی مجموعی فوج تیار ہوگی تب فتو حات کی وسعتوں کے کہا کہنے۔

یہ جس جونٹر وشعر میں مضم ہے کہاں ہے آیا ہے۔ محض حن امتزائ ہی تو ہے۔ ایک عمرہ سے عدہ شعر جوآپ کوڑیا دیتا ہے اور وجد طاری کر دیتا ہے وہ جن الفاظ اور تراکیب پر مشمل ہوتا ہے۔ ان کوالگ الگ ہزاروں مرتبہ ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن ہمی متاثر نہیں ہوتا۔ پھر جب ایک صاحب فن ان الفاظ کو لے کرسلیقے سے ترتیب دیتا ہے تو اس میں بالکل ٹی معنویت پیدا ہوجاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی۔ ای طرح یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارا سائنس آئی ترتی معنویت پیدا ہوجاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی۔ ای طرح یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارا سائنس آئی ترتی کرلے کہ وہ فقی کے گھیک تجزید کرسکے تو وہ آپ کو یہ بتا سکے گا کہ وہ راگ جوآپ کے لئے کہ دی گوٹ کا سامان بہم پہنچا تا ہے درحقیقت الی آ وازوں کا مجموعہ ہے کہ جن کوا کر آپ الگ الگ من یا کھیں تو بہی یا نفرت سے منہ پھیرلیں۔

استدلال واشتباط كامعامله

غرض بیہ کہ ہرشے کے دومزاج ہوتے ہیں۔ایک جب وہ تنہا ہواورایک جب وہ دوسری چیزوں کے ساتھ ملے ٹھیک ای طرح فکر وستدلال کا معالمہ ہے۔ یہاں بھی ایک حقیقت یا مفہوم وہ ہے جوالیک آیت یا ایک حدیث میں منفر دا مذکور ہے اور ایک اس کی وہ جامع اور واضح شکل ہے جو کتاب وسنت کے دفاتر والواب میں مختلف پہلواور پیرایہ ہائے بیان میں مستور ہے۔ ان دونوں میں وضاحت وقعین کا جوفرق ہے وہ اہل نظر سے فنی نہیں۔

یقطی ممکن نہیں کہ ایک مسئلہ اپ نظی پھیلاؤ کے ساتھ کی ایک جگہ اس انداز ہے

آ جائے کہ کوئی پہلوا جمال کا اس میں ندر ہے یا کوئی غلط تاویل نہ پیدا ہو سکے۔ یا کسی شک وظن کی

مخبائش نگل سکے۔ بلکہ اس کے برعس قرآن وحدیث کا مسائل کے باب میں بیا نداز خاص ہے
جو بالکل فطرت انسانی کے مطابق ہے کہ ایک مقام پرصرف آنہیں حقیقوں کا اظہار ہوجن کا اظہار
وہاں مقصود ہے۔ قرآن وسنت کا انداز بیان فقہ وقانون یا انسانی فنون سے مختلف ہے۔ کیونکہ ان
کے سامنے صرف چنداصول بی نہیں جن کو سمجھا نا مقصود ہے۔ پوری انسانی زندگی ہے۔ پورامعاشرہ
کے سامنے صرف چنداصول بی نہیں جن کو سمجھا نا مقصود ہے۔ پوری انسانی زندگی ہے۔ پورامعاشرہ
ہے۔ زمانہ کا ایک مخصوص ذہن ہے۔ وقت کے رسم وروائ اور تصورات وعقائد ہیں۔
آنخضرت ملف ہیں کہ ایک خاص تدری اور ترتیب سے ان تک اللہ تعالیٰ کے احکام
ہنچا کیں اور خاص ڈھب سے ان کی ترتیب فرما کیں۔ اس لئے وہاں ترتیب مسائل کا وہ ڈھب
متعلقات ہیں اور آنخضرت کی ہمایات ونصوص اس تاریخی رفتار کے دوش بدوش چلتے ہیں۔
متعلقات ہیں اور آنوسنت کی ہمایات ونصوص اس تاریخی رفتار کے دوش بدوش چلتے ہیں۔
ایک نکتہ

یکی دہ نکتہ ہے جس پر نظر نہ ہونے کی وجہ ہے بعض لوگوں نے قرآن تھیم میں از راہ
تکلف ربط آیات کی تلاش شروع کر دی اور قرآن کو بھی ایک انسانی کتاب بنانا چاہا۔ جس میں
ترتیب بیان کا وہی انسان ڈھنگ ہے گویادہ بھی ایک فن ہے اور اس میں بھی وہی ترتیب وربط ہے
جوفن کی دوسری کتابوں میں ہوتا ہے۔ حالانکہ کتاب وسنت ایک قوم کی ترتیب کا عملی وعلمی ریکار ڈ
ہے۔ اس میں جو ترتیب ہے وہ تاریخی ہے۔ واقعات کی ہے۔ مسائل ومضامین کی ہے۔ اس انداز
کی نہیں کہ آپ ایک ایک آیت کو ما قبل ہے تصل اور جڑا ہوایا ئیں۔

دوسرامقدمه

اس کے قدر تا دوسرا مقدمہ یااصول نہم مسائل جس کا مرقی رکھنا ضروری ہے ہیہ ہوگا کہ جب کس مسئلہ پرغور کریں۔ بشرطیکہ دہ مسئلہ اہم اور بنیا دی بھی ہوتو اس کے پورے متعلقات کو بیک وقت زیرِ نظر لا کیں۔ کتاب وسنت میں تنحص اور تلاش ہے ایسی مقامات کا پیتہ لگا کیں جہاں اس مئلہ کے کسی پہلو پر وقتی پر تی ہے۔ یہ سب متعلقات ال کرایی کھمل اور جامع اور ایک واضح اور روقن تصویر آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ اتن وضاحت وجامعیت سے وہ کسی ایک جگر نہیں ال سکے گی۔ یعنی ولاکل ومؤیدات کے پورے پھیلا وکو پہلے اپنے سامنے لا بے۔ پھر یدد یکھے کہ اب آپ کے تا گرات کیا ہیں؟ بقیفا اس طرح کا بیتا گراس تا گرسے بالکل مختلف ہوگا۔ جو اس ترتیب کے کھوظ ندر کھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ یوں ایک شبہ جو ایک جگہ اجر تا ہے دوسری جگہ زائل ہوجائے کے لین اگر ایک مخصوص وضاحت ایک آب میں آپ کوئیس ملے گی تو وہ دوسرے انداز سے دوسری جگہ لل جائے گی۔ یہی حال احادیث کا ہے کہ ان کوساتھ ساتھ رکھنے سے شک وشبہ کی تمام منجائش ختم ہوجاتی ہیں۔

ایی صورت میں مسلمی لغوی اوراد بی تصریحات کی بھی چندال ضرورت نہیں رہے گی اور دین نہیں رہے گی اور دین میں مسلم ا اور 'یفسس بعضه بعضا''کاوه مظرآپ کے سامنے آئے گا کہ جس سے کامل انشراح صدر

کے مواقع ملیں گے۔

اسلملہ میں مناظروں کا عامتہ الورود دھوکہ یا گھیلا یہ ہوتا ہے کہ اس تا ٹر کو وہ ذائل کریں۔ جو تصویر کے پورے رخوں کود کیفئے سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی ایک ڈاکو کی طرح جو بھیڑا ور جو مجوم سے بچتا ہے اور اکے دکے مسافر پر تملہ کرتا ہے۔ بیصرف ایک ایک آ مت کو بحث کے لئے چنتے ہیں اور ایک ایک حدیث کو مجمومی تا ٹرے الگ کر کے حملہ آ ور ہوتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں چونکہ مسئلہ کے تمام پہلونہیں رہتے۔ اس لئے کر در عقل اور تھوڑے علم کا آ دمی آ سانی سان کی تاویلات کا شکار ہوجا تا ہے۔

تيسرااصول

کرواستدلال کی گاڑی کو کامیا بی کے ساتھ منزل مقصود تک کہنچانے کے لئے اس مقدمہ کی رعائت بھی ضروری ہے کہ دعویٰ اور دلائل میں خصوص تعیین کی مناسبت کا خیال رہے۔ یعنی جس درجہ دعویٰ میں تعیین اور تحدید ہے۔ اسی طرح دلیل کو بھی متعین وخاص (SPEC/FC) ہونا چاہئے۔ورنہ یہ اندیشہ لاحق رہے گا کہ مدعی وجیب وونوں اپنی اپنی ہا گئے رہیں اور تنقیح طلب نکات بدستورتشنہ ہی دہیں۔

فكرواستدلال كي عام لغزش

رودادمناظرات میں بیمغالطرعام ہے۔ ہرمناظردعویٰ تو کرتا ہے۔ ایک گے بند سے اور نے تلے عقیدے کا اور دلائل ایسے پیش کرتا ہے کہ جن کے مزاج میں عموم تو ہوتا ہے۔ مگروہ

کلیت نہیں ہوتی۔ ہر ہر فرد پر جس کا اطلاق بلامحابہ ہوسکے اور نہوہ تعیین وخصوص ہی ہوتا ہے کہ جس سے دعویٰ ثابت ہوسکے موضوع زیر بحث میں جہاں جہاں اس انداز کے دھو کے اور کھیلے آئے ہیں۔ میں ان کی چہرہ کشائی نہیں کروں گا۔ کیونکہ ان کی وضاحت تو اپنے مناسب مقام پر ہوگی۔ سردست دوسری طرح کی مثالوں ہے اس کو بچھنے کی کوشش سیجئے۔ ایک مثال

متحدہ ہندوستان میں دوسیای تنظیمیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لئے بری تیزی سے آگے بری تیزی سے آگے برہ مرہ ہندوستان میں دوسیای تنظیمیں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لئے بری تیزی سے آگے برہ دی تھیں۔ ایک کاگریں تھی۔ جس کی عنان قیادت مرحوم قائد اعظم محمطی ساتھ پیش بیٹی سے اور دوسری جانب مسلم لیگ تھی۔ جس کی عنان قیادت مرحوم قائد اعظم محمطی جناح کے ہاتھ میں تھی۔ مولانا کے حامی سے کہتے تھے کہ اگریزی دان حضرات کو اسلامی مزاج سے کیا مناسبت جاور لیگ سے وابستہ اس الزام کا یوں جواب دیتے تھے کہ سے مانا، ابوالکلام آزاد براا دیتھا۔ میں عالم نے مرسیاسیات کا خارزار ہے۔ سے قال الله وقال الرسول کہنے والے کیا جانیں کہ یہاں کن کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے؟

استدلال کی فلطی دونوں جانب یکھی کہ یہ بحث کرنے والے یہ بھول جاتے سے کہ متنازع فیرکوئی عالم دین نہیں بلکہ ابوالکلام ہے۔جس کی جامعیت اور سیاسیات میں بصیرت ورسوخ کالو ہا بروں بروں نے مانا ہے۔ای طرح سوال صرف کسی مسٹر کانہیں جمعلی جناح کا ہے جو ہوسکتا ہے۔ وین کی جزئیات کو اتنا نہ جانتا ہو جتنا ایک عالم دین جانتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے۔ اس کی شبانہ روز کی زندگی کامعمول اس انداز سے مختلف ہو۔ جو عام مسلمان کا ہوسکتا ہے۔ لیکن اتنا تو بہر آئینہ مسلم ہے کہ اس کی دعوت کی بنیا د دو تو موں کے جس عقیدہ پر تھی وہ عین اسلامی انفرادیت کا تنا ضافھا۔

غرض بنیس کدونوں کوئ بہانہ شمر میاجائے یادونوں کی خلطی پکڑی جائے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہدونوں گروہوں کے طرز استدلال میں جوشطق خلطی تھی وہ یکی تھی کہ ان کا دعویٰ تو مخصوص اور متعین تھا۔ لیکن دلیل کی ہتاوہ میں محوم کوزیادہ دفول تھا۔ لینی ثابت وہ یہ کرنا چاہتے تھے کہ ابوالکلام علم وضل کی جلائت شان کے باوجود سیاسیات میں کورے ہیں اور دلیل وہ بیلاتے تھے کہ عام علماء کے دائر و معلومات میں سیاسیات کو کوئی اہمیت حاصل نہیں ہوتی۔ اس طرح دوسرا فریق جوایا کوشش میہ کرتا تھا کہ قائدا عظم کی دین سے متعلق عام لاعلی کا غلط استعمال کرے۔

حالانکہ بیکوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے اسلامی فنون کونہیں پڑھا تو وہ اسلام کے متعلق ایک بدیمی اور جانی پہچانی حقیقت ہے بھی ناواقف ہے۔ ہرشض بہ جانتا ہے کہ اسلام ایک الگ الگ تقافت ہے اور اسلامی قومیت کی بنیا دعلیحہ وہ اور متنازعقید سے کی نیو پر استوار ہوتی ہے۔ اب بیالگ بحث طلب اور دقیق مسئلہ ہے کہ اسلامی قومیت کا دائرہ کسی دوسر ہے ثقافتی وطنی دائر سے بھی کہیں مات ہے یا تہیں۔ یا اس کے ملنے اور الگ رہنے کی کیا کیاصور تیس ہیں؟ یہاں اس تھی کو سلحھانے کا کوئی موقع نہیں ۔ غرض بیئے کہ فریقین نے اثبات مدعا کے لئے جوڈھنگ استعمال کیا اس میں کیا منطقی خامی تھی۔

دوسری مثال

ای طرح ایک گھپلا وہ ہے جو عام الحاد پیندعناصر کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکا دے ہے۔ دلیل کا انداز بیہ وتا ہے کہ ندہب کی نظر میں چونکہ مادیت کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ بلکہ اصلی وقیقی شئے روحانیت ہے۔ اس لئے وہ دینی قدروں سے بحث ہی نہیں کرتا ہی نہیں بلکہ وہ طبائع کو ایسے رخ پر ڈالٹا ہے کہ جونقیر وتدن کے پیمرمنافی ہوتا ہے۔ لیجنی ایک مذہبی آ دی کی نفسیات اس طرح کی ہوجاتی ہے کہ وہ آخرت کو اتنا اہم ہجھتا ہے کہ یہاں کی ہر ہرلذت اس کی نظروں میں حقیر طہرتی ہے۔ وہ بھوک کی ہر تکلیف اور جھانچھ کو اس توقع پر برداشت کر لیتا ہے اور اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتا کہ آسانی بادشاہت میں جونعتیں اس کے دسترخوان پر چنی جائیں گی وہ ان سے کہیں عمدہ ہوں گی۔ اس کی ساری کوشش اس امر پر مرکوز رہتی ہے کہ کی طرح یافس امارہ ختم ہوجائے۔ اگر چہ اس کے ختم ہونے سے زندگ کی بیساری آرز وئیں ہی کیوں ندمث جائیں۔ اس کا ذبی برتا کو دنیا کے بارے میں ہدردانہ نہیں ہوتا۔

ارروین بی بیون تیمت جا یں۔ ان اور فی برتا و دیا ہے بارے یہ ہمار داخہ ہیں ہوتا۔

ظاہر ہے ندہب کے باب میں یہ تجزیہ عیسائیت اور ہند و نداہب کے اعتبار ہے تو صحح

ہے کہ ان کے ہاں رہبانیت اور تیا گ بنیادی عقیدہ ہے۔ ہندو ندہب کے نقط نظر سے یہ ساری

کا نتاب متھ یا باطل ہے۔ اس لئے اس کے تقاضے اور مطالب بھی درخور اعتباء نہیں ہو سکتے۔ اس

طرح عیسائیت کے خیال سے اصلی وقیقی زندگی صرف وہ ہے جس کا آغاز موت کے بعد ہوگا۔

د نیاوی اور جسمانی زندگی کووہ میک قلم گناہ اور معصیت کی زندگی قرار دیتے ہیں اس لئے نجات کے

لئے وہ ان اعمال پر بھروسے نہیں کرتے۔ جو اس جسم کے ساتھ اس د نیا میں رونم ہوتے ہیں۔ کیونکہ

وہ عمل جوجسم کی آلودگیوں سے کسی طرح الگ نہیں ہے۔ یاک کیونکر تھہر سے گا۔ ان کے زددیک

نجات کا انحصارا عمال پرنہیں، کفارہ پر ہے۔ لیکن اسلام کا مزاج اس فرہنیت سے بالکل مختلف ہے۔
وہ تو موت سے پہلے کی زندگی میں اور آخرت وعقبی کی زندگی میں کوئی خط اخمیاز نہیں کھینچتا بلکہ اس
کے نزدیک تو یہ پہلی زندگی دوسری زندگی کی تمہیدیا بتیجہ ہے۔ اسلام جس عقیدے کی تلقین کرتا ہے
وہ میہ ہے کہ دنیا اگر چہ بمیشہ بمیشہ کے لئے تھم اوکی جگہ نہیں۔ تاہم اس کے فرائض وواجبات میں
جن سے ادنی تغافل بھی رہبانیت ہے۔ یہاں رہنے اور بسنے کے چھیشرا لکا ہیں۔ جن کو بہر آئینہ
ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اسلام تمدنی ارتفاء میں پورا پورا حصہ دار ہے۔ ایک مسلمان کی بہترین آرزواس
کے نزدیک یہی ہے کہ وہ ''و قالے عذاب النار''سے پہلے صن دنیا کا طالب ہو۔ کہ عروس دنیا
کے گیسوئے بیجیدہ کواگر سجھالیا گیا تو آخرت کا مسئلہ سان ہے۔

ے پہوے وجیدہ واس بھامیا ہیا واس مرت اسدہ میان ہے۔
جسم ناپاک نہیں۔ بید نیا اور اس کی فطرت بھی گناہ ومعصیت ہے آلودہ نہیں۔ بلکہ
ارادہ دشعورا ورعمل کے خاص خاص نقشے یا چو کھٹے اسے ناپاک یاپاک تھہراتے ہیں۔غرضیکہ جب
اسلام کا معاملہ دوسروں سے مختلف ہوتو اسے نجملہ دوسرے نداہب کے ایک ندہب قرار دینا اور
پھرترتی کی راہ میں مانع بجھنا منطقی شلطی ہے۔

تنبيه كياضرورت

سیاصول منطق میں نہایت پیش پاافادہ ہے کہ حب دعویٰ خاص ہوتو اس کے ثبوت میں دلیل کو بھی خاص اور متعین ہونا چاہئے۔ لیکن اگرآپ مباحثات کا جائزہ لیس گے تو وہ دین میں دلیل کو بھی خاص اور متعین ہونا چاہئے۔ لیکن اگرآپ مباری وساری پائیے گا کہ دعویٰ ددلیل میں باہم مناسبت نہیں۔ ایک کا مزاح متعین ہے اور دوسرا غیر متعین عموم کا رنگ لئے ہوئے اس لئے مناسبت نہیں۔ ایک کا مزاح متعین ہے اور دوسرا غیر متعین میں اور مخالفانہ انداز بحث میں بار بارای غلطی کا اس کی جینے گا۔

خلاصه بحث

ان مقدمات کی دضاحت کے بعداب ہم اس موڑ تک بی گئے ہیں جہال سے نفس موضوع کا آغاز ہونا چاہئے۔ اب تک جو کھے ہم نے کہا ہے اس کا مخص بیہ ہے کہ مسائل کے فہم کے لئے سب سے پہلے ذہن کا صاف ہونا ضروری ہے۔ بالحضوص مناظر اند کج بحثی سے جو غور دِفکر کی سے حتوں میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے اور تک نظری اور چی کھور پن سے جو اس کا منطقی سے حتوں میں ایک طرح کا بگاڑ پیدا ہوجا تا ہے اور تک نظری اور چی کھور کرتے وقت ایک مرتبہ اس بھی لازمی ہے کہ کی مسئلہ پر غور کرتے وقت ایک مرتبہ اس

کے مجموعی چو کھٹے پرنظر ڈال لی جائے اور بید یکھا جائے کہ دلائل وشواہد کے اس انبار سے خود بخو دکیا اثرات ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں اور دلائل کی چھان مین میں اس لغزش پرخصوصیت سے نظر رہے کہ دعولی ودلیل میں باہم تطابق بھی ہے یانہیں۔

روون وروس میں بالے اللہ بیں ملے بیا ہیں۔

آئے ختم نبوت کے سلسلہ میں جن آیات واحادیث کو بیش کیا جاتا ہے پہلے بغیر کسی جث میں الجھے اور بغیر کسی تنقیح میں پڑے۔ ہم بدد کھ لیس کہ بحشیت مجموی ان سے عقیدہ کے کون کون سے پہلوروش ہوتے ہیں۔ بعنی ہماراذ ہن کون سے پہلوروش ہوتے ہیں۔ بعنی ہماراذ ہن بغیر کسی جانبداری کے اور ہماری عام بجھ بو جھ بغیر کسی مناظر اند خل اندازی کے آپ سے آپ کن حقائق کو بھانپ لینے میں کامیاب ہوتے ہیں۔

### آ بات

آ تخضرت الله فاتم النبيين بين آخضرت الله فاتم النبيين بين

آ پیالی کو پوری کا کنات کی طرف بھیجا گیاہے

دین کے سارے تقاضے کمل ہو چکے

سم ...... "تبسارك الدى نسزل السفرقان على عبده ليكون للعلمين نسذيراً (ضرقسان ١٠) "﴿ ووذات بابركت م حس نے اپنے بندے پرقر آك اتارار تاكرتمام كائنات انسانى كے ووڈرائے والا ہو۔ ﴾

#### احاديث

# قصرنبوت كي آخرى اينك

ا الله علی و مثل الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار الانبیاء کمثل قصر احسن بنیانه ترك منه موضع لبنة فطاف به النظار یت جبون من حسن بنیانه الاموضع تلك البنة فكنت انا سددت موضع اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی الرسل و فی روایة فانا اللبنة و انا خاتم اللبنة ختم بی البنیان و ختم بی الرسل و فی روایة فانا اللبنة و انا خاتم النبیین (بخاری و مسلم) " حضرت ابو بری قصروایت به کرآ مخضرت این می رفاوا نبیاء کی مثال یون به بیسیا یک تو یلی بوجی کاریگرون نے نہایت عملی سے تیار کیا بو مصرف ایک این عندی کے برابراس میں رخنہ چھوڑ دیا گیا ہو۔ دیکھنے والے گھوم چرکرا سے چاروں طرف سے و یکھتے ہوں اور عش عش کر اٹھتے ہوں۔ البتہ ایک اس این ہے کند ہونے سے پوری عمل ہو۔ حون لوکہ بیضروری این جس نے اس دخنہ کو بند کردیا میں ہوں۔ میری وجب کاری میارت مکمل ہوگی اور نبیوں کے سلمارو ختم کردیا گیا۔ پ

ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ بیا پنٹ میں ہوں اور میں نبیوں کے سلسلہ کوختم کرنے والا ہوں۔

# آپ کی چھ خوبیول میں سے ایک خوبی خم نبوت بھی ہے

النبياء بست " وعن ابن هريرة أن رسول الله عَبَالَة قال فضلت على الانبياء بست " وعز ابو برية عدوايت ب- آخضر على فرماي چه باتول من محمد ما ابرياء رفضيات بخش كن - ﴾

ا اعطیت جوامع الکلم " ﴿ مجھ جامع کلمات سے بہر ومند کیا گیا ہے۔ ﴾

r..... ''ونصرت بالرعب''﴿ وَثُمُولَ يِرْمِرَى دَهَاكَ بِثُمَائَي كُلْ ہے۔ ﴾

" " واحلت لى الغنائم" (غنائم كومر عليّ جارَ عُمر ايا كيا ع - 4

ه...... "وارسلت الى الخلق كافة" ﴿ يرى دسالت كادارُ وممّام انسانو ل تك ممتد بي ...

٧ ..... "وختم بى النبيون" ﴿ مجمه رِانبياء كاسلم حُمّ كرديا كيا ع ـ ﴾

## جهوٹے مدعیان نبوت آئیں گے،الانبی بعدی کی تصریح

سر "عن شوبان قال قال رسول الله عليال وانه يسكون فى المتى كذابون ثلثون كلهم يزعم انه نبى الله وانا خاتم النبيين لا نبى بعدى (ابوداؤد و ترمذی) " ﴿ ثُوبان عدوایت ہے۔ آنخضر علیہ فی الله وانا خاتم النبیون لا نبی بعدی شروایت ہے۔ آنخضر علیہ فی الله وانا کہ مجھ پرنبوت کا شمی جمور نے پیدا ہوں گے۔ سب یونیال کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حالا تکہ مجھ پرنبوت کا سلم خم ہوچکا۔ میرے بعد کوئی نبی پیدائیس ہوگا۔ ﴾
سلم خضر علیہ عاقب بھی ہیں

س..... "ان لى اسماء انا محمد وانا احمد الى قوله وانا العاقب والعاقب الذى ليس بعده نبى (بخارى ومسلم) " ﴿ يركُنُ تام يَن - ين محمد والعاقب الذى ليس بعده نبى (بخارى ومسلم) " ﴿ يركُنُ تام يَن - ين محمد والمحمد المحمد ورين عاقب وه بوت المحمد ورين أي يدانه و - به حضرت عمر كي جلالت شان اگر چه نبوت كي متقاضى هي ، مرضم نبوت ما نع هي حضرت عمر كي جلالت شان الريد نبى لكان عمر بن الخطاب (ترمذى) " ﴿ الريد المناهِ عَلَى الله المناه عمر بن الخطاب (ترمذى) " ﴿ الريد المناه الله المناه المنا

میرے بعد کسی نبی کا پیدا ہوتا مقدر ہوتا تو عمر ضرور نبی ہوئے۔ ﴾ امت محمد بیر میں آئندہ سلسلہ خلفاء کا ہوگا

۲..... "کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاه کلما هلك نبی خلفه نبی وانه لا نبی بعدی وسیکون خلفاه فیکٹرون (بخاری، مسلم، مسند احمد)" ﴿ بَی اسرائیل مِی تو تدبیروسیاست کی عنان انبیاه کی باتھوں میں رہی۔ جب ان میں ایک نبی فوت ہوا۔ دوسرے نبی نے اس کی جگہری۔ اب چونکہ میرے بعد نبی پیدائمیں ہوں گے۔ اس کئے ظفاء ہوں گے اور کڑت ہوں گے۔ ﴾

حضرت ہارون کے مقام پر فائز ہونے والابھی اس لئے نبی نہ ہوسکا کہاب بیمنصب ہی نہیں رہا

ک " " " قال رسول الله عَنْ الله على انت منى بمنزله هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى " ﴿ آ تَحْضَر عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله انه لا نبى بعدى " ﴿ آ تَحْضَر عَلَيْ الله عَلَى اللهُ

### نبوت درسالت کے دونوں کواڑ بندییں

۸..... "أن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدى ولا

نبى (ترمذى، مسند احمد) " ﴿ رسالت ونبوت كاسلسلم منقطع بوكيا- بس اب مير بعدند

کوئی رسول پیدا ہوگانہ ٹی۔﴾ آنخضرت تالیک نام مقفیٰ بھی ہے

٩..... "عن ابى موسى الاشعرى كان رسول الله عَلَيْهِ يسمى لنا نفسه اسماء فقال انا محمد واحمد والمقفى " ﴿ ابوموى اشعرى سروايت ب-آ تخضرت علي في أي اين نام كن كن كر بتائي -آب في الم من محد مول، من احمد مول، اور مقفیٰ لیعنی آخری ہوں۔ ﴾

اب رویائے صالحہ کے سوانبوت کے نبیل کی اور کوئی شے نہیں رہی

 "عن ابى هريرة مرفوعاً انه ليس يبقى بعدى من النبوة الا الرؤيا الصالحة (نسائى)" ﴿ الهِ مِريةٌ عروايت بِ-آبُ عَفر ما يانوت كَتَّبيل ے میرے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ سوار ویائے صالحہ کے کہوہ رہے گا۔ ﴾ آخری نی اور آخری امت

اا..... ''عن ابى امامة الباهلي عن النبي عَلَيْهُ انا أخر الانبياء وانتم اخر الامم (ابن ملجه) "﴿ (الوامامه إلى تروايت ب- آبِّ فرمايا مل توانمياء كة خريس آيابول اورتم وه بوجوسب امتول كة خريس بو- ﴾

ابك اورتص تح

الله عن ضحاك بن نوفل قال والله عليه لانبي "عن ضحاك بن نوفل قال والله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه ال بعدى ولا امة بعد امتى (بيهقى)" ﴿ ضَحَاك بَن نُوفِّل سے روايت ہے۔ انہوں نے كما۔ آتخضرت الملقة كاارشاد ہے كەمىر بے بعدكوئى نى پيدانبيں ہوگاادرميرى امت كے بعدكوئى (نئ) امت نہیں ہویائے گی۔﴾

٣ ا..... "أنى أخر الانبياء ومسجدى أخر المساجد (مسلم)" المن توانبیاء کے آخریل ہوں اور میری مجد آخری مجدے۔ (جومجد نبوی کے نام سے بکاری جائے گی)۔ ﴾

## تههیں صرف میری نبوت سے متعلق یو چھا جائے گا

السس "يا ايها الناس أن ربكم واحد واباكم واحد ودينكم واحد ودينكم واحد ودينكم واحد ودينكم واحد ونبيكم واحد ونبيكم واحد لا نبى بعدى (كنزالعمال) " (اكوكواتمهاراربايك بهرجماراباب ايك بهرجمالك مركبارادين بحمالك بهرابيل ايك برايمان لا نام مسكول عنه، صرف المنخضر معالية برايمان لا نام مسكول عنه، صرف المنظم معالية المنظم مسكول عنه، صرف المنظم معالية المنظم معالية المنظم معالية المنظم المنظم معالية المنظم معالية المنظم منظم المنظم منظم المنظم منظم المنظم ال

کا ..... "لوکان موسی حیا ماوسعه الا اتباعی (احمد وبیهقی) "

الرموی زنده بوت\_ان کو بھی میری پیردی کے سوااورکوئی چاره نه بوتا ﴾
ختم نبوت کا منصب پہلے سے تھا

9 اسس "عن ابى ذرقال قال رسول الله عَلَيْ يا اباذر اقل الانبياء الدم والخدرهم محمد (صحيح ابن حبان) "﴿ابوذر عمروى عِدا تَحْفر عَلَيْكَ نَ الدم والخدرهم محمد (صحيح ابن حبان) "﴿ابوذر عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ مَا يَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلِيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَل

## ان دلائل کی وضاحت

آیات واحادیث کی میفہرست آپ کے سامنے ہے۔ اس میں دیکھنے اور دکھانے کی میہ چیز ہے کہ ایک ہی حقیقت کو قر آن وسنت میں کس کن ڈھنگ سے بیان کیا گیا ہے۔ اس جموعہ کی جر ہر آیت اور حدیث اس لائق ہے کہ تنہا اس کو مسئلہ زیر بحث کے لئے استدلال واستنباط کا مٹی قرار دیا جائے۔ تاہم اس کھایت ووضاحت کے باوجود ہمارا میں مطالبہ ہے کہ دلائل وشواہد کی پوری ہو تھمونی پرنظر ڈالئے۔ تاکہ کوئی گوشہ نظر سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ پھر ہم یہ دیکھیں کے کہ ذوق وقیم کی کہی تاویل وتحر بھی ہے۔

نگاہ کی چیثم کی زلف دوتا کی سے دل چھا کس کس بلا کی

یوں تو جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے۔ ایک ایک آیت وحدیث میں فتم نبوت کی الی تعییر پڑی چھک رہی ہے کہ شبہ کے لئے کوئی موقع ہی پیدائیس ہوتا۔ گران سب کو ایک ساتھ جوڑنے اور ملانے میں جولطف ہوہ تنہا ایک ایک میں کہاں۔ ہم اس پورے جموعے کو قائم رکھتے ہوئے ان دلائل کے متعلق صرف اس حد تک مختصراً تعرض چاہتے ہیں جس حد تک بعض پہلوؤں کو اجا کر کرنے اور نظر کے سامنے لانے کا تعلق ہے۔ تا کہ یہ معلوم ہوجائے کہ کتاب وسنت میں ان تمام فشکوک وشہبات کو کیونکر پہلے ہے مرعی رکھا گیا ہے جو کسی وقت دل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر کمتنی خوبی وقت دل میں پیدا ہو سکتے ہیں اور پھر کمتنی خوبی ہے۔

پہلے سورۃ احزاب کی اس آیت کو لیجے۔ جس میں آنخضرت اللّہ کو دُون خاتم النہیں "کے تام سے پکارا گیا ہے اور بغیر کسی خارجی شہادت کے اس کی داخلیت پر خور فرما ہے۔ یہاں جس بات کی تردید کی گئی ہوں وہ ہے کہ آنخضرت اللّہ کوجو جناب زید گاباپ کہاجا تا ہوں فلط ہے۔ وہ تو صرف آپ کے لیا لک مصاور لے پالک کی شکل میں بھی حقیق مینے جیسانہیں ہوتا۔ اس کی تردید کے لئے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ زید تو زید آنخضرت اللّٰہ تو تم میں ہے کی مرد کے بھی حقیق باپنہیں ہیں نہ حقیق باپنہیں ہیں نہ حقیق باپنہیں ہیں نہ سے کی اس کے اور ان کی است کے درمیان؟ تو فرمایا وہ رسول ہیں۔ لینی روحانی باپ ہیں۔ اس محن کو کہ نی تو م کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے۔" وازواجہ اماتھم (احزاب) " ﴿ اوراس کی یویان تہاری ما تیں ہیں۔ ﴾

جب پنجیبرامت کے روحانی باہیے تھمرے تو اس رشتہ کی وضاحت تو ہوگئی جس کا جاننا مقصود تقا۔اب خاتم النبیین کهدکراس رشتہ کی کھی اوراستواری کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ پھر سے باپ بھی ایسامعمولی باپنہیں جس کی شفقتوں ہے تم کسی وقت محروم ہوجاؤ نہیں بیاس ڈھب کا باپ ہے کہ قیامت تک کے لئے اس کی پدرانشفقتیں زعدہ رہیں گ۔اب اس کے بعداور کوئی ایسا سر پرست نہیں پیدا ہونے کا جؤتہارا باپ کہلائے۔ کیونکہ بیآ خری نی ہے۔

سوره سباء کی آیت میں فرمایا "متم کوتمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔" لعنی اگر قیامت تك كى كائنات انسانى كوايك عصر ميں جمع كيا جاسكے تو وہ آنخضرت اللَّه كاعسر نبوت ہوگا۔ كا فد كا لفظ ان سب لوگوں پر بولا گیا۔ جو کسی وقت بھی آپ کی دعوت کے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ آ تخضرت الله كا وعوت كابه كهيلا وَاس لئے ہے كدوين كے سارے نقاضے بى كمل ہو چكے۔ اب کوئی حالت منتظرہ نہیں رہی۔جس کے لئے کوئی نیا نبی پیدا ہو۔ا کمال دین اوراتمام نعت کا جس کا

تذكره سورة ما كده مين مواب\_ يجي مطلب ب-

یمی وه حقیقت ہے جس کو دوسری جگر سورة فرقان میں للطلمین نذیراً کہدکر پکارا۔ لیعنی آپ كى تبليغ واشاعت كا دائره تمام "عوالم" تك ممد باورعوالم كى حقيقت يه ب كداس ميس دنیائے انسانیت کی پوری وسعت کے لئے سائی ہے۔ان آیات کوان احادیث کے ساتھ ملاہیے جن میں ختم نبوت پر مختلف طریق ہے روشنی ڈائی گئی ہے۔ پہلی ہی حدیث صحیحیین کی ملاحظہ ہو کہ ا پے مفہوم میں کس درجہ متعین اور واضح ہے۔ یعنی نبوت کوایک قصر تصور کرنا اور پھر آنمخضر تعلیق كائبي كواس قصركي آخرى اور تكميلي اينك قراردينا كتني عمدة تشبيه ب-اس مين غورطلب حقيقت سي ع كن ' ختم بى البنيان وختم بى الرسل ''فرماكراً تخضرت الله في الفظائم كمورد ومعنى كو بالكل واضح فرماديا ہے۔ يعنى خاتم النبيين ميں جوجهل ونادانى سے ايك بالكل في معنى پیدا کئے جاتے تھے۔ان کا بخو کی انسداد ہو گیا۔

دوسری صدیث سے جومسلم میں ہے۔لفظ کافتہ کی تشریح ہوگئی کہ ختم نبوت کے مترادف ع جيرا كرمديث كالفاظ عظام ح- "وارسلت الى الخلق كافة وختم بي النبيون " ﴿ مِح تمام ونيا كي طرف رسول بناكر بهيجا كيااور مجمه پرانبياء كاسلسلختم كرديا كيا- ﴾ تر ذى كى اس مديث سے كەن "اگر ميرے بعد كسى نبى كاپيدا ہونا مقدر ہوتا تو عمر نبى ہوتے۔''اس شبہ کاازالہ ہوگیا کہ نبوت محض ایک فضیلت ہے جو کثرت اطاعت یا آنخضرت کے ساتھالیک مخصوص لگاؤ کی وجہ سے عطاء ہوتی ہے۔

بخاری وسلم کی اس مدیث ہے کہ: 'کسانت بنواسرائیل تسوھم الانبیاء '' فی اسرائیل میں عنان تربیت انبیاء کے ہاتھوں میں رہی۔ ﴾

اوراب خلفاء ہوں کے کونکہ میرے بعد کوئی نہیں پیداہوگا۔ یہ ثابت ہوا کہ آنخضرت اللہ کے بعد دین کی خدمت اورامت کی اصلاح کا اندازہ کیاہوگا۔ای طرح ان تمام احادیث پرنظر ڈالتے جائے۔ جس میں ''لا نہی بعدی '' کی تکرارہ اور پیدا حظر فرمائیے کہ اس مفہوم کو الفاظ کے الٹ چھیر کے ساتھ کتے اسالیب میں سمویا ہے؟ اس لئے آپ کو بیا ندازہ ہوگا کہ اس مستلہ کی وضاحت اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تاویل کے حدود و ملکات کا بیحال ہوگا کہ اس مستلہ کی وضاحت اس سے زیادہ ممکن ہی نہیں۔ یوں تاویل کے حدود و ملکات کا بیحال ہے کہ نصوص صریحہ کو متفاجہات کے تحت میں رکھا جاسکتا ہے اور متفاجہات کو اصل کتاب اور ام الکتاب شہرایا جاسکتا ہے۔ ہمیں اس موقعہ پرصرف بید کھتا ہے کہ اس حقیقت کے اظہار کے لئے جوجو ڈھب کتاب وسنت میں اختیار کیا گیا ہے کیا انسانی قدرت میں اس سے زیادہ کی استطاعت ہے؟ اور کیا کوئی خلش الی ہے جو قرآن وحدیث کی ان تضریحات کے بعد بھی باتی رہ جاتی ہے ہوئی شہہ ہے جو دل میں تھہر سکتا ہے؟

قرآن وحدیث کان تمام دلائل کویس ایک ہی دلیل قرار دیتا ہوں اور میرامطالبہ بی دلیل قرار دیتا ہوں اور میرامطالبہ بی ہے کہ ان پر جب بھی نظر ڈالی جائے وہ مجموع حیثیت ہے ہو۔ایک ایک آیت اورایک حدیث پر مرجری ندفر مائی جائے۔اس انداز فکر ہے ہم لغت کے تائیدی حوالوں سے بودی حد تک بے نیاز ہوجاتے ہیں۔ تاہم بحث تشند رہے گی۔اگر بینہ بتایا گیا کہ آئمد لغت کی اکثر بت نے جن کی رائے ہم تک بی بھی سے کیا سمجھا ہے۔ ایک حقیقت کا تا دانستہ اعتراف

یدواضح رہے کہ ہمارانقطہ نظریہاں بھی لغت کی ورق گردانی یا حوالہ بازی نہیں بلکہ ہم اس کو بالکل دوسرے ڈھب سے پیش کرنا چاہج ہیں۔ نہ جانے اوراس پر بحث کرنے ہیں بڑا لطف ہے۔ بسااوقات آ ومی بات وہی کہددیتا ہے جس سے اس کے خصم کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن نادانی وجہل کی وجہ سے بیٹیں جان یا تا کہ کیونکر؟ آپ نے بدا کثر دیکھا ہوگا کہ دوران بحث میں لفظ ختم کی وضاحت کرتے ہوئے جب متعدد حوالے پیش کئے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بیسب معدد حوالے پیش کئے گئے اور یہ بتایا گیا کہ بیسب حضرات اس کی ایک ہی تجبیر پر شفق ہیں تو مخالف کیمپ سے اس کا ڈھلا ڈھلا یا جواب بیملا۔ (اور

سے ہے۔ورنداس کے تحقیقی معنی وہی ہیں جو ہمارے حصرت پر منکشف ہوئے۔ سبحان اللہ! آپ نے خور فر مایا کہ نتنی بڑی بات بے اختیاران کے منہ سے نگل گئی اورا یسے ڈھنگ سے کہ انہیں خبر جمی نہیں ہوئی۔بس ای میں لطف ہے۔

لغت کی حقیقت

اس اجمال کی تفصیل اور اس معمد کی حیثیت معلوم کرنے کے لئے اس برغور کرتا ہوگا کہ خود بدانت کیا ہے؟ کیااس کی حیثیت صرف بیہ کاس میں ہزاروں الفاظ کے معانی سے بحث کی جاتی ہےاوربس۔(ابوبکرز بیدی کی رائے میں صرف کتاب انعین میں جن الفاظ کی وضاحت ہے۔ان میں وہ الفاظ جن کا استعمال ہوتا ہے۔۵۶۲۰ ہیں ) یاس کی حیثیت سے کچھزیا وہ ہے۔ سوال بیے کہ آیا خلیل، قطرب، ابن مالک، جمال الدین بن مکرم، ابن بشام، جو ہری اور فیروز آبادی نے صرف الفاظ کی چہرہ کشائی فرمائی ہے۔ یاان کی کوششوں سے بالواسط پھے اور حقائق بھی منظرعام برآئے ہیں۔

فن تفسير كااعجاز

کہنے کوقر آن تھیم کی تفییر کے معنی محض یہ ہیں کہ اس میں مختلف دور کے علماء نے اپنے ا پینہم اور انداز سے قرآن علیم کو جو بیجھنے کی کوشش فرمائی ہے۔اس کی وضاحت ہے او حجقیق سے د میسے گا تواس کے ساتھ ساتھ مجلدات تغییر میں ایک اور شے بھی آپ کو ملے گی اور وہ یہ ہے کہ ان مفسرین کے زمانے میں کن علوم کا جرچا تھا۔ کیا کیا مسائل زیر بجٹ تصاور زیادہ تر ولائل کا کن نکات پرزور رہتا تھا۔ کو ماعقلی تحریک کی ایک پوری تاریخ صرف ایک اس فن تفسیر سے مرتب کی جا عتی ہے۔ یعنی فی تفسیر صرف فن تفسیر ای نہیں بلکہ اسلامی ذہن کی ایک عقلی تاریخ بھی ہے۔

لغت ایک طرح کی تاریخ بھی ہے

ای طرح جن لوگوں کی نظراس حقیقت پر ہے کہ لغت ہر ہردور کے اطلاقات سے بحث كرتى بادر بربردورك اصطلاحات وتاويلات كالربين كلولتى بـ انبين اس حقيقت ك پالینے میں کوئی دشواری نہیں محسوں ہوگی کہ اس کی ایک حیثیت تاریخ کی بھی ہے۔ یہ جہاں یہ بتاتی ہے کہ ایک لفظ کا شجرہ نسب کیا ہے۔اس کے کیا کیا استعالات ومشتقات ہیں۔وہاں بیجھی بتاتی ے کہ زیانے کے مختلف ادوار میں کن کن ٹی اصطلاحات کا اضافیہ وااور کن کن الفاظ کے معنی میں كياكياتغيررونما موارچنانچ الل لغت ميل ايك كروه متنقل طور پروه بحس في خصوصيت سے

انہیں تغیرات ہے بحث کی ہے۔ جیسے جرجانی کہ انہوں نے ''التعریفات' ای غرض ہے کہمی یا تھانوی ، جنہوں نے ''کشاف اصطلاحات الفنون' جیسی ضخیم کتاب رقم فرمائی جو قریب قریب دو ہزارصفات پیلیلی ہوئی ہے۔ ''کلیات الباالیقا'' کو بھی ای ڈھب کی شئے بچھئے۔ گویالفت بھی ایک طرح کی تاریخ ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین وملوک اوران کے کارناموں سے بحث ہوتی ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین وملوک اوران کے کارناموں کا سکدس کس اقلیم معنی میں چوتی ہے۔ جس طرح تاریخ ہیں سلاطین وملوک اوران کے کارناموں کا سکدس کس اقلیم معنی میں چلا گیا اور پھرکب وہ متر وک ہوگیا۔ اگر لغت کی تیجیہ جسے ہے اور یقینا جی ہے تو اس کا می مطلب ہوا کہ اگرایک لفظ کی تعیین واطلاق میں فیروز آبادی تک کے لغت نگار شفق ہیں تو گویا نویں صدی کی ابتداء تک سے ماننا پڑے گا کہ بجراس کے اور کوئی معنی ذہنوں میں نہ تھے۔ ورنہ ہر ہر دور میں ذخیرہ الفاظ میں بجازات واصطلاحات کا جواضا فہ ہوتا رہتا ہے۔ اس کا پورا پورا ریکارڈ کتب لغت میں

فقيه، اورمؤرخ مين فرق

یبی بات کہ اہل گفت جب کسی بات پر شفق ہوتے ہیں تو کیا ان کا یہ اتفاق اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ جس طرح فقہا ع کا ایک مسئلہ پر کہ اس میں عصبیت دلائل کا الزام ان پردھرا جائے۔ یا وہ اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ جسے مؤرخین کا یہاں یہ سوال ہی پیدائیس ہوتا۔ کیونکہ اس کا جواب گفت کی اس تجییر میں مل جاتا ہے۔ جوہم نے بیان کی ہے۔ مؤرخین جب شفق ہوتے ہیں تو ان کے اتفاق کا سبب ایک واقعہ ہوتا ہے۔ جس میں تاویل کی کوئی کی نہیں ہوتی اور ایک فقیہ جب شفق ہوتا ہے۔ جس میں تاویل کی کوئی گیل نہیں ہوتی اور ایک فقیہ جب شفق ہوتا ہے تھی ہوتا ہے۔ جس کے قہم میں دورائے ہوسکتی ہیں۔ لہذا اہل لغت کا اتفاق اس حقیقت کا ہم معنی تھم اکر تاریخی طور پر اس لفظ کے اطلاق میں گروہ علماء کے درمیان کوئی افسان اس دونم نہیں ہوا۔

تاریخ کے جستہ جستہ حوالے

اس دضاحت کے بعد کہ لفت نگار صرف لفت نگار ہی نہیں ہوتے۔مؤرخ بھی ہوتے ہیں۔ جستہ جستہ حوالوں پرغور فرما ہے۔ از ہری، ہروی، التوفی \* سے حکالفت نویسوں میں جومقام ہیں۔ جستہ جستہ حوالوں پرغور فرما ہے کہ الفاظ کی چھان مین کے شوق بے پایاں نے آئیس گھر سے نکالاتو ایک بدوی قبیلہ نے خولی قسمت یا شوی قسمت سے آئیس کی ٹرلیا۔ برسوں آئیس کی قید میں رہے۔ اس سے ان کوموقعہ ملا کہ بغیر آئمیزش کے بادیے عرب کی اصلی و حقیق زبان تک ان کی رسائی ہو۔

انہوں نے ان خانہ بدوشوں کوروزانہ ویکھا۔ان سے ہائیں کیں۔ان کے محاورات اور عادات پر غور کیا اور اس کے بعد ''التہذیب'' لکھی۔اس میں ختم کے متعلق ان کی تصریحات یہ ہیں۔ ''والمخاتم والمخاتم من اسماء النبی شائلہ وفی التنزیل العزیز ماکان محمد ابااحد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبیین ای اخرهم ''﴿خَاتم (بالکر) اور خاتم (بالکر) اور خاتم (بالکتر) و تحضرت الله فی کا ساء گرای ہیں اور قرآن میں بھی خکور ہے کہ محمتم میں کی کے باپنیں رسول اللہ ہیں اور خاتم انبین ہیں۔یعی سب سے آخر میں آئے میں کی کے باپنیں رسول اللہ ہیں اور خاتم انبین ہیں۔یعی سب سے آخر میں آئے والے ہیں۔ ا

جوہری التوفی ۱۹۸ ولفت وادب کے بہت برے امام ہیں۔انہوں نے بھی تخصیل زبان میں صرف کتابوں ہے بھی تخصیل زبان میں صرف کتابوں پر تکے نہیں کیا بلکہ خود گھوم پھر کر زبان کے ایک ایک مرکز تک پنچے۔ انہوں نے فطرت کے ان بیٹوں سے بھی استفادہ کیا جو کھلے آسان کے نیچوزندگی بسر کرتے تھے اوران آئمہ کی صحبت میں بھی رہنے کا اتفاق ہوا۔ جو برٹ برٹے شہروں میں علم وُن کا درس دیتے تھے۔ یہا پی کتاب الصحاح میں رقمطراز ہیں۔''خیات الشبی اخدہ و محمد میں الشبی خاتم الانبیاء " کو کسی چیز کے خاتم کے معنی آخر کے ہوتے ہیں۔انہیں معنوں میں آخضرت میں خاتم الانبیاء ہیں۔ ک

ابن سیدہ التوفی ۲۵۸ ھان کی کتاب الحکم کویا لغت وادب کاسمندر ہے۔ان کے والد ماجد بھی بہت بول نفت دان تھے۔ان کی بلند پائیگی کے لئے میجان لینا کافی ہے کہ صاحب قاموس نے اکثر انہیں کے معارف سے اپنی برعلم جائی ہے۔ بیفر ماتے ہیں ''و خسات مکل

شئ وخاتمته عاقبته واخره " ﴿ اور حاتم ما حاتم عن انجام وآخر كي بيل - ﴾ جمال الدين بن عرم التوفى الكهمتاخرين عسسب سے برے امام بيل - الله كل

بمن الدين من مرا، ول المصل مولى ميداقعه م كرك فنيس مولى مدادب، تاريخ اور كاب ان كوجوشرت وقبوليت عاصل مولى ميداقعه م كرك ونيس مولى مدان مناس المان كوجوشرت بين "خداته مهم وحداته مهم الخدهم" في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "في ناتم اورخاتم دونول معنى آخر كم بين - المحدهم "

انو کر محر بن عزیز التوفی ۲۸ س فرآن علیم کان الفاظ کی شرح کسی ہے۔ جن میں کوئی پیچیرگ یا ندرت نہیں ہے۔ وہ اپنی آباب 'نے ذھة القلوب ''میں لکھتے ہیں:'' خاتم النبیین الخر النبیین'' ﴿ فَاتُمُ النّٰمِینَ سے مراداً خُرانْہین کے ہیں۔ ﴾ الراغب الاصفهانی التونی ۲۰۵ ه بهت بزے عالم بیں۔ان کی کاب الذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا گاب الذریعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا شارعلم الاخلاق کے اسا تذہ میں ہونا جائے تھا۔ کیکن انہوں نے چونکہ قرآن کی محیم کی تفر راوراس کے لفت پر بھی خصوصیت سے قلم اٹھایا ہے۔اس لئے ان کی شہرت لفت نگار بی کی حیثیت ، سے ہوئی۔انکا کہنا ہے:"و خساتم المنبید ن لا نه ختم النبوت ای تعملها بی کہنچاد یا۔ کا تخضرت کی کھال وتمام سے بی کی کھال وتمام کی کہنچادیا۔ کا کہنچادیا۔ کا کہنچادیا۔ کی کہنچادیا۔ کا کہنچادیا۔ کی کہنچادیا۔ کا کہنچادیا۔ کی کا کہنچادیا۔ کا کہنچادیا کا کہنچادیا۔ کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کیا۔ کا کہنچادیا کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کے کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کہنچادیا کی کا کہنچادیا کی کارٹر کی کا کہنچادیا کی کا کی کا کہنچادیا کی کارٹر کی کا کہنچادیا کی کارٹر کی کا کہنچادیا کی کارٹر کی

الفیر وزآبادی التوفی ۱۸۵ تیورانگ اور بایز پیشانی کے معاصر ہیں۔ان کی کتاب القاموں' کسان کے بعد دوسری کتاب ہے۔ جس کو قبول عام کی سند ملی ہے۔ یہ فرماتے ہیں: ' والسخاتم الخد القوم کالخاتم ومنه قوله تعالی و خاتم النبیین '' ﴿ فَاتُمْ کَمْ مَنْ اللّٰ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

سید مرتفلی الزبیدی التوفی ۱۲۰۵ هدیقاموس کے مشہور شارح ہیں۔ لین نے اپنی فرکشنری میں ذیادہ تراستفادہ آئیس سے کیا ہے۔ ان کی تصریحات ملاحظہ ہوں: 'ومن اسمائه علیه السلام المضاتم والمخاتم وهو الذی ختم النبوۃ بجیئه '' ﴿ اور آپ کے ناموں میں خاتم وخاتم بھی ہاوروہ دہ ہے جس نے اپنی آ مدسے نبوت کے آئندہ امکانات کو روک دیا۔ ﴾

الوالبقاء الحسين التوفى ١٩٠١ه الهانهول في معلمات عربيه يرايك متندكاب كلمى به جوكليات الى البقاء كرام مشهور ب-اس مل سيمراحت م في كور به كرام كران وتسسمية نبيد خاتد الانبياء لان الخاتم اخر القوم " (مار عيفم كوفاتم الانبياء الى مناسبت مناسبت

محث و م رنے سے پہلے فرز ق کاس مشہور تصید سے میں سے ایک شعر جوال نے ہتا ہاں ، برالنگ کے سامنے عفرت حسین کے جلیل القدر بیٹے زین انعابدین کی آخریف میں پڑھا۔ ہم چیش کرنا چاہتے ہیں جواس بات میں بیت القصید و کی حیثیت رکھتا ہے ۔ تصدول چسپ ہے۔ من لیجئے۔ ہشام شام کے امراء کے لاؤلفکر کے ساتھ اپنے بھائی ولید کی خلافت میں جج کو روانہ ہوا۔ جب مکہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص بہت پاکیزہ نہایت بزرگ، نہایت خوبصورت اور وجیہ مناسک جج کی ادائیگی میں مصروف ہے اورلوگوں کے جلال واحترام کا بیرحال ہے کہ وہ جدھرکا رخ کرتا ہے۔ دور و بیکھڑے ہوجاتے ہیں۔ ہشام کے ساتھیوں نے بیکیفیت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا کہ بیکون صاحب ہیں؟ فرزوق آگے بڑھا اور بیقسیدہ بطور تعارف کے پیش کیا۔

هذا الذى تعرف البطحا وطُاته والبيت يعرفه والحل والحرم بيوه فخص م بطاءكى زمين جس سے آگاہ م راسے بيت اور حرم وغيره كے لوگ بخوني جانتے ہيں۔ شعرب ہے۔

> هذا ابن فاطمة ان كنت جاهله بحده انبياء الله قد ختموا

اگر شہبیں علم نہ ہوتو جان لو کہ بیہ فاطم شکا نونہال ہے۔ بیروہ ہے جس کے نانا پر انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا۔

جریان نبوت کے دلائل کی نوعیت

گذشتہ معات میں ہم نے جس انداز اور نگا سے ٹم نبوت کے دلائل پر غور کیا ہے۔
اس ڈھب سے بید کھنا چاہتے ہیں کہ جریان نبوت کے دلائل کی قدرو قیت کیا ہے۔ جس طرح خم نبوت سے متعلق تمام آیات واحاد یہ پہم نے مجموعی نظر ڈالی ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہماری بیہ خواہش ہے کدان تمام ولائل کو بھی ایک جا اور ایک ساتھ اکٹھا دیکھا جائے۔ جو جریان نبوت سے متعلق ہیں اور پھر یہ بتایا جائے کہ ان سے جو تاثر ات ذبن بغیر مناظرانہ کرید اور ان کے کا زخود حاصل کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ آیاان سے بوتا ثر ات ذبن بغیر مناظرانہ کرید اور ان کے کا زخود ماسل کرتا ہے وہ کیا ہیں۔ آیاان سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ آئے خضرت اللہ کے بعد بھی نبوت اور رسالت کا چھمہ فیض جاری ہے؟ اور نبوت ورسالت کے بچھا ور بھی گل ہیں۔ جن کی تغیر ہونے والی ہے؟ یا یہ کہ ان ڈیل سے طعم کی نبوت جدیدہ یا رسالت متا نقہ کا سراغ نہیں ملکا۔ ہمیں بید دیکھنا ہے کہ ان آیات میں جنہیں ٹم نبوت ہو جدیدہ یا رسالت متا نقہ کا سراغ نہیں ملکا۔ ہمیں سے دیکھنا ہے کہ ان آیات میں جنہیں ٹم نبوت کے جواب میں پیش کیا جاتا ہے ان میں فیوش رشد و جدایت کا تذکرہ ہے۔ جن کا آ غاز حضرت آدم سے ہوا اور آن مخضرت گلگ کی ذات ستو وہ صفات بران کی تکمیل ہوگئے۔ یا کچھ نے انوار و تجلیات کی خبر ہے۔ جن سے بنی آدم کی آئیس روثن ہونے والی ہیں۔ یعنی تو تو کی ان آیات ہونے والی ہیں۔ یعنی تو تو کی کو کا یت ہونے والی ہیں۔ یعنی تو تو کی ان آیات ہے آئی دکا یت کو آئی کو کا یت

ہے۔اس ہدایت پرمحول کیاجائے گا۔ جوآ چگ ۔ 'قد تبیین السرشد من الغی'' یاکئی گ ہدایت پر چہال کیاجائے گا؟ جواب تک منظرعام پڑیس آئی۔

میں میں میں انشاء اللہ وہ خاص ترتیب کی ہیں جو اس اللہ سے متعلق ہیں۔انشاء اللہ وہ خاص ترتیب کے ساتھ آگے آئیں گی۔ سردست ہمیں کچھا سے اعتراضوں کا سامنا ہے جن کو ذوق ادب کی محرومیوں اور مطالعہ کی کمی نے پیدا کیا ہے۔ پہلے ان کے جواب پرغور فرما لیجئے۔ پھر آگے برقیس گے۔

ریں۔ کیا خاتم کے عنی افضل کے ہیں

کہا جاتا ہے کہ خاتم وہ خرکے معنی افضل وبہتر کے ہیں۔ چنانچہ ہم برابراس طرح کی ترکیبیں سنتے اور استعمال کرتے ہیں کہ فلال خاتم الشعراء ہے۔ فلال خاتم المحد ثین ہے۔ علامہ سیوطیؓ نے ایک جگہ امام ابن تیمیہ کے حق میں فرمایا ہے کہ بیہ آخر الجعبدین ہیں۔ ان سب استعمالات میں کہیں بیمقصو ذہیں ہوتا کہ اب شعروخن کی صلاحیتیں ختم ہوگئ ہیں۔ یااب کوئی محدث پیدائہیں ہواگا۔ یا بید کہ ابن تیمیہ پراجتہا دوا شنباط کے تقاضے اس طرح مکمل ہوگئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اجتہا دکا واستنباط کے تقاضے اس طرح مکمل ہوگئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اجتہا دکا واستنباط کے تقاضے اس طرح مکمل ہوگئے ہیں کہ ان کے بعد کوئی اجتہا دکا وی نہیں کر سکے گا۔

جواب کی دوضور تیں

بات زیادہ الجھاؤ کی نہیں۔ جواب کی ایک صورت توبہ ہے کہ یہ باعتبار زاعم کے ہے۔

یعنی جب ایک شخص کی کو خاتم الشعراء کہتا ہے تو وہ واقعی سے بھتا ہے کہ اس کے بعد شعر کہنا ہے کار

ہے۔ ورنہ دحت میں غلوجو مقصود ہے اور مبالغہ کی جان ہے۔ ہمنی ہوکر رہ جاتا ہے۔ ای طرح

خاتم الحمد ثین اور آخر المجہد میں کے الفاظ استعال کرنے والا یکی مجھتا ہے کہ محد عیت واجتہاد کی سہ خاتم الحمد ثین اور آخر المجہد میں کے الفاظ کے استعال کرنے والا یکی مجھتا ہے کہ مرد کے کہ ال

آخری کڑیاں ہیں۔ ورنہ بیر کیب بھسپ اور بے مزہ ہوگی۔ کیونکہ اگریفرض کر لیاجائے کہ ال

الفاظ کے استعال سے ایک گونہ فضیلت ثابت کرتا ہی مقصود ہے تو ان میں زور کیا خاک باتی رہے انہ المدانہ کی اس ہے۔ جو انتہار کیا گا کہ انہ سے بہرہ مند

موجاتا ہے یا تعد عیت واجتہا دکی مند پر بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی مضا نقذ نہیں۔

دوسرا اندازیہ ہے کہ مجاز دحقیقت کے استعمال میں فرق ہے۔ جب کوئی لفظ اپنے موضوع لہ معنوں میں استعمال ہوگا تو وہ حقیقی ہوگا اور جب کسی مناسبت سے وہ ان معنوں میں استعمال نہ ہوسکے گا تو یہ مجاز ہوگا۔مثلاً شیر کا ایک استعمال سیہے کہ وہ ایک درندے کا نام ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کے معنی بہادرو شجاع کے ہیں۔ پہلا استعال فیق ہے اوردوسرا مجازی۔ ایک جانبے کی بات

یہاں یہ بات جانے کی ہے کہ کی لفظ کواس کے تقیقی معنوں میں استعال کرتے وقت عجازی معنوں کونظرانداز نہیں کرسکتے۔ بخلاف مجاز کے کہ اس میں تنہا مجازی معنی ہی پائے جاتے ہیں۔ جیسے شیر کہ یہ جہاں ایک درندہ ہے۔ بہادر اور شجاع بھی ہے۔ لیکن جب اس کا اطلاق کی انسان پر ہوگا تو اس کے معنی صرف بہادر کے ہوں گے حقیقی شیر کے نہیں۔ اس خیال سے خاتم النہین کے معنی اگر حقیق لئے جا کیں تو اس میں یہ خوبی ہوگی کہ فضیلت کے معنی ازخود اس میں آ جا کمیں گرائی کی فضیلت کے معنی ازخود اس میں آ جا کمیں گے۔ بخلاف مجاز کے کہ اس میں ختم نبوت کی وہ تعییر نہ آ سکے گی۔ بس کی تائید قرآن تو دوریٹ وردیٹ اور لغت وادب کے حوالوں سے ہوتی ہے۔ پھر بجازی معنی وہاں مراد ہوتے ہیں۔ جہاں محدیث اور لغت وادب کے حوالوں سے ہوتی ہے۔ پھر بجازی معنی وہاں مراد ہوتے ہیں۔ جہاں انبار ہو۔ جبال کہ آ ب دیکھ جیجے، وہاں مجازی معنوں کے لئے کوئی وجہ جواز ہی پیدائیں ہوتی۔ حضرت عاکشہ کا قول

درمنثور كواله ب حفرت عائشكا ايك قول پيش كياجا تا ب كه: "قولوا خساتم السنبييسن ولا تسقولوا لا نبى بعده " ﴿ ثم خاتم النبيين توكهو ليكن بينهوك آپ ك بعد كوئى ني نبيس آكا- ﴾

جواب یہ ہے کہ کیوں نہ اس کا سیح محمل تلاش کیا جائے۔ جب ختم نبوت اور لا نبی بعدی، ایک مضبوط سلسلہ کی دو گریاں ہیں۔ جس کا متعدد پیرا یہ ہائے بیان سے اثبات ہو چکا تواس کے معنی قطعی ان کے منافی نہیں ہو سکتے۔ بات واضح ہے حضرت عائشہ چونکہ اس حقیقت ہے آگاہ تھیں کہ آئے خضرت الله نہیں ہو سکتے۔ بات واضح ہے حضرت عائشہ چونکہ اس حقیقت ہے آگاہ اصادیث کے اطلاق میں اتنی می تجانش چاہتی ہیں کہ ان کی آ مر پر کوئی اثر نہ پڑے اور اس کا جوت مصدیث ہے جوان سے مرفوعاً مروی ہے۔ "عن عائشہ عن النبی می الله الله قال لا يبقی بي مدده من النبوة الا السمبشرات قال وا يار سول الله ما المبشرات قال الرؤيا السمال ہوت میں سے کوئی چیز باتی نہیں رہی ۔ السمالہ فی ایس کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ اس سے کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ تعارض سے اس کے تو جھا یہ میشرات کیا ہیں۔ فرمایا کہ آ ہے بعد بح بمبشرات کے نبوت میں سے کوئی چیز باتی نہیں رہی۔ تعارض می اس کوئی ایس می متعلق محالی دیکھے یا کوئی اس سے متعلق دور مرامسلمان دیکھے۔ گ

جيت سرف كتاب الله اورسنت كوحاصل ب

حفرات صوفیاء کے بعض اقوال بھی اس سلسلہ میں پیش کے جاتے ہیں۔ جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کی سلسیل جاری ہے اور امت محمد یہ میں اب بھی ایسے لوگ ہوسکتے ہیں جو ریاضت و تزکید نفس کی مشقتوں کو جھیل جھیل کراپنے دل کے آئینہ کو اتنا چھالیں کہ ان پر فیوش نبوت کا پرتو پڑ سکے اور جو اپنی صلاحیتوں کو اس درجہ سنوار لیس کہ مقام نبوت کے تمام انوار و تجلیات ان کو حاصل ہوجا کیں۔

ہماری نظر میں بیر میڑھ ہے کہ جوعقا کہ بمیں کتاب اللہ میں تلاش کرنے چا بئیں اور جن تضورات کی پر چول بمیں چنستان نبوت میں کرنا چاہئے ان کو ہم ان لوگوں کی کتابوں میں ڈھونڈ نے کی کوشش کرتے ہیں جو ہروفت فلطی کر سکتے ہیں۔ جن کا پائے استقلال ہرجگہ پھل سکتا ہاور جن کی عصمت کی اللہ اور اس کے رسول نے بھی جائی ہیں بھری۔

نبوت کا مسئلہ ایسانہیں ہے جسے امام عبدالوہاب شعرانی یا ابن العربی کے سپرد
کیاجا سکے۔ بیاصولاً نصوص چاہتا ہے۔ کتاب اللہ اور صدیث کی واضح شہادات چاہتا ہے۔ یعنی
اس مسئلہ کا مزاج اصولی اور بنیادی ہے۔ بیاستدلال واستنباط کی چیز نہیں۔ بلکہ ایساعقیدہ اور
نصور ہے جس کی تا ئیدتر آن حکیم کی تھی تھی اور نا قابل تاویل آیات سے ہونی چاہئے۔ یہی نہیں
بلکہ اس عقیدہ کی اہمیت کا بینقاضا ہے کہ بیعمر صحابہ میں مشہور ہواور صحابہ وران کے بعد تابعین

اور بڑے بڑے ائمہاس کی حقانیت سے اتنابی آگاہ موں۔ جتنا توحید قیامت اورعبادات کے مشہورمسائل سے

یہ کتی مطحکہ خیز حرکت ہے کہ ختم نبوت الی حقیقت کے لئے جس کی قرآن میں دضاحت ہے جوحدیث میں صراحت سے ندکورہے ہم مجبور ہوں کہ فکر داستدلال کی متعین راہوں ہے ہٹ کرادھرادھر دیکھیں اور چندلوگوں کے اقوال پراس کی بنیا در کھیں۔

ان اقوال کی حیثیت ہمارے ہاں صرف اتی ہے کہ بیجن بزرگوں کی طرف منسوب ہیں ہم ان کے مرتبہ علمی اور مقام عملی کے قائل ہیں اور مانتے ہیں کدان کے عقائد امت کے مسلمات سے مختلف نہیں ہوسکتے ۔ بالحضوص ایسے مسائل میں جن کی حیثیت اصول اور بنیاد کی ہے۔ امت کے بوجن سے علیحدہ ان کا ذہن ہونا قرین عقل نہیں۔اسی مفرد ضے کی روشی میں ہم ان کے اقوال پرنظر ڈالیں گے۔ایک اور بات صوفیاء کے سلسلہ میں پہیں مجھ لینا جا ہے کدان میں بعض لوگ أيسے ہيں جن پرسكرو جذب كى كيفيتيں اتى غالب رہتى ہيں اور عمل وصواتنا مغلوب كدوه استواری کے ساتھ دینی مسائل برغور کرئی نہیں سکتے۔ان کے شطحیات کے ہم قطعی یابند نہیں۔وہ جو کھے کہتے ہیں اس کی ذورداری صرف ان برہے۔ہم اتنا کمدرعبدہ برا موجا کیں گے کہ ان سے بادی انظریس جومعنی ذہن میں آتے ہیں وہ ظاہر شریعت کے ساتھ میل نہیں کھاتے اور بدکدان کا معاملهاللدےے

نبوت كالطلاق

باتی رہےوہ صوفیاءاور بزرگ جومحواستحضار سے ہہرہ مند ہیں تو وہ البتہ ہماری توجہ کے مستحق ہیں۔ہم نے جہاں تک ان کی کتابوں پرغور کیا ہے کہیں ایک مقام بھی ان میں ایسانہیں ملا جس میں پی ندکور ہوکہ آنخضرت اللہ کے بعد کو کی مخص اپنے الہامات یا پزرگی کے باعث اس لائق ہے کداس پر ایمان لا ناضروری ہو۔ جوصاحب وعوت ہونے کا استحقاق رکھتا ہو۔ جوایمان و کفر کے درمیان حد فاصل ہو۔جس کا ماننا تقاضائے اسلام مواورجس کا انکار نفس اسلام کے انکار کے مترادف مو۔ ہاں وہ ولایت کوالبتہ جاری تجھتے ہیں اور پھرولایت ہی کے ایک پہلو کو نبوت سے تعبيركرتے ہيں علمى اصطلاح من آپ يول جھے كنبوت كالك اطلاق ان كنزد يك يہ ہے كدوه ولايت كي تتم ب-رسالت كي تتم نيس لبذاجب وه يدكيت مي كدنوت ك فيوض جارى ہیں تو ان کی مراداس سے میہوتی ہے کہ ولایت جاری ہے۔ پھراس نبوت کوجس کو نبوت ولایت کہنا جاہے۔ اس نبوت ہے جس کا ماننا ہر ہرمسلمان پرضروری ہے۔ لفظ تشریع سے جدا کرت

بیں۔ یعنی ایک بوت وہ ہے جواس در ہے گی ہے کہ کوئی دوسر اضحف اس کو مانے کا مکلف نہیں اور
ایک وہ ہے جس کا ماننا برخص پر شرعا ضردری ہے۔ یہ دوسری قتم کی بوت ان کے ہاں بوت
التر یع کہا تی ہے۔ امام شعرائی فرماتے ہیں: 'المفرق بینهما ہو ان النبی اذا القی الیه
السروح شید شان اقتصر به ذلك النبی علی نفسه خاصة ویحرم علیه ان یبلغ
غیرہ شم ان قیل له بلغ ما انزل الیك اما لطاقفة مخصوصة کسائر الانبیاء
اوعامة لم یکن ذلك الالمحمد سمی بهذا الوجه رسولا وان لم یخص فی نفسه
بحکم لا یکن لمن الیهم فهو رسول لا نبی واعنی بهانبوة التشریع التی لا
یکون للا ولیاء (الیواقیت الجواهر صه ۲) '' ﴿ دونوں میں فرق ہے کہ بی پرجب وی
بوتی ہے تو وہ اسکوسرف اپنی ذات تک محدودر کھتا ہے۔ اس کے لئے بینا جائز ہے کہ دوسرول کوان
الہامات کی دعوت دے اور اگر اس کوان الہامات کی دعوت پر مامور کیا گیا ہے تو وہ ہماری اصطلاح
میں رسول ہے۔ چا ہے اس کا حلقہ چند لوگوں تک وسیج ہوا۔ چا ہے ساری دنیا تک محد ہواور الیا
میں رسول ہے۔ چا ہے اس کا حلقہ چند لوگوں تک وسیج ہوا۔ چا ہے ساری دنیا تک محد ہواور الیا
میں رسول تمام کی رشد وہدایت کے لئے مامور ہو بجر آ تخضر سیا ہے کے اور کوئی نہیں آ ہے کوائی
مناسبت سے رسول کہا گیا ہے کہ آ ہے نے کہ علم کی بینے کوائی ذات تک محدود کر کے نہیں رکھا۔
میں نوت تشریعی ہے جواولیاء کو حاصل نہیں ہوتی۔ ﴾

اس پوری عبارت برغور فرمایئے۔ توبیہ بات بالکل واضح ہوجائے گی کہ صوفیاء کے ہاں نبوت کا ایک اپنااطلاق ہے۔ جس میں اولیاء امت داخل ہیں۔ ورنہ جہاں الی نبوت کا تعلق ہے جس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہے اور جس کو وہ رسالت سے تعبیر کرتے ہیں تو حضرت امام کے نزدیک اس کے دونوں کو اڑ آ مخضرت میں ہیں۔

"قد ختم الله تعالى بشرع محمد شاله جميع الشرائع ولا رسول بعده يشرع ولا نبى بعده يرسل اليه بشرع يتعبد به في نفسه انما يتعبد المناس بشريعته الى يوم القيمة (اليواقيت الجواهر ٢٣ ص٣٧) " ﴿ الشّرَقَالَى نَهُ مَصْرَ عَلَيْكُ كَى شُرِيعت عَلَيْكُ وَثُمْ كَرَدِيا عِلَيْ الْبَوْقِيق وَاللّهِ اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ابرہی یہ بحث کے صوفیائے کرام نے نبوت کے معنی میں میتوسیع کیوں فرمائی کہاں کا اطلاق اولیاء بربھی ہوسکے توبیدا کی لطیف بحث ہے۔ ہماری تحقیق میر ہے کہاں کی ذمدداری

صوفیاء کاس تصور پرعائد ہوتی ہے جوانہوں نے نبوت سے متعلق قائم کیا۔ انہوں نے سیمجما کہ کمالات نبوت ایسی چیز ہے۔ جوسعی اور کوشش سے حاصل ہوسکتی ہے۔ زیدوریاضت اور اللہ کی خوشنودی کے حصول میں جدوجہدانسان کواس حد تک پہنچادیت ہے کہاس کا آئینہ دل اتنا مجلّا اور شفاف ہو جائے کہ غیب کے انوار وتجلیات کی جھلک اس پرمنعکس ہو۔ان کا دل مہبط وحی قرار یائے اوراس کے کان طرح طرح کی آ وازیں سنیں ۔ یعنی مقام نبوت یا محد هیت اور بالفعل نبوت کا حصول بیدو مختلف چیزیں نہیں۔مقام نبوت سے مرادعمل وککر کی وہ صلاحیتیں ہیں جو بشریت کی معراج ہیں۔ان تک رسائی کے دروازے امت محدید پر بلاشبہ کھلے ہیں۔ شوق عبودیت اور ذوق عبادت شرط ہے۔جوبات ختم نبوت کی نظر بیحات کے بعد ہماری دسترس سے باہر ہے۔وہ نبوت کا حصول ہے کہ اس کا تعلق یکسراللہ تعالی کے انتخاب سے ہے۔ یعنی میاس پرموقوف ہے کہ اس کی نگاہ كرم اس عبدہ جليلہ كے لئے اسے كسى بندے كوچن لے بس ميں نبوت كى صلاحيتيں يہلے سے موجود ہوں اور جومقام نبوت پر پہلے سے فائز ہو۔اب چونکہ نامزدگی کا بیسلسلہ بند ہے۔اس لئے کو کی شخص ان معنوں میں تو نبی ہر گزنہیں ہوسکتا کہ اس کا ماننا دوسروں کے لئے ضروری ہواوراس کے الہامات دوسروں پرشرعا جمت ہوں۔البتہ مقام نبوت یا نبوت کی صلاحیتیں اب بھی حاصل ہو یکتی ہیں۔ نبوت کے اس تصور سے چونکہ نبوت مصطلحہ اور ولایت کے اس مقام میں بجو تا مزدگی کے اور کوئی بنیا دی فرق نہیں رہتا۔ اس لئے وہ حق بجانب ہیں کہ اس کوبھی ایک طرح کی نبوت قرار دیں کہ دونوں فطرت وحقیقت کے اعتبارے ایک ہی چیز کے دونام ہیں اور امتیاز جو ہے وہ صرف رتبہ واعتر از کا ہے۔ نوعیت کانہیں یا یوں کہتے کہ اصطلاحی ہے۔

نبوت ولايت ميں فرق نوعيت كاہے مدارج كانبيں

ہمارے نزدیک بیصور نبوت کا درست نہیں۔ ولایت و نبوت میں جو فرق ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ جیسے ایک عالم اور حکیم میں ہوتا ہے یا فقید و مجتبد میں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ نوعیت کا ہے۔ مداری یا رتبہ کا نہیں۔ نبوت اپنے ماخذ کے اعتبار سے جس سے وہ براہ راست استفادہ کرتی ہے۔ اپنی صلاحیتوں کے نقط نظر سے اور اپنے طریق کا رکے کی اظ سے ولایت سے یکسر مختلف شے ہے۔ نبوت کا ماخذ منشاء اللی ہے۔ 'وصا ینطق عن الھوی ان ھو الا و حبی یو حبی 'اور ولایت کا ماخذ کتاب وسنت ہے اور وہ واردات واحوال جن کو الہا مات و وی سے تعبیر کرتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوا کہ الہام ووی کی پوری پوری توری جو کہ این جو وی نبوت کوری پوری توری کہ وسکے۔ تاہم اتنا تو بہر آئینہ طے ہے کہ اس وی میں وہ قطعیت نہیں جو وی نبوت

کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ یہاں بیا حمّال برابر کھٹکتا ہے کہ دل تک دی والہام کی لہروں اور موجوں کو لے جانے والے کہیں بیخود حفرت دل ہی نہ ہوں۔ کہیں بیوجدان کی کارفر مائی نہ ہوکہ کشوف کا ایک سلسلہ قائم ہے۔ دل کی پہنا ئیاں اس درجہ وسیج اور ما قابل قہم ہیں کہ بیسب پچھمکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خودصوفیائے کرام نے اپنے الہامات کو دوسروں کے لئے جمت نہیں تھہرایا۔ مسلح حقوق کے اعتبار سے بھی نبی فاہروباطن کے اس حسن و جمال اور اعتدال وقواز ن کو لئے کرآتا ہے کہ غیر نبی کو اس کا عشر عشیر بھی حاصل نہیں ہو یا تا یعنی بیروہ حضرات ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالی کی نگاہ انتخاب اول روز سے جن لیتی ہے۔ غیر سعمولی صلاحیتوں سے انہیں بہرہ مند حمل کرتی ہے اور تربیت کا وہ اہتمام کرتی ہے جودوسروں کومیسر نہیں ہوتا۔"اللہ اعلم حدیث یجعل رسالته (الانعام)"

نبوت کاطریق کاربیہ کدایک فخص اپنے نفس کی فکر سے فارغ اس غم میں کھل رہا ہے کدوسروں کی اصلاح کیوکر کی جائے اور ولی بے چارہ اپنے ہی ہموم وافکار سے خلصی نہیں حاصل کرسکا۔ نبی ایک روشی رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس سے دنیا ہمرکی تاریکیوں کو دور کر ہے۔ ''وین خد جہم من المظلمت الی النور ''اوران کوتاریکیوں سے تکالتا اور دوشی میں داخل کرتا ہے اور ولی کتاب وسنت کی روشی تورکھتا ہے لیکن نفس عمل کی تاریکیوں سے برابردوچار ہے۔ اجرائے نبوت برکن آئیوں سے استدلال کیا جاتا ہے

اب ذیل میں ہم ان تمام آیات کو درج کرتے ہیں۔ جن پراجرائے نبوت کی محارت چنی گئی ہے۔ یہاں خصوصیت سے میداصول مد نظر رکھنا چاہئے کہ جو بات مابدالنزاع ہے وہ مطلقا اجرائے نبوت یا اس کے متعلقات نہیں۔ کیونکہ نبوت کی گاڑی تو بہرا کئینہ ہزاروں برس چلتی ہی دہی ہے۔ بلکہ وہ نبوت ہے ہو آئینہ ہزاروں برس چلتی ہی دہی ہے۔ بلکہ وہ نبوت ہے جو آنحضرت ملک ہیں۔ تبانا میہ کہ اسلام ہی آخری و بن نہیں۔ اور ابھی کئی اور داز ہیں جو سینہ جریل میں پنہاں ہیں۔ بتانا میہ ہے کہ اسلام ہی آخری و بن نہیں۔ نبوت، وی اور البام کی اور کئی گڑیاں بھی ہیں جو انسان کے سامنے آنے والی ہیں۔ ظل و بروز اور رنگ وانعکاس کے ہم قائل نہیں۔ یہاں تقسیم دوٹوک ہے یا ایک شخص نی ہے یا وہ نی نہیں ہے اور اگر باوجود اد تا کے نبوت کے وہ نبیس ہے تو وہ صرف بھی نہیں کہ نبیس ہے۔ مکار ہے اور اگر مکار نہیں ہے تو بوئے ہوئی ایک شخص شیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف آئی ہی ہے کہ اسلام اپنے شخص شیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف آئی ہی ہے کہ اسلام اپنے شخص شیڑھی اور خدار گلیوں میں چکر لگا تا ہے تو وہ چور ہے۔ بات صرف آئی ہی ہے کہ اسلام اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اور سینہ جریل کے تمام داز ر بو بیت کبر کی نے اگلوالئے تمام تقاضوں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اور سینہ جریل کے تمام داز ر بو بیت کبر کی نے اگلوالئے تمام تقاضوں کے ساتھ مکمل ہو چکا ہے اور سینہ جریل کے تمام داز ر بوبیت کبر کی نے اگلوالئے

ہیں۔اب جہاں تک انسانی رشدوہدا ہو کا تعلق ہے کوئی ٹی بات کہنے کی نہیں رہی اور نہ کوئی راز ومعمدہی باقی رہ گیا ہے۔جس کے حل والقاء کے لئے جبریل کوسید درسالت کی تلاش ہو۔

خیرید بحث تو آئندہ تسطوں میں آئے گا۔ سردست صرف بدکہنا ہے کہ ان آ بتول کو باربار پڑھے اور دیکھے کہان میں کہیں بیموجود ہے کہ آنخضرت اللے کی نبوت کے بعد بھی رسالت كابا قاعده سلسله جارى ب ياوى والهام ككوار كلي بير، بم فعوض كيا تفاكدووى ودلیل میں مطابقت ہونا جا ہے اور استدلال واستنباط کی اس ہمہ کیرلغزش سے بچنا جا ہے کہ عمومات مے خصوص و تعین دعوی ابت کیا جائے۔بات بالکل واضح ہے۔ اگر اللہ تعالی کو بیر منظور تھا کہ آنخضرت اللے کے بعد بھی انسان کودین کی جامعیت وا کملیت کا اطمینان حاصل نہ ہواوروہ برابرنٹی نئی نبوتوں اور رسالتوں کا منتظر ہے۔ یا دین کا مزاح ہی ایسا ہے کہ ہر ہر آن اس میں تغیر وتبدیلی کی مخبائش نکلتی رہتی ہے۔ تو اس کو بزدی وضاحت اور تعیین کے ساتھ قران میں مذکور ہونا تھا۔ ظل دبروز کے چور درواز وں کی حاجت نہیں جہاں ختم نبوت کی تھلی تھلی آیتیں ہیں۔وہاں اجرائے نبوت کی آیتیں بھی اتناہی بنّن اور واضح ہونا جائمیں تھیں۔ بلکہ سچے موقف تویہ ہے کہ ختم نبوت اور اس کے متعلقات کواوران تمام پیرا بیربیان کو ہونا ہی نہیں جا ہے تھا۔ جن سے قتم نبوت کے مسئلہ پر پوری پوری روشنی پر تی ہے۔

كونكه دوبي توشرعا مؤقف موسكة بيل يا نوت آ مخضرت الله يرخم باور ياخم نہیں ہے۔ چ کا کوئی راستہیں قل وبروز کی بحث قطعاً غیر متعلق اور عجیب ہے۔ اگر فتم نبوت کا مئلت على الرائع من الرائع الله يهل كذر حكامة فرالله تعالى كى كتاب من اجرائ نبوت كى ٹول کا سوال ہی پیدائمیں ہوتا۔ پھر بیچا ہے کہ اطمینان سے کتاب وسنت برعمل کرتے جائیں اور کسی دغدغه کودل میں نداد کیں اورا گرنبوت کا سلسلہ جاری ہے تو پھریتمام آیات اورا حادیث معاذ اللہ بےمصرف ہو کے رہ جاتی ہیں اور ان میں جو بھی پیدا ہوتی ہے اسے سی تاویل سے یا شاناممکن

موجاتا ہے۔ آیات بیریں:

"ماكان الله ليذرالمؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الـخبيـث مـن الـطيـب وماكان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فامنوا بالله ورسله فان تومنوا وتتقوا فلكم اجرعظيم (آل عــمــــدان:١٧٩) "﴿ (منافقو!)الله ايمانبين ہے كہ جس حال ميں تم ہوا چھے برے كى تميز كئے بدون ای حال پرمؤمنوں کوتمہارے ساتھ ملا جلا رہنے دے اور اللہ ایسا بھی نہیں کہتم کوغیب کی

با تیں بتادے۔ ہاں اللہ اپنے رسولوں میں ہے جس کو چاہتا ہے انتخاب فرمالیتا ہے۔ (اور ان کو بفقر مناسب بتادیتا ہے ) تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا وَ (اورغیب کی ٹوہ کے پیچھے نہ پڑو) اور اگرایمان لا وَ کے اور نفاق ہے بچتے رہو گے تو تم کو بڑا اجر ملے گا۔ ﴾

ه..... "نیایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحاً انی بیما تعملون علیم (مومنون) " ( بم ایخ پیغیروں سے بھی ارشاد کرتے رہے ہیں کہ اے گروہ پیغیرال سخری چیزیں کھاؤاور نیک عمل کرو۔ تم جسے جسے عمل کرتے ہوہم ان سب سے واقف ہیں۔ ﴾

۲ ..... "ولقد جاء کم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فی شك مما جاء کم یوسف من قبل بالبینات فمازلتم فی شك مما جاء کم به حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا (مؤمن) " (اور پہلے یوسف کھلے کھلے احکام لے کرتمہارے پاس آئے جا ہیں توجواحکام وہ تمہارے پاس لے کرآئے ہے۔ تھے۔تم اس میں شک بی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہوگیا۔ تو تم ان کے مرے یہی کہنے لگے کہاں کا چھڑا تو خدائے چکادیا اور اب اس کے بعد کھی اللہ کوئی رسول نہیں بھیج گا۔ پ

----- "وانهم ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احداً
 (البين) "﴿ اورجس طرح تم جنات كوخيال تفايين وم كوبي خيال هوا كه فدا بهي كي كوتينيبر
 بنا كرنبين بيهيج گار ﴾

مسسس ''وماکنا معذبین حتی نبعث رسولا (بنی اسرائیل)''﴿اور جب تک ہم رسول بھیج کراتمام حجت نہ کرلیں۔کی کواس کے گناہ کی سرائیس دیا کرتے۔﴾

جب تک امران و حرامام بنگ مردان دوست اجرائے نبوت پراستدلال کرنا چاہتے میں اس وہ تمام آیات جن سے مرزائی دوست اجرائے نبوت پراستدلال کرنا چاہتے میں۔ ان پر مجموی نظر ڈالنے سے بھی اس طرح کے حقائق سنائے نظر نہیں آتے کہ نبوت کے مضمرات ابھی ہاتی ہیں یا یہ کررشد وہدایت کا یہ سلنگ آئی تحقرت اللہ کے حدیمی جاری ہے۔ معام ومطلوب کی وحدت اور ارتقاء یا تعین وضاحت جو اثبات وکوئی کے لئے ضروری ہے۔ ان میں ہالک نہیں پائی جاتی۔ بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جلف المطالب آیات ہیں۔ جن میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ ہرجگہ ایک نی حقیقت اور نیا مسئلہ ہے۔ جے بمیان کر تامقصود ہے۔

کہلی آ یت کومٹلا لیجئے۔اس میں مدینہ کے منافقین کا تذکرہ ہے کہتم بینہ جھوکہ تمہارا بید خلالا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکا دے سکے گا۔اللہ تعالی کو بیمنظور ہے کہ پا کبازگردہ اور خبث باطن رکھنے والے بالا خرجد اجدانظر آ کمیں۔ چنا نچہ خود تمہارے اعمال، جیسے جہاد سے تحلف، یا جذبہ جہاد سے محروی وغیرہ الی با تیں ہیں کہ جو تہمیں عام مسلمانوں سے ممیز کر کے رہیں گی۔ باقی رہا بیہ کہ قرآن میں اللہ تعالی تم میں سے ایک ایک آ دمی کا نام لے کرکیوں نہیں بتا تا کہ فلاں فلاں منافق ہے تو اس لئے کہ بیجا نناصرف انجیاء کا کام ہے۔ تمہارانہیں تمہارے لئے تو بیکو نی ایک کہ اللہ ایک اللہ ایک بغیر غیب کی ٹول کے اللہ کے نبیوں پر ایمان لا واور نفاق سے احر از کرواور بیجوفر مایا کہ اللہ ایپ کہ رسولوں میں سے جس کوچا ہتا ہے انتخاب فر مالیتا ہے تو بیکوئی اصول نہیں بلکہ سابقہ عادت کی موروں میں سے جس کوچا ہتا ہے انتخاب فر مالیتا ہے تو بیکوئی اصول نہیں بلکہ سابقہ عادت کی حرور نتیجہ ہے اللہ تعالی کے براہ راست انتخاب کا ''رسل'' بصورت جمع اس لئے آ یا ہے کہ کہ خضرت میں گئی نہیں۔ بلکہ صفحہ ن ہے تمام انبیاء پر ایمان لا نا، صرف آ نخضرت میں گئی کو مانانہیں۔ بلکہ صفحہ ن ہے تمام انبیاء پر ایمان لا نا، صرف آ نخضرت میں گئی کو مانانہیں۔ بلکہ صفحہ ن ہے تمام انبیاء پر ایمان لا ناہوں لا ناہوں کو مانانہیں۔ بلکہ صفحہ ن ہے تمام انبیاء پر ایمان لا نے کو۔

دوسری آیت میں خطاب ان لوگول سے ہے جو اللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک گردانتے ہیں۔ چنانچاس لئے قبل کی آیوں میں ان کے تھہرائے ہوئے معبودوں کی بچارگی کو بری اچھی طرح واضح کیا ہے۔ فرمایا جن کی تم پرسش کرتے ہووہ اسنے عاجز ہیں کہ ایک کھی بھی تو نہیں بناسکتے۔ یہی نہیں بلکہ اگر تھی ان سے کچھ چھین لے جائے تو بیسب مل کر بھی اس کو چھڑ انہیں سکتے۔اس کے بعد بیفر مایا ہے کہ اللہ فرشتوں اور انسانوں کو خلعت رسالت سے نو از تا ہے۔ لہذا ہیہ دونوں اس کے ایکی تو ہو سکتے ہیں خدانہیں۔

سورہ نساء کی چوتھی آیت میں ذکرہی قیامت کی رفافت کا ہے۔ اس لئے وحسن اولئک رفیقا فر مایا۔ اس میں یہ کہیں ندکور نہیں کہ لوگ کسب واطاعت سے نبی ہوجا کیں گے۔ شبہ غالبًا حرف عطف سے پیدا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں صرف اتنا اشتراک کفایت کرتا ہے جوسب کو فی الجملہ شامل ہواوروہ ہے رفافت اخروی ۔ بیضروری نہیں کہ ہر ہر بات میں بیمعطوفات ہم ہرابر کے شرکی ہوں ۔ پھر رفافت اخروی سے بیک لازم آتا ہے کہ نبوت بھی آتخضرت اللہ کے بعد حاصل ہو کتی ہے۔

ہم اس پر بحث کر چکے ہیں کہ نبوت اطاعت کا بتیج نہیں ہوتی۔ بلکہ انہیاء کی اطاعت
بتیجہ ہوتی ہے ان کی نبوت کا ، لیخی نبوت اللہ تعالیٰ کا ایک انعام تو ہے۔ لیکن بدانعام پیغام اور
دعوت کی الیم صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے بعد ملتا ہے۔ جن کا وجود خود اللہ تعالیٰ کے انتخاب پر
موقوف ہے۔ چوتھی آیت سے استدلال صرف اس صورت میں ممکن ہے جب کہ کھی تحریف کا
ارتکاب کیا جائے۔ یا بنی ادم کا لفظ پکار پکار کر کہدر ہا ہے کہ اس سے مراد حضرت آوم کی اولین
اولا دہے۔ قرآن کھول کرائی سورة میں قبل کی آیات پرنظر ڈالو۔ برابر تین جگہ یہی لفظ آیا ہے اور
بتیوں جگہ بنی آدم کو مخاطب کر کے ابتدائی تعلیمات سے آگاہ فرمایا ہے۔ پہلی جگہ لباس پہنے کی
برایت فرمائی ہے۔

ا سس ''یابنی أدم قد انزلنا علیكم لباسا یوادی سوأتكم وریشا ''﴿اے بَیْ آ دم ہم نے تمہاری ضرورت کے لئے لباس اتارا كرتم اس اپناجم وماني سكو۔﴾

دوسری جگدشیطان کے داؤں سے بیخے کی ہدایت فرمائی ہے۔جس سے تہاری لڑائی ہے۔ جس سے تہاری لڑائی ہے۔ 'یابنی ادم لا یفتند نکم الشیطان کمااخرج ابویکم '' اس کی آدم دیکھو شیطان تہیں اس طرح آزمائش میں ندوالے جس طرح اس نے تہارے والدین کو جنت سے نکال باہرکیا۔ کھ

تیسری جگدیفر مایا کرنماز کوفت کیڑے پہنااور بھی ضروری ہے۔ 'یا بنی ادم خذوا زینتکم عند کل مسجد' ﴿اے بَیْ آ دم نمازے وقت کیڑے پہنالیا کرو۔ ﴾

اوراس آیت میں انہیں یہ بتایا ہے کہ میرے بعد انہیاء آتے رہیں گے۔ان کو ضرور ماننا۔ چنانچہوہ آتے رہے۔ یہاں تک کہ اس کی مصلحت نے اس کے دروازے بند کردیئے۔ یہی حال پانچویں آیت کا ہے کہ بلاشدید تصرف کے اجرائے نبوت پر استدلال سخت دشوار ہے۔ بتانا پر مقصود ہے کہ انہیاء جب بھی آئے ہیں۔ انہوں نے اکل حلال اور عمل صالح کی طرف ہی بلایا ہے۔

رف ن بیر بیست و کی میں ہے۔ کہ وہ کہ استدال تو بالکل ہی مضحکہ خیز ہوگیا ہے۔ قرآ ن عکیم میں بیان کرنا چاہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم نے نہ صرف میر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ مانا۔ بلکہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے خوش ہوہوکر میر کہا کہ چلوچھٹی ہوئی۔ اب تو کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو ہمیں ہمارے گنا ہوں پر ٹو کے اور ہماری خواہشات کے خلاف رشد وہدایت کی راہوں پر ڈالے یعنی ان کی خواہش از راہ کفر وا نکار میشی کہ اللہ کا کوئی رسول آئندہ نہ آنے پائے اور ہماری از راہ ایمان میر ہے کہ چونکہ نبوت کے دروازے بند ہو بیکے ہیں۔ اس لئے اب کوئی جعل میاز ہماری سن خراثی نہ کرے۔ داعیات کفر وا نکار اور داعیات ختم و تحمیل میں بڑا فرق ہے۔ ماز ہماری سن میرا فرق ہے۔

یکی حال جنوں کا تھا کہ ان پر بھی کنروا نکار کی وجہ سے بایوی کا عالم طاری تھا۔ کی نفس دینی کی بناء پر نہیں۔ اس لئے فر بایا کہ میں اس مایوی کوشم کرنے کے لئے آگیا ہوں۔ آٹھویں آبت سے اجرائے نبوت پر یوں استدلال فر مایا گیا ہے کہ چونکہ خدا کی سنت سے ہے کہ وہ اتمام جمت پہلے عذا بنہیں بھیجنا۔ اس لئے اب جب کہ طرح طرح کے عذاب آرہے ہیں۔ ہمیں اتمام جمت کی قطعی ضرورت ہے اور وہ اس وقت تک نہیں ہوتی۔ جب تک کہ ایک بی ندآ جائے۔ لہذا نبوت جدیدہ کی ضرورت مولی ہوئی تاکہ ان گوتا گوں عذابوں کی کوئی تو جبہہ بیان کی جاسئے۔ لہذا نبوت جدیدہ کی ضرورت کے اور کوئی تاکہ ان گوتا گوں عذابوں کی کوئی تو جبہہ بیان کی جاسئے۔ حالانکہ اس آبت میں اس کے آنے کا کہیں ذکر نہیں۔ جو فر مایا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اللہ کا عذاب اتمام جمت کے بعد آتا ہے اور کون کہنا ہے کہ وہ موجود نہیں۔ کیا اسلام اللہ کی سب سے عذاب اتمام جمت کے بعد آتا ہے اور کون کہنا ہے کہ وہ موجود نہیں۔ کیا اسلام اللہ کی سب سے بڑی جمت نہیں۔ کیا یہ ساری تکلیفیں اور یہ سارے عذاب بی آدم پر اس لئے نہیں آرہے کہ بید اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تھٹلار ہے ہیں۔

فيصله كن تنقيح ..... كيا نبوت صرف اعز ازع؟

یہاں تک تو بحث کا رنگ منقول تھا۔اب بیددیکھنا ہے کہ عقلی چھان بین ہمیں کن نتائج تک پنچاتی ہے۔اس سلسلہ کی فیصلہ کن تنقیح یہ ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیدا ہوئی۔ کیا بیہ صرف ایک طرح کا اعراز یا شرف اورفضل ہے۔جس سے اللہ نے اپنے بندوں کو مختلف زمانوں میں نوازائے یا اس کے سامنے کوئی اصلاحی غرض بھی ہے۔ پھراس پرغور کرنا ہے کہ کیا یہ اصلاحی غرض ایسے ڈھنگ کی ہے کہ بھی نہ بھی تکیل پذیر ہوسکے یا اس کا مزاج ہی اس انداز کا ہے کہ ہمیشہ تشدناور ناہمل رہے۔

اجرائے نبوت کے تصور میں ساری خرابی ای ایک تنقیح کے نہ جھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ اگرصورت مسئلہ یہی ہے کہ نبوت محض ایک طرح کی بخشش وعطا ہے اور اس کے سامنے زندگی کا ایبا چوکھٹانہیں ہے۔ جسے کمل کرنامقصود ہے یا زندگی چوکھٹا ہی ایبا ہے کہ زمانے کے تغیرات سے دوروپ بدلتار ہتا ہے۔ توبیعقیدہ بلاشبھیج ہوگا کہ نبوت کے کواڑ کھلے ہیں اورا گراس کے بھس نبوت سے متعلق تصور بیہے کہ اس سے کچھ تقصود ہے اور وہ مقصود ارتقاء کے ایک موڑ پر اپنے تمام مضمرات کے ساتھ اس طرح چیٹم نبوت کے سامنے کھل کر آجاتا ہے کہ پھراس کی جمیل واتمام میں کوئی زحت محسور نہیں ہوتی۔ تب ختم نبوت کے اصول کوچیج مانتا پڑے گا۔ یعنی اگرانسانی معاشرہ کا ڈھنگ ہے ہے کہ بیکس منزل پر بھی نے تلے اور جامع احکام کامختاج نہیں ہے اورخود خرروصواب کی قدری بمیشة تغیرید براورمتبدل رئی بی تواجرائے نبوت کے عقیدہ کو مانے کے سوا اوركوئى جارة كارنبيس رہنا كيكن اگرانسانى معاشره طفوليت سے كذركر بلوغ كى تمام مكن منزليس طے کر چکا ہے اور مسائل زیر بحث کے تمام پہلونکھر کر انسان کے سامنے آ گئے ہیں اور تہذیب وثقافت كاكوكى پبلوايمانيس رماكه جواس وقت نظرول سے اوجھل موتو پر تسليم كرنا يزے كاكه ختم نبوت ہی کےمضبوط حصار میں انسانی فکروٹمل کے لئے عافیت مضمر ہے۔ ورنہ بیخطرہ ہے کہ نفس نبوت ہی پر سے اعتقاد نہ اٹھ جائے۔ کیونکہ آخر میں اجرائے نبوت کے یکی معنی تو ہوتے ہیں کہ اخلاقی ودینی قدرین اضافی اور غیر حقیقی بین جن کاز مانه کے ارتقاء اور تغیر کے ساتھ ساتھ بدلتے ر ہناقطعی ضروری ہے۔

یدواضح رہے کہ ہمار سے سامنے وہی اصطلاحی معنی ہیں جوقر آن میں مذکور ہیں۔اس کا طلی اور بروزی ظہور قطعی خارج از بحث ہے۔ کیونکہ اگر بر بنائے بخشش وعطا ہی نبوت کا اجراء ضروری طبہر تا ہے تو پھراس بخشش وعطاء کو بہر آئینہ مکمل ہی ہونا چاہئے۔ چنا نچر آن تکیم عمل ایے انبیاء کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ جن کی نبوت منفر واور مستقل بالذات نہ ہو۔ بلکہ کسی بڑی نبوت کی شاخ یا فرع ہو۔حضرت موئی اور ہارون علیما السلام ہی کود یکھتے۔ ایک ہی زمانہ میں ایک ہی قوم کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں۔ پھران میں عمروں کا تفاوت بھی اچھا خاصا موجود ہے۔ بلکہ نبوت کی عمر میں بھی تفاوت ہو اور نبوت بھی حضرت موئی کی سفارش پر کی فاصا موجود ہے۔ بلکہ نبوت کی عمر میں بھی انہوں پر کی

ے۔ تاہم جب نبوت سے سرفراز کرنے کا ذکر آتا ہے تو قرآن دونوں کی شخصیت کوالگ الگ اور جداجد اقرار دیتا ہے۔''والتیا نہ ما الکتب المستبین ''﴿ہم نے ان دونوں کو کھلی اور واضح کتاب عطاء کی۔﴾

ظلى نبوت كانضور كيونكر بيدا موا

ظلى وبروزى كايه غيرقرآني تصورجس مين ايك ني تواصلى اورهيقي مواور دوسرا بالتع، بالکل ضمنی اور تابع قراریائے۔اصل میں مرزا قاریانی کے ذہن میں تصوف کی راہوں ہے آیا اور بائبل كمطالعدف اس كى مزيدتا ئىدفراجمكى - چنا نچەبدوا قدىم كىجن لوگول فى عبدتامدقدىم میں انبیاء کو کاروال درکاروال، ایک بی زمانہ میں اور ایک بی قوم میں تبلیغ واشاعت کے کام میں مصروف دیکھا ہے۔ انہیں جیرت ہوتی ہے کہ بدکیا معاملہ ہے۔ کیا بیکھن اس کی بخشش کی ارزانیاں ہیں۔ یاب بات ہے کہ ان قوموں سے الله تعالیٰ کوزیادہ محبت تھی۔ اس همن میں بی کنته ند بھو گئے کہ بہیں سے ایک جذباتی سی خواہش دلوں میں یوں ابھری کہ امت محدید و آتخضرت علاقات کے بعدایک پیغیر کورس ترس جائے اوران قوموں پر بیعنایت ہو کہ انوار و برکات کی ایک جھیڑ موجود ہے جودلوں کی صفائی اور کیرکٹر کی ستھرائی میں گئی ہے۔ پھراس کی توجیہ ذہن میں بیآ ئی کہ اصل میں ای پوری جماعت میں حقیقی پیفیرتو ایک ہی ہوتا تھا۔ باتی ان کے تائب اور تالع ہوتے تھے۔جنہیں اطاعت وریاضت کی کثرت کے پیش نظرضمناً منصب نبوت سے مرفراز کیا جاتا۔للہذا امت محدید میں ہمی یر مخبائش رہنا جا ہے کہ اس میں بھی بے شارلوگ اپنی نیکی ویارسائی کی وجہ سے نبی کہلائیں اور امت کی اصلاح پر مامور ہوں۔ یہ ہے وہ نفیاتی خاکہ جومرز اقاویانی کے ذہن میں پيدا مواا ورظلى نبوت كامحرك بنا حالا كله الل علم جائة بين كه بني اسرائيل مين نبوت كاتصوراس تصورے کوئی میل نہیں کھاتا۔ جوقرآن کے سامنے ہے۔ کیونکداس میں اتنی کیک ہے کہ علماء پر بھی انبياءكااطلاق موسكه.

بائبل مين نبوت كانضور

ہات ہے ہے کہ بنی اسرائیل میں جب دینی جذبہ کی بدرجہ غایت کی ہوئی اور لوگ حضرت موی علیہ السلام کی تعلیمات کو قریب تھریب بھول گئے تو حضرت صموئیل علیہ السلام نے احیاء دین کی غرض ہے ''الرامۃ'' میں عظیم الثان تبلیغی مدرسہ قائم کیا اور ان لوگوں کو جنہوں نے یہاں تعلیم پائی اور اپنے کو تبلیغی خدمات کے لئے وقف کیا '' انبیاء کے بیٹے'' قرار دیا۔ پھرای طرح کے اور مدرسے بھی بیت ایل، ریحا اور جلجال میں قائم ہوئے۔ ان میں طلبہ کو تبلیغ واشاعت کے اور مدرسے بھی بیت ایل، ریحا اور جلجال میں قائم ہوئے۔ ان میں طلبہ کو تبلیغ واشاعت کے

لئے تیار کیاجا تا۔ یہی لوگ جب ہزاروں کی تعداد میں فارغ ہوکر نظرتو لوگوں نے انہیں انہیاء ہی کے نام سے موسوم کرنا شروع کر دیا اور پھریہ اصطلاح اتنی عام ہوگئ کہ یہودیوں کی تباہی کے بعد جب دوبارہ بائبل کومر تب کیا گیا تو ان کوانبیاء ہی رہنے دیا گیا۔

ہم یوں بھی ظلی نبوت کو درخوراعتنا نہیں بیصتے کہ عقلاختم نبوت ہے جواصول متصادم ہو دہ مسلما تقاء کا ہاورارتقاء قطعی اس پرقا لغ نہیں کہ زندگی کے اصولوں اور نہ روں کو بدلے بغیر برائے نام ایک منصب جاری رہے۔ اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہرز مانہ میں پوری نہ بمی زندگی کا جائزہ لیا جائے اور اس کو وقت کے ربحانات کے مطابق بدلا جائے۔ بلکہ یہ کہنا چاہئے کہ ارتقاء سرے سے نہ بہ کی اس حیثیت ہی کوئیس ما نتا کہوہ زندگی کے حدود کو متعین کرسکتا ہے۔ اس لئے اگر اجرائے نبوت کے یہ معنی ہیں کہ ہردور میں ایک بی شریعت آنا چاہئے اور ہرز مانے میں ایک نیا دستور وضع ہونا چاہئے تب تو اس کے پھے معنی بیں۔ اگر چہ غلط ہیں اور اگر عملاً قیامت تک دستور وضع ہونا چاہئے تب تو اس کے پھے معنی بیں۔ اگر چہ غلط ہیں اور اگر عملاً قیامت تک اسلامی کی فرمانروائی کو تعلیم کرنا ہے اور آنخضرت علیہ بیں کو بالآخر سند و جحت مانتا ہے تو پھراس قبل میں دو کال بیپودہ کا فائدہ؟

مرزا قادیانی کواپی اس کمزور پوزیش کا حساس تھا کہ بغیر شریعت کے نبوت کا ڈھونگ کیا معنی؟ اس لئے عام طور پراگر چہوہ معلیّا زیادہ نہیں پھیلتے تھے اور مسلمانوں کو بظاہر یہی یقین دلاتے تھے کہ میری نبوت آنحضرت اللّی کی نبوت سے اللّہ کوئی شخبیں ہے اور میں محض ان کا ایک خادم ہوں۔ وہ تو کشرت اللّی کوئی شخبیں ہے اور میں محض ان کا ایک خادم ہوں۔ وہ تو کشرت اطاعت وخدمت کا تقاضا ہے کہ ازراہ مجاز وظل جمھے نبوت کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ورنہ میں کوئی ٹی چیز لے کرنہیں آیا۔ لیکن جب ذرا مزے میں آتے تھے تب اس جمول کو یوں پورا کرتے تھے کہ:'' ماسوا اس کے میہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا ہے۔ جس نے اپنی وہ کے ذریعہ سے چھوا مراور نہی بیان کے اور اپنی امت کے لئے ایک قانون مقرر کیا۔ وہ بی صاحب الشریعت ہوگیا۔ پس اس تعریف کی رو سے بھی ہمارے خالف ملزم ہیں۔ کیونکہ میری وی میں امر بھی ہیں اور نہی بھی۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمی ہوئی نہر میں اور نہی بھی۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمی ہوئی نی روی سے در اسالہ رابھی نبر ہمی ہوئی نی روی سے در اسالہ رابھی نبر ہمی ہوئی نبر ہمیں ہوئی نہر ہمیں۔'' میں اور نہی تھی۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمی ہوئی نہر ہمیں ہوئی نہر ہمیں ہوئی نہر ہمیں۔'' میں اور نہی تھی۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمیں ہوئی نہر ہمیں۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمیں ہوئی نبر ہمیں۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمیں ہوئی نبر ہمیں۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمیں ہوئی نبر ہمیں۔'' در اسالہ رابھی نبر ہمیں۔'' در اسالہ کی نہر ہمیں۔'' در اسالہ کی نہر ہمیں۔'' در اسالہ کوئی نہر ہمیں۔'' در اسالہ کا نسالہ کیا کہ میں اسالہ کی نہر ہوئی ہیں۔'' در اسالہ کیا ہوئی نہر ہمیں۔'' در اسالہ کی نہر ہمیں کہ نبر اسالہ کر اسالہ کیا ہوئی نہر ہوئی کوئی کوئی کر اسالہ کیا ہوئی کی دو اس کی کر اسالہ کوئی کوئی کر اسالہ کیا ہوئی کر اسالہ کی کر اسالہ کیا کہ کوئی کر اسالہ کے تو اسالہ کیا کہ کر اسالہ کوئی کر اسالہ کیا کہ کوئی کر اسالہ کیا کہ کر اسالہ کیا کہ کوئی کی کر اسالہ کیا کہ کر اسالہ کی کر اسالہ کی کر اسالہ کی کر اسالہ کی کر اسالہ کر کر اسالہ کر اسالہ کر اسالہ کر اسالہ کی کر اسالہ کر کر اسالہ کر ا

جہاں تک تنقیح کی اسٹن کا تعلق ہے کہ نبوت صرف ایک طرح کا اعزاز ہے یا اس عصر منے وز اصب لعین بھی ہے جا بالطل واضح ہے۔ اللہ تعان کی حکمتیں بہنا جا بتی جی کہ اس ہ کر فعل میں نے ان سے در در بور قرآن حکیم میں متعدد نبیا ، کا تذکر وآیا ہے۔ اس میں ان کی ان ندیات سلیلہ تنصیل ہے ذکر ہے جوانہوں نے انجام دیں۔ اس لئے اس پہلوپر بحث

ب فا مدہ ہے۔

زندگی متحرک ہے

جو چیزغور وفکر کی مختاج اور بحث طلب ہے وہ یہ ہے کہ آیا انسانی معاشرہ ہر لمحہ تغیر پذیر

جوپیر ووورو رک کی دو بحت سب ہو دیہ کے ایک کا رواں گاڑی رک بھی ہے؟

عمل کے مغرب کا ایک گروہ انسانی معاشرہ کو بھی بجائے خود اس طرح تامی ہی اور
ہرآن ارتقاء پیند سجھتا ہے۔ جس طرح کا نتات کے دوسر نظہورات، برگسان کا قول ہے کہ
انسانی معاشرہ وزندگی کے نئے نئے میدانوں میں خیمہ گاڑتا رہتا ہے اور بیدواقعہ ہے۔ حقیقت اس
سے زیادہ ایک جرف نہیں کہ وہ تعیہ ہے۔ ایک طرح کی حرکت ہے۔ کسی کم تیں اور منزل پہلے سے
متعین ہے۔ انبیاء کیہم السلام اور بوے بو فلسفی صرف اتنا کرتے ہیں کہ اپنے پیغام وکل سے
منزل تک
اس معاشرہ کی رہنمائی کرتے ہیں اور ان راہوں پر اسے ڈالتے ہیں جو آسائی سے منزل تک

نشو ونمو کی صلاحیتیں پہلے ہے معاشرہ میں موجود ہوتی ہیں۔انبیاعلیہم السلام اور حکماء وقائدین کی کوششوں سے صرف بیر ہوتا ہے کہ ان صلاحیتیوں میں ایک طرح کی زندگی وتازگی پیدا ہوجاتی ہے اورانسانی معاشرہ اس لائق ہوجاتا ہے کہ اپنے سفر کوخوش اسلوبی سے جاری رکھ سکے اور

آ کے بڑھاسکے۔

صحیفہ آ دم کا جم زندگی ہے متعلق پینظریدارتقاء سے بھی ہے اور غلط بھی صحیح اس حد تک ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی بلاشبہ بالکل سادہ خانوں سے شروع ہوئی۔ چنانچہ ابوالبشر حضرت آ دم علیہ السلام کو جو پہلے انسان اور پہلے پینجبر ہیں۔ جو کتاب ہدیٰ دی گئی۔ اس کا تجم دوسطروں سے زائد پھیلاؤ کا نہیں ایک سطر میں اللہ کی تو حید کے ساتھ ساتھ ان کے گردو پیش کا تعارف مرقوم ہے۔''و عسلم ادم الاسماء کلھا'' ﴿ اور آ دم کوسب چیزوں کے نام بتائے۔ ﴾

اوردوسرى سطريس لكهام: "ولا تقربا هذه الشجرة" ﴿ اورديمهواس درخت

کے قریب نہ جانا۔﴾

پھرجس رفتار سے زندگی کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ احکام بھی اس نسبت سے سے سے تھر آن حکیم کے مطالعہ ہے ہمیں انبیاء علیم السلام کی دعوت میں برابر ایک طرح کی تھے۔ آت ہے وارتقہ کا سراغ ملتا ہے اورمحسوں طور پرمعلوم ہوتا ہے کہ ہرلاحق نے اپنے سابق ہے۔ سعاشرہ کی دولت کو جس حال میں پایا ہے۔ اس میں کچھاضافہ ہی کیا ہے۔ یا یول کہئے کہ معاشرہ کی رفتار کو

صحیح ستوں پرڈالنے کے علاوہ آ گے بھی بڑھایا ہے۔

قرآن علیم چونکدایک اصولی کتاب ہے۔ اس کئے اس میں انبیاء کیم السلام اوران کی قوموں کا حال ضمنا ہی آیا ہے۔ اگر حقیقت کا ٹھیک ٹھیک مشاہدہ کرنا ہوکہ شریعت واحکام کا آغاز کیونکر سادگی سے ہوا اور پھیلٹا گیا تو اس کا معاملہ آہتہ آہتہ آہتہ وجیدہ ہوتا گیا اور پھیلٹا گیا تو اس کے لئے بائبل کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ یہاں آپ کومعاشرہ واقعی ایک وفارسے چا ہوا اور ایک خاص رخ کی طرف بڑھتا ہوا معلوم ہوگا۔ یعنی یہاں آپ اس کی چال اپنی آٹھوں سے دیکھ علیں گیاں رونما ہو کیس کے اور معلوم کر سکیں کے کمیشر بعت و آئین میں کیونکر اور کب ناگز برتبد یکیاں رونما ہو کیس اثریات کے مطالعہ نے بھی ہمارے سامنے قوموں کے ابتدائی کی کھرکو بڑی حد تک اجاگر

ہ ریا ہے سے مطافعہ سے کا مار سے ماسے و کون سے ہمدان پر تو ہوں کا مدید ہوا ہو کیا ہے اور بتایا ہے کہ دنیا کے مختلف گوشوں میں انسان کی ترقی کی کون کون سی منزلیس طے کیس اور اس کی زندگی کے ڈھنگ میں کیا کیا تغیرات رونما ہوئے۔

میسی ہے کہ ارتقاء کی بیگاڑی بھی بخط متنقیم آ کے نہیں بڑھی۔ بلکہ بسااوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ فکر وعمل کی ایک ہی لغزش نے انہیں صدیوں پہنچے پھینک ویا۔ پھراس کی راہ میں موڑ، انحاف اور بے شار رکاوٹیس بھی آئی جیں۔ لیکن جہاں تک رشدو ہدایت کا تعلق ہے۔ اس کے نقاضوں نے بھی بھی بخل سے کام نہیں لیا۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آتے رہے۔ اس کے لئے بحیثیت مجموعی یہ کہنا ورست ہے کہ معاشرہ برابر حرکت پذیر رہا اور آئین وشریعت کے اعتبار سے زندگی کے چو کھٹے بدلتے رہے۔

زندگی متحرک تو ہے لیکن اس کی ایک منزل بھی ہے

غلط اس نقط نگاہ سے ہے کہ بیر فقار قیامت تک ای تی سے جاری رہے گی اور عقائد و کمل کی و نیا ہیں سچا ئیوں اور صداقتوں کا وزن متغیر ہوتار ہے گا۔ اس خیال کی تہ ہیں ایک طرح کا وہنی مفاط نہاں ہے۔ ذہن کی عادت یہ ہے کہ یہ جب ایک چیز کو ایک سے ذائد بار ایک ہی و کھنگ پر طاہر ہوت و کی ہے تو اس می واس بر جارا ہے اور یہ چا ہتا ہے کہ یہ ای طرح ہمیث طاہر ہوت در گھراس سے آئے بڑھا کر بالا فر مین محکم لگاد ہتا ہے کہ یہ ای طرح ہوگا۔ مادہ کی تقسیم پذیری کے مسلم میں یونا نیوں کو بھی دو بول ہوا۔ لینی جب ذہن نے دیکھا کہ ہر چز تقسیم ہونے اور مختلف اجزاء میں بہ جانے کے بعد بھی مزید تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ صالانکہ یہ بدا ہت کو تقسیم و تجزیہ کا بیفل بھی ختم نہ ہوگا اور مادہ کا ہر ہر جزیر ابر تقسیم ہوتا چلا جائے گا۔ صالانکہ یہ بدا ہت کا طلع ہے۔ ایک مشتی چاتی ہے۔ ایک جہاز سمندر میں تیرتا ہے۔ ایک تیرفضا میں چھوڑ ا جاتا ہے۔ فلط ہے۔ ایک مشتی چاتی ہے۔ ایک جہاز سمندر میں تیرتا ہے۔ ایک تیرفضا میں چھوڑ ا جاتا ہے۔

ذہن کا یہ قیا سے جو ہوتو پھر سی کہ کہ سامل تک نہیں پہنچنا چاہئے۔ جہاز کو کہیں بھی ننگرانداز نہیں ہونا چاہئے اور تیر کو بھی ہدف تک نہیں پہنچنا چاہئے۔ اجرائے نبوت کے باب میں بھی ذہن نے یونکی سوچا۔ یا در ہے کہ نبوت ورسالت اللہ تعالی کا ایک فیض ایسا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رہنمائی کی جائے اور اسے الی را ہوں پر ڈالا جائے جواسے منزل تک پہنچادیں۔ قوموں کی زندگی میں ایسامقام ہزاروں اور لا کھوں سالوں کے بعد بہر آئینہ ضرور آتا ہے۔ جب بیرا ہیں منزل تک جاتی ہوئی صاف دکھائی دیتی ہیں۔ مزید براں انسائی زندگی کے مسائل ایسے ہیں جو تغیر وارتقاء کی جناف منزلیں طے کرتے ہوئے بالا خراس مرحلہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ جہاں اختلاف و توئ کی رنگائی ختم ہوجاتی ہے اور مسئلہ کے تمام پہلویا مفہرات تھر کرسا منے آجاتے ہیں۔

انسانی زندگی کی مثال ایک درخت کی طرح ہے جو پہلی منزل میں صرف ایک نے ہے۔
ایک دانہ ہے، جے دیکھ کر اس کے اندر کے مغیرات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ پھر جب اس کو
زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس میں نشو ونما کی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ابتداء صرف بیہ
ہوتا ہے کہ ایک سوئی می زمین کا سینہ چر کرنگلتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ نفی تھی کونپلوں کا اضافہ
ہوتا ہے۔ پھر پیتاں بنتی ہیں۔ رنگ وروپ نکھرتا ہے اور قد بڑھتا ہے۔ تا آ نکہ ایک وقت ایسا
ہوتا ہے کہ نے کے تمام مضمرات پوری طرح ظاہر ہوجاتے ہیں اور آپ پکار اٹھتے ہیں کہ اب بیہ
پودا پورا پورا پر ہے۔ بیا آم ہے، بیکھور ہے۔ بلاشباس کے بعد بھی اس میں تغیرات رونما ہوتے رہے۔
پیر کیاں وہ تغیرات بالکل جزوی ہوتے ہیں۔ ان سے درخت کی اصلی فطرت متا تر نہیں ہوتی۔
ہیں۔ لین وہ تغیرات بالکل جزوی ہوتے ہیں۔ ان سے درخت کی اصلی فطرت متا تر نہیں ہوتی۔
ہیں۔ لین وہ تغیرات بالکل جزوی ہوتے ہیں۔ ان سے درخت کی اصلی فطرت متا تر نہیں ہوتی۔

ٹھیک ای طرح ہماری اجھائی زندگی کا معاملہ ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام سے اس کا ا آغاز ہوا۔ پھر ہر ہر وور بیس اس کے خدو خال ایک خاص نقشے اور روپ بیس ڈھلتے چلے گئے اور پھر ایک منزل آگئی جب و کیھنے والوں نے کہا کہ اب تہذیب وثقافت اور اخلاق وسیاست نے تغیر وتر تی کاطویل سفر طے کرنے کے بعد وہ جگہ پالی ہے جہاں فی الحقیقت پنچنا مقصود تھا۔ یہاں تغیر وتر تی کاطویل سفر طے کرنے کے بعد وہ جگہ پالی ہے جہاں فی الحقیقت پنچنا مقصود تھا۔ یہاں سے آگے کوئی نیا اور بڑا شیش بی تمہیں۔

جن جن اجماعی الجعنوں سے ہمیں دوچار ہونا تھا۔ ان سے دوچار ہو بھے اور جونی الجھنوں سے ہمیں دوچار ہونا تھا۔ ان سے دوچار ہو بھی الجھنیں بیش آ سکتی ہیں۔ان کا اندازہ ہے۔اس لئے اب کسی نبوت کا انظار نبیں جوصور تحال میں ایسانغیر بیدا کردے۔جوخلاف توقع ہو۔ ہدایت وصدافت کے تقاضے کمل ہو چکے اور گراہیاں بھی

انتہاء کو پہنچ چکیں۔ یعنی وہ تمام فتنے جوابھر سکتے تھے ابھر چکے اور تمام برائیاں رائج ہوچکیں۔ اس پر بھی اسلام کی جامعیت واکملیت کا پیرحال ہے کہ کہیں اس نے ہمار اساتھ نہیں چھوڑ ااور کسی مقام پر بھی اس کی شان حمیت میں فرق نہیں آیا۔

دنيا كايبلاآ فاقى مذهب

اسلام کے مرتبہ خمیت واکملیت کا اندازہ خصوصیت سے دوچیزوں سے ہوتا ہے۔
ایک تاریخ کے اس موڑ سے جس میں بی جلوہ طراز عالم وعالمیاں ہوا اور دوسر سے مسائل کی اس
فیصلہ کن نوعیت اور ڈھنگ سے جو صرف ای کا حصہ ہے۔ اس کے پیغام کی ایک جانی بوجھی
خصوصیت آفاقیت ہے۔ بید دنیا کا پہلا اور آخری فد جب ہے۔ جس نے گروہ اور شعب کے حدود
سے آگے بڑھ کرنش انسانیت کو اپنا مخاطب تھم رایا۔ جس نے تمام جغرافیائی حد بند بوں کا انکار کیا۔
نمانی وقبائلی حصاروں کو قر ڑا اور رنگ و ہو کے اختلافات سے قطع نظر کرکے پورے انسانی معاشرہ کی
رہمائی کا بیڑا اٹھایا۔ لینی اسلام دنیا کا پہلا عملی فد جب ہے۔ جس میں مقام وزبان کی جکڑ بند یوں کو

ختم کیا گیااور جوالی دینی قدروں پراپے عقیدہ کی بنیادر کھتا ہے جوغیر مقامی اور ابدی ہیں۔
اس آ فاقیت کے لئے عیسائیت کی بدولت راہیں ہموار ہوچکی تھیں۔ پولوس کی تبلیغی
کوششوں سے رومیوں میں ایک بڑی تعداد غیر مختونوں یا انجیلوں کی اصطلاح میں غیر قوموں کی
تیار ہوگئی تھیں۔ جن کے دلوں میں عیسائیت کے لئے خاصی ترکی تھی اور تسطیطین اعظم کے عیسائی
ہوجانے سے تو گویا عیسائیت کی حیثیت سرکاری ند بہ بھی کی ہوگئی تھی۔ اس لئے پورپ میں اسے
یاؤں پیارنے کا خوب موقعہ ملا۔

بلکہ یوں کہنا چاہے کہ اس کی برکت ہے ان مغربی قوموں کی فطری حوصلہ مندی بروے کارآئی اور یہ یوں کہنا چاہے کہ اس کی برکت ہے ان مغربی قوموں کو جو صدیوں سے جدا جدا برہتی تھیں۔ طلاحیے میں کا میاب ہوئی اوراس طرح یہ تو ہوا کہ انسانیت چھوٹے چھوٹے قومیت کے دائر وں سے نکل کرایک بڑے دائر سے میں داخل ہوئی اور آفاقیت وعالمگیریت کی طرف ابتدائی قدم اٹھا۔ گراس کا کیا کیا جائے کے عیسائیت کے پاس ایسی کوئی عالمی دعوت نہیں تھی جس پر یوری انسانیت کی شیراز و بندی ہوگئی۔

عمل کا کوئی چوکھٹانہیں تھا۔ جومختلف قوموں اور ملکوں کی رنگارنگی کے باوجود بکار آمد ہوتا اور رنگ ونسل کے اختلاف کے علی الرغم انسانیت کے لئے الیں اونچی اخلاقی ومعاشر تی سطحیں مہیا کرتا۔ جہاں سب تفرقے مٹ جاتے اور اخوت و بھائی جارہ کی بنیاد پڑتی ۔ الہٰ ذااس کی فقوحات عملا صرف اتناہی کرسکیں کہ انسانی معاشرہ کو تاریخ کے ایسے موڑ پر لا کرچھوڑ دے۔ جہاں اجتماعیت بیدار ہواور آفاقیت کروٹ لے۔اب بیکام اسلام کا تھا کہ اس میں افاقیت و پھیل کارنگ بھردے۔ اسلام سے مہلے

تاریخ کی اس مناسبت پرجس ہے اسلام آخری ند بہ قرار پاتا ہے۔ ایک اوراعتبار ہے بھی غور ہوسکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اس سے قبل کے غدام ب پر ایک تقیدی نظر ڈال کر دیمیں کے انہوں نے رشدو ہدایت کے نقاضوں کوکس حد تک تشنہ چھوڑا۔

مثلاً یہودیت کو لیجئے جن لوگوں نے اس کے مطالعہ میں تھوڑی می بھی زحت گوارا کی مطالعہ میں تھوڑی می بھی زحت گوارا کی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ صدیوں کے تغیر وتبدل کے بعداس میں جو ہولناک عیب پیدا ہوگیا تھا۔ وہ نہ ہب کے باب میں ان کی وہ تنگ نظری تھی۔ جس کی وجہ سے زندگی کا پھیلا کسٹ کر چند مسائل میں محدود ہو کررہ گیا تھا اور پھر اس پر مشزادیہ کہ یہودی ان مسائل کے معاملہ میں بھی تخلص نہیں میں محدف انفاظ اور خلوا ہرکی صد تک پابندی کے قائل تھے۔ فد جب سے ان کی ولیجی صرف اتف ہی تھے۔ مرف الفاظ اور خلوا ہرکی صد تک پابندی کے قائل تھے۔ فد جب سے ان کی ولیجی عین اور وضاحت ہونا چاہئے میں شرور واقعہ ہونا چاہئے میں شرور واقعہ ہونا چاہئے میں ایک تل کے سلسلہ میں گائے ذریح کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے اس میں اشارہ کیا ہے کہ جب انہیں ایک تل کے سلسلہ میں گائے ذریح کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے اس ہوگئے لیکن دلوں کی حالت بھی کہ دوہ اس کے لیے قطعی آ مادہ نہیں تھے۔

''فذبحوها وما كادوا يفعلون ''﴿ الرِّرانهول فِي كَالْحَ وْزَى تُوكُروُ الْيَكِنُ مِنْ مِنْ وَكُروُ الْيَكِنُ

وہ ایما کرنے کے بیس تھے۔ ﴾

دین کے اس بڑوی نصوراور کھو کھلے فظی لگاؤ کا متیجہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے خیال کے لئے فضا ہموار ہوگئی۔

عيمائيت كيونكر ببدا موألي

اور وہ یہ تھا کہ شریعت کی پابندی ہی انسان کے لئے غیر فطری ہے۔ یہی وجہ ۔ ۔
انسان اس سے جی چرا تا اور پہلو تہی کرتا ہے۔ اس لئے دین کا تصور ہی ایسا ہونا چاہئے کہ اس میں موانا گزیر اخلاقی پابندیوں کے اور کوئی شری ودینی پابندی نہوں یہ وہ ذبانہ ہے جب کہ عیسائیت اگر جرحتی ہے اور پولوس اس اصول کو بنیا دی عقیدے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یعنی صاف ساف کہتا ہے کہ شریعت معاذ اللہ لعنت ہے اور مدار نجات علی نہیں۔ بلکہ عقیدہ اور ایمان ہے۔

اس سے اتنا فائدہ تو ہوا کہ یہود کی فقیہانہ بدکاری ختم ہوگی۔لیکن ایمان وعقیدہ کی روک اتنی مضبوط ثابت نہ ہوئی۔جونس و فجور کی بوقلمونیوں پر قابو پاسکے۔لبذا تاریخی طور پر ضرورت محسوس ہوئی کہ اب غہب کا جامع اور آخری تصور مہنمائی کے لئے آئم کے بڑھے۔جو شریعت وایمان کے حدود کو تعین کرسکے۔جوعقیدہ وعمل میں ٹھیک ٹھیک گرہ لگا سکے اور یہ بتا سکے کہ ایمان زندگی سے ایک کوئی چیز نہیں اور زندگی کا تصوراس ڈھنگ سے پیش کرسکے کہ گویا وہ اس درجہ فطری اور ضروری ہے کہ اس سے اغماض لفس زندگی کے انجاض سے متر ادف ہے۔

عیسائیت و بہودیت کے اس گر ہے ہوئے تصور نے غرب کوجس روپ میں پیش کیا اس کا قطعی طور پر بید تقاضا تھا کہ انسان کو اب زیادہ پریشان نہ کیا جائے اور اسلام اپنی آخری ومتو اِزن تعلیماتِ کے ساتھ رہنمائی کی ہاگ ڈوراپنے ہاتھ میں لے لے۔

مسائل كافيصله كن انداز

مسائل کے باب میں بھی اسلام نے جو فیصلہ کن انداز اختیار کیا ہے۔اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہی دین خدا کا آخری ادر کممل دین ہے ادر پر حقیقت اتنی واضح ادر نمایاں ہے کہ جن لوگوں نے بحث کے اس پہلو پرغور کیا ہے وہ اکثر مناظرانہ قبل وقال سے بے نیاز ہوگئے ہیں۔ یعنی اگر قرآن تھیم میں ختم نبوت ہے متعلق کوئی تصریح کہ کورنہ ہو۔ تکمیل وین کا کوئی مثر دہ اس میں نہو۔ تب بھی بیددین اپنی جگہ اتنا تکمل اور جامع ہے کہ پہلی نظر ہے اس کی جامعیت وا کملیت کا یعنین ہوجاتا ہے۔ یعنی اگر قرآن تعلیم میں ختم نبوت سے متعلق کوئی تصریح کہ کورنہ ہو۔ تکمیل دین کا کوئی مثر وہ اس میں نہ ہو۔ تب بھی بیدین اپنی جگہ اتنا تکمل اور جامع ہے کہ پہلی نظر سے اس کی جامعیت وا کملیت کا یعنین ہوجاتا ہے۔

آپ ہی بتا ہے عقائد میں توحید ہے آگانسانی تصور کے لئے پرواز کی کوئی گنجائش ہے؟ اللہ تعالی نے جس ڈھب سے اپنی صفات پیش کی ہیں۔ان سے زیادہ بہتر انداز انسانی سجھ بوجھا نقتیار کر سکتی ہے۔عبادات میں نماز سے زیادہ کائل زیادہ جائم اور زیادہ روحانیت آفریں نقشہ ہمارے ذہن میں آتا ہے؟ معاشر تی زندگی میں مرواور عوست کے حقوق کی تعیین جس توازن سے اسلام نے فرمائی ہے اس میں کسی اصلاح و ترمیم کے لئے کوئی جگہ چھوڑی ہے؟

سرمامیداور محنت کے مسئلہ کوجس خوبی سے حل فرمایا ہے۔ انسانیت کے بڑے سے بڑے حامیوں کو بھی اس سے بہتر حل سوجھا ہے؟ لیعن زندگی کے پورے چو کھنے کو اسلام نے جس طرح سجایا ہے۔اس کی زیب وزینت پکار پکار کراس کی پھیل واتمام پر گواہی دے رہی ہے۔

ستحيل سيمعني

ال تصل كا اختام سے بہلے بيا چھى طرح سمجھ ليجئے كہ يميل دين سے اسلام كا منشاء كيا ہے۔اس کے ایک معنی پیہوسکتے ہیں کہ اسلام معاشرہ انسانی کے مسلسل ارتقاء کے بارے میں مایوس ہے۔ یعنی اس کا خیال ہے کہ آئندہ اس میں کوئی تغیررونما ہونے کانہیں۔ حالا تک سائنس کی ترقیات صبح وشام اس تصور کی تردید کررہی ہیں۔ دوسرے معنی بد ہیں کہ تغیرات تو ہوتے ر ہیں گے۔معاشرہ انسانی آ کے بھی بوھے گا۔ تکراس میں بنیادی تبدیلیاں رونما نہ ہول گ۔ سائنس کی ترقیات سے صاف اتنا ہوجائے گا کہ جزئیات کی ٹی ٹی شکلیں ہمارے سامنے آئیں۔ اقتصاد وسیاست کی نئی نئی جزوی الجھنیں پیدا ہوں۔ جو ہمارے معاشرتی چھو کھٹے کو فی الجمله متأثر كرير \_ابيايقينا بوتار بكااورابيا بوناقطى اسلام كحتى من معزنيين -اسلام كى بوزيش بيب کہ بیمل ہونے کے باوجود اپنے اندر اجتہادی کچک بھی رکھتا ہے۔ اس کئے اس طرح کی صور تحال سے عہدہ براہونا کچھ بھی دشوار نہیں.

دوسرامحاذ

فتم نبوت کے متعلق ایک محاذ تو ان لوگوں کا تھا جو کھلے بندوں آنخضرت اللہ کے بعد اجرائے نبوت کے قائل تھے۔ان ہے متعلق ہمیں جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ایک دوسرامحاذ ہے جن ے نبٹا آسان نہیں۔ کیونکہ بیلوگ بظاہر ختم نبوت کے قائل ہیں کیکن عقیدہ وعمل کے اعتبارے ان میں اور دوسرے گروہ میں ہمیں غور وگر کے بعد بھی کوئی فرق نظر ہیں آتا۔اس اجمال کی تفصیل معلوم کرنا ہوتو حضرات تشیع کا جوعقیدہ آئمہ اطہار ہے متعلق ہے اس پرغور فرمایئے۔اس سلسلہ کی پہلی بات جس سے نبوت وامامت کے ڈانڈے ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں سے کہ جس طرح الله تعالیٰ کالطف وکرم اس بات کامفتض ہے کہ انسانی ہدایت کے لئے انبیاء کو بھیجے۔ای ڈھنگ کا ا یک سلسلدامامت کا ہے جسے حفظ دین کی خاطر مقرر کیا گیا ہے۔اس لئے اس کا جاری رکھنا بھی اس كے لطف وكرم كے لئے اتنا ہى ضرورى ہے۔ پھرجس طرح پنجبر معصوم ہوتا ہے اى طرح يہ بھى واجبات سے ہے کدامام بھی معصوم ہو۔علام حلی نے اس پر پانچ دلائل پیش کئے ہیں: ا مامت کی ضرورت بول محسول ہوتی ہے کہ عوام ہمیشہ لغزش و خطاء کے مرتکب ہو سکتے

ہیں۔للہذا ایک شخصیت الی ہونا جا ہے جونگران ہو۔اب اگر بیشخصیت بھی غلطی

كرسكتى بيتواس كي ضرورت بى ندر بى-

ا مام محافظ شرع ہے۔ اس کئے اس کے حق میں عصمت کا ہونا شرائط اقلیہ ہے ہے۔

سسسس اگرامام ہے غلطی کا امکان ہوتو اس غلطی پر اسے ٹو کنا اور تنبید کرنا جائز ہوگا۔ حالانکہ اس کی اطاعت ضروری ہے۔

سے سند سے منطلطی کا صدور ہوتو وہ غرض ہی فوت ہوجاتی ہے جس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے اس کے نہیں ہوجاتی ہے جس کے لئے اس کے نہیں ہوجاتی ہے۔

۵ ...... اس غلطی کے ارتکاب کے معنے یہ ہوں گے کہ اس کا مرتبہ عوام ہے بھی کم درجہ کا ہے۔
کیونکہ اس کی عقلی صلاحیتیں عوام ہے بہر آئینہ زیادہ ہوتی ہیں۔ تعلق باللہ ادر معرفت
الہی کے نقطہ نظر ہے بھی اس کا مقام او نچا ہے۔ اس پر بھی اگر بینا طلی کرسکتا ہے تو عوام
اس سے المجھے رہے کہ کم صلاحیتوں کے باوجو در ہے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
اس سے قطع نظر کہ ان دلائل کی منطق حیثیت کیا ہے اور کیونکر علام حلی نے ایک شجیدہ
سام عقد میں مناز اللہ کی منطق حیثیت کیا ہے اور کیونکر علام حلی نے ایک شجیدہ

دینی عقیدے کی بنیاد خطابیات پر رکھی ہے۔ سردست اس پرغور فرمایئے کہ امام کا حضرات امامیہ کے نز دیک معصوم ہوتا ضروری ہے۔

حقیقت غورطلب بیہ ہے کہ معصوم امام مفترض الطاعة بھی ہوتا ہے۔اب اگر تین با تو ل کو باہم ملائے گاتو متیجہ میں جو شے سامنے آئے گی وہ بیہے کہ نبوت کے ساتھ ساتھ حضرات شیعہ کے نزدیک ایک بالکل متوازی نظام امامت کا بھی جاری ہے۔ لینی جس طرح انبیاء کی بعثت ضروری ہے۔ای طرح آئمہ کا نصب ضروری ہے۔جس طرح انبیاء گلر عمل کے اعتبارے معصوم ہوتے ہیں۔ای طرح آئمہ اطہار کا دامن ہرطرح کی وہنی عملی لغزش سے پاک ہوتا ہے۔ پھرجس طرح انبیاء کو ماننا، ان پرایمان لا نا اوران کے فیصلوں کے سامنے اطاعت کے لئے گردن جھکانا فرض ہے۔ای طرح بی بھی ضروری ہے کہ حضرات آئمہ کی اطاعت کی جائے اوران کے فیصلوں کے سامنے سر جھکا یا جائے۔ ہوسکتا ہے کہ نبوت اور امامت میں بعض صفات کی کمی بیشی مابدالانتیاز ہو۔ گر جہال تک نبوت کے اس تصور کا تعلق ہے جو ہرآ دی کی سجھ میں آسکتا ہے۔اس کے بیتین ہی برے برے اجزاء موسکتے ہیں۔ بعثت ونصب کا وجوب،عصمت کا موتا اور اطاعت وانقیاد کی فرضیت \_ لینی اللہ نے اسے بھیجا ہو ملی زندگی پاک اور نمونے کی ہواوراس کی اطاعت انسان پر فرض ہواوران متیوں باتوں میں امامت ونبوت میں اشتراک ہے۔اب اگرایک گروہ سے مانتا ہے كختم نبوت ہے صرف اتنا ہى ہو پايا ہے كەلفظ نبوت كا اطلاق كى دوسر في خض پڑييں ہوسكے گا۔ لیکن آ مخضرت کے بعدایک دوسرے نام سے رشد وہدایت کا یہی سلسلہ جاری رہیگا اوراس کا ماننا اور تسلیم کرنا ہاری لئے اتنا ہی ضروری ہو۔ جتنا سلسلہ نبوت کا تو واقعہ ومل کے اعتبار سے اجرائے

جوت اوراج اے امامت میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس کو یوں سیجھے کہ ایک شخص تو حید کے یہ معنی لیتا ہے کہ کی شخص پر لفظ اللہ کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ کی کورب اور پروردگار نہیں کہنہ سکتے لیکن عملا ایسے مرکز وں سے اس کی عقیدت و محبت برا ہر وابستہ ہے۔ جو اختیارات کے اعتبار سے کی طرح بھی اللہ سے کم نہیں تو کیا آپ اسے تو حید ہی قرار دیں گے اور شرک نہیں سمجھیں گے۔ جس طرح تو حید کے یہ معنی نہیں ہو سکتے کہ غیر اللہ کے سامنے جھکنا تو جائز نہیں۔ سمجہ کرنے میں بھی کوئی مضا نقہ نہ سمجھا جائے اور ضروریات اور مشکلات کے وقت اس کو پکارنے اور اس سے استمداد واعانت چاہئے میں بھی کوئی گناہ نہ متھور ہو۔ صرف آئی احتیاط البتہ کھوظ خاطر رہے کہ اس غیر اللہ کواللہ کے بعد بھی اطاعت وافقیاد کے چور دروازے کھلے ہیں۔ لیتی اب بھی انسان مجبورے کہ متعلل نام سے متصف نہ کیا جائے ۔ ٹھیک اس طرح کے خور دروازے کھلے ہیں۔ لیتی اب بھی انسان مجبورے کہ متعلل ایک سلہ در شدو ہدایت مان اور اپنی عقیدت و مجبت کا اسے مدار اور تحور قرار دے۔ ہال ختم نہوت کے اعتراض سے نیچئے کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ طعی نبوت کے مترادف ہے کا عشراف سے نہتے کے لئے اس نوع کے سلسلہ کو جو باعتبار واقعہ طعی نبوت کے مترادف ہے دوت کا سلسلہ نہ تھر انے۔ بلکہ اس پر امامت کی چھاپ لگائے۔

المت ونبوت میں جو فرق حضرات شیعہ کے یہاں ہے۔ وہ نام اور چھاپ کا تو ضرور ہے۔حقیقت ومعنی کا ہرگر نہیں۔اس کے برعس ہم یہ بچھتے ہیں کہ نبوت ایک ایجا بی حقیقت کا م ہا اور ایک شبت معنی سے تعبیر ہے وہ حقیقت ومعنی سواا طاعت مفر وضہ اور بلا شرط وانقیا د کے اور کوئی چیز نہیں۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آنخضرت خاتم انہیں ہیں تواس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے بعد اب کوئی خض ایسانہیں جس جس کی اطاعت ہم پر فرض ہوجس کا ما ناضروری ہواور جو ہمارے لئے اسوہ ونمونہ قرار پاسکے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بجر آنخضرت کی کا ایک مرکز ہمارے لئے مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس کے معنے یہ ہوتے ہیں کہ بجر آنخضرت کی کا ایک مرکز ہمارے لئے اور تمام وروازوں کو امت محمد یہ پر بند کرویا گیا ہے۔ یعنی نبوت کے جن کواڑ نہیں ۔حقیقت ومعنی کواڑ ہیں۔ کواڑ وں کو بند کیا گیا ہے۔ یعنی نبوت کے جن کواڑ نہیں ۔حقیقت ومعنی کے کواڑ ہیں۔ کواڑ وں کو بند کیا گیا ہے۔ وہ صرف نام اور چھاپ کے کواڑ نہیں ۔حقیقت ومعنی کے کواڑ ہیں۔ کوئی انسان معصوم نہیں ہوسکتا

اسلامی نقط نظر سے بجر انبیاء علیم السلام کے ہر ہر مخض گناہ و معصیت کی دلآ ویزیوں پر ریچھ سکتا ہے۔ کچھ تو اس لئے کہ اسے عقل وخرد کی جو تقیر پونٹی دی گئی ہے وہ گناہوں سے نبرد آنہ ما ہونے کی صلاحیتوں سے یک قلم محروم ہے اور پچھاس لئے کہ الہام ووحی کی روشن کے بغیر خود عقل ناکمل اور ناقص ہے۔ نفسیات کے جدید ترین اکتثافات نے بہ ٹابت کردیا ہے کہ انسان اپنے اعمال اور زندگی کے ظہورات میں اتنا معقول پندنہیں ہے جتنا کفس کی تحریکات کے مقابلہ میں مجبور ہے۔ یعنی یہ جو چار دانگ عالم میں اس کی منطق آرائی اور فلفہ دانی کے ڈھنڈورے پٹ رہے تھے۔ اس کی حقیقت صرف اس قدر ہے کہ خارجی دنیا میں اس کے اقتدار وسطوت کا چاہے کتنا چرچا ہواور وہ صحیح بھی ہو۔ باطن کی ابھری ہوئی اور فعال خواہشات سے عہدہ برا ہونے کی تو اس میں مطلق سکت نہیں۔ کیونکہ عقل وخرد کا مزاج ہی ایسا ہے کہ بیدا پٹے اندر فعال رہنمائی کی صلاحیتیں بالکل نہیں رصتی۔ اس کے کام کا ڈھنگ اس طرح کا ہے کہ بیدا پٹے اندر فعال رہنمائی کی ایک مرتبہ بجھاد ہیں ہے۔ عملی زندگ سے بی تعرض نہیں کرتی اور آخر آخر میں تو ترغیبات کے مقابلہ میں بیدا تی مغلوب ہوجاتی ہے کہ اس کا کام فقیہہ شہر کی طرح صرف بیرہ جاتا ہے کہ جب ایک برائی میں بیدا تی مغلوب ہوجاتی ہے کہ اس کا کام فقیہہ شہر کی طرح صرف بیرہ جاتا ہے کہ جب ایک برائی معلوب ہوجاتی ہے کہ اس کا کام فقیہ شہر کی طرح صرف بیرہ جاتا ہے کہ جب ایک برائی معلوب ہوجاتی ہوئی ہے جس میں مقانیت کی جو سے کے تو بیدا کی کہ وہی کی اس میں ہوئی ہے جس میں مقانیت کی اندر تھا گی کی رہوبیت کو یہ منظور ہے کہ کا کتات انسانی کے لئے کھی اسوہ ونمونہ کی روش سطحیں کروٹ نہ لیں اور پھر اس عقل فعال و پاک میں بھی بشریت کی اتنی رعایت موجود ہے کہ اجتہاد و فکر کی نفر شوں کا برابرامکان موجود ہے دادی اور

اوّل النساس اوّل نساس

لہذائس انسان کو جبک اس کا مزاج بشری بہی ہے معصوم تھبرانا قطعی غیر عقلی اور غیر اسلامی ہے۔ اندیتا کی بے عقلی اور غیر اسلامی ہے۔ اندیتا کی باب میں عصمت کا ماننا تو اس کئے درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام فرمایا ہے کہ آئیس فکر وعمل کی کسی لغزش پر قائم ندر ہے دیا جائے۔ کیکن ائمہ کے باب میں اس و ھنگ کے اہتمام کا کہیں ذکر نہیں۔

مذبب كامطالبه

انسانی فطرت کی اس کمزوری کے پیش نظر کہ بیرتر غیبات نفس کا آسانی سے شکار ہوجاتا ہے۔ اللہ تعالی نے اسے گئا ہوں کے معالمہ میں کلی احتراز کا مکلف نہیں گردانا۔ یعنی اس سے فد ہب کا مطالبہ بینہیں ہے کہ اس ہے بھی گناہ کا صدور نہ ہویا بھی اس کے ذہن وفکر میں لغزش کروٹ نہ بدلے۔ بلکہ صرف اور صرف اس قدر ہے کہ بیجتی المقدور یا کبازی و نیکی کے معیاروں کو قائم رکھنے کی سعی کرے اور اس پہمی اگر گناہ ومعصیت کی جاذبیتیں اسے بہکاہی دیں تو فور ا

"واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذبالله انه هو السميع

العليم "﴿ اورا كرشيطان كى طرف سے كوئى تحريك تنهيں محسوس ، وتو اللہ سے پناہ مانگو۔ وہ يقيناً سننے والا اور تنهارى فطرى كمزوريوں كوجانے والا ہے۔ ﴾

عصمت أتمه كاعقيده كيونكر بيدا هوا

ان حالات میں عصمت انکہ کاعقیدہ حضرات شیعہ میں کیونکر پیدا ہوا۔ جب کہ اس کے گئے کتاب اللہ وسنت رسول اللہ میں کوئی نص موجو دنہیں اور جب کہ یہ عقیدہ خلاف عقل بھی ہے۔
اس کا جواب معلوم کر نے کے لئے اوّلاً اس تاریخی پچھواڑ اور بیک گراؤ تڈ پرغور کرنا چاہئے۔ جس نے اس عقیدہ کے لئے راہیں ہموار کیس۔ یہ ظاہر ہے خلافت راشدہ تک شیعی اختلاف کی نوعیت غیر سیائ تھی۔ حضرت علی ویا نترار کی کساتھ یہ بچھتے تھے کہ بر بنائے قرابت داری ،خلافت کا حق آ تخصرت علی ہو گئے ہے۔ ویگر صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین یہ بچھتے تھے کہ اسلام کا مزاج شورائی ہے۔

''وشاورهم فی الامر'' ﴿ اورآپ معاملات میں مشورہ کرلیا سیجئے۔ ﴾ اس لئے خلیفہ وہ قرار پائے گا۔ جس پر صحابہؓ کی معتد بہ جماعت جمع ہوگ۔ حضرت علیؓ نے اپنی رائے پراصرار نہیں کیا۔ کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ پیمش ایک تعبیر ہے اور اس کی دوسری تعبیر وہ ہے جوان کے علاوہ جلیل القدر صحابہؓ نے اختیار کی۔

حفرت علی او بعد بنی امیہ کے دور میں اس ساسی اختلاف نے بالکل دو سرا ڈھنگ اختیار کیا۔ اب تک روز مرہ کی عملی زندگی پراس اختلاف کی کوئی پر چھا کمیں نہ پڑیں تھیں۔ چنا نچہ حفرت علی اور ان کے اتباع اس انداز سے نمازیں پڑھتے تھے۔ جس طرح دوسر ہے تھا بٹہ اس طرح روز ہے رکھتے تھے۔ جس طرح دوسر نے تھا بٹہ اس اسلام علی میں ان کا اسلام عامتہ اسلمین کے اسلام سے کسی طرح مختلف نہیں تھا۔ مگر جب یہ تخیاں بنوامیہ کی بیہودگیوں کی وجہ سے بہت زیادہ پڑھیں تو شیعیت میں بھی رقمل کے طور پر شدید عصبیت پیدا ہوئی۔

شیعیت اسلام کےخلاف ایک سازش کا نام ہے

تاریخ کے اس موڑ پر ایران کی مغلوب بجوسیت اور پچلی ہوئی یہودیت میں سازش ہوئی اور پیطے کیا گیا کہ اسلام سے اس کے غلبہ دتفوق کا انتقام لینا اس طرح ممکن ہے کہ آپس کے اس اختلاف کو اپنایا جائے۔ اس میں اپنا مخصوص عقیدہ اور روح داخل کی جائے اور اس کو ایس شکل میں وُھالا جائے کہ بظاہر سے اسلام کا ایک فرقہ ہی رہے۔ مگر اسلام کی کوئی ادا اور اسلام کا کوئی حسن اس میں باتی نہ رہے۔ یعنی اس کے عقیدوں کے محور یک قلم بدل دیئے جا کیں۔ اس میں اطاعت

، مِب َ مَا مَتِيل بھی از سرنومتعين مول اور ايك ايسامتوازی نظام تجويز كيا جائے جو بتدری اثرات وسَائَح كے استبارے اسلام كاحريف اور مدمقابل ثابت موسكے۔

جمیں بیرمان لینا چاہیے کہ بیرسازش کامیاب رہی۔اسلامی تاریخ کامعمولی طالب علم بھی بیجاتا ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پرجوجو آفتیں آئیں۔ان کی تدمیں یہی تصور کارفر ماتھاجس کو بچوسیت اور بہودیت نے پیدا کیا۔اس سازش گروہ کے سامنے دشواری بیتھی کہ اگر بیاسلام کے ای ڈھانچ کوقائم رہنے دیتے ہیں۔جس کوآ تخضرت اللہ نے پیش کیا اورعقیدت وعبت کے دائروں کو نبوت تک محدودر کھتے ہیں اور ماتھوں کو دوسرے آستانوں پڑئیس جھکاتے تو اس سے بیہ خدشہ لاحق ہے کہ مخالفت وعناد کی وہ قضا گرڑتی ہے جس کی تلخیوں میں عمر أاضا فد کیا گیا۔ اس لئے نبوت کے مقابلہ میں امامت کو لامحالہ لا نا ہڑا۔ آپ اگرشیعہ کتب وروایات کا مطالعہ کریں گے تو ایک چیز جوآپ کی توجه کواس طرف موڑے گی وہ بیہوگی کہ یہاں خدااور رسول کووہ اہمیت حاصل نہیں ہے جو آئمکو ہے۔ یہال فضائل ومناقب اور معجزات وگرامات اور اختیارات وعلوم کی فراوانیاں کچھاس طرح کی میں بیں۔ نبوت ورسالت کی کورکوبہر آئیند دبتی ہوئی نظر آئے گی اور یول معلوم ہوگا کہ امام حسین اور ائمہ اہل بیت کے مقابلہ میں معاذ اللہ! بیدوسرے درجے پر ہیں۔ای لٹریجر کا اثر ہے کہا لیک شیعہ نفسیاتی طور پر مجبور ہے کہ وہ محبت ووابستگی اور لگا وَاورْتعلق عَاطمر کی ہر ہر كيفيت كوصرف آئمهاال بيت تك محصورر كهاوراس حقيقت كونه مجه كماصل مين مقصود بالذات تواسلام ہاور بیدہ کسوئی اورمعیار ہے جس کی نسبت سے فضائل ومنا قب کی قدری ستعین ہوتی ہیں۔ لینی اسلام میں اطاعت وعقیدت کے لئے ایک اصول متعین ہے جس کی رعایت بہر آئینہ

فرق مراتب

یاصول فرق مراتب کا ہے۔ اس میں جوشے محبت وعقیدت کے لائق ہے وہ خود الله تعالیٰ کی ذات ہے ہمائے ہمائے ہمائے ہمائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ہمائے ہمائ

پھردوسرے درجہ پرمجبت وعقیدت کامحورآ تخضرت اللہ کا اسوہ حسنہ ہے۔ 'قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله '' واے رسول کہدوکہ الله فاتبعونی یحببکم الله '' واے رسول کہدوکہ الله فاتبعونی محبت ہے قومیری پیروی اختیار کرو۔ اس پرخود اللہ تہمیں چاہئے گئے گا۔ ﴾

تیسرے درجہ پر صحابہ اور آئمہ اہل بیٹ ہیں۔ جن میں پھر ایک ترتیب ہے۔

'والسبقون الاولون من المهجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه '' واورمها جرين وانساريس سے جن لوگوں نے سبقت كى اور وہ لوگ جوان كے بعد خلوص ول سے داخل ايمان ہوتے ہوئے خدا ان سے خوش اور وہ خدا سے خوش۔ ﴾

غرض میہ ہے کہ جب عصبیت وسازش نے مل کرایک نیاروپ دھارا تو ضرورت محسول ہوئی کہ عقیدت ومحبت کی موجودہ ستوں کو بدلا جائے۔ کیونکہ اگر محبتوں کے باب میں تو ازن اور فرق مراتب کا بیا نداز قائم رہتا ہے تو پھر بیسازش کا میاب نہیں رہتی اوراس اختلاف کے لئے کوئی وجہ جواز نہیں رہتی جو صحابہ ہے ہے۔ کیونکہ یہی تو دین کے حامل وسر چشمہ اور مبلغ ہیں۔ انہیں کی وساطت سے دین ہم تک پہنچا ہے۔

عصمت آئمہ کے عقیدے کو مانے کی ضرورت یوں بھی محسوں ہوئی ہے کہ شیعہ حضرات چونکہ اصولاً ان ذرائع ہی کے قائل نہیں جن سے احادیث کا بہت برا اذخیرہ ہم تک منتقل ہوا۔ مزید برا آں ان کے ہاں ہمیشہ سیاسی خلفشار میں رہنے کی وجہ سے کوئی سلسلہ روایت مرتب نہ ہو سکا جو آنخضرت تک پھیلا ہوا ہوا ورجس کی ایک ایک کڑی نقادان فن کے سامنے ہو۔ اس لئے مرویات کے اس فقص کو چھپانے اور جرح ونفلا کے تیز کا نثوں سے بیخے کے لئے عصمت آئمہ کا ایک عقیدہ گھڑا گیا۔ تاکہ جب بات ان کی طرف منسوب ہوجائے تو اس پر کوئی رائے زنی نہ ہو سکے اور چیپ چاپ سے مان ہی لیاجائے۔

ختم نبوت ایک مثبت عقیدہ ہے

غرض جہال تک ختم نبوت کے حدود کا تعلق ہے اس میں یہی چیز داخل نہیں کہ آپ آپ کخضرت کے بعد کرس کے بعد کی نبوت کے حدود کا تعلق ہے اس میں یہی چیز داخل نہیں کہ آپ آپ کخضرت کے بعد کئی ہوگا کہ کتاب دسنت کی نبیع ہے اور قیامت تک کے لئے یہ کافی ہوگا کہ کتاب دسنت کی روشن سے استفادہ کیا جائے گا۔ اب کسی کی ذات کا ما ننایا نہ ما ننا کفر واسلام اور ہدایت و گمراہی کا معیار نہ بن سکے گا اور کوئی محض بھی اس موقف پر فاکر نہیں ہوگا کہ اس کی وجہ سے ہدایت رہنمائی کی سمتیں بدل جا کیں اور کوئی عصبیت اور گروہ ہندی جائز نہ ہوگی جس سے کتاب وسنت کا مرتبہ ٹانوی ہوجائے۔

ختم نبوت ایک مثبت اور ایجالی عقیدہ ہے اور ایک طرح کا پیرایہ بیان ہے۔ اس کا مطلب بیہ ہے کہ وجی والہام کا وہ انداز جواطاعت وتعبد کامقتضی ہے تکمیل تک بینچ چیکا اور ہدایت کے تمام مضمرات نکھر کرنگاہ اعتبار کے سامنے آچے۔ اب یہ سی جماعت کے لئے روانہیں کہ ان سے ہٹ کر عقیدت و مجت اورا طاعت و فر ما نبر داری کے اور اور صنم خانے تعیر کرے۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دینی اقد ارکو معین کر دیا گیا اور واشگاف طور پر بتادیا گیا کہ توحید میں کن کن نزاکتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ عبادات کی کیا کیا شرا لط اور تفصیلات ہیں۔ معاشرت اور تدبیر منزل کے کیا کیا اصول ہیں اور سیاسی واقتصادی رجحانات کو کن کن سانچوں میں ڈھالنا چہر منزل کے کیا کیا اصول ہیں اور سیاسی واقتصادی رجحانات کو کن کن سانچوں میں ڈھالنا چہر ہمیں بتایا جائے کہ اجرائے نبوت سے کیا مقصود ہے؟ ۔ اب اگرکوئی صاحب نبوت وعصمت کالبادہ اوڑھ کر جلوہ گر ہوہی جا کیں تو ہمیں کن شخص سائل کی تنقین کریں گے۔ جن کو اب بیک ہم نے نہیں سنا اور کن جدید مقائق کی طرف توجد دلا کیں گے جن تنظرہ باتی ہمیں ہوئی۔ اگر واقعہ یہ ہے کہ کوئی کیفیت منظرہ باتی ہمیں رہی اور اسلام نے ہر ہر شے کی پوری پوری وضاحت کردی ہے تو دنیا وقتی کی سعادتوں سے ہمرہ مند ہونے کے لئے بیکائی ہے۔

ہوئے ہے سے بیاں ہے۔
دراصل بیلوگنہیں ہمجھتے کہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے اشکال کیا ہے؟۔ اشکال بیہ بہیں کہ حضرت مسلح کی وفات ہو چک یا وہ زندہ آسان پر موجود ہیں۔ اشکال بیہ بھی نہیں کہ آنخضرت اللّیّة کے بعد نبوت کا کوئی امکان ہے یا نہیں۔ اشکال بیہ ہے کہ اسلام نے جن اصولوں کی وضاحت کی ہے اور زندگی کی علی تھیوں کوجس انداز سے سلجھایا ہے اس وقت ان اصولوں کو کیورائے کیا جائے اور اس انداز کوس طرح اینایا جائے۔

اگرفی نبوت ہماری مشکلات کاحل ہوتی یا عصمت آئمہ کاعقیدہ ہمیں ادبار وسفل کے دائروں سے تکال سکتا تو آج ہم یقینا زندگی ہے مختلف میدانوں میں کامیابی سے تک و تا ذکر سکتے۔
گرآپ نے دکھیلیا کہ اس ڈھنگ کے مزخر فات سے ہمیں نہ صرف یہ کہ کوئی فائدہ ہمیں پہنچا بلکہ
الٹا نقصان پہنچا ہے۔ اس لئے آؤان سب کوچھوڑ کر کتاب وسنت ہی کو آزما ئیں اوراپٹی توجہ کو دوسری تمام ستوں سے ہٹا کراس ایک سمت پر مرکوز کردیں اوراس کے بعد بھی اگر ہم کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں۔ پھر بلاشبہ کی نئی روشی کی طرف دوڑ نا اور کسی نئی حکمت کی پیروی کرنا ہمارے لئے مروری ہوجائے گا۔ لیکن اس وقت بھی مرز آقادیائی کا ظہور وادعاء افسوں ہے کہ نا قائل التفات ہوگا۔ کیونکہ ان کے کوئلہ ان کے کہ نا قائل التفات ہوگا۔ کیونکہ ان کے کرنیس اس میں جو کچھ ہے اس کوان تین لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ دعاوی ، پیشگو کیاں اور ان کوئی بیان بیا سات ہے کہ دعاوی ، پیشگو کیاں اور ان کوئی بیان بیان کیا جا سکتا ہے کہ دعاوی ، پیشگو کیاں اور ان کوئی بیان بیان کیا جا سکتا ہے کہ دعاوی ، پیشگو کیاں اور ان کوئی بیان بیان کیا جا سبت کرنے کی ناکام کوشش اور بس۔

## کیا قادیانی ایک الگ قوم ہیں ایک علمی بحث

فرقه بإاقليت

بیمسکلہ خالص دستوری وآئین ہے کہ آئندہ قانونی چو کھٹے میں مرزائیوں کی کیا حیثیت ہو؟۔ انہیں مسلمانوں کا ایک گمراہ فرقہ ، ایک برخوہ غلط شاخ اور جاد ہُ حق وصدافت سے ہٹی ہوئی ایک جماعت قرار دیا جائے یا مستقل قوم۔ الگ نہ ہب اورمخصوص اقلیت سمجھا جائے ؟۔

ایک جماعت فرارد یا جائے یا مسل موسم الک کد جہاں تک اسلامی نقط نظر کا تعلق ہے ختم ختم نبوت کے عمن میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں تک اسلامی نقط نظر کا تعلق ہے ختم نبوت بنیادی مسئلہ ہے اور اس میں قطعاتی کیک نہیں ہے کہ مرز ائی علم الکلام کی تا ویلات فاسدہ کا متحمل ہوسکے۔

کیونکہ تاویلات کے لئے پچھلمی شرائط ہیں۔ادب ونحو کی پابندیاں ہیں اور اسلامی ذہن کے ساتھ سازگارمی کی الیمی قیود ہیں جن کواگر محوظ رکھا جائے تو قادیائی تحریفات کے لئے کوئی وجہ جواز باتی نہیں رہتی۔

تاویلات کے مختلف مدارج

ہم نے اس تنقیح کو بھی واضح کیا تھا کہ خم نبوت کے معاملہ میں قادیانی برتاؤ کو تاویل قرار دینااس اعتبار سے توضیح ہے کہ اصطلاح میں بہرآ ئیندا سے تاویل ہی تھبرایا جائے گا۔لیکن اگر تاویل کے مختلف مدارج ہیں اور ہر ہر درجہ اپناالگ تھم رکھتا ہے تو پھر یہ جس درجہ کی تاویل ہے اس کے ڈانڈ سے معانی کے اعتبار سے ملے ہوئے ہیں۔

قوم کے کہتے ہیں

نمازیں الگ ہیں۔مساجد جداگانہ ہیں اور معاشرتی اعتبار سے اتنی بریا تکی ہے کہ کوئی قادیانی عام مسلمانوں سے رشتہ ناطہ جائز نہیں ہجھتا۔

جذبات كااختلاف

پھر جذبات کے لخاظ سے بھی اتنی دوئی کہ آپ جن باتوں سے خوش ہوتے ہیں وہ ان کے لئے مطلق خوش کا سبب نہیں ہوسکتیں۔ مثلاً آپ میر چاہتے ہیں کہ پاکستان میں خالص اسلامی نظام رائج ہو۔ گرقادیانی اخبارات نے ہمیشہ اس رائے کی مخالفت کی۔ آپ کی میہ خواہش ہے کہ پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کی جو کیر کھنے دی گئی ہے۔ اب میہ قائم رہے۔ بلکہ زیادہ گرکی اور مضبوط ہوتی جائے۔ گرقادیانی اس خواہش کے اظہار میں قدر تا مخلف نہیں ہوگئے ہے۔ دوسرے اس تقسیم سے آدھی ہوسکتے۔ کیونکہ ایک تو ان کا قادیان ہندوستان میں رہ گیا ہے۔ دوسرے اس تقسیم سے آدھی جماعت 'دخلیفتہ اسلمین'' کی ہدایات وفیوش سے محروم ہوگئی ہے۔ لہذا جب عقیدہ اور عندیات کے اعتبار سے وہ بالکل دوسری طرح کے محسوسات رکھتے ہیں تو پھر خالص سیاسی نقط کے نظر سے آئییں کیوں الگ قوم نہ کہا جائے۔

بيمناظرانها بجنهين

ہم صرف اس تلتے کی اور وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہوسکتا ہے کہ عام قادیانی حمفرات ہماری اس رائے کو تحض مناظر اندائی قرار دیں اور بظاہر مخالفت کریں۔ گران کے خواص چاہتے ہیں کہ بہی وہ مطالبہ ہے جس کو منوانے کے لئے خود ظفر اللہ نے زور دیا اور ہندوستانی نمائندہ سرستالوا دسے میہ کہا کہ ہندوستان ہیں قادیا نمول کو آیک اہم اقلیت قرار دیا جائے۔ اگر عام قادیانی سوچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں انہیں کا فائدہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ اس پوزیش کو قادیانی سوچیں گے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اس میں انہیں کا فائدہ ہے۔ وہ ایک مرتبہ اس پوزیش کو مان لیتے ہیں تو اس کا متیجہ یہ ہوگا کہ آ ہستہ آ ہستہ ان سے پاکستان میں وہی برتاؤ ہونے گے گا جو دوسری اقلیتوں سے ہوتا ہے اور اگر وہ فرقہ کی حیثیت سے ان حقوق ومفادات پر قابض ہونا چاہیں دوسری اقلیتوں سے ہوتا ہے اور اگر وہ فرقہ کی حیثیت سے ان حقوق ومفادات پر قابض ہونا جائے ہوگا کہ ان کے خلاف تکنیاں زیادہ جائے ہیں گا در یہ بھی بھی کی صلقہ سے انتخاب جیت نہیں کیں گے۔

چوہدری ظفر الله کاعارضی اقتدار

چوہدری ظفر اللہ کے موجودہ اثر ورسوخ سے الگ ہوکر انہیں سوچنا چاہئے کہ ان کا حقیقی فائدہ کس بات میں مضم ہے۔ کیونکہ جلد یا بدیر چوہدری ظفر اللہ کا بیاثر بہر آئینہ ان سے چھنٹے والا

ہے۔ انہیں یا در کھنا چاہئے کہ بڑی ہے بڑی ملاز متیں بھی کسی گروہ کے لئے کوئی تحفظ نہیں ہوتیں۔ حقق تحفظ یہے کہ پاکستان کے دستور میں ان کے لئے مخصوص اقلیت کی حیثیت سے جگہ ہو۔اب سوال بدپیدا موتا ہے کہ جب تجویز ان کے حق میں اتن ہی مفید ہے تو ہم اس کی کیوں تا سُد کرد ہے ہیں؟ جواب بیر کہ دو دجہ سے ایک تو بیر کہ جب بیہ ہم سے الگ ایک گروہ ہیں۔ دینی اور ڈبنی اعتبار ے ان کا راستہ ہم سے جدا ہے تو کیوں دستور کے لحاظ سے ریہم سے الگ نہ ہوں۔ دوسرے بیرکہ عالم اسلامی چونکہان کے تفصیلی عقائد ہے آگاہ نہیں۔اس لئے فرقے کی حیثیت سے انہیں موقع ملیا ہے کہ ان کو گمراہ کریں اور اپنے غلط پرا پیگنڈے سے ان کے عقیدوں کو متأثر کریں۔ چنانچہ د نیائے اسلام میں یہ بمیشداس روپ سے متعارف ہوتے ہیں کہ ہم ایک تبلیغی جماعت ہیں اور اسلام کی سربلندی اوراسخکام کے لئے کوشال ہیں۔حالانکہ مقصود صرف بیہوتا ہے کہ مرزائیت کی اشاعت ہو۔ہم بیچاہتے ہیں کتلیس وفریب کاری کے اس فتند کا انسداد ہو۔عالم اسلامی کواگر بیہ معلوم ہوجائے کہ پاکستان میں ان کی آئین حیثیت کیاہے؟ تو پھروہ ان کے دام میں نہیں پھنسیں گے۔ہم اس شے کے لئے تیار ہیں کہ انہیں ایک اقلیت سمجھیں اور ان سے اس طرح کا برتاؤ کریں جس طرح اقلیت ہے کرنا جا ہے لیکن ہماس پر بھی آ مادہ نہیں ہیں کہ انہیں اسلام کے نام سے نا جائز فائدہ اٹھانے کاموقع دیں۔ آئندە دستورمیں مرزائیوں کی جگہ

یدمسکد بہت پیچیدہ ہے کہ مرزائیت کا مقام اسلامی فرقوں میں کیا ہو؟ مولا تا ابوالکلام آزاد نے ایک صحبت میں ایک مرتبہ ارشاد فر مایا تھا کہ آنہیں بہرآ ئینہ مؤولین ہی میں شار کرنا چاہئے۔اب جب کہ پاکستان نے ایک نی سیاس کروٹ کی ہے تو اس میں خواہ کوئی نظام حکومت چلے۔اتنا تو ہوگا ہی کہ دستور میں ان کی حیثیت کو متعین کیا جائے اور اس حیثیت کے مطابق ان کے حقوق کی وضاحت ہو۔

ہمیں مولا نا ابوالکلام آزاد کی رائے سے انقاق نہیں ہے کہ تاویل کے ہر ہر مرتبہ کا ایک ہی ہے مہر ہر مرتبہ کا ایک ہی ہو۔ تاویل کی اصطلاح میں اتن کچک نہ ہونا چاہئے کہ اسلامی مزاج ونصوص کی صریحاً مخالفت کے باوجود کو کئی گروہ اسلام کے دائر سے سے نہ نگل سکے۔ اگر تاویل کے مراتب پخلفہ کا لحاظ کئے بغیر اس کی ہر ہر صورت کو جائز گوارا کیا گیا تو چھرا نکاروار تذاد کی ضرورت ہی باتی ندر ہے گی۔ فرض کیجئے اس کی ہر ہر اللہ کی بوجا کرتا ہے اور اس شرک خالص کے لئے اس سے استدلال کرتا ہے کہ خود اللہ

نے اپنے گئے جمع کے صیغوں کو اور جمع کے ضائر کو استعمال کیا ہے۔ لہذا ضرور اسلام میں شرک کی گئوائش موجود ہے توا سے جائز تا ویل نہیں کہا جائے گا۔ اس طرح آگر کوئی شخص 'کے و نے واقے دة خاسسین '' سے تناسخ پر استدلال کرتا ہے یا بہائیوں کی طرح آیات قیامت کی تا ویل کرتا ہے تو اس کے لفر ؛ ی کوئی شبہیں رہتا۔ اس لئے قادیا نیوں کے فہبی موقف کو متعین کرنے کے لئے ہمیں یہ دیکھنا یا ہے گا کہ قطع نظر اس کے وہ اجراء نبوت تک استدلال کے کن پر بھی راستوں سے بہنچ ہیں۔ خو دختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ہاں کس نوعیت کا ہے۔ اگر نبوت اکمال واتمام کی ان مزاوں تک بہنچ ہیں۔ خو دختم نبوت کا عقیدہ ہمارے ہاں کس نوعیت کا ہے۔ اگر نبوت اکمال واتمام کی ان مزاوں تک بہنچ ہیں۔ خو دختم نبوت کے مات قرون کی نام مضمرات کو بیان فرما دیا ہے تو آپ کے بعد کسی نے ڈھونگ کی نہ صرف سے کہ ضرورت باتی نہیں رہتی ہے۔ بلک بی نبوت کے مانے نے آئے خضرت اللہ کے ساتھ جو دئی لگاؤ ہے اس میں فرق آتا اور تو جہات وہ ابتگی کے برانے مرکز وں سے لوگوں کو ہنا کر ان کارخ اپنی طرف موڑے گا۔

لبذا قادیا نیت کی بیر حیثیت ہرگز نہیں ہوسکتی کہ وہ کوئی فرقہ ہے یا اسلام کی کوئی شاخ ہے۔ بلکہ وہ ایک مذہب قرار پائے گا جس طرح یہودیت کے بعد عیسائیت ہے اور وہ یہودیت کا کوئی فرقہ نہیں۔ عیسائیت کی شاخ نہیں۔ بلکہ مستقل دین ہے۔ جس نے منفر دعقائد ومعاشرہ کی بنیا در کھی۔ ٹھیک ای طرح قادیا نیت اسلام کے بعد ایک مذہب ہے۔

صرف اشتراک عقائدے بات نہیں ہے گا۔ کیونکہ بنیادی مسائل میں بہودیت عیسائیت سے الگ تعلیمات کا نام نہیں۔ای طرح عیسائیت اسلام سے مختلف نہیں۔تاہم سیہ الگ الگ مذہب ضرور ہیں۔ای طرح قادیا نیت بھی اشتراک عقائد کے باوجودا کی الگ نامیں سے

صرف ایک فرق البته ان نداجب میں اور قادیا نیت میں ہے اور وہ یہ کہ حضرت موکی اور حضرت موکی اور حضرت موکی اور حضرت میں اور حضرت اللہ کے بعد آ کر لوگوں سے اپنی نبوت برتا ہے ۔ نبی سی اور میں مواق ہے۔ اپنی مزاج کو بدلتا ہے قوں محال ۱۰۰ میں مواق ہے۔ اپنی مزاج کو بدلتا ہے قوں محال ۱۰۰ میں مراج کو بدلتا ہے قوں محال ۱۰۰ میں مراج کو بدلتا ہے قوں محال ۱۰۰ میں مراج کو بدلتا ہے۔ اپنی نباور میں مراج کو بدلتا ہے۔ میں مراج کو بدلتا ہے۔

ہماری رائے میں خود قادیا نیوں کواس بات پر اصرار نہیں کرنا چاہئے کہ وہ مسلمانوں کے
ایک شاخ ہیں۔ کیونکہ وہ خودا بیا نہیں بچھتے۔ یہی سبب ہے کہ وہ دیا نتداری سے عام مسلمانوں کے
ساتھ رشتہ داری کو ممنوع گروانتے ہیں۔ ان کے پیھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے جنازوں میں
ساتھ رشتہ داری کو ممنوع گروان کے لئے یہی مناسب ہے کہ بیا یک قوم کی حیثیت سے پاکستان
شریک نہیں ہوتے۔ لہذا خودان کے لئے یہی مناسب ہے کہ بیا یک قوم کی حیثیت سے پاکستان
میں رہیں۔ اقلیت کی بیرعایت بھی ان کے لئے بس ایک ناگزیر رعایت ہے جو حالات کی
مجبور یوں سے دی گئی ہے۔ ور نہ خالص اسلامی طرز عمل تو وہی ہے جو حضر ت ابو کمڑنے مرتدین کے
مقابلہ میں اختیار کیا۔ یہاں کی ریاست چونکہ مشتر کہ جدوجہد کے اصول پر منصر شہود پر آئی ہے۔
مقابلہ میں اختیار کیا۔ یہاں کی ریاست چونکہ مشتر کہ جدوجہد کے اصول پر منصر شہود پر آئی ہے۔
اس لئے قانون مجبور ہے کہ انہیں شہر ہے۔ کے تمام حقوق بخشے اور ان کی حفاظت کرے۔

ہمارے نزویک ایک تعلیم کی حیثیت سے قادیائیت کا موسم گزرگیا۔ اس کے پاس
موجودہ پود کے لئے کوئی پیغام نہیں۔ اس دور کے لئے اس کے دامن میں کوئی شخبیں۔ تبجب یہ
ہے کہ اتنا کھوکھلا ند ہب کوئکر رائج ہوگیا۔ بات یہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی کے بعد طبیعتوں
میں ایک طرح کی مایوی تھی۔ ایک طرف انگریز اور امریکہ کے پھیلائے ہوئے یا دری اسلام پرحملہ
میں ایک طرح کی مایوی تھی۔ ایک طرف دیا نشر اسلام کے خلاف زہراگل رہا تھا۔ مولا ناجم علی موئلیری ، مولا تا
مراس میں وہ او عاء نہ تھا۔ ہمیشہ سلمانوں نے جواب میں شجیدہ اور شین علمی لٹریچر کا انبارلگاد ہے تھے۔
مگر اس میں وہ او عاء نہ تھا۔ ہمیشہ سلمانوں نے جس سے دھوکہ کھایا۔

مرزا قادیانی نے اس نفیاتی ماحول سے فائدہ اٹھایا اور حامی اسلام کے روپ میں میدان مناظرہ میں کوو پڑے اور پھرا دعاءولاف زنی کے ایسے ایسے کرشے دکھائے کہ بید حضرات اس فن میں ان کامقابلہ نہ کر سکے۔

انگریز کے دامن فتنہ پر درنے اس آگ کو موادی۔ پھر کیا تھا انگریز دل کا بی خود کاشتہ
پوداد کھتے دیکھتے شعلہ جوالہ بن گیا۔ اب وہ فضا جو مرزائیت کے لئے سازگارتھی باتی نہیں رہی۔
انگریز کی سر پرسی ختم ہو پھی ہے۔ پادر یوں کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ مباحثہ ومناظرہ کی بساط بھی
انٹریز کی سر پرتی ختم ہو پھی ہے۔ پار ایوں کا زور بھی ٹوٹ گیا ہے۔ مباحثہ ومناظرہ کی بساط بھی
انٹریز کی سر پرتی ختم ہو پھی اس کے پاس کوئی پیغا منہیں۔ اس لئے بیاب صرف چو بدری ظفر اللہ کے
انٹریز ندہ ہے۔ اہذا ان سے کوئی بحث یالڑ ائی نہیں اور نہاب اس سے چھوا ندہ ہی ہے۔ تم
ان کو جمونا مانے ہوئے بھی بیرعایت ان سے برتنا چا ہتے ہیں کہ نہیں اقلیت کی نیشیت سے تسب

نبوت ورسالت كاايك عامقهم معيار

انبیاعلیم السلام کے آنے کے معنی بیہوتے ہیں کہ وقت کے پچھ سوالات ہیں جو ابحر رہے ہیں۔ پچھ خیالات وافکار ہیں جو دہنوں کو اپنی طرف کھنے رہے ہیں۔ انبیاء آکر ان سوالات کے مقابلہ میں ایک متعین مؤقف ذہنوں کو اپنی طرف کھنے رہے ہیں۔ انبیاء آکر ان سوالات کے مقابلہ میں ایک متعین مؤقف اختیار کرتے ہیں۔ ان تقاضوں کے اعتبار سے اسلامی برتاؤکی وضاحت کرتے ہیں اور بیہاتے ہیں کہ زندگی کے ان نظریات میں جو پھیل رہے ہیں اور پھیلائے جارہے ہیں۔ حق وصدافت کی مقدار کتنی ہے۔ وہ بچائیوں کو قول کرتے ہیں اور ان کا مقدار کتنی ہے۔ وہ بچائیوں کو قول کرتے ہیں اور ان کا نیشہ ہوتا ہے۔ جس پرلوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کا فرض منصی ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان پوری زندگی کا ایک نقشہ ہوتا ہے۔ جس پرلوگ عمل پیرا ہوتے ہیں اور ان کا فرض منصی ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان پورے نقشہ کا ایک آئیس کے اور پھراصلاح وہدایت کا جو پردگرام پیش کریں۔ اس میں پوری زندگی کا پھیلا و ہو۔ وہ بتا کمیں کہ معتقدات میں کیا کیا کیا کیا کیا گیا کیا کیا کیا کیا گیا۔

یعنی اس وقت کی پوری ترنی ومعاثی زندگی پر حکیماندا نداز سے نظر ڈالیس اوراس وقت کے تمام مفتمرات وامکانات کوسامنے رکھ کرجس وقت وعصر کے وہ پیٹیمبر ہیں۔ایک جیاتا لائک عمل لوگوں کے سامنے پیش کریں۔اس میں وقت کے وہ تمام سوالات سمٹ کراس طرح آ جا کیں کہ بحث ونظر کا کوئی گوشہ تشذ ندرہے۔

یدواضح رہے کہ بہوت کے جمال جہاں آ رام کی میصرف ایک جھلک ہے یا یوں کہنے کہ صرف ایک پہلو ہے نظروفکر کا۔ ورنداس باب میں اور بھی گئی چیزیں کہنے کی جی جو آئندہ پیش کا کہ مناسبتوں کے مدنظر انشاء اللہ پیش کی جائے گی۔ جب بیاصول طے ہوگیا کہ پیغیمر کی ڈرف نگاہی وقت کے نقاضوں کو پہلے نئے میں خلطی نہیں کرتی اور باریک سے باریک محنونات کو بھی ٹول لیتی ہو اب اس حقیقت کے بچھنے میں کوئی الجھاؤنہیں رہے گا کہ اس کی بحث و تبلیغ سے خود زمانہ یا عمر کس صد تک متاثر ہوتا ہے اور بیزمانہ یا عمر کیا شئے ہے؟ آ ہے اس سوال پر بھی گئے ہاتھوں خور کر ایس ۔ زمانہ تعبیر ہے۔ ان قوتوں سے ان عوامل سے اور خیالات وافکار کی ان موجوں سے جو رندگ کی زندگ کی زنجر بنانے میں حصہ لیتی جیں۔ اس قدر جانے کے بعد اب نبوت کے روفعل کو معلوم کر لیناد شوار نہیں رہے گا کہ اس کی تعلیمات اس نج کی ہوئی چا بئیں کہ ان سے وقت کی تمام تو تیل من ڈھلے کر ایرانہ موں ۔ تمام عوامل خاکف ہوں اور تصورات ونظریات کتام طلقے نی شکل میں ڈھلے

کے لئے آمادہ ۔غرض ینہیں کہ ان میں کہ ہرایک کواپنی زندگی میں کامیا بی بھی نصیب ہواور وہ اس صد تک کامران وخوش بخت بھی ہو کہ بہر آئینہ ایک نمونے کا معاشرہ قائم کر کے دنیا ہے رخصت ہو۔ بلکہ صرف یہ ہے کہ ان کے پیغام اور دعوت میں انقلاب آفرین اور تغیر و تغییر کی پوری صلاحیتیں موجود ہوں۔

اسسلسلک ایک اہم کری اور ہاس کو بھھ لینے کے بعدت کج خود بخود آپ کے ذہن میں آنا شروع ہوجا کمیں گے اور وہ ہے۔ حکومت، ریاست یا ہیئت حاکمہ بیہ ہے زمانہ کا اوّلین مفہوم! یا نبوت کاحقیقی مخاطب! یا حریف۔اس کی بیدکوشش رہتی ہے کہ خیالات وافکار اور رسم ورواج کے سانیجے اس طرح وصلیں کہ جس ہے اس کے افتد ار کوشیس ندیگے۔ البذا نبوت کی زو میں سب سے پہلے وقت کی یہی حکران قو تیں آتی ہیں۔سب سے پہلے انہی الوانوں میں آیک جھٹکا اور زلزلہ محسوں ہوتا ہے۔ یعنی عوام الناس ہے بھی قبل نمر ود دعوت ابراہیں کے دوررس نتائج پر نظر ڈالتا ہےاور بنی اسرائیل اور قبطیوں ہے بھی پیشتر خودفرعون اس کا دھڑ کا دل میں یا تاہے۔اس مخقرتمهید کے بعد مسلہ بڑی حد تک تکھر گیا ہے۔اب بیہ بتاہیے کہ مرز اقادیانی کے اوّعائے نبوت ہے ونت کے کن تقاضوں کا جواب ملا اورونت کے کون کون سوال عل ہوئے اور انگریزی حکومت ان کی دعوت ہے کس حد تک متاثر ہوئی ۔ گوزنمنٹ ہاؤس میں کیاغللہ ہوااور بھٹھم پیلس میں کہاں کہاں شکافوں نے مند کھولا۔ جواب میں اتن مایوی اور قوط ہے کہاسے جواب سے تجبیر کرتا ہی غلط ہے۔مرزا قادیانی کےسار لے لئریچ کو کھٹکال ڈالنے کے بعد بھی دعوت یا پیغام کے تتم کی کوئی چیز نہیں ملتی۔وفت کے وہ سوالات جن پران کے معاصرین نے نہایت خوبی اور بلاغت سے بحثیں کی ہیں۔ان کی مصنفات کے صفات ان سے بالکل تہی ہیں۔ان کی کتابوں سے یہ بالکل متر شح مہیں ہویا تا کہ بیکوئی سلجھا ہوا پر وگرام لائے ہیں یاان کی کوئی دعوت ہے یا موجود دعصر کے تبذیری وثقافتى رجحانات كےخلاف بدائي مستقل بالذات خيالات ركھتے ہيں۔ ياسلام ہى كى كوئى الى تعبير پيش كرنا جايتے ہيں جووقت كے شكوك وشبهات كا از الدكر سكے اور اسلاى مؤتف كوموجوده نظریات کی روثنی میں زیادہ وضاحت سے بیان کر سکے۔

ان میں سے کی چیز کو بھی مرزا قادیانی نے چھوا تک نہیں۔ تمام تصنیفات گھٹیا قتم کی مناظرانہ بحثوں سے معمور ہیں۔ جن میں نہ تقید کا کوئی اصول مدنظر ہے، نہ صحت مند طرز نگارش کی کوئی جھلک اور حکومت کے سامنے تو انہوں نے یوں پوٹا فیک دیا ہے۔ جس پر آج پورا تا ایونینسٹ بھی شرما جائے۔ اب اگریہ نبوت ہے تو پھر جمیں بتاد بیجئے کہ ڈھونگ کے کہتے ہیں؟

پغیبرمناظر نہیں ہوتا ، حکیم ہوتا ہے

جس طرح حاذق طبیب کے لئے پیضروری ہوتا ہے کہ وہ مریض کی ایک بیاری کو پہچانتا ہواور پھراسے یہ پھی معلوم ہو کہ ان بیار یوں میں زیادوا ہم اور توجہ طلب بیاری کون ہے؟ ٹھیک اس طرح انبیاء کا ہاتھ قوم کی نبض پر ہوتا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ جسم وروح پر کن کن امراض کا حملہ ہے۔ پھرانہیں اس شے کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کن عوارض کا علاج پہلے ہوتا جا ہے اور کون عوارض بعد میں توجہ طلب رہیں گے۔

پھرجس طرح اصلی شے تشخیص ہی نہیں اور بیاریوں کے مدارج مختلفہ کی پہچان ہی نہیں۔ بلکہ معالجہ ہے۔ لینی اچھا اور کا میاب طبیب وہی نہیں جو ایک نظر میں عوارض کی عد تک پنج جائے۔ بلکہ وہ ہے جو اس انداز سے مریض کا علاج کرے۔ جو واقعی اس کے لئے صحت بخش اور مفید ہو۔ یہیں سے ایک طبیب اور حکیم کی راہیں جداجدا ہوتی ہیں۔ طبیب صرف علائم طاہری کو جانتا ہے۔ ادو بیاوران کے خواص کی معرفت سے بہرہ مندہے۔ اس سے زیادہ نہیں اور حکیم کی نظر مریض کی حالت نفسی پر بھی رہتی ہے۔ اس اس کا بھی علم ہے کہ معالجہ کے مختلف و متعدد طرق میں مریض کی حالت نفسی پر بھی رہتی ہے۔ اس اس کا بھی علم ہے کہ معالجہ کے مختلف و متعدد طرق میں توقع رکھتا ہے وہ کی واقع اس کی موج کو چارہ سازی کی افاویت کا بھین ہو توقع رکھتا ہے وہ بھی لوٹ آ کیں۔ علال میں مطابعتوں کوئم کردیا ہے وہ پھر لوٹ آ کیں۔ علال حالی کے معالجہ اس کی روح کوچارہ سازی کی افاویت کا بھیں ہو جو معالجہ اس کی روح کوچارہ سازی کی افاویت کا بھی ۔ علال حالت کی ومعالجہ اس کے بعد کی شینے ہے۔

ای طرح ایک پیغیری کامیا بی پیمی پیس که وہ قومی جسم کے تمام عوارض سے آگاہ ہو۔
بلکہ یہ بھی ہے کہ اس کاطریق علاج حکیمانہ ہو۔اس میں بیدعایت رکھی گئی ہو کہ نسخہ ایسا تجویز ہو کہ
جس سے روح کی بالیدگی کا اہتمام سب سے پہلے ہو۔علاج اس ڈھنگ سے ہو کہ ذہن کی تازگ
اور قلب کی بثاشت سب سے پہلے بلیٹ کرآئے۔ بُوت کا بیعام پیانہ ہے۔ جس کی تعیین کے لئے
بہت بڑے علم کی ضرورت نہیں۔ بلکہ ہروہ تحض جواس کے حدود سے تھوڑی کی واقفیت بھی رکھتا ہے
اور اس کے ذات سے آثنا ہے اس کو جانے گا۔

آ ہے! اس صدی کے تو می امراض کا جائزہ لیں اور پھر دیکھیں کہ بحیثیت مریض کے اور تو تعات ایک پیٹیبرے کیا ہو عتی ہیں۔ ہمادے نزدیک سب سے بڑا عارضہ جس سے ہم دویار ہوئے اور اب تک جس کے اثرات سے ذہن محفوظ نہیں ہیں۔ وہ مرعوبیت کا عارضہ ہے۔

اگریزی عہد اقتدار میں احساس کہتری کا ہم اس شدت سے شکار ہوئے کہ ہماری ہر بات سے

ایک طرح کی بے چینی شکینے گئی سیاسیات سے لے کر فدہب تک میں معذرت طبی کا عضر غالب

رہا۔ دین سے متعلق ہماری بوی سے بوی آرز ویقی کہ کی نہ کسی طرح مغربی خیالات وتصورات

سے اس کی ہم آ ہنگی ثابت ہوجائے اور ہم دوسروں سے ببا نگ وہل یہ کہتکیں کہ ہمارا فدہب

بحد اللہ عقل وفکر کی جد بد کسوٹیوں پر پورااتر تا ہے۔ حالانکہ پینقطہ نظر فدہب کی موت تھا۔ کیونکہ بیتو

اس وقت زندہ رہتا ہے جب اس کی حیثیت ایجابی اور جارحانہ ہو۔ جب بیز مانہ کے اغلاط پر اہل

زمانہ کوٹو کے ،نظری وعملی گراہیوں پر ڈانے اور خوداعتدال وعقل میں سمویا ہوازندگی کا ایک ڈھب

ہوئی دیواروں کوئیس بچاسکیں۔ فدہب جب تک آگے تے رہتا ہے۔ زندہ رہتا ہے اور جہال

ہوئی دیواروں کوئیس بولی موئی ختم ہوگیا۔ یہ قائد بن کر دنیا میں آتا ہے اور اپنی قیادت سے عمر بھر

وشہر دارنہیں ہوتا۔ اس کی غیرت وخودواری شنع واطاعت کی ذاتیں بھی پرداشت نہیں کر سکتی۔

اس معذرت طلی کا نتیجدیه بوتا ہے کہ ذہبی تصور صرف مناظرہ بن کررہ جاتا ہے۔ لینی اس میں وہ بھاری بھرکم بن طبعی شجیدگی ،ایجا بیت اور وقار نہیں رہتا۔ جواس کی وہ خصوصیات ہیں جو تمجی جدانہیں ہوتیں۔ بلکہ بیصرف اکھاڑے کی ایک شکی ہو کے رہ جاتا ہے اور طاہر ہے مذہب اٹھا پٹنے کانام ہر گرنہیں ہے۔ بدایک پیغام تعبیر ہے جوحد درجہ نجیدہ ہے۔ ایک دعوت کانام ہے جس میں ایجاب واثبات کے کامیاب پہلونمایاں ہیں۔ فدہب زندگی ہے۔ تہمت زندگی نہیں۔ لہٰذاہمیں ایک مدعی نبوت ہے جوتو تع ہوسکتی تھی۔ وہ بیتھی کہوہ مناظرہ بازی اورسستی کتب فروشی ے بالاتر ہوکر ند ہب کے تصور کوای دکشی ہے پیش کرے۔الی اجابیت کے انداز میں وہرائے کہ مغربی علوم کی آ مد آ مد ہے جوابیک طرح کی مرعوبیت ذہنوں پرطاری ہوگئی تھی۔وہ دورہوجائے اسلام کی تعبیرا یسے ڈھب ہے لوگول کے سامنے آئے۔جس میں مناظرانہ چھورین نہ ہو۔ بحث وجدل کی سطحیت نه ہو۔ایک پہلوان کی اکھاڑ پچھاڑ نه ہو۔ بلکہ ایک حکیم کی سوجھ ہوجھ ہو۔ایک فلسفی کی متانت ہواور یا کیزہ سیرت ہو۔اییاسلجھا ہواعمل ہواور ملی زندگی کا ایسا پیالمانمونہ ہوکہ جس کی ایک ایک اداراس وقت کی نظریات حیات خود بخو د خار ہوں ۔ ہمیں مناظرہ سے نفرت ہے۔اس ين ياده غير معقول غير دين اورغير نفسياتى حربه اوركوني نبيس موسكتا -اس كانداق عام اس وقت موتا ہے۔ جب کسی قوم سے سیرت کی تھلی اور دلائل کی شوکت رخصت ہوجاتی ہے۔ جب زندگی وعمل اور نمونہ واسوہ کی جاذبیتیں جواب دے جاتی ہیں۔ بدایک طرح کی فدہمی سوفسطائیت ہے۔جس

کیطن سے صالح اور عدہ منطق بھی پدائیں ہوتی۔اس سے ظہور پذیر ہونے والی چزیں کیا ہیں؟
جھڑا، مناقشہ اور بدذوقی یا ایک طرح کا مراق۔اب بیفر مائے! مرزا قادیانی کا سب سے ہزاتخنہ
کیا ہے۔ جوانہوں نے ہمیں مرحمت فرمایا۔ بہی ''مناظرہ'' یعنی پوری قوم لال کتاب ہاتھ میں لئے
ایک و نیا ہے دست وگریباں ہے۔ حوالہ سے حوالہ اورورق سے ورق نگرار ہاہے۔انہیاء کا ورشدیقینا
پیر تھیر چزیں نہیں ہوسکتیں۔ وہ جو کھے چھوڑ کر جاتے ہیں۔ وہ ذہنوں کی بالیدگی ہوتی ہے۔فکر کا
سلجھا کہ ہوتا ہے اور عمل کی یا کیزگی۔مناظرہ،معذرت طبی اور بحث وجدل کی قبل وقال سے ان کی
تبلیغی سطح کہیں بلند ہوتی ہے۔

اللدكامعيارا نتخاب

انبیاء کو چونکہ دنیامیں اس کئے بھیجا جاتا ہے۔ تا کہ اللہ کے پیغام کواس کے ان بندول تک پہنچادیں۔ جوفکر عمل کی گمراہیوں میں متلا ہیں۔اس لئے انہیں قول وعمل کی وہتمام جاذبیتیں عطاءی جاتی ہیں جونفس دعوت کومقبول ومحبوب تھہرانے کے لئے ضروری ہیں۔انبیاء کامبعوث ہونا اللہ کے انتخاب سے ہے۔لہذا جب وہ کسی بندے کو چنے گا تو اس کا انتخاب کتنا تیجے اور کس درجہ بلند ہوگا۔اس کا نداز واس سے ہوسکتا ہے کہ پہلے انبیاء کی تاریخ پرایک نظر ڈال ٹی جائے۔انہیں روح ومعنی کی تمام خوبیوں سے نوازا گیا۔ قلب ور ماغ کی ہر ہر صلاحیت سے بہرہ مند کیا گیا۔ سیرت وعل کے ہر برطہور سے مشرف فر مایا گیا اور اسوہ وکر دار کی الی الی خصوصیتیں بخشی کمیں۔جن سے ان کی محبوبیت ودلنوازی میں اور اضافہ ہو گیا۔ انبیاء کی محبوبیت ودلنوازی کی ان تمام ادا وَل سے اس مقدار کے ساتھ اس لئے آراستہ کر کے بھیجا جاتا ہے تا کہ شش وجذب کی پیکیفیتیں عوام کوان کا گرویدہ بنادیں اور بیاللہ کے پیغام کوزیادہ کامیابی کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں اتارویں۔ یوں تو نبوت کے بے شار فیوض اور ظہورات ہیں لیکن ایک فیض یا ظہور ایسا ہے جس کا نبوت سے بزا قربی تعلق ہے اور وہ ہے حسن بیان، گفتگو اور اظہار مدعا کا صحیح نداق ، تحریر وادب کی سحرطراز عِياشَىٰ يا فصاحت وبلاغت كى معجزانه صلاحيتيں فصاحت وبلاغت كى تعريف ميں الل فن نے بدى بردی موشکا فیاں کی ہیں۔ آپ اختصار کے ساتھ یوں مجھ کیجئے کے حسین ترین معنی اگر حسین تر جامہ لفظی اختیار کرلیتا ہے تو اس کا نام فصاحت ہے اور انبیاء کے درجہ فصاحت پر یول غور فر ماہیے کہ انہیں جو کلام دیا جاتا ہے اس میں براء راست اس اخلاق حسن وخو بی کی پخششوں کو وخل ہے جس کی ہلکی سی توجہ سے بیرسارا گلستان وجودمہک رہاہے۔عہد نامہ جدید وقد یم بڑی حد تک محرف ہے۔مگر آج بھی داؤد کا زبور پڑھو۔سلیمان کے امثال سنو۔موی کے مواعظ پرغور کرد۔ جو بائبل میں کئ

جگہ ندکور ہیں۔انا جیل کی زبان اور تیور دیکھوٹے ہمیں اندازہ ہوگا کہ انبیاء کے بیان میں کس درجہ، بلاغت كتنى شوكت وحشمت اوركس درجه ركدر كهاؤ موتا ہے اورسب سے آخر ميں چرقر آن كوديكھو جس میں نظم کی سی موز ونیت، شعر کا ساترنم اور نثر کا پھیلا وُ اور وسعتیں ہیں جو بیک وقت نظم ونثر کی تمام خوبیوں کا حامل ہے۔ایک ایک لفظ نہیں ایک ایک شوشہ اور لفظ کتنا تیکھا اور کتنا شوخ ہے۔ انداز بیان کتنامل کتناشیریں اور پرازمعنی ہے۔ سیکٹروں تفسیریں لکھی گئیں اور ہرتفسیر میں اس کے حسن و جمال اورمعنی ومغز کواپنے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی گئے۔لیکن نہ تو گہر ہائے معانی ختم ہوئے اور نداس کے حسن وجمال کی داستانیں ہی کم ہوئیں اور خدا ہی جانتا ہے ابھی کتنے رازی، کتنے زخشری، کتنے ابن تیمیداورابن قیم پیدا ہوں گے اور قر آن کے حکم واسرار کے کیا کیا پہلوانسان کے ذوق ادب کی تسکین کا سامان ہم پہنچا ئیں گے۔احادیث پراس نقط نظر سے غور کرو كه آنخضرت كے اقوال واعمال كابيه مجموعه كتنے نوادرادب اپنے اندر پنہاں ركھتا ہے۔ ان كو ر ذوقوں سے بحث نہیں جنہیں دین کی صحیح سمجھ ہی عطانہیں ہوئی ۔ جن لوگوں نے با قاعدہ ریاض نبوت کے ان گل بوٹوں کود یکھا ہے جن کی ترتیب وتزیین میں محدثین نے بردی بردی مشقتیں اٹھائی ہیں۔وہ جانتے ہیں کہ تنہا ان کی اد بی حیثیت کتنی او نچی ہے۔ انبیاء علیهم السلام جہاں اینے مانے والون کوزندگی کا ایک منح نظام عطا کرتے ہیں۔ زمانے کی تخصیوں کوسلجھائے ہیں عمل وسیرے کے نفوش کواجا گر کرتے ہیں اور تہذیب وثقافت کے ہزاروں باریک نکتے سمجھاتے ہیں۔وہاں قوم کو ذوق ادب بھی عطا کرتے ہیں۔ بیقاعدہ کی بات ہے کدانبیاء ایک معیار اور نمونہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔اس لئے جس ذوق اورجس معیار کے حامل ہوں گے ای طرح کا ذوق ومعیاران کے مانے والول میں بھی اجرے گا۔ غالباً یہی وجہ ب كدامت محديد عليد الصلوة والسلام كواس تعت ب خصوصیت سے نواز اگیا ہے۔ آج بھی دنیا بھر کے ادب کو کھنگال ڈالئے۔خالص ادبی حیثیت سے اسلای لٹریچر کا جائزہ لیجئے۔ ہمارا بیدوی ہے کہ اس میں جو جمال ہے، جورعنائی اورخوبیاں ہیں وہ كہيں نہيں مليں گی۔ بدايك متعلق موضوع ہے۔ تحقيق وتنقيد كاكدونيا كے لٹریج میں اسلامی ادب كا كيامقام ہے؟۔ يقين جانے كه جب بھى اس پرغوركيا كيا اورلكھا كيا تو يہ بجائے خود أيك بہت برس خدمت ہوگی عالمی ادب کی۔اس مختفر تمہید کا مقصد صرف بیہے کہ آپ کومعلوم ہو کہ نبوت بھی ا کی حسن ہاں ایک پہان کے جہاں اور بیلیوں پیانے ہیں وہاں ایک پیاندادب وذوق کی شائنگی کا بھی ہے اور ہمارا بیدوئ ہے کہ میر پیانہ نسبتا زیادہ واضح ہے۔اس صدی میں جب ایک ھخص ادعائے نبوت کے ساتھ ہمارے سامنے آئے گا اور قر آن کے اس معیار کے بعد آئے گا تو

لامحالہ ہم سب سے پہلے ای پیانے سے اسے جانجیں گے۔ ہماری کم سے کم تو قعات اس سے جوہوں گی وہ میہوں گی کہاس نے اگرچہ توم کے سامنے کوئی لائح عمل نہیں رکھا۔ زمانے کے مسائل کوئییں سمجھا۔موجودہ تقاضوں پرنظر نہیں ڈالی۔سیرت عمل کے اعتبار سے کوئی بلند نمونہیں چھوڑا کم از کم اتنا تو کیا ہوتا کہ ابوالکلام کا''الہلال''اس کے جمال ادبی کے سامنے گہنا جاتا۔ جمال كا وه مسدى جونصف صدى سے گونخ رہاہے خاموش ہوجاتا اور حكيم الامت واكثر اقبال كى شاعری اس کی چاکری کرتی۔ بیکیابدنداتی ہے کہ براین احدیہ شب جرال ہے بھی زیادہ طویل ہونے کے باو جودا کی پیرااور جملہ اپنے اندرا بیانہیں رکھتی کہ جس سے ذوق کی تسکین ہوسکے کیا يبى نبوت ہے۔ كيا الله نعالى كامعيار بھى معاذ الله بدليّار متاہے ليني ياوه زمانه تفاكه زيورعطا كرتا تھاجس سے پہاڑوں کے کلیج متاثر ہوتے ۔طیوراس کے نغول پرسرد صفتے۔وہ الجیل ا تارتاجس سے کہ بونانی وروی اپنی حکمت وفلسفہ جھول جاتے اوران لوگوں کے پیچھے ہولیتے جنہوں نے کہیں تعلیم نہیں پائی۔قرآن میں ادب کے ان ان مجزات کو نازل فرما تا کہ خالفین بھی سنتے توردت طاری ہوجاتی۔ (تفیض اعینهم من الدمع) اور اب میرحال ہے کہ'' خاکسار پیرِمنٹ'' (البشریٰ ج ٢٥ عه) اور ' كمترين كابير اغرق' (البشريٰج ٢ص١٦١) اليسے عجائب سے نواز اجار ہاہے؟ كيابيد الہامات ای چشمنکم وحکمت کا ترشح بنی جس سے زبور کے نغمہ ہائے شیریں نے استفادہ کیا۔جس كى سلح سے سليمان كے امثال وكلمات الجرے جس سے الجيل فيض پايا اورسب سے آخريس جس کی تجلیات نے قرآن کی ایک ایک آیت کوروشنی بخش ۔

## کیاریغیرے؟

ایک نفسیاتی تجزییه

تبوت کی پر کھ کے کئی انداز ہیں۔ایک انداز اس کی روزمرہ کی زندگی کا ہے۔اس میں ایساسلجھاؤ الی پاکیزگی اور بلندی ہوتا چاہئے کہ وہ عام انسانوں سے قطعی مختلف ہو۔ایک انداز دوسروں سے معاملہ کا ہے۔ یہ بھی ایسا ہوتا چاہئے کہ اس پر ''حقوق العباد'' کی بنیا در کھی جاسکے۔
پچھلوگ مجزات دخوارق کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کریں گے اور پچھلوگ صرف تعلیمات کو معیار کھیرا کمیں گے کہ اس سلسلہ کی اہم کڑی یہی ہے۔ کیونکہ اگر ایک شخص دعو کی نبوت کے ساتھ ساتھ ایسا پیغام بھی پیش کرتا ہے جو تمام انسانی تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور جس سے زندگی کی تمام الجھنیں دور ہوتی ہیں تو بلاشبہ یہ الند کا پیمبر ہے اور اپنے دعوئی میں سچاہے۔ انبیاء کی پیجیان کی یہ مختلف

کسوٹیاں اس لئے ہیں کہ ہر محض کا ذوق دوسرے سے علیحدہ ہے اور وہ مجبور ہے کہ اپنے ذوق کی رعایت بہرآ ئینملحوظ رکھے علم الاخلاق کے نقط نظرے ایک شخص بید کیھے گا کہ بیخص جو نبوت کا داعی ہے کس ڈھب کے اخلاقیات کو پیش کرتا ہے؟۔ کیا یکسی منضبط نظام کے تابع ہے؟۔ کیااس لائق ہے کداسے انسانی معاشرہ کے سامنے بطورنصب العین کے پیش کیا جائے۔عمرانیات کے ماہریوں دیکھیں کے کدیہ جس ضابلہ حیات کو پیش کرتا ہے۔ کیااس سے زندگی کی گاڑی کامیانی ے آ گے برھتی ہے؟ اور ایک سیاس دماغ اس کی دعوت میں ایک ایسے چو کھنے کی تلاش کرے گا جس میں ایک ہموار ،متوازن اور میچ صحیح زندگی کے نقشے کی تمام چولیں عمر گی ہے بٹھائی جاسکیں۔ غرض نبوت ایک ایس سچائی ہے جس کو کسی کوٹی پر کھے ،کسی ڈھب ہے دیکھتے اور کسی تر ازوے تو لئے۔ یہ بچائی ہی رہے گی اور اس کے وزن یا قیت میں سرموفر ق نہیں پیدا موگا۔ آج ہم قار کین کے سامنے فکرونظر کا بالکل نیا پیانہ پیش کرنا جاہتے ہیں۔جس کولمحوظ رکھ کر مرزا قادیانی کی پیغبرانہ صلاحیتوں کا جائزہ لیاجائے اور بید یکھاجائے کہ کیا ایسافخف کسی عقلی اعراز کامستحق ہے۔وہ پیا نہ بنفسيات كا السد اوربيدوه فن ب جس ساليك مخفل كاس مزاج كالمحيك أعداره موتا ہے۔خارجی زندگی جس کا مظہر ہوتی ہے۔ کیونکہ نفسیات کا بیر مانا ہوا اصول ہے کہ ہماری زندگی کا ہر ہرطور تالع ہوتا ہے۔ اس بے اور ڈھلے ہوئے نظام کے جس کا گہر اتعلق ہمارے نفس باطن سے ہے۔ بینظام یا مزائ نفسی جتنا اعلیٰ اور با قاعدہ ہوگا۔ ہماری خارجی زندگی بھی اس نبعت سے اعلیٰ اور با قاعدہ ہوگی .....اور پنجبر کے متعلق سیجی نہ بھو لئے کہ جہاں وہ حق وصداقت کا پیکر ہوتا ہے وہاں اس کا نفسیاتی مزاج بھی نہایت عمدہ بقیس اور منضبط ہوتا ہے۔

 ہے۔ای طرح جو مخص بلاضرورت اپنی پر ہیز گاری کے ڈھنڈورے پٹتا ہے۔وہ در حقیقت اس جھول کودور کرنا جا ہتا ہے جواس کی واقعی زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی ایک ایک حرکت ایک ظہور نے تلے نظام کے تالع ہے جو ہمارے باطن میں کارفر ما ہے۔ اس اصول کو سامنے رکھئے اور مردست مرزا قادیانی کی ایک حرکت کا نفسیاتی جائزہ لیجئے۔ آپ کی کتاب ہے (نورالحق ص ۱۵۸ تا ۱۲۲ ، خزائن ج ۸ص ۱۹۲ ا ۱۹۲۱) اس میں یا دری عمادالدین کے خرافات کا جواب مندرج ہے۔ہم جواب کی اہمیت پرغور کئے بغیر جو کلا اغور واکر کے لئے آپ کے سامنے پیش کرنا عاہتے ہیں وہ بیہ کہ ایک جگہ بھنا کرآپ نے پادری عمادالدین کوملعون قرار دینا عام اے۔ہم اس میں کوئی مضا کقہ نہیں سیجھتے اور اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے کہ عربی اور اردو میں اس کے معنوں میں کیا اختلاف ہے جو چیز غور طلب ہے وہ ملعون قرار دینے کی نوعیت ہے۔ آپ نے لعنت لعنت کی جوگردان شروع کی ہے تو ان کانمبر پورے ایک ہزار تک جا پہنچایا ہے۔ یعنی کتاب میں ایک ہزار مرتبہ گن کراوراس پر با قاعدہ نمبرڈال کرلعنت کالفظ زیب قرطاس فرمایا ہے۔ بتا ہے نفیات کے ادنی طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس حرکت کی آپ کیا توجیہ فرما کیں گے۔ بیہ واضح رے كموقع كى مجورى سے عليه اللعمة كهدوينا ياريكهنا كداس ير بزار لعنت بے يه اور بات ہے ہم اس کے جواز ومواقع جواز پرنظر نہیں ڈالیں گے اور گن گن کر ہزار مرتب لعنت لعنت کی گر دان كرنا بالكل شےديگر ہے۔ بيوه حركت ہے جونفسات كا دلچسپ موضوع بن على ہے اورجس سے مرزا قادیانی کی نفسیات کا تجزیہ موسکتا ہے۔اس سے پہلی بات توبیم علوم ہوتی ہے کہ لکھنے والے کی طبیعت میں گھٹیا پن ہے۔ بیھی معلوم ہوتا ہے کہ ظرف عالیٰ بیں اوراس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بیہ مخص دماغی توازن کھو بیٹا ہے۔ بیطا ہر ہے کہ وہخض جو رہنمائی کی پاکیز وغرض ہے آیا ہواس کو تعصّبات کے اعتبار سے ایسا ہر گر نہیں موتا جا ہے۔ اس کے لئے تو بدریا ہے کہ وہ بہت سجیدہ، بہت اونچا اور متوازن ہو۔اس کی باتوں اور تحریروں سے بیمتر شح ہونا چاہئے کہ اس کا دل ور ماغ صحیح اور شندا ہے۔ یہ جب خوش ہوتا ہے تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں اور جب بگڑتا ہے تو اس رکھ رکھا واورسلیقے کے ساتھ کہاس کے مرتبہ ومقام کوکوئی گزندنہ پنچے اور دشمن انگاروں پرلو منے لگے اور مرزا قادیانی کی اس حرکت ہے دہمن کو تکلیف تو کیا پہنچے گی البتہ وہ ان کی اس خفیف الحركتی برالٹا بنے گا کہ عجب منخرے سے یالا پڑا ہے کہ جس کوگالی دینا بھی نہیں آ ٹا گالی میں بھی اتنی جان تو ہو کہ اس کو ہزار مرتبہ دہرانا نہ پڑے۔

## دومختلف دعوي

نبوت تجديد

انبياء ليهم السلام كوجهال فكرومل كي سينكرون خوبيول سے بهره مندكيا جاتا ہے وہال كھل كراوروضاحت سے كہنے كى صلاحيت خصوصيت سے ان كوعظاء ہوتى ہے۔ يعنى ان ميں ميدمكه بوتا ب كدبات ايسے انداز اور و هب سے كہيں كرسننے والے كے دل ميں اتر جائے اور ايك متعين اثر پیدا کرے لینی ان کی دعوت کی حقانیت اور سچائی میں شبہ ہوتو ہو۔ سننے والے اس غلوبہ ہی میں ہرگز نہیں رہتے کہ بیکہتا کیا ہے۔ زیادہ واضح اسلوب میں یوں بچھنے کہ انبیا علیہم السلام جب تشریف لاتے ہیں اور اپنے پیغام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں تو وہ اپنے منصب اور دعویٰ کواس ڈھنگ سے پیش كرتے بيں كەمخاطبين اولين كے لئے افكار كى مخبائش تونكل سكتى ہے۔ محرينبيں موسكتا كماس كى دعوت کی حقیقت ہی سرے سے ان پرمشتہ ہوجائے۔ بالخصوص ان لوگوں پرمشتہ ہونا توقطعی قرین عقل نہیں جو پہلے مانے والے ہیں۔جنہوں نے ان کی تعلیمات کواینے کا نول سے سار کمابوں اور صحیفوں کو پڑھاا ورخلوت وجلوت میں ان کے ساتھ شریک رہے۔ پیتو بلاشبہ ہواہے کہ جب سیر یا کبازگروہ و نیا ہے اٹھ گیا ہے تو اس دعوت کی مختلف تعبیریں ہونے لگیں۔ بلکہ اس کی تعیین تک میں شک وشبہ کی آندھیاں چلنے گئیں لیکن ہی جھی نہیں ہوا کدمؤمنین کی مفول میں اس طرح کا بنیادی اختلاف رونما ہوجائے۔ جواصل دعوت اور منصب ہی پر پردے ڈال دے۔عقیدت وغلو نے بار باایک پینمبرکوجواللہ کا فرستادہ اور بندہ ہوتا ہے۔الوہیت کی چوٹیوں تک کا پنچایا ہے۔ مگرید مجھی نہیں ہوا ہے کداس کے مانے والول میں اس موضوع پر بحث چل فکے کداس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا تھایا تہیں؟ اور پھریہ بحث بھی الی بے ڈھب کہ خوداس کی کتابوں سے دونوں طرح کی تا ئیدات مہیا ہوسکیں۔ کیونکہ انبیاءسب سے پہلے جس چیز کوصفائی اوروضا حت سے پیش کرنے پر مامور ہیں وہ یہی ان کا منصب اور دعوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء کی تاریخ میں ہمیں تین بی طرح کے گروہ ملتے ہیں۔ایک وہ جنہوں نے اللہ کارسول مان لیا۔ دوسراوہ جنہوں نے اٹکار کیا اورتیسراوہ جن پر جہل اورغلوگی وجہ سے ان کی دعوت مشتبہ ہوگئی گر بیدواضح رہے کہ بیگروہ مخاطبین ا دلین اور مؤمنین کانبیں ہوتا۔ بلکہان میں کچھتو وہ لوگ ہوتے ہیں جو براہ راست ان ذرائع تک دسترس بى نبيس ركعة جوحقيقت تك يبني سكيس اور يجهدوه خالف موت بيل جودين حقيقت كوعمدا عقیدت و محبت کے روپ میں پیش کر کے بگاڑ تا جا ہتے ہیں۔ جیسے عیسائیت کے معاملہ میں ہوا کہ

پولوس نے اس وقت تک حصرت میچ کی پرز ورمخالفت کی ۔ جب تک وہ ان میں موجود رہے۔ پھر جب اس نے دیکھا کراب میدان صاف ہے تو اپن نبوت کا دھونگ رچایا اور عیسائیت کے خدوخال تک کومنخ کرڈ الا لیکن انبیاء کی پوری تاریخ میں اس حقیقت کی ایک مثال بھی نہیں ملتی کہ ا کیشخص نے تو نبوت کا او نیجا دعو کی کیا ہوا وراس کے ماننے والوں نے اور مخاطبین اوّ لین نے پوری دیانتداری سے اس سے کہیں کم درجے کا اسے اہل سمجھا ہو ۔ لینی جوش محبت اور غلوعقیدت نے انبیاء کوخدا کے جاہ وجلال کا پیکرتو تھہرایا ہے۔لیکن بھی ایسانہیں ہوا کہ خود ماننے والوں نے اسے نبوت کی بلندیوں سے بنچا تارلیا ہوا ورتجد بدواصلاح کی مند پر لا بٹھایا ہو۔ بیخصوصیت صرف مرزا قادیانی کوحاصل ہوئی ہے اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آخر ونت تک خود ان کے ذہن میں پیہ کھٹک رہی کمیرامنصب کیا ہے کیا میں واقعی اللّٰد کا نبی ہول یا صرف تجدید واصلاح کے منصب پر مجھے رضایا جارہا ہے؟ بات سے سے كمرزا قاديانى لهرى آدى تھے۔ جب بھى خوش فہيول نے زور مارا تو نبوت کے فراز اعلیٰ تک اچھل مسے اور پیغیرانہ بلندیوں تک کوچھوآئے اور جب وماغ متوازن ہوااورمور کی طرح اپنے پیروں پرنظر پڑی تو عاجزی کی لہرطاری ہوگئی اور آپ نے بیکہنا شروع کیا کہ توبہ توبہ میں نے نبوت کا ادعا کب کیا ہے۔ میں توصرف آنخضرت اللہ کا امتی ہوں اورسواتجدید کے اور کی شے کا مدعی نہیں۔سوال سے ہے کہ جس شخص کے ذہن میں الجھاؤ ہو جوخود ا پے منصب ہے متعلق یقین کے ساتھ کو کی رائے ندر کھتا ہوا درجو بیک وقت متضا درعاوی کی رث لگاتا ہو، کیا ایسا شخص ذہنوں میں کوئی سلجھاؤ پیدا کرسکتا ہے۔کیا اس کے ماننے سے د ماغوں میں روشیٰ کی کوئی کرن آسکتی ہے۔ چنانچے مرزائی ذہنوں میں جوایک طرح کی پیچید گی اور پریشانی آپ محسوس كرتے بين اور تناسب اور سلجھاؤ كا فقدان ياتے بين توبيد در حقيقت نتيجہ ہے۔ اى نمونے كا جس نے تربیت ہی ایس پائی ہے۔ فکرونظر کی ٹیڑھاور ژولیدگی سے اب ہر ہر مرزائی پراس کا بیاثر ہے کہ استواری کے ساتھ میکسی مسئلہ برغور بی نہیں کر سکتے۔

مجازی نبی اورظلی نبی

مرزا قادیانی کی کتابوں میں اتنا الجھاؤ، تمراراور ذوق سیحے سے محرومی و تہددی کا مظاہرہ ہے کہ کوئی شخص بھی انہیں بالاستیعاب نہیں پڑھ سکتا۔ بلکہ خود ذوق سیحے کی پیچان ایک طرح سے یہ ہے کہ پڑھا کھا آ دمی اس معاملہ میں میر ڈال وے اور اپنے بجز کا پوری طرح اعتراف کرے۔ لینی سوائے ایک طرح کے مراق اور بدذوقی کے بیٹا ممکن ہے کہ ان کی کتابوں سے شخف پیدا موسکے۔میرا اپنا بیحال ہے کہ بار ہاان کی کتابیں پڑھنے کا عزم کیا۔ بظاہر کتاب ہا تھ میں اٹھا بھی

لی کیکن چندہی صفحے پڑھنے کے بعد دیکھا کہ دل ود ماغ قطعی بغاوت برآ مادہ ہیں۔ تا جا ہا، ہمت ہاردی اور کتاب رکھ دی۔ صرف ایک دلچیسی البتدان میں الی ہے جومطالعہ پر بھی بھی اکساتی ہے اور وہ ہےان کا روایق تضاد اور ہے تکا پن ، ایک ہی صفح میں بسا اوقات بداتی مختلف اور متضاد با تنس کہیں گے کہ آپ کامحظوظ ہونا قطعی ہے۔ زیادہ پرلطف حصدان کی کتابوں کا وہ ہوتا ہے جہاں بدائية منصب پرروشنی والتے ہیں۔ يهال و يکھنے کی چیز بدہوتی ہے کہ بدايک وم کتنااونچاا شھتے ہیں اور پھر کس تیزی سے زمین پرآ رہتے ہیں۔ بھی توبیگان ہوتا ہے؟ نبوت کے تمام فرازوں کوانہوں نے ان کی آن میں طے کرلیا اور لا موت کے کنارول کوچھوآئے اور کوئی فضیلت الی نہ چھوڑی جس كا انتساب انہوں نے اپنی طرف ندكيا ہوا ورتبعی عجز وا تحسار كابيعالم كدا يك او ني وحقير مسلمان ہیں۔جن میں کوئی تعلی اور اوعانہیں۔طبیعت کا بیا تار چڑھاؤ پوری تحریرات میں چھایا ہوا ہے۔ جب نبوت کا دعو کا کرتے ہیں تو ابن مریم کو بھی خاطر میں نہیں لاتے۔ بلکہ اس سے بھی ایک قڈم آ گے بڑھ کرمنم محمد واحمد تک کا نعرہ مستانہ مارتے ہیں اور نہیں شرماتے۔ پھر جب اعتراضات سامنے آتے ہیں تو اپنامقام اتنا گرالیتے ہیں کہ انہیں دائرہ اسلامیت میں رکھنا بھی د شوار ہوجاتا ہے۔جھوٹا اور سچا ہوتا تو خیر ایک الگ بحث ہے۔ یہاں اصلی مصیبت یہ ہے کہ مرز اقا دیانی عمر بھر اس چکر سے نہیں نگلے کہ یہ کہاں کھڑے ہیں؟ ان کا دعویٰ کیا ہے؟ لوگ انہیں کیا سمجھیں اور کیا جانیں؟ ان کا کمال یہ ہے کہ اس کے باوجود بی تفناد اور تناقض کو بڑی بھت سے باہم سمود ہے ہیں۔ مثلاً ایک بی وقت میں بیمھی کہتے ہیں کہ بیغیر تشریعی اور ظلی نبی ہیں اور بیم می فرمائے ہیں کہ مجازی نبی ہیں۔ حالانکہان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔غیرتشریعی اور ظلی نبوت کے بیم هنی ہیں کہ بینبوت کی ایک قتم ہے۔جس میں ان کے عقیدے کے مطابق دعویٰ تو ہوتا ہے۔الہامات ہے بھی نواز اجاتا ہے۔ محرشر بعت یا پیغام نہیں ہوتا اور مجازی کے معنی اس کے بالکل الث ہیں۔ لینی غیر حقیقی ان دونوں میں جوفرق ہےاس کو یوں سجھنے کہ مرزا قادیانی جب اپنے کوظلی اور غیر تشریعی نبی قرار دیتے ہیں تو وہ اینے لئے مراتب نبوت میں سے ایک ادنیٰ مرتبہ چن لیتے ہیں۔ کین جب وہ کہتے ہیں کہان کی نبوت مجازی ہے تواس کے بیمعنی ہوتے ہیں کہ سرے ہے منصب نبوت پرفائز بی نہیں اوران کوجونی کہا جاتا ہے تو وہ حض ایک پیرایہ بیان ہے۔ جیسے کو کی شخص ایے گدھے کوازراہ محبت اسپ تازی کہددے یا اسپ تازی کوشیر قراردے تو اس سے اس کی حقیقت نہیں بدلے گے ۔ گدھا، گدھاہی رہے گا اور گھوڑا، گھوڑاہی رہے گا۔ کو یاغیرتشریعی نبی اورتشریعی نبی میں فرق مرتبہ کا ہےاور مجازی نبی اور <sup>ن</sup>بی میں فرق نوعیت کا ہے کیکن مرزا قادیانی کا یہا عجاز ہے کہ

وہ ان دونوں کواس طرح اپ علی جمع کر لیتے ہیں کہ جرت ہوتی ہے۔ان کے ذہن کا بھی انجھاؤ
لا ہوری وقادیانی تفریق کا ذمہ دار ہے۔ تعجب ان پڑئیں سے تو بے چارے اپنی افاد طبیعت سے
بہر آئینہ مجبور تھے۔ تعجب ان لوگوں پر ہے۔ جواس زبانے عین ان کو مانتے ہیں۔ آج دورصاف
صاف اور دوئوک بات کھنے کا ہے۔ لیعنی یا تو آپ کا ایک متعین منصب ہے اور یا نہیں ہے۔ یہ بچ
دار با تیں اور چناں وچنیں کے قصاس زبانے کا ساتھ ٹیس وسکتا۔ وہنی خوبیاں ہی تو ایک
مشخولیتیں آئی زیاوہ ہیں کہ ایسا الجھاؤ ہوا، انسان قطعاً کا میاب نہیں ہوسکتا۔ وہنی خوبیاں ہی تو ایک
مشخولیتیں آئی زیاوہ ہیں کہ ایسا الجھاؤ ہوا، انسان قطعاً کا میاب نہیں ہوسکتا۔ وہنی خوبیاں ہی تو ایک
مشخولیتیں اتنی زیاوہ ہیں کہ ایسا الجھاؤ ہوا، انسان قطعاً کا میاب نہیں ہوسکتا۔ وہنی خوبیاں ہی تو ایک
مشخولیتیں اور ذہن ہی ہی استواری اور استقامت نہیں۔ تو دعویٰ نبوت کس کس برتے پر۔
ہمارے نزدیک نبوت کس کی منا میں اور کھتے ہیں کہ وہ بہترین صلاحیتوں سے بہرہ مند ہے۔
ہیں۔ اس کے متعلق بی عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ وہ بہترین صلاحیتوں سے بہرہ مند ہے۔

مجرہ اور پیشین گوئی ایک ہی حقیقت کے دوظہور ہیں۔ مجرہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سکو بینیات میں لگے بندھے توانین کی زنجریں ٹوٹی ہیں اور کوئی سانسی طریق اس کی توجیہ تبیں کر پا تا۔ ای طرح پیشین گوئی سے علم کے نے تلے تواعد کی خالفت ہوتی ہے اور علم وخبر کے معمولی اور عامت الورود ڈھنگ سے اس کی توجیہ نہیں ہو گئی۔ شق القرم شلائم مجرہ اور خرق عادت ہے۔ اس پرا گر صرف سائنس کے نقطہ نظر سے غور سیجیح گا تو پیطمی محال نظر آئے گا کہ اسے بڑے کرے کے دوگڑے ہوجا کیں اور نظام مہی میں کوئی ہلی ل نہ ہو۔ یعنی تجاذب و شیش کے تمام دائر ہے جن کے بل بوتے پر نجوم دکوا کب کا بیر جرب آگر برائم فرق چل رہا ہے۔ بغیر کسی اور نظام مہی جرب رہائی کا اور کہ ہواور نہ سورج کی بیٹائی پڑھئن آئے۔ انسانی عقل رہا ہے۔ بغیر کسی نے تو نہیں مان اسے نہ باتی ہوئی جا ہے تو نہیں مان سے نب مانی ہے اور عقل انسانی کی بساط بی کیا ہے۔ یہ بچاری تو مانتا بھی جا ہے تو نہیں مان سکتی۔ نمیک اس طرح بیشین گوئی بھی خرق عادت ہے۔

جس طرح معجزہ دلائل نبوت میں سے ہے۔ای طرح اس کا شار بھی نبوت کے دلائل و براہین ہی میں ہوگا۔اس کا ڈھنگ بھی ایسا ہے کہ انسانی ذرائع علم وخبر سے اس کی توجیہ نہیں ہوسکتی۔غلبہ روم کی پیشین گوئی ہی کو لیجئے اورا پنے طور پرغور فرمایئے کہ ایرانیوں اور رومیوں کے ورمیان خوفناک جنگ ہے۔دونوں قومیں اپنے زمانے کی بڑی اور تاریخی قومیں ہیں۔دونوں کے ذرائع بے پناہ اور وسیع ہیں اور دونوں حرب وقبال کی خوگر اور مشاق ہیں۔ان دو مجھی ہوئی قوموں میں جب اڑائی ہوگی تو بی ظاہر ہے کہ آسانی سے ایک قوم کو دوسری پر غلب عاصل نہیں ہوسکے گا اور پھر اگر ان میں ایک کو فکست ہوہی گئی تو پھر چند ہی سال میں اس کا خم تھو تک کر میدان جنگ میں دوبارہ کو دیڑنا اور فکست کو فتح سے بدل دینا اور بھی مستجد ہے۔

اس کوجانے دیجئے۔ سوچنے کی بات بیہ کے کہ سات سال پہلے قرآن کا متعین الفاظ میں فیصلہ سنادینا کہ ایرانیوں کی اس عارضی فتح کا کوئی اعتبار نہیں۔ روی ہی بالآ خر جنگ جیتیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ پیشین کوئی اتنی واضح اور متعین ہے کہ حضرت ابو برقتر لیش سے شرط بدلتے ہیں اور کے کھیوں میں بکار پکار کر دومیوں کی فتح کا اعلان کرتے پھرتے ہیں۔ کیاانسانی ذرائع علم وخرسات سال پہلے کی ایک بات کواشنے واثوق ، اتنی قطعیت اور حمیت سے بیان کرنے پرقاور ہیں؟ پیشین کوئی کی ایک صورت بلاشہ بیہ ہے کہ ایک فض حالات وافکار کی نبض پر ہاتھ رکھے اور پھراس کی چال سے آئندہ کا اندازہ کرے۔ جیسے ہائینے نے بیگل کے تصورات سے اندازہ کیا گئر مرد سے موجود تھے۔ جس کواس کی اجسی سے کہ ایک فقی است نے اندازہ فراست ہیگل کے قسورات سے ہیگل کے قسورات سے ہیگل کے قسورات سے اندازہ کیا ہے۔ یہ پیشین کوئی کی سیاس قسمت فسطائیت اور مطلق العنانی کارخ اختیار کرے گی ۔ کیونکہ بھانے بیا ہے۔ یہ پیشین کوئی جرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن ایک نہیں کہ اس کی ملمی توجیہہ شہو سکے۔ بلکہ بھانے بیا۔ یہ پیشین کوئی حرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن اندازے اور تخینے بی بی کے کہ پیشین کوئی حرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن اندازے اور تخینے بی بی کے کہ پیشین کوئی حرت آگیز ضرور ہے۔ لیکن اندازے اور تخینے بی بی کے۔ یہ بی ہی ہو سے کہ کہ بیٹی کوئی ہیں اندازے اور تخینے بی بی ہی ہو ہو سے۔ بلکہ اندازے اور تخینے بی بی ہی ہے۔

انبیاء کی پیشین گوئیاں ان علمی انداز وں سے قطعی مختلف ہوتی ہیں۔ یہاں آئندہ واقعات سے متعلق الی حقیقوں کا انکشاف ہوتا ہے۔ جن کی نہ میں تجربہ وتخیین کا کوئی اصول کا رفر ما خہیں ہوتا۔ انبیاء کی پیشین گوئیاں خرق عادت یا مجزانہ خصوصیات کی حامل اسی وقت ہوں گی جب وہ واضح اور شعین ہوں اور انسانی وسائل علمی اپنے کوان کی تو جیہہ سے قاصر و عاجز قرار ویں۔ ورنہ وہ انکل سے کبی ہوئی ایک بات ہیں جو ہوسکتا ہے غلط ہوا ور ہوسکتا ہے کہ صحیح ہویا وہ اسی ہے کہ اور مہمل شے ہے کہ اس کے کچھ معنی ہی مقرر نہیں۔ پیشین گوئی اور اس تم کی مہملات میں ایک اور رفر قسمل شے ہے کہ اس کے کچھ معنی ہی مقرر نہیں۔ پیشین گوئی اور اس تم کی مہملات میں ایک اور فرق سیان ور قرق ہوتا ہے۔ پھر جب واقعات سے اس کی تقد دیں ہوجاتی ہے تو ایمان و آگی میں جیرت انگیز اضافہ ہوتا ہے۔ پھر جب واقعات سے اس کی تقد والتفات کو ورہ بھی ساتویں سال جیت میں تو تو مسلمانوں نے بوی خوشی کا اظہار کیا اور مہملات توجہ والتفات کو ورہ بھی متاثر نہیں کریا تے۔ بلکہ ان کو اس وقت استعال کیا جاتا ہے اور ان میں اس وقت معنی و الا جاتا ہے۔ مثاثر نہیں کریا تے۔ بلکہ واقع ہوجاتا ہے۔

اس اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ آج کل قادیا نیوں میں مرزا قادیانی کی ایک پیشین کوئی کا بڑا اہتمام ہے۔اس کی سندات ڈھونڈھ ڈھونڈھ کرنکالی جارہی ہیں اور اس کے اہمال اور بے سے پن کو بڑی عیاری سے دور کیا جارہا ہے۔مرزا قادیانی کا ایک الہام (تشحید الاؤھان جسش ا ص ٢١٨، جون جولائي ٨-١٩٥م) ميس ميد داغ جرت "اس كوموجوده انقلاب ير چسيال كرنے كى کوششیں ہورن ) ہیں ۔ مرزائیوں نے سوچا ہوگا کہ آئ بدی تبدیلی سے متعلق اگر مرزا قادیانی کا کوئی الہام ان کی کتابوں میں سے نہ لکا تو ہوئی بھد ہوگی ۔ لوگ کہیں گے کہ عجیب نبی ہے جو محدی بیکم کے نکاح کا ڈھنڈورا تو چار دانگ عالم میں پٹتا ہے۔ تمر ملک کے اس عظیم الشان بٹوارے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔جس کی وجہ سے ان کی امت کو بنے بتائے مرکز ہی ہے ہاتھ دھونا پڑا۔ تلاش ادر تفحص سے معلوم ہوا کہ الہام' واغ ہجرت' ہے۔جس کی تاویل ہوسکتی ہے۔ابغور فرمائي پيشين كوئى جن معنول مين خرق عادت اور غيرمعمولى حقيقت موتى إلى اس كى كوئى جھلک بھی اس میں پائی جاتی ہے۔ پہلے بیتو بتائے کہنو کی اصطلاح میں بیکوئی جملہ بھی ہے۔جس سے سننے والے کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ پیخرہے؟ انشاء ہے؟ کیا ہے؟ پیرواغ ہجرت کیسا ہے کون اٹھائے گا۔ کب اٹھائے گا۔مومنوں اور عقید تمندوں کو بیز حمت گوار اکر تا پڑے گی یا دشمن اے برداشت کریں گے۔اس کے معنی کیا ہیں؟ اوراس میں پیشین کوئی کی کون اوا بنہاں ہے۔اگر مرب تکی بات مرمهل جمله اور برخرافات کی شم کی چیز پیشین کوئی بوسکتی ہوتو پھرخود بے سکے بن، اہمال اور خرافات کے لئے ہمیں اور معنی حاش کرنے بڑیں مے۔

نبوت سے دست برداری

سچائی جب افعان وآگی کے جمروکوں سے کسی کے دل پر اپنا پر تو ڈاتی ہے تو خوف
وہراس کے تاریک بادل کی قلم جھٹ جاتے ہیں اورا کیک دم اطمینان وسکین سے ول یوں جرجاتا
ہے کہ جرت ہوتی ہے۔ حضرت موئی علیہ السلام اور فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں ہیں
مقابلہ ہوتا ہے۔ جادوگر یہ کرشمہ و کھاتے ہیں کہ رسیاں اور لاٹھیاں ہو بہوسانپ معلوم ہوں۔
حضرت موئی علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ تھراؤ نہیں تم ہی سر بلندر ہوگے۔ لاٹھی ہاتھ سے چھیکو،
جادوگر بید مکھ کر کہ وہی لاٹھی ایک اڑ دھائی صورت میں ان کے بنے ہوئے سانپوں کو دبوج اور
چاور کر بید میکے کر کہ وہی لاٹھی ایک اڑ دھائی صورت میں ان کے بنے ہوئے سانپوں کو دبوج اور
چھوٹ ادر سے کہا جاتا ہے جارہ کو کا ہے اور موئی ملیہ السلام واقعی اللہ کا نی ہے۔ جان ہوں۔ وہ
جھوٹ ادر سے کہا کہا ہے کہ کا رفر مائیاں طاہر ہوتی ہیں۔ دل اسٹے مضبوط انہ بنوف

ہوجاتے ہیں کہ ابھی ابھی چند لعے پہلے جوجادوگرفرعون کی عزت واقبال کی دعا کیں ما تک رہے تھے اوراس کے دبدبورعب سے لزررہ تھے۔اب صاف صاف اس کے سامنے کہ دہ ہے ہیں کہ ہم نے موکی وہارون کے رب کو پہچان لیا۔''اسنا برب ھارون و موسیٰ ''فرعون دھمکی دیتا ہے کہ اگرتم نے یہ گتا فی کی تو میں تہمیں شخت ترین تکلیفیں پہنچا کا گا۔ آ ڑے تر چھ ہاتھ پاؤں کا طرف والوں گا اورسولی پرٹا تک دول گا۔'' والا صلب ندکم فی جذوع النخل ''ان کا ایک ہی جواب ہے۔' لن ندؤ شرك علیٰ ماجاء نیا من البینات ''کہ جو پائیاں دل کی ایک ہی جواب ہے۔' لن ندؤ شرك علیٰ ماجاء نیا من البینات ''کہ جو پائیاں دل کی میراؤیں تک اتر چکی ہیں۔ان کو کیسے چھوڑ دیں۔سزا کا تہمیں اختیار ہے۔ ذیادہ سے نیادہ ہیں۔ موقا نا کہ مرچا کیں گراؤیں تک اتر ایک بعد نہیں۔ موقا نا کہ مرچا کیں گراؤیں انما تقضی ھذہ الحیوۃ الدنیا''

سعید بن مینب گور قار کے عاب کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ پوچھنا ہے کہوتہیں سعید بن مینب گور قار کر کے عاب کے سامنے لایا جاتا ہے۔ وہ پوچھنا ہے کہوتہیں جوسوچنا کس انداز نے قبل کیا جائے۔ گویا تبہارے جرموں کی سراببرا تینو آل ہی سے داب تبہیں جوسوچنا ہے وہ مرف یہ ہے۔ وہ مرف یہ ہے کو قبل کی سمورت کو پند کرتے ہو۔ حضرت سعید چک کر جواب دیتے ہیں کہ جوصورت تبہیں اللہ کے ہاں عذاب اور گرفت کی پند ہے۔ ای کے مطابق میرے ساتھ معالمہ کرو کتنی دلیری اور بخونی ہے۔

انبیاء علیم السلام جودنیا میں حق وصدافت کے سب سے بڑے علمبر دار ہوتے ہیں۔
ان کا معیاری گوئی تو سب سے او نچا ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کا سچائی سے صرف یہی تعلق نہیں ہوتا
کہ میدامر دافعہ ہے۔ لہذا اس کا اظہار ضروری ہے بلکہ می بھی کہ دہ اس کے پہنچائے پر مامور
ہیں۔''ف احسد ع ب ما تقوم ''نہیں اس کی ہرگڑ پر داہ نہیں ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے۔
عکومت کیا خیال کرے گی اور قانون وسز اے علقے کیونکر حرکت میں آئیں گے۔ دہ صرف میہ
د کیھتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو اس کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ حضرت ابراہیم ہی کود یکھتے کہ جب
تو حید کی سچائی نے ایک مرجہ دل میں گھر کرلیا تو پھر آگ کے الاؤ میں کود جانا پند کیا۔ عمراس
سچائی سے دست بردار نہیں ہوئے۔

انبیاء کی سب سے بڑی اور موٹی پہپان ہی ہیہ کرتن کی تبلیغ میں وہ کتنے بے باک ہیں۔ کس درجہ جسور اور ولیر ہیں۔ کیونکہ حق کوشی اور حق شعاری ہی کی بخیل کا دوسرا نام تو نبوت ہے۔ اگر ایک مدعی نبوت خض اسی حق کو چھپا تا ہے جس کے پہنچانے پروہ مامور ہے اور اسی سپائی کے اظہار سے خاکف ہم رایا گیا ہے تواس سخرے کو کون پیغیبر کہ سکتا ہے۔ جس کی تبلیغ پروہ خدا کی طرف سے مکلف کھم رایا گیا ہے تواس سخرے کو کون پیغیبر کہ سکتا ہے۔ یہ مصلحت اندیش ہوسکتا ہے۔ مفاو پرست اور ابن الوقت ہوسکتا ہے۔ نبی ہرکر نہیں ہوسکتا۔

ایک مرتبہ جب مرزا قادیانی موت وہلاکت کی پیشین گوئیاں بانٹ رہے تھے اورازراہ نبوت خود ہی ان کی بحیل کے سامان بھی مہیا کررہ سے تھے۔ خافین نے مسٹر ڈوئی کی عدالت میں مقدمہ دائر کرویا کہ انہیں اس بلیک میلنگ سے روکا جائے۔ مرزا قادیانی کو یہ معلوم ہوا تو اوسان کھو بیٹھے اور خواجہ کمال دین کی موجود گی میں نبوت سے دست پردار ہو گئے۔ آپ نے اقرار کیا کہ میں بیٹھے اور خواجہ کمال دین کی موجود گی میں نبوت سے دست پردار ہو گئے۔ آپ نے اقرار کیا کہ میں آئے نبیں کروں گا۔ جوکسی کی موت سے متعلق ہوا ور تو اور مولانا کھر حسین بنالوی مرحوم کوالیے کلمات سے خاطب نہیں کروں گا۔ جن سے ان کواذیت پہنچ۔ مولانا کھر حسین بنالوی مرحوم کوالیے کلمات سے کہ دیا کہ آئندہ ایسے الہا مات نہ ڈیسین کے جائیں۔

جن پرکوئی مجسٹریٹ کرفت کرے۔ فرمائیے بینبوت ہے! اس سے زیادہ بے بینی اورخوف ویزدلی کی کوئی مثال موسکتی ہے۔ کیا ہمارے ادنی رضا کاربھی غیرت وجمیت کی اتنی تو ہین برداشت کر سکتے ہیں۔

ختم شد!



"الحمدالله رب العلمين ، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، اياك نعبد واياك نستعين ، اهدناالصراط المستقيم ، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولاالضآلين (فاتحه)"

"الحمد للله الذى لم يتخذ ولد اولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له شريك فى الملك ولم يكن له ولى من الذل وكبره تكبيرا (بنى اسرائيل:١١١)"

"قل هوالله احد الله الصمد الم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً احد (اخلاص)"

"لواراد الله ان يتخذ ولدّ الا صطفى مما يخلق ما يشاء سبخنه هوالله الواحد القهار (زمر:٤)"

كعبت

"قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً ان الذى له ملك السموات والارض لا اله اله الاهو يحى ويميت فأمنوا بالله ورسوله النبى الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون (اعراف:١٥٨)"

"ياايها النبى انا ارسلنك شاهد اومبشرا ونذيرا وداعياً الى الله باذنه وسراجاً منيرا، وبشرالمؤمنين بان لهم من الله فضلاً كبيرا (احزاب: ١٤٠٤)"

"لقد جآء کم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤف رحیم (توبه:۱۲۸)"

"محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوهم من اثرالسجود ذالك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل (فتح:٢٩)"

أمالعند

مرزاغلام احمد قادیانی پیمبر کے وعاوی کی واستان تو بہت طول طویل ہے۔اس مختصر

رسالہ میں ان سب کے بیان کرنے کی مخبائش نہیں۔اس لئے اس رسالہ میں صرف ایک ہی بات بیان لی جاتی ہے وہ میرکہ قادیا نی بیمبر کا وعولی

قادياني پيمبر كادعوى غلط

اس دَوی میں ذرہ مجر مجی صدافت نظر نہیں آئی۔ '' چہ نبیت خاک رابا عالم پاک' جہاں تک غور کیا جاتا ہے۔ مرزا قادیانی میں کوئی ایک بات بھی محمد رسول التعلیق والی نہیں پائی جاتی ہے آئی۔ آگے چل کرتو چندایک واقعات حضو علیق کے کتب سیرۃ سے مفصل کھے جا کیں گے اور چند ایک خطوط مرزا قادیانی کے رسالہ موسومہ ''خطوط امام بنام غلام' سے تحریر کئے جا کیں گے۔ جن سے روز روثن کی طرح ثابت ہوگا کہ حضو علیق اور مرزا قادیانی میں بعد الممثر قین والمغر بین ہے۔ محریبال انبی واقعات میں سے چندایک با قیل نہاہت مختم طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ہے۔ محریبال انبی واقعات میں سے چندایک با قیل نہایت مختم طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ ۔ مدر مقتا عند الله ان تقولوا امالا تبغعلون (صف: ۲)''

ا است کی مدیث کی کتاب سے پیٹابت نہیں ہوتا کہ صوفات نے عمر مرابعی

مشک وعزر کوبطور خوراک استعال کیا ہو۔ ہاں چونکہ حضوط اللہ خوشبوکو پیند فرماتے تھے۔اس کئے مشک کوبطور خوشبو استعال کیا ہے۔ (سیرۃ النبی) بھی بھی جلس عالیہ میں خوشبوکی انگیٹ سیال بھی مشک کوبطور خوشبو استعال کیا ہے۔ (سیرۃ النبی) مگر مرزا قادیانی کثرت سے مشک وغیر کھاتے رہے۔خود بھی کھاتے رہے اور اپنے گھر میں بھی استعال کراتے رہے۔ چونکہ کثرت سے مشک مشکواتے اور کھاتے تھے۔اس لئے ایک خط میں یہ بھی لکھ دیا کہ:'' بباعث دورہ مرض ضرورت رہتی ہے۔''

تا کہ عوام کواعتراض کرنے کا موقعہ ضل سکے۔ تگر مرزا قادیانی کا بیدورہُ مرض مشک وعبر کھانے سے بھی زیادہ قابل اعتراض ہے۔ جناب محمقاتی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے امراض سے بالکل محفوظ و مامون رکھا۔ اگر مرزا قادیانی سج مج عین محمہ ہوتے تو ان کوالی مہلک بیاری ہی لاحق نہ ہوتی حضوطات کو جب بھی کوئی بیاری ہوئی تو حضوطات بجائے کی دوائی پینے کے صرف ایک دعاء پڑھ کراور ہاتھ پر پھونک کرجم پر پھیرلیا کرتے اوراللہ تعالی صحت عطاء فرما تا حضوطات نے مرض الموت میں جب کہ شخت سر درداور شدید تپ تھی۔ دوائی کا پیٹالیندند فرمایا۔ پھر مرزا قادیائی کا کسی مرض میں مشک وعزر کھا تا میں حجمہ ہونے کی دلیل ہے۔ یا خلاف مجمہ ہونے کی۔ مشک وعزر کے علاوہ مرزا قادیائی نے '' بادام روغن سراور پیروں کی ہتھیا ہوں پھی ملااور پیا بھی۔''

(خطوطامام بنام غلام ص٥)

کیا کوئی ثابت کرسکتا ہے کہ حضوط اللہ نے بھی بھی بادام روغن پیا تھا اور سراور پاؤل پر ملاتھا۔ پھر مرز اقادیانی نے انگریزی ادویات کا استعال بھی کیا ہے۔ ان میں سے وودوا کمی زیادہ ترقابل ذکر ہیں۔

إوّل .... منتجر لوغرر دوم .... تا مك وائن \_

معتجرلوغررایک قتم کاعرق ہے۔جس میں الکہل (ست شراب) کی آمیزش ننانوے فیصدی ہوتی ہے۔ اس کے پینے سے دل کوفرحت سرور حاصل ہوتا ہے۔ ٹا تک وائن بھی ایک انگریزی دوائی ہے۔اس کے لفظی معنی س کرہی اس کی اصلیت معلوم ہوجائے گی۔

ٹا تک''مقوی'' وائن'' انگوری شراب''۔ مرزا قادیانی کے خوانمبر ۱۹ کے اس فقرہ سے ''اگریزی دوکان سے ایک روپیدکا تنجر لونڈر جوایک سرخ رنگ عرق ہے۔'' (خطوط امام بنام ظلام ص۲) ٹابت ہوتا ہے کہ قبل ازیں بھی مرزا قاویانی اس عرق کومنگوا بچے ہوئے ہیں۔اگر پہلی دفعہ منگواتے تو کیا خبرتھی کہ اس کارنگ وغیرہ کیسا ہے اور کیا چیز ہے۔

ای طرح خط نمبر ۱۲ کے فقرہ 'ایک پوتل ٹا تک واکن کی بلومر کی دکان سے خرید دیں۔ گر ٹا تک واکن چاہیے۔ اس کا لحاظ رہے۔'' (خطوط امام بنام غلام ص۵) سے ٹابت ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی مرز اقادیانی ٹا تک وائن منگوا چکے ہوئے ہیں اور اس کواچھی طرح جانتے پیچانتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ انگریزی دکان ای بلومراینڈ کولا ہورسے دستیاب ہوتی ہے۔

پس مشک وغبر کھانے والا، بادام روغن کی مالش کرنے والا اور پینے والا تکچر لونڈر اور ٹا تک وائن استعمال کرنے والاختص آگر بیدعوئی کرے کہ:''مین فدّق بیننی وبین المصطفیٰ فعا عد فنی و مارای ''تواس سے بڑھ کر جناب سیدالم سلین مجبوب رب العالمین تاقیق کی شان والاشان میں گناخی اور بے اوٹی کی مثال و نیامیں اور کیا ہو کتی ہے؟ ۲ ..... حضور کی کھونے کا کوئی التزام نہ تھا۔ بھی معمولی بستر پر بھی کھال پر کبھی چٹائی پرادر بھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔

مرزا قادیانی نه کیمی کھال پرسوئے۔ نہ کیمی نگی چٹائی پراورنہ ہی مرزا قادیانی کے بدن پر
کبھی چٹائی کی بدھیاں اورنشان پڑے اور نہ ہی کبھی خالی زمین پر آرام کیا۔ بلکہ نرم اورگرم بستر
بچھاتے رہے۔ ایک فحض نے مرزا قادیانی کو بستر بھیجا۔ اس کی نسبت لکھتے ہیں۔ 'درحقیقت وہ
بستر اس خت سردی کے وقت میرے لئے نہایت عمدہ اور کارآ مد چیز ہے۔ جو میس وقت پر پہنچا۔
جزاکم الله خیر الجزاء''

جناب محمد علیه الصلوٰۃ والسلام کے لئے ایک انصار بیٹورت بستر بھیجتی ہے۔حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بستر کووال پس بھیج دیتے ہیں اور فرماتے ہیں۔'' بیٹم بندوں کے کام کانہیں ہے۔'' کویا مرزا قادیانی نے لفظا اور معنا دونوں طرح پرمطاع عالمیان تلفظہ کی مخالفت کی۔

ال پردوی اید داخون!

سا ...... حضور الله و بینی و بین المصطفیٰ انا لله و انا الیه راجعون!

سا ..... حضور الله دنیا کے مال و دولت سے نفرت فرماتے ہیں۔ لاکھوں روپ دست مبارک سے فرباو مساکین و غیرہ میں تقتیم فرمادیے ہیں۔ جب تک تمام روپی ختم نہ ہوجائے گر تشریف نہیں لے جاتے ۔ رات مجد میں گذارتے ہیں۔ 'الدنیا جیفة و طالبها کے لاب ' فرماتے ہیں۔ حضور الله نے فرمایا میم مے فداک اگر میں چاہتا توسونے چاندی کے کہاڑ میر سے ساتھ چلتے گر حضور الله نے مال دنیا کو پندن فرمایا۔ بلکن فرت کی گرمرزا قادیا نی کی انتہائی خوثی روپ کی آمد میں ہے۔ الہام اوروی ہوتی ہوتی ہوتوروپ کی آمدی۔ ' ایک دفعہ مجھے قطعی طور پر الہام ہوا کہ آئی الرق نے آئیں گے۔ آنہ کم نہ زیادہ۔''

ایک دفعد بیدوی البی میری زبان پرجاری موئی که عبدالله خان در ماساعیل خان البهام مواکد: "دن دن کے بعدموج دکھا تا مول ـ" (زول المسح ص۱۳۳، خزائن ج۱م ۱۵ ماس۵۱۲) لین دس دن بعدرو پیر آئےگا۔

دعا کی کرتے ہیں توروپے کے لئے۔ ٹیجی فرشتہ آتا ہے توروپیہ ہی لاتا ہے۔ دس لاکھ روپیہ ہی لاتا ہے۔ دس لاکھ روپی کی آ مدکوا پنام مجرہ ہنلاتے ہیں۔ چھروکی '' من فرق بینی وبین المصطفیٰ '' جناب ختم المرسلین تواپی از واج مطہرات اور صاحبرای فاطم کوسونے کے زیور پہننے ہے منع فرماوی اور نہننے دیں۔ محرمرزا قادیانی طلائی زیورات خود بنوا کراورتا کہ ڈلواکر دیں۔ حضرت فاطم حشہنشاہ نہ پہننے دیں۔ محضرت فاطم حشہنشاہ

دو عالم الله كى صاجر ادى كالباس ادنت كى كھال كا ہو۔ جس ميں تيرہ پيوند كے ہوں اور مرزا قادياني اپني لڑكى مباركہ كے لئے رئيشى اور جالى كالباس جس ميں كوشد لگا ہوا ہوتيار كراكر بہناديں۔ (خطوط امام بنام غلام مسم) چروعوكائية من فرق بيدنى وبدن المصطفى "غزوه امرزاب ميں صفوط الله خند ق كھودنے، پھرتو ڑنے اور منى ہنانے ميں صحابہ كے ساتھ شامل ہيں۔ سيندمبادك كے بال منى سے چھپ كئے ہيں۔ تين دن كا فاقد ہے۔ بيٹ پر پھر بندھے ہيں۔

ان الفاظ میں کرتا ہے۔''اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھویا کرتا۔''نجاشی حبشہ کا بادشاہ ان الفاظ میں کرتا ہے۔''آگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے قدم دھویا کرتا۔''نجاشی حبشہ کا بادشاہ اپنی خاد مانہ حیثیت کا اظہار یوں کرتا ہے۔''خدا کی شم اگر کارسلطنت میر ہے متعلق نہ ہوتا تو میں ان کا خادم ہوتا اور ان کو دضو کر اتا۔'' گر مرز اقادیا نی جن کی شان سے ہے کہ:'' ہے سکھ بہادر ہیں۔ کرشن او تار ہیں۔ آریوں کے بادشاہ ہیں۔ سے ناصری سے افضل اور خود سے موجود اور مہدی معبود ہیں۔ نبی اور رسول ہیں۔ عین مجمد بلکہ مجمد ہے بھی افضل ہیں۔ عین اللہ ہونے کا خواب و کیھ چکے ہیں۔ نبی اور رسول ہیں۔ عین مقرب دیکھیے ہیں۔' فرماتے ہیں:''میرے نزدیک واجب انتظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گذاری کے لائق گور نمنٹ انگریزی ہے۔'

اور گورنمنٹ اگریزی کی اطاعت کے بارے میں آئ کتا ہیں اور اشتہارات کھے ہیں کدان کے پہل الماریاں بھر کتی ہیں اور پھروعویٰ سیکہ: ''مسن فسسر ق بیسنسے وبیسن المصطفیٰ'' میں عین محربوں۔ بلکم زا قاویانی کے سامنے یشعر پڑھا گیا۔

محمد بحر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے ہیں برھ کر اپنی شان میں

تومرزا قادیانی اس سے س نہوے۔ اگریکی اور عنیت ہے۔ تب تو گھٹابا ندھ کرآیا

ام آ - جــ

مرا دردیست اندر دل اگر گویم زبال سوزد وگردم در کشم ترسم که مغز انتخوال سوزد

مرزا قادیانی نے عین محمہ ہونے کا دعویٰ کرکے اہل اسلام کے دلوں کو پاش پاش کردیا ہے۔ ایک بہروپیہ بھی جب کی کا سوانگ بھرتا ہے تو ہو بہو وہی نقشہ پیش کر دیتا ہے اور دیکھنے والوں کو تحویرت بنادیتا ہے۔ گر مرزا قادیانی سے اتنا بھی نہ ہوسکا۔ صرف زبانی جح خرج پر ہی اکتفا کیا۔ خدایا تو کہاں ہے۔ کیا ہوئی تیری غضبنا کی؟ حضو قابطہ رفع حاجت کے لئے مکم معظمہ سے کم از کم تین میل دور فاصلہ پر جاتے۔ لیمن عدود حرم سے باہر تشریف لے جاتے۔ گر مرزا قادیانی اپنے لئے اگریزی وضع کے پاخانے منگواتے ہیں اور خیمہ خریدتے ہیں۔ تو تمام سامان قتات و پاخانہ وغیرہ کا ہمراہ لیتے ہیں اور قادیان دارالا مان جو بقول مرزا قادیانی خدا کے رسول کا تخت گاہ اور بچوم خلائی سے ارض حرم ہے۔

زین قادیان اب مخرم ہے جوم طلق سے ارض حرم ہے

(در مین ص۵۲،اردو)

حضوط الله عظیم فی شان میں الله تعالی فرما تا ہے۔ 'انك لعلی خلق عظیم (قلم: ٤) '' حضور كوا ہے ذاتی معالمہ میں بھی غصر نہ آیا۔ نہ كى سے انقام لیا۔ ' واصب علی ما يقولون (منزمل: ١٠) '' كے تكم كی تمیل كی مگر مرزا قادیانی نے سب كو كن كن كر خت سے شخت كاليال ما كس بلك تي برول كو بھی نہ چھوڑا۔ حضرت عسی علیہ السلام كی نسبت لكھا كہ وہ شراب ہا كرتے ما تعلی كرا ہا ذكر نہ كیا كہ میں بھی ٹا تك وائن اور تنجی لونڈ ركا استعال كیا كرتا ہوں۔

سرکاردوعالم الله نے اپنی صاحبزادی کے جیز ش ایک ''مقک' پانی لانے کے لئے اور دو' چکیاں' آٹا پینے کے لئے دیں گرمزا قادیانی نے عین محد ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے مطابق کے برخلاف کیا۔ زمانہ حال کے رسم ورواج کے مطابق اپنی لڑکی کے جیز ش سونے کے زیرات نہایت قیمتی وریشی پارچات برتن وغیرہ بہت چھسامان دیا۔ ایک خط میں جماموں کا ذکر ہے۔ شاید یہ بھی جہز ش دیے ہوں گرمشک اور چکیاں نہ دیں اور حضو ملی ہے کی سنت کوزندہ نہ کیا گلہ خلاف کیا۔

حضور الله في الما كدمير العدقيامت تك تمين السي فخض مول م جوميرى

امت سے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ یادر کھووہ کذاب ہوں گے۔ کیونکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میرے بعد کوئکہ میں خاتم النہین ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ مگر مرزا قادیانی نے جھڑت میں اللہ کی امت میں ہوکر نبوت کا دعویٰ کیا ادر صاف کہددیا کہ میں ''امتی نبی'' ہوں۔اس طرح سے حضو ملا گئے کی پیش کوئی کواپنے اور پورا کردکھلایا۔

مرزا قادیانی نے اپنے لئے کہا کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کروں تو اسلام سے خارج ہو جا دَں اور قوم کا فرین سے جا کر ل جا وَں اور پھر دعویٰ نبوت کر بھی دیا اور کہا:'' ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'' (حقیقت اللہ قاص ۲۱۳، بدر ۵ رمارچ ۱۹۰۸ء)

پس اب مرزا قادیانی کوکیا کہیں۔ ''عین محر''یا عین پرایک موٹا سا نقطہ ڈال دیں اور
یول پڑھیں۔ ''غین محر'' یعنی غین سے مراد غیر ہے۔ '' وید حب ون ان ید حمد و بمالم یفعلوا
(آل عد مدان:۱۸۸۸) '' حضرت نمی کریم اللہ کے مفصل واقعات معہ حوالہ جات اور مرزا قادیانی
کے اصل خطوط اور تحریریں آ کے چل کر درج کئے گئے ہیں۔ خوب غور سے مرر، سہ کرربار پڑھیں
اور ان سے خود نتائج اخذ کریں۔ میں نے بخوف طوالت نتائج بھی مختصر ہی بیان کئے ہیں۔ مشک
کے خواص اور فوائد بھی آ خیر پر کتاب مخزن سے تحریر کئے گئے ہیں۔ ان کو بھی بغور پڑھیں۔

اگر کہاجائے کہ مشک وغرکا کھانا، بادام روغن کا بینا ادر بالش کرنا۔ لذیہ اغذیہ سے شکم سیر ہونا، بینک پرگرم بستر بچھا کرسونا، مستورات کوطلائی زیوراور ایشی اور جالی کے گوشدار پار چات وغیرہ پہنانا، عندالشرع جائز ہیں اور قابل اعتراض نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اشیاء جناب محمد الشرع جائز ہیں اور قابل اعتراض نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سب اشیاء جناب محمد الشرع اور خانوادہ نبوت کے لئے بھی تو شرعاً جائز تھیں۔ بلکہ حضوہ اللہ کی خاطر سے تو دو جہان ہی پیدا ہوئے۔ گر جب حضوہ اللہ نے نہریں استعال نہیں کیں اور ان سے نفرت فرمائی تو پھر مرز ا قادیائی جو عین محمد ہونے کا دو کی کیا ہے وہ جائز دنا جائز کا سوال نہیں سوال تو یہ ہے کہ مرز ا قادیائی نے جو عین محمد ہونے کا دو کی کیا ہے وہ فرمایا۔ حضرت صدیقہ کے کئن اثر وائے کبھی خالی زمین پر اور بھی نگی چٹائی پر حضوہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت صدیقہ کے کئن اثر وائے کبھی خالی زمین پر اور بھی نگی چٹائی پر حضوہ اللہ نے فرمایا۔ حضرت صدیقہ کے کئن اثر وائے کبھی خالی زمین پر اور بھی نگی چٹائی پر حضوہ اللہ نے اور نہ خانوادہ نبوت کو پہننے دیئے۔ مرز ا قادیانی عین محمد ہونے کی حیثیت سے ان اشیاء کا استعال کیا تو عین محمد ہونے کا ان کا دعوئی صحیح نہ در کھے کہیں جو رہونے کی حیثیت سے ان اشیاء کا استعال کیا تو عین محمد در ہے اور عین محمد ہونے کا ان کا دعوئی صحیح نہ در کھے کا کیا جن رکھے ہیں اور اگر استعال کیا تو عین محمد در ہے اور عین محمد ہونے کا ان کا دعوئی صحیح نہ

ر ہا اور جب دعوی صحیح ندر ہاتو مرزا قادیائی نے حضوط اللہ کی شان والاشان کا استخفاف کیا جواپئے شین عین مجمد اور محمد واحمد کہ مجتبے ہاشد' العزة للله وللرسوله واللمؤمنين!

ہاتی رہاٹا تک وائن اور عجر لونٹر رکا سوال تو جب مرزا قادیائی بیاشیاء متحواتے رہتو استعال بھی کرتے ہوں گے دخواہ کی بیاری کی وجہ سے ہی ہو مرحضوط اللہ نے فر مایا ہے کہ حرام اشیاء میں اللہ تعالی نے تمہارے لئے شفا نہیں رکھی اوراگر بالفرض والتقد بر کسی مرض کے لئے سے دونوں انگریزی دوائی دوائی ہوں تو چھر بھی مرزا قادیائی کے لئے ان کا استعال سخت ناجائز بلکہ قطعاً ناجائز ہے کہ وائن کے معنی ہی مقوی انگوری شراب ہے اور تیج کو نٹر میں نا نو بے نفسدی الکھل ہوتا ہے۔ پس جب مرزا قادیائی نے بحثیت عین مجمد ان کا استعال کیا تو پھراس کے نصدی الکھل ہوتا ہے۔ پس جب مرزا قادیائی نے بحثیت عین مجمد ان کا استعال کیا تو پھراس کے بیمنی ہوئے نبوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعال فر مایا ہوگا۔ استعفر اللہ استعفر اللہ استعال فر مایا ہوگا۔ استعفر اللہ استعفر اللہ استعفر اللہ استعفر اللہ استعال فر مایا ہوگا۔ استعفر اللہ استعفر اللہ استعفر اللہ استعفر اللہ استعال فر مایا ہوگا۔ استعفر اللہ استعفر اللہ استعفر اللہ ا

غرضيك مرزا قاديانى نے "من فرق بينى وبين المصطفى فما عرفنى وماراى "كادكوك كر كے سلمانوں كداوں كو پاش پاش كرديا ہے اورد يكر فدا ہب والے تو يكى كہتے ہوں كے كرمياں جيسے مرزا قاديانى نى بن گئے۔ ويسے بى محمد صاحب بھى نى بن گئے ہوں كے را قاديانى نے يدعوئى كر كے اسلام كوكس قدرزك پنچائى ہے اور بانئ اسلام على الف الف صلوة والسلام كى در پرده دوئى كر رك ميں دشنى كى ہے اور سلمانوں كوم فالط دينے كى كوشش كى ہے۔ گر" والله مع نوره ولو كره المشركون (صف ٤٠)"

ايك ضروري بات

"ووجدك عائلًا فاغنج (الضحى:٨)"

قابل بیان یہ کے حضوط کی گئے کے نظر وفاقہ ومحنت شاقہ اور شکم مبارک پر پھر بائد ہے کے جو واقعات کتب سیرت یا اس رسالہ میں لکھے ہیں۔ ان سے یہ مطلب نہیں کہ حضوط کی خدانخواستہ افلاس وغربت کی وجہ سے الیا کرتے تھے۔ حاشا وکلا ہر گزنہیں ہر گزنہیں۔ حضوط کی خدانخواستہ افلاس وغربت کی وجہ سے الیا کرتے تھے۔ حاشا وکلا ہر گزنہیں ہر گزنہیں۔ حضوط کی خاطر سے اللہ تعالیٰ نے سب چھے پیدا کیا۔ 'لو لاك لما خلقت شہنشاہ دو جہاں ہیں۔ آپ ہی کی خاطر سے اللہ تعالیٰ نے سب چھے پیدا کیا۔ 'لو لاك لما خلقت الا فسید کے بیٹھے تھے۔ صحابہ جان و مال قربان کے بیٹھے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیل ابراہم علیہ السلام کوبطور آزمائش خواب میں بیٹا کے بیٹھے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی خلیل ابراہم علیہ السلام کوبطور آزمائش خواب میں بیٹا

ذک کرنے کا تھم فر مایا تھا اور حضرت فلیل علیہ السلام نے اس تھم کی پوری پوری تقیل کی تھی۔ اس طرح اگر جناب جھ اللہ اپنے صحابی آز ماکش کے لئے تھم وے دیتے کہ جھے ایک فوجوان لڑک کے گوشت یا خون کی ضرورت ہے۔ کون لائے گا تو یقین جائے گا کہ حضو ملک ہے کہ اصحاب میں ہے۔ جن کے ہاں لڑک تھے سب ہی اپنے لڑکوں کو تل ہونے کے لئے بیش کردیتے اور ایک بھی پیچھے ندر ہتا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے درخورت عبدالرحمٰن جب ایمان لائے تو ایک دن والد ماجد سے کہنے گئے۔ ابا جان فلاں جگ میں آپ میری زد کے نیچے آگئے تھے۔ اگر میں اس وقت چاہتا تو آپ کو تل کردیتا۔ حضرت صدیق نے فر مایا۔ بیٹا اگر اس جنگ میں تو میری زد کے نیچے قرآن میں ضروری بچھوکہ بیجہ تیرے فر مایا۔ بیٹا اگر اس جنگ میں تو میری زد کے نیچے قرآن مجید بیس ہے۔ 'قبل ان کان ابناء کم وابناء کم وابناء کم (توبه: ۲۶) ''محد جمہ پڑھو۔ پس حضو میں گئے میں اس کے شکم مبارک پر پھر حضو میں گئے فرماتے ہیں۔ قسم ہے خدا کی آگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے چاہدی باند ھتے تھے۔ حضو میں گئے بیارے مالات سے کے پہاڑ چلے۔

نوے ہزار درہم حضور قلیہ کی خدمت میں آتے ہیں۔ حضور قلیہ اس نوے ہزار کو تقسیم کر کے چین لیتے ہیں۔ انفاقاً اگر کوئی رقم قامل تقسیم بھی بوجہ نہ ملئے سائل کے باقی رہ جاتی ۔ توجب تک وہ کل خرج نہ ہوجاتی ۔ حضور قلیہ کھر تشریف نہ لے جاتے اور مسجد میں رات بسر فر ماتے۔

ایک دفعہ ایک مخص خدمت اقدی میں آیا اردیکھا کہ دورتک آپ آگائے کی بکریوں کا ریوڑ کھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ آگئے کی بکریوں کا ریوڑ کھیلا ہوا ہے۔ اس نے آپ آپ آگئے ہے درخواست کی اور آپ آگئے نے سب کی سب اس دے دیں۔ اس نے اپ قبیلہ میں جا کرکہا۔ اسلام قبول کرلو۔ محمد اللہ ایک نیاض ہیں کہ مفلس ہو جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

جانے کی پرواہ نہیں کرتے۔

غرضيكه دست مبارك سے لاكھوں اور كروڑوں روپ تقيم فرمائے۔ پھريگان كرنا كدف كر حضو ملك اللہ عند و اللہ اللہ حضو ملك كرنا كر اللہ حضو ملك اللہ حضو ملك كا بيد فقر و فاقد اختيارى تفاد خدا تعالى فرما تا ہے۔ "ب"كا بيد فقر و فاقد اختيارى تفاد خدا تعالى فرما تا ہے۔ "و و جدك عائلا فاغنى (الضحى: ٨) "كل جس كواللہ تعالى غى كرد ساس سے بر حكر اوركون غى بوسكتا ہے۔

اصل بات سے کے حضوط اللہ نے خود فر مایا ہے۔ محمد اور محمد کی آل کے لئے ونیالائق

نہیں۔ بھے سے زیادہ میرے بھائی اولوالعزم رسولوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور صبر کیا ہے اور اس حالت میں دنیا سے سفر کر کے اپنے رب سے جالے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبہ کو بلند کیا اور انہیں تو اب عظیم دیا۔اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اپنی معیشت میں فراخی چا ہوں اور کل قیامت کے دن میر ارتبہ ان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے خفت نہ ہو۔ دن میر ارتبہ ان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے خفت نہ ہو۔

حضور الله نیاس اور الله و الل

''ان رسول الله عَنْهُ کان لایدخر '' آنخفر میلانه کان کایدخر '' آنخفر میلانه کل کے لئے کوئی چیز اٹھائے نہیں رکھتے تھے۔انفاق سے یا بھولے سے اگر کوئی چیز گھر میں رہ جاتی تو آپ کو سخت کلیف ہوتی تھی۔ جب تک می معلوم ہوجا تا تھا کہ اب خداکی برکت کے سوا کچھ بیں ہے۔

موجا تا تھا کہ اب وہاں خداکی برکت کے سوا کچھ بیں ہے۔

(سیرة النی جلدوم ص ۲۲۱)

ایک بارعصر کی نماز پڑھ کرخلاف معمول فوراً گھر میں تشریف لے گئے اور پھرفوراً ہی نکل آئے ۔ لوگوں کو تجب ہوا۔ آپ نے فر مایا۔ جھ کو نماز میں خیال آیا کہ پچھ سونا گھر میں پڑارہ گیا ہے۔ گمان ہوا کہ کہیں ایسانہ ہو کہ رات ہوجائے اوروہ سونا گھر میں پڑارہ جائے۔ اس لئے جاکر اس کو خیرات کر دینے کو کہ آیا۔

اس کو خیرات کر دینے کو کہ آیا۔

(سیرة النبی جلد دوم سے میں)

"وفرصوا بالحيوة الدنيا وما الحيوة الدنيا في الاخرة الامتاع

(الرعد: ٢٦) "حضوط الله في امت يخرباكي خاطر بهي فقروفاقد اختيار فرمايات كغرباءامت كوتلى ربح كده هم المستحق الواب مول -

حضوطا کے ماتحت تھا۔ خدا تعالیٰ کو یہ بسر کرنا خدا کی مرضی اور منشاء کے ماتحت تھا۔خدا تعالیٰ کو یہ پہند ہی نہ تھا کہ محقات کے اور حضوطا کے گھر والے عیش وعشرت میں زندگی بسر کریں۔مشک وعشر کھا کیں اور سونے کے زیورات استعمال کریں۔ بلکہ صاف طور پراللہ تعالیٰ نے فرمادیا۔

اے محمدًا پنی یبیوں کو کہددے کہ اگرتم دنیا کی زیب وزینت بناؤ سنگار اور آرام و آرام ماکش چا ہتی ہوتو تم میر سے ساتھ نہیں رہ سکتیں۔ آ و پھر میں تم کو پچھ مال تمہاری حسب خواہش دے کرتم کوروا نہ کردوں اور اگر اللہ ورسول کو چا ہتی ہوا ورفقر وفاقہ منظور ہوتو پھر تمہارے لئے ضدا نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جوابدالا باور ہے والی ہے اور بید نیافنا ہوجائے والی ہے۔ 'ف ما متاع السحیوة الدنیاء فی الاخرة الا قلیل (توبه: ۳۸) "" و ما الحیوة الدنیا الا متاع الغرور (آل عمران: ۱۸۵) "" قل متاع الدنیا قلیل (النساء: ۷۷) "

## حاصل مطلب بدكه:

..... حضوطی لولاک کے مالک اور باعث ایجادعالم ہیں۔

حضوط الله شهنشاه دوعالم بیں۔لاکھوں بلکہ کروڑ وں روپے اپنے دست کرم ہے جس
 کوخدا نے بداللہ لیعنی اپنا ہاتھ فر مایا۔ غربا ومساکین وغیرہ میں تقسیم کرویئے اور اپنے لئے بھی ایک پائی بھی نہر کھی۔

س..... نفس پروری وتن آسانی کواچھانہیں سجھتے تھے۔

٣ ..... سونے لیعنی زروطلاء سے تخت نفرت تھی۔الدنیا جیفتہ وطالبہا کلاب فر مایا۔

۵..... قیامت تک کے امت کے غرباوسا کین کے اعمینان اسلی کے لئے نظروفا قداختیار فرمایا۔

۲..... رؤف الرحيم نبی نے خدا کی صفت''لا یطعم'' پر کار بند ہوکرسا لکان راہ خدا کو ہٹلا ویا کہ

بغيرنقروفا قداورمنت شاقد كتم خدا تكنبيل بيني سكتے۔

المستخفروفاتد كى غرمت نفر ما كى اورنه بى اس كوعيب كها - بلك فرمايا: "السفق و فسفرى

والفقر منى "

ہ..... اپنے اسوۂ حسنہ کو پیش کر کے میہ ہلا یا کہ دنیا کی تکالیف کا صبر سے خاتمہ کرواور عافیت کی خوشی کا انتظار کرو۔

.....1+

زیس سبب فرمود پیغمبر مگر انسه لوکان لدنیا قدر ماسقی منها لکافر شربته بلکه می اند اخت بروئے صدمحن

(منتنوی مولانائے روم)

''ولکن یواخذکم بماکسبت قلوبکم (البقره: ۲۲۰)''
''انما الاعمال بالنیات (بخاری ج ۱ ص ۲، باب کیف کان بدؤ الوحی)''
اب ذیل می حضوط الله کے چندایک واقعات مفصل طور پر کھے جاتے ہیں اوران کے ساتھ مرزا قادیانی کے خطوط بھی نقل کے جاتے ہیں۔ جن سے معلوم ہوگا کہ مرزا قادیانی ہر بات میں حضوط الله کے رخلاف کرتے رہے۔ حضوط الله کے واقعات اور قادیانی پینیم کے خطوط یک جاتم ریر کرنے ہے کی صاحب کو بیگان نہ گذر ہے کہ خدانخواستہ حضوط الله اور قادیانی پیمبر کے حالات بطور مقابلہ کھے گئے ہیں۔ حاشا و کلا!

چہ نبت خاک رابا عالم پاک
حضوط اللہ کے مبارک حالات کے ذیل میں مرزا قادیانی کے خطوط صرف یہ تابت
کرنے کے لئے لکھے گئے ہیں کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ ''من فرق بینی وبین المصطفیٰ ''
اس کی اپنی تحریوں ہی سے باطل ہوجا تا ہے۔ یہ خط مرزا قادیانی کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے
ہیں اور عیم محمد سین صاحب قریش لا ہور جو مرزا قادیانی کے مرید ہیں۔ انہوں نے چھوائے ہیں۔
پس اور عیم محمد سین صاحب قریش کی گئجا کئی نہیں۔ جس رسالہ میں یہ خطوط چھے ہیں۔ اس کا نام' خطوط اللہ علی ام خطوط اللہ علی منام 'نام' خطوط اللہ علی منام 'نام بنام غلام' ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم!

''تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفاً وطمعاً (السجده:١٦) ''﴿ دور موتى بيل كرويس ان كی چھوٹوں سے پكارتے بيل پروردگارائے كوڑر سے اور طبع سے ۔ ﴾ حضرت عمر نے فرمایا میں آنخضرت اللہ کی خدمت بابر کمت میں حاضر ہوا۔ تو کیا د کیتا ہوں کہ آپ مجور کی کھری چار پائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے نشان آپ کے پہلوئے مبارک پر پڑ گئے ہیں اور ایک تکیہ چڑے کا لگائے ہیں۔ جس میں مجود کا چھلکا پڑا ہوا ہے۔

روایت ہے کہ حضوط اللہ کے پاس جوعباتھی جہال تشریف لے جاتے انکثر وہی دوہری کر کے اپنے بچھاتے ۔ اکثر آپ چٹائی پرسور سے اور اس کے سواحضو علیہ کے نیچے بچھ نہ

موتارابن مسعود من بي كراس بوريخ كيشان آبى يسليول برد ميكر مجهرونا آجاتا تا-

حفرت عائش صدیقہ قرماتی ہیں کہ ایک انصار کی ہوی میرے پاس آئی۔اس نے جو
ایک دوہری چا در حضو تا گئے کے بستر کی دیکھی، بہت افسوس کیا۔ اپنے گھر پہنی کر ایک بستر
حضو تا گئے کے لئے بھیجا۔ جس میں اون بحری ہوئی تھی۔ جب آپ تشریف لائے تو مجھ سے
دریافت فرمایا کہ عائش نین چیز ہمارے ہاں کیا رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ فلاں انصاریہ نے
تریک کئے بستر بھیجا ہے۔ارشاد فرمایا کہ اس وقت اس بستر کووالی کردو۔ یہ ہم بندوں کے کام
کانہیں ہے۔ قتم ہے خدا کی اگر میں چا ہتا تو میرے ساتھ سونے چا ندی کے پہاڑ چلتے۔

(یارے فی کے بارے مالات ص ۵۱۰۷)

حضوط الله فرمایا کرتے کہ گھر میں ایک بستر اپنے لئے ایک اپنی ہوی کے لئے اور ایک مہمان کے لئے کائی ہے۔ چوتھا شیطان کا حصہ ہے۔

(سیرت النبی جلدوم ص۲۲۲)

بستر کمبل کا تھا۔ کبھی چڑے کا جس میں کھجور کی چھال بجری ہوئی تھی۔

(سيرة النبي جلد دوم ص٣٦٣)

بچھونے میں کوئی الترام نہ تھا۔ بھی معمولی بسر پر۔ بھی بھی کھال پر۔ بھی چٹائی پراور بھی خالی زمین پر آرام فرماتے۔

قادیانی پیمبر(خطنمبر۲)

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مجى اخويم الحكم محمسين صاحبة ريش سلم الله تعالى السلام عليكم ورحمته الله وبركاته كل كخطين سبوس من اس بسر كى رسيد بهجنا بحول كيا - جوآپ في برى محبت اورا فلاص كى داه سے بهجا تھا - در حقیقت وه بسر اس مخت سردى كے وقت مير كانے نهايت عده اور كارآ مد چيز ہے - جوعين وقت پر پہنچا - جزاكم الله فير الجزاء! باتى سبطر حلح في سخيريت ہے - والسلام!

(خطوط امام بتام غلام ص٣)

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"فاصبر كما صبر اولوالعزم من الرسل (احقاف:٥٥)"

حضرت عائش دوایت ہے کہ حضرت رسول خدامات نے تین دن متواتر روزہ رکھا اور رائے اور رائے اور رائے اور رائے کے دور است کے دور است کے دور کھانے کے کھے نہ طاتواس وقت فرمایا۔ اے عائش ہم اور محمد کی آپ کو کھانے کے لئے کچھ نہ طاتواس وقت فرمایا۔ اے عائش ہم اور محمد کی آپ کی آل کے لئے دنیالائق نہیں۔ اے عائش اللہ تعالی ہمت والے پنجم روں سے ان کے صبر کی ور سے اس کے میں بھی ان کی طرح مبر کروں۔ اس وجہ سے راضی ہوا ہے اور بھی سے بھی ای بات پر راضی ہے کہ میں بھی ان کی طرح مبر کروں۔ اس واسطے فرمایا ہے کہ: 'نف اصب کے کما صبر اولوالعزم من الرسل ''نینی اے محمد ایسا صبر کر۔ جیسا اولوالعزم رسولوں نے صبر کیا۔

آ مخضرت ملا ہے دن عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اے عائشہ مجھے دنیا ہے کچھ
تعلق نہیں۔ مجھ سے زیادہ میر سے بھائی اولوالعزم رسولوں نے تکلیف اٹھائی ہے اور صبر کیا ہے اور
اسی حالت میں و نیا سے سفر کر کے اپنے رب سے جالے ہیں۔اللہ تعالی نے ان کے مرتبہ کو بلند کیا
اور انہیں ثواب عظیم دیا۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اپنی معیشت میں فراخی چا ہوں اور کل کے دن
اور انہیں ثواب عظیم دیا۔ اس لئے میں ڈرتا ہوں کہ اپنی معیشت میں فراخی چا ہوں اور کل کے دن
میر ارتبہ ان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے نفت نہ ہو۔
میر ارتبہ ان کے درجہ سے کم ہوجائے۔ مجھے تو یہی منظور ہے کہ اپنے بھائیوں سے نفت نہ ہو۔

قادیانی پیمبر کا خط نمبر۵ا

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم!
مجى اخويم! عليم محرسين صاحب قريش السلام عليكم ورحمته الله
وب كاته -آج مولوى يارمحم لا بورسى كئر مرافسوس نهايت ضرورى كام ياوندرا السلخ
عاكية الكمتابول كدايك تولد مشك عده جس مين جي مرافسوس نهايت ضرورى كام ياوندرا بودا الرشرطي
عاكية الكمتابول كدايك تولد مشك عده جس مين جي مراف بهواوراق ل ورجد كي فوشبودار بودا الرشرطي
موتو بهتر ب ورندا في دمددارى برضيح دي اوردو دبيس مرادد كي كليال كي جس مين باشد كي طرت مكيال بوق بين مردد كي كليال بوتي بين مردى على بود دونول بذريعه دي واندفر مادين دنيان خريت من والسلام!

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"قد جاءكم من الله نور (مائده:١٥)

حضور الله علی خوشبوا تی اور عرق شریف ایسا خوشبوا تی تقی ۔ جوا پی الله سے مصافحہ کرتا۔ تمام دن اس کے ہاتھ میں خوشبوا تی اور عرق شریف ایسا خوشبودار تھا کہ بعض بیبیوں نے شیشے میں کررکھا تھا۔ والہوں کے بجائے عطر لگادیتی تھیں۔ سب خوشبویوں سے اس کی خوشبو عالب رہتی تھی۔ جس کوچہ میں آپ نگل جاتے۔ اس سے خوشبوا تی۔ یہاں تک کہ پھر جو وہاں سے لکا خوشبو سے پہان لیتا کہ آپ میں اور خ حبیب الدم ۱۵۳۷)

حفرت انس کی والدہ ام سلیم سے آپ کو نہایت محبت تھی۔ آپ اکثر ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ وہ چھونا بچھا دیتیں۔ آپ آگا کے گھر تشریف لے جاتے۔ وہ بچھونا بچھا دیتیں۔ آپ آگا کے آبام فرماتے۔ جب سوکرا شخصے تو وہ آپ کا پیدنہ ایک شیشی میں جمع کرلیتیں۔ مرتے وقت وصیت کی کرکفن میں حنوط ملا جائے تو عرق مبارک کے ساتھ ملا جائے۔

کے ساتھ ملا جائے۔

مشک و عمر میں بھی آپ کے بدن مبارک ہے زیادہ خوشبونتھی۔ (سرۃ النی ص۱۵۱)

اکٹر بھوک کی وجہ ہے (حضوط اللہ ) کی آ واز اس قدر کزور ہوجاتی کہ صحابۃ پکی حالت بچھ جاتے ہے۔ ایک دن ابوطل گھر میں آئے اور بیوی ہے کہا کچھ کھانے کو ہے۔ میں نے ابھی رسول اللہ گھٹے کو دیکھا ہے کہان کی آ واز کمزور ہوگئ ہے۔

(سرۃ النی جلد دوم ص۲۸۲)

قادياني پيمبر كاخطنمبروا

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم!

السدلام عدلیکم ورحمته الله وبرکاته -ایک ضروری کام تفاکه یمی ملاقات کودت اس کاذکرکرتا بھول گیا۔ وہ یہ ہے کہ پہلی مقک جولا ہور سے آپ نے بھیجی تقی وہ ابنیں ربی۔ آپ جاتے ہی ایک تولد مقک خالص جس میں چھھڑانہ ہواور بخو بی جیسا کہ چاہے خوشبودار میں ربی کر اگر بھیج دیں۔ جس قدر قمت ہومضا کھنی ہیں۔ گرمشک اعلی ورجہ کی ہو چھھڑا نہ ورجہ کی ہو چھھڑا کہ وہ وہ بیا کہ عمدہ اور تازہ مشک میں تیز خوشبو ہوتی ہے۔ وہی اس میں ہواور ساتھ اس کی انگریزی دکائی سے ایک روپہ کا تھر لوٹ رجوا کے سرخ ربگ عرق ہے بہت احتیاط سے بند کر کے بھیج دیں اور جہاں تک مکن ہو پرسوں تک یہ دونوں چیزیں روانہ بندر لید فاک سے دونوں چیزیں روانہ

کردیں کیونکہ مجھاکواپنی بیماری کے دورہ میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیادہ خیریت ۔والسلام! مرز اغلام احم<sup>ع</sup>فی عنہ (خطوط امام بنام غلام ص۲)

بسم الله الرحمن الرحيم!

''ولسوف يعطيك ربك فترضى (الضعيٰ: ٥)'' سہل بن سعد ہے کی نے پوچھا كه آنخضرت اللہ نے بھی میدہ كی روثی بھی كھائی تقی۔وہ بولاتو كيان باتوں ہے پوچھتا ہے كه آنخصرت اللہ نے نوفوت ہونے تك ميدہ كو آنكھ ہے بھی نہیں دیکھا۔ كھانا تو كیا۔

مواہب میں لکھا ہے کہ ایک دن آنخضرت اللہ کال بھو کے تھے۔ آپ اللہ نے ایک پھڑا تھے۔ آپ اللہ نے ایک پھڑا تھا کہ ایک دن آنخضرت اللہ کا ہوجا کہ دنیا میں بہت سے لوگ ایک پھڑا تھا کہ ایک بہت کھانے والے ہیں۔ وہ آخرت میں بھو کے اور نظے ہوں گے۔ا نفس جان لے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جوابے نفس کو ہزرگ رکھتے ہیں اور وہ کفس اس کی اہانت کرتا ہے اور بہت سے لوگ ایپ نفس کو ذلیل کرتے ہیں اور وہ نفس ان کا اکرام کرتا ہے۔

(پیارے نی کے یارے حالات ص ۲۹،۲۹)

# قادياني پيمبرخطنمبره

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مجى اخويم الحكيم! مجى اخويم الحكيم الشائل السلام عليكم ورحمته الله وبركاته انط بنيار آب بشك ايك ولدمثك بقيمت ٢١٠ دو يخريد كرك بزريدوى في بيح دير مضرور بيح دير باقى سب خريت بدواللام!

مرزاغلام احمر فی عنه (خطوط امام بتام غلام ص۲)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"ذالك متاع الحيوة الدنيا والله عنده حسن الماب (آل عمران: ١٤)" ايك دفعه صحابة في تخضرت الله كي خدمت اقدس من فاقد تشى كي شكايت كي اور پيك كھول كرد كھايا كه پھر بندھے تھے آ پيلا في خابنا شكم مبارك كھولاتوايك كي بجائے دو پھر تھے۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ کے گلے میں سونے کا ہار دیکھا تو فرمایا کہتم کو بینا گوار نہ ہوگا کہ پنجمبر کی لڑکی کے گلے میں آگ کا ہار ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائش کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن (مسکنہ) دیکھے فرمایا کہ اگر اس کوا تارکر درس کے نگن کوزعفران سے دنگ کر ہائین لیتیں تو بہتر ہوتا۔ (سیرة النبی جلد دوم سسس)

مجی اخویم! عیم محرصین صاحب سلم الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکاند! آپ کی علالت اوراؤ کے کی علالت سے بہت فکر ہوا۔ خدا تعالی جلد صحت بخشے۔ اپنی خیریت سے اطلاع دیتے رہیں اور موازی ۸رجو آپ کے دیتے رہیں اور چند چیزیں جو نیچ کھی ہیں خرید کر کے ارسال فریادیں اور موازی ۸رجو آپ کے میرے ذمہ تھے بھیجے گئے ہیں اور ۲۳ دانے طلائی زیور پہنچیاں تا گہ ڈالنے کے لئے بھیجتا ہوں۔ آپ تا گہ ڈلوا کر بدست حامل بند بھیج دیں۔ واللام! خاکسار: مرزاغلام احم عفی عند (خلوط الم بنام غلام س)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى (مائده: ٣) "
روز دوشنبه ٢٩ رصفركو يمارى كاآغاز بوا يخت دردسراورتپ شديد تقى ايوسعيد حذرى كا
بيان ہے كہ جورومال خدا كے رسول الله في في سرے بانده ركھتا تھا۔ بيس نے اے ہاتھ لگايابدن
مبارك سے سينك آتا تھا۔ بدن ايسا گرم تھا كمير بهاتھ كو برواشت نہ بوئى۔

(رحمته اللعالمين ص ٢٦٨)

لوگوں نے دوا پلانی چاہی۔ چونکہ گوارا نہ تھی۔ آپ آلیا آئے نے اٹکار فرمایا۔ اس حالت میں ختی طاری ہوگئی۔ لوگوں نے منہ کھول کر ہلا دی۔ افاقہ کے بعد آپ آلیا آئے کواحساس ہوا تو فرمایا کہ سب کو دوا پلائی تھی۔ ان میں حضرت عباس شامل نہ تھے۔ اس لئے دواس تھم سے مشکل رہے۔

شامل نہ تھے۔ اس لئے دواس تھم سے مشکل رہے۔

(سرة النبی جلد دوم ص ۱۳۱۱)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفات تک آپ تا گئے نے مجھی دووفت سیر ہوکرروٹی نہیں کھائی۔ (سیرة النی جلد دوم ص ۲۸۱)

"وهو الذى جعل الليل وانهار خلفة لمن اراد أن يذكر أو أراد

شكورا (فرقان:٦٢)""ولا تبذر تبذيرا (بني اسرائيل:٢٦)"

جب انقال ہواتو حضرت عائشہ نے کمبل جس میں پوند گے ہوئے تھے اور گاڑھے کی ایک تہد نکال کردکھائی کہ انہی کپڑوں میں آپ نے وفات پائی۔ (سرة النبی جلد دوم ص ۱۵۸) قادیانی پیمبر

وتى خط معرفت مولوى يارمحرصا حب خط نمبر١٦

السلام علیم ورحمته الله و برکاند! بیس چندروز سے خت پیار ہوں ۔ بعض وقت جب دوره دوران سرشدت سے ہوتا ہے تو خاتمہ زندگی محسوں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی سردرد بھی ہے۔ ایسی حالت بیں رغن بادام سراور پیرول کی ہتھیلیوں پر ملنا اور پینا فائدہ مندمحسوں ہوتا ہے۔ اس لئے بیس مولوی یار محمصا حب کو بھیجتا ہوں کہ آپ خاص تلاش سے ایسار غن بادام کہ جوتا زہ ہواور کہنہ ہواور نیز اس کے ساتھ کوئی ملونی نہ ہو۔ ایک بوتل خرید کر بھیج دیں۔ پانچ روپے قیمت اس کی ارسال ہے اور نیز ہمارا پہلا کلاک بعنی گھنٹہ بھر گریا ہے۔ اس لئے ایک کلاک عدہ دوسراخرید کرنے کے لئے اور نیز ہمارا پہلا کلاک بخوبی امتحان کر کے ارسال فرباویں اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں ہمی خرید نی ہیں۔ ان چیزوں کی تفصیل فیل میں ہے۔ والسلام! مرز اغلام احمد عفی عنہ بھی خرید نی ہیں۔ ان چیزوں کی تفصیل فیل میں ہے۔ والسلام!

بسم الله الرحمن الرحيم!

"فاذا مرضت فهو يشفين"

عائشه مديقة عبق بين كه آنخفرت الله جب بيار موت توبيد عاء پڙه کراپن ڀاتھ جسم

پر پھیرلیا کرتے۔

حفرت السكايمان بكرايك دن خدمت اقدى من حاضر مواتو و يكهاكرآپ نے فظم كو كرت السكا بيان بكر ايك دن خدمت اقدى من ساحب نے كہاكد فظم كو كرئ سے ايك صاحب نے كہاكد مجوك كي وجہ سے۔

## قادیانی پیمبرخطنمبر۱۸

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

''کلو اشربوا هنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیة (حاقه: ۲۶)'' ایک دفعه ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ شخت بھوکا ہوں۔ آپ نے از داج مطہرات میں سے کس کے ہاں کہلا بھیجا کہ کچھ کھانے کا بھیج دو۔ جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھٹیس۔ آپ نے دوسرے گھر کہلا بھیجا۔ وہاں سے بھی جواب آیا۔ مختصر بیک آٹھ ٹھ ٹو گھروں میں سے کہیں پانی کے سواکھانے کی کوئی چیز نہھی۔

حفرت ابوطلی کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رسول النمائی کودیکھا کہ مجد میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں ابوطلی کی وجہ سے باربار کروٹیس بدلتے ہیں۔ (سیرة النی جلدودم ۱۸۲۳)
قادیانی پیمبرخط نمبر ۲۸

بسم الله الرحمن الرحيم!

مجی اخوجم! حکیم محرصین صاحب قریش سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکانه!

چونکه میر کریس بهاعث بهاری کے مشک خالص کی ضرورت ہے اور جھے بھی مخت ضرورت ہے اور جھے بھی مخت ضرورت ہے اور بہلی مشک ختم ہو چکی ہے۔ اس لئے بچاس رو پے بذریعه منی آرڈر آپ کی خدمت میں ارسال بیں۔ آپ وقول مشک خالص دوشیشیوں میں علیحدہ علیحدہ یعنی تولید ولدارسال فرماویں۔

مرزا غلام احم عفی عنہ ۲۲ دراکتو بر ۱۹۰۰ء

( خطوط امام بنام غلام ص٣٠٣)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"والباقيات الصالحات خيرا عند ربك ثواباً وخير املا (كهف:٤٦)"

تمام اہل وعیال وخانواد ہ نبوت کوممانعت تھی کہ وہ پر تکلف در کیٹی لباس اورسونے کے زیر استعمال کریں۔ آپ ان سے فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم کواس کی تمناہے کہ بیر چیزیں تم کو جنت میں ملیں تو دنیا میں ان کے پہننے سے پر ہیز کرو۔

میں ملیں تو دنیا میں ان کے پہننے سے پر ہیز کرو۔

(سیر قالنی حصداقل جلد دوم ص ۲۵۰)

یں میں ودیا ہے اس کے جے سے پہیر رو۔

حضرت عائش قرماتی ہیں۔ 'ماک انت لاحد انا الاثوب واحد ''لینی ہم تمام

یبیوں کے پاس صرف ایک ایک جوڑہ کیڑا تھا۔ ایک دفعہ آپ حضرت فاطمہ کے پاس آ ہے۔

دیکھا کہ انہوں نے تاداری سے اس قدر چھوٹا دو پٹہ اوڑھا ہے کہ سرڈھا گئی ہیں تو پاؤں کھل جاتے

ہیں اور پاؤں چھپاتی ہیں تو سر بر ہندہ جاتا ہے۔

(سیرة النی جلد دوم س ۲۳۹،۲۳۹)

قادیاتی پیمبرخطنمبر۸

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده و نصلی علیٰ رسوله الکریم!

می اخویم! حکیم محمر حسین قریش سلم الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکانه! اس وقت والده محمود احمد مواکن تبدیلی کے لئے لا مور آتی ہیں۔ غالبًا انشاء الله تعالیٰ دس دن تک لا مور میں رہیں گا اور بعض صروری چیزیں پارچات وغیره خریدیں گی۔ اس لئے اس خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لئے آپ سے بہتر اور کی شخص کو میں نہیں دیکھا۔ لہذا اس غرض سے آپ کو بین خطاکھتا موں کہ آپ جہاں تک موسکے اس خدمت کے اداکر نے میں ان کی خوشنودی حاصل کریں اور خود تکلیف اٹھا کرعمده چیزین خریددیں۔ باقی سب طرح سے خیریت ہے۔

خطوط امام بنام غلام ص ، مرز اغلام احمر عفى عنه ، ٣ رجون ١٩٠٤ ء

بسم الله الرحمن الرحيم!

"وللا خرة خير لك من الاولى (الضحى: ٤)"

اكثر ايها بوتاكة تخضرت الله صلى كواز واج مطهرات كياس تشريف لات اور
الوجية كة ح كه كها في كوب عرض كرتين نبيل - آپ قرمات كه اجهايس في روزه ركه لياالوجية كة ح كه كهاف كوب عرض كرتين نبيل - آپ قرمات كه اجهايس في روزه ركه لياالاجهة كة ح كه كهاف كوب عرض كرتين نبيل - آپ قرمات كه اجهايس في روزه ركه ليا-

آپ کی بیویوں نے جب زیورات وغیرہ کی رغبت کی آپ طلاق دینے پر آ مادہ ہو گئے اور فرمایا کہ فقر وفاقہ منظور ہے تو میرے نکاح میں رہو۔ور نبطلاق کے لو۔

(پیارے اور کے پیارے مالات ص ۲۸)

بخاری اور مسلم میں بالا نفاق لکھا ہے کہ آنخضرت اللہ کے گھر والے دودن برابر جو کی روٹی ہے آسودہ نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ آپ نے انقال فرمایا۔

(پیارے نی کے پیارے حالات ص ۲۹)

ایک دفعہ حفرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے اور پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے۔ بولیں کے سرکہ نے ان کی جھے کھانے کو ہے۔ بولیں کے سرکہ خواس کونا دارنہیں کہد سکتے۔ (سرۃ النی جلد دوم ۱۵۹)
قادیانی پیمبر خط نمبر ۲۵

نحمدہ و نصلی علیٰ رسولہ الکریم! کی اخویم! کیم محمصین صاحب سلم اللہ تعالی ۔ السلام علیم ورحمت اللہ وبرکاتہ! میرے گرکی طرف سے پیام ہے کہ جو چارروپ تیرہ آنے ہماری طرف نکلتے ہے وہ مولوی محم علی صاحب کودے دیے ہیں۔ ان سے وصول کرلیں اور بیتمام چیزیں اپنی ذمہ داری سے اور اپنی کوشش اور دیکھ بھال سے خرید کر کے بھیج دیں اور بادام روغن میری پیاری کے لئے خریدا جاوے گا۔ نیا اور تازہ ہواور عمدہ وہ وہ بیآ پکا خاص ذمہ ہے۔ والسلام!

( كطوط المام بنام غلام ص ٤، مرز اغلام احم عفي عنه )

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"وما اوتيم من شئ فمتاع الحيوة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى (قصص:٦٠)"

جابر انساری کا بیان ہے کہ ایک دن رسول اکرم اللہ حضرت بی بی فاطمہ کے ہاں تشریف لے گئے تو مسلم کے ہاں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کے جسم مبارک پراونٹ کی کھال کا ایک لباس ہے۔ جس میں تیرہ پوند ہیں۔ وہ آٹا گوندھ رہی تقیں اور کلام اللہ زبان پر جاری تھا۔ رسالت مآب کی آ کھ سے اس وقت آنسو فیک پڑے اور فر مایا: ''فاطمہ دنیا کی تکلیفوں کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی خوشی کا انتظار کر ''

ابوہریرہ ایک موقعہ کا ذکر حضرت علی کرم اللہ وجہ کے حوالہ سے اس طرر ہیان کر ۔ تے ہیں کہ عید کاروز تھا اور حضرت امام حسن دوسر ہے بچل کوا چھے کیڑے پہنے دیکے کرر نجیدہ ہوئے اور مال سے آ کرکہا کہ جب تک ہمارے کیڑے اجلے اور اچھے نہ ہول گے ہم عیدگاہ نہ جائیں گے۔ سیدہ نے بچہ کو گود ہیں لیا۔ پیار کیا اور کہا ہے گیڑے میلے ہونے والے ہیں اور پھٹ جانے والے ہیں ۔ تہمارے کیڑے میں اسلیا۔ ہیں اسلیا۔ ہیں موجود ہیں کہ جن سے بہتر کوئی کیڑ انہیں ہوسکیا۔ وہ تہماری امانت موجود ہے ۔ خداکی مرضی پرراضی رہو۔ وہاں جاکرسب کھی ہین اوڑھ لینا۔ قادیا نی بیمبر خط نمبر اا

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

مجی اخویم! السلام علیکم در حمته الله دبر کانة! اس دفت بموجب تاکید دالده محود لکھتا ہوں کہ آپ مبارکہ میری لڑکی کے لئے ایک قبصص رکیشی یا جالی کی جو چھروپ قیت سے زیادہ نہ ہو ادر گوٹد لگا ہوا ہو۔ عید سے پہلے تیار کرا کر بھیج دیں۔ قیت اس کی کس کے ہاتھ بھیج دی جادے گ۔

یا آپ کے آنے پرآپ کودی جاوے گی۔ رنگ کوئی ہوگر پارچدریشی یا جالی ہو۔

(خطوله امام عام غلام ص ٥٠١م رز اغلام احد عفی عنه ١٣ رفر وري ١٩٠٥)

بسم الله الرحين الرحيم!

"وننزل من القرآن ما هو شفاء وحمة اللمؤمنين (بنى اسرائيل: ٨٢)"

رسول اکرمیالی حرام اشیاء کوبطور دوااستعمال کرنے سے نبی فرماتے۔اللہ نے حرام چیز ول میں تبہارے لئے شفانہیں رکھی۔ (رحت اللعالمین ص ۱۸۱)

حضورعلیہ الصلوٰ ۃ والسلام وعاء فرمایا کرتے۔الٰہی آ ل مجمر گوصرف اتناوے کہ جنتا پیٹ میں ڈال لیس۔

حضورعلیہ الصلوٰۃ والسلام فر مایا کرتے فرزند آ دم کوان چند چیز وں کے سوااور کسی چیز کا حق نہیں۔ رہنے کے لئے ایک گھر۔ ستر پوٹی کے لئے ایک کپڑ ااور شکم سیری کے لئے روکھی سوکھی

رونی اور پانی حضرت عائش فخرماتی ہیں۔' ولا پسطوی لسه شوب "مجھی کوئی کپڑات کر کے نہیں رکھا گیا۔ یعنی صرف ایک جوڑا کپڑا ہوتا تھا۔ دوسرانہیں ہوتا تھا۔ جو تہ کر کے رکھا جاسکتا۔ (سيرة الني جلد دوم ص ۲۸۱)

قادياني پيمبرخطنمبراا

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلي علىٰ رسوله الكريم! مجى اخويم! حكيم محدهسين صاحب سلمه الله تعالى . السلام عليكم ورحمته الله وبركاته! ال وقت میاں یارمحد بھیجا جاتا ہے۔آپ اشیاء خریدنی خودخرید دیں اور ایک بوتل ٹا مک وائن کی پلومر كى دكان سے خريدديں \_ مرائ كك وائن جائے \_اس كالحاظر ب باقى خيريت ب والسلام! (خطوط امام بنام غلام ٢٥ ، مرز اغلام احم عفي عنه)

بسم الله الرحمن الرحيم!

''من يطع الرسول فقد اطاع الله (النساء: ٨٠)''

(حضوطان ) كنطين مبارك اس طرز كے تھے جس كواس ملك ميں چپلى كہتے ہيں۔

يصرف ايك تلا بوتا تھا۔ جس ميں تيم گلے ہوئے تھے۔ (سيرة الني جلد دوم ص ١٥٨)

موزوں کی عادت نہ تھی لیکن نجاثی نے جوسیاہ موزے بھیجے تھے آپ نے استعال

فرمائے۔بظاہرروایت سےمعلوم ہوتا ہے کہوہ چری تھے۔ (سیرة النبی جلددوم ص ۱۵۸)

ایک دفعہ حضرت فاروق اعظم ہ مخضرت اللہ کے ہمراہ بازار گئے۔ وہال سندس کا

ایک حلہ دیکے کر حضرت عرف نے حضو حلی ہے گذارش کی کہ کاش اس حلہ کوعید کے واسطے آپ خرید

لیتے۔ارشاد ہوا کہ عمراں حلہ کووہ آ دمی پہنے جسے آ خرت سے بہرہ نہ ہو۔

(بیارے بی کے بیارے مالات ص ۲۷)

ا یک دفعہ قیصر روم نے آپ کی خدمت میں ایک پوشین جیجی۔جس میں ویبا کی نجاف کی ہوئی تھی۔ آپ نے ذرادیر کے لئے پہن لی۔ پھرا تار کر حفزت جعفر ﴿ حضرت علیٰ کے بھائی ﴾

(سيرة الني جلدودم ص٢٥١) کے ماس جینے دی۔

حفرت عاكث مروايت م- "كان يقبل الهدية ويشيب عليها" آ تخضرت الله مديقول فرماتے تھے اوراس کامعاوضہ دیتے تھے۔ (سیرة النبی جلد دوم ١٥٥٥) قیص، تہد، چادر، جوتے کے دوجوڑے کھی پاس نہیں دیکھے تھے۔اکٹر ہوتا تھا کہ اس بادشاہ دین ودنیا کے پاس کپڑوں کی تتم سے ایک ہی چا در باقی رہ جاتی تھی اور کوئی کپڑا جسم مبارک پڑہیں ہوتا تھا۔حضو تالیق نماز میں اس کا تہم کرتے اور نصف اوڑھ کے نماز پڑھ لیتے تھے۔

(پیارے نی کے پیارے حالات ص ۲۸)

ر بیارے بی سے بیارے مالات میں انہیں پیوند گئے ہوئے کیڑے پہنے اور فرماتے جو میری سنت سے بیزار ہوگا وہ میرانہیں ہے۔

--
معمول تھا کہ مجلس سے اٹھ کرگھر میں تشریف لے جاتے تو بھی بھی بھی پاؤں چلے جاتے اور جوتی و ہیں چھوڑ جاتے ۔ یہاں بات کی علامت تھی کہ پھروا کہی تشریف لاکمیں گے۔

ريية النبي جلد دوم ص ٢٦١)

جو تی پھٹ جاتی تو خود گانٹھ لیتے۔ لباس کے تعلق کسی تشم کا التزام ندتھا۔ عام لباس، چا در قبیص، اور تھرتھی۔

(سيرة النبي جلددوم ص ١٥٧)

## قادياني بيمبرخط نمبرا

بسم الله الرحمن الرحيم!

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم!

به مجی اخویم! کیم حسین صاحب قریش السلام علیم ورحمته الله و برکاته! مجھے قریباً دوماه

کی فی جوڑہ آئی آنے قیت ہوم دانہ بذراید وی فی بھیج دیں اور جہاں تک ممکن ہوجلد تربیج

دیں ۔ جوایک طرف کثرت بیشاب کی تکلیف ہادرایک طرف یا وی کومردی کی بھی تکلیف اور

دیں ۔ جوایک طرف کثرت بیشاب کی تکلیف ہادرایک طرف یا وی کومردی کی بھی تکلیف اور

اگرکوئی پھی پوسین جوئی اورگرم ہواور کشادہ ہوجو کا بل کی طرف سے آتی ہے مل سکے تواس کی

قیمت سے اطلاع دیں۔ تاکدا گرمخیائی ہوتو قیمت بھیج کرمنگوالوں۔

والسلام! مرز اغلام احمد

نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تخیائش کا فقرہ بعض تخلص دوستوں

نوٹ: یہاں بیہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب بی تخیائش کا فقرہ بعض تخلص دوستوں

خضرت کو قیمت سے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں اور مستری مجمد موکی صاحب

عضرت کو قیمت سے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ میں اور مستری محمد موکی صاحب

بائیکل کے سودا گرانا رکلی میں سوداگروں کے ہاں پوسین کی طاش کو نگلے ۔ چنانچہ ایک دکان پرایک پوسین چالیس روپے کی پیند آئی اور وہ پوسین خرید کرمستری صاحب کی طرف سے حضرت کی پوسین جائیں ہوئی ہوئی۔ کی درمستری صاحب کی طرف سے حضرت کی خدمت میں بھیجی گئی۔ قریش ۔

(خطوط امام بنام غلام میں)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

''عسیٰ ان یبعثك ربك مقاماً محمودا (بنی اسرائیل:۷۹)'' ازواج مطبرات كساته آپ كوجومجت هی اس كا اظهار بهی دنیا داراندطریقه سے نہیں ہوتا تھا۔ چنانچدازواج مطبرات نے جب اچھے كھانے اورا چھے لباس كی خواہش ظاہر كی تو آپ نے ان سے ایلا كرلیا۔

(سرة الني جلدوم م ۲۵۰)

عبدالله بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت رسول کر پم اللہ اور آپ کے گھر والے کئی کی را تیں خالی پیٹ سور ہاکرتے تھے اور جب کھا نا کھا تے تھے تو اکثر اوقات آپ کا کھا تا جو کی روٹی ہواکر تا تھا۔

روٹی ہواکر تا تھا۔

حفرت انس بن ما لک آپ کے خادم خاص ہلاتے ہیں کہ آنخفرت اللہ نے شہر کے امروں کے بڑے دشہر کے ایک آپ کے خادم خاص ہلاتے ہیں کہ آنخفرت اللہ کے اور کے امیروں کے بڑے بڑے نوان پر بیٹے کرنہیں کھایا اور نہ بھی چینیوں کی رکائی میں کھایا ہے اور نہ بھی آپ کے لئے بتلی بتلی چیا تیاں کی نے لکا کیں ۔ راوی کہتا ہے میں نے اپنے استاد قادہ ہے ہوچھا کس چیز پر آنخفرت اللہ اور صحابہ کرام روثی رکھ کر کھایا کرتے تھے۔ اس نے بتایا اس چیز پر آخفرت تھے۔ اس نے بتایا اس چیز پر آخفرت تھے۔ اس نے بتایا اس چیز پر آخفرت تھے۔ اس نے بتایا اس چیز ہے دستر خوان پر۔

معمول تھا کہ حضور رفع حاجت کے لئے اس قدر دور نگل جاتے کہ آئھوں ہے او جھل ہو جاتے۔ مکہ معظمہ میں جب تک قیام تھا حدود حرم سے باہر چلے جاتے۔ جس کا فاصلہ کمہ معظمہ سے کم از کم تین میل تھا۔

قادياني بيمبرخط نمبرح

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده و نصلی علی رسوله الکريم!

مجی اخويم! حکيم محرحين صاحب قريش سلمه الله تعالی السلام عليم ورحمته الله و بركانة!
اشياء مفصله فيل جمراه ليخ آوي اوراگر خدانخواسته الي مجوري بوتوكي اورآن والے كه باتھ بجيج ديں وائي بيور، جوايك رم مے متعلق دوائى ہے ليوم كى دكان سے مشك خالص عمده جس مي مي حي مراند بو ايك توله پان عمده بيكي اورايك انگريزي وضع كا پاخانه جوايك چوكى بوتى ہے ميں جي دوران سركى بہت شدت سے مرض ہوگئى ہے بيروں پر بوجهد دركر پاخانه پھرنے سے مجھے دوران سركى بہت شدت سے مرض ہوگئى ہے بيروں پر بوجهد دركر پاخانه پھرنے سے مجھے سركو چكر آتا ہے اس لئے ايسے پاخانه كي ضرورت پڑى تيس كامنى آرڈر آپ كى خدمت ميں سركو چكر آتا ہے ۔ اس لئے ايسے پاخانه كي ضرورت پڑى تيس كامنى آرڈر آپ كى خدمت ميں بيرو جيوا بام بنام ظلام س ٢٠ مرز اغلام احري غي عنه )

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"يا ايها النبى انا ارسلنك شاهدًا ومبشراً ونذيراً وداعيا الى الله باذنه وسراجاً منيرا (احزاب:٤٦٠٤٥)"

غزوۂ احزاب میں) سرور عالم اللہ بھی مٹی پھینک رہے ہیں۔ شکم مبارک پر گرداٹ گئی ہے۔ (سیرۃ النبی جلددوم ۱۳۸۸)

خندق کھودنے پھرتو ڑنے ، مٹی ہٹانے میں نی آگائی خور بھی صحابہ گورد دریتے ہیں۔سینہ مبارک کے بال مٹی سے چیپ گئے تھے۔ (رصت اللعالمین م ۱۳۹۱)

پھر کھودتے کھودتے اتفاقا ایک سخت چٹان آگئی۔کسی کی ضرب کا منہیں دیتی تھی۔ رسول النہ اللہ تھا۔ تشریف لائے۔ تین دن کا فاقہ تھا اور پیٹ پر پھر بندھا ہوا تھا۔ آپ نے دست مبارک سے بھاوڑ امارا تو چٹان ایک تو دہ خاکتھی۔ (سیرۃ النبی جلد دوم ۲۸۸)

ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام اور عبد اللہ بن عباس اسلیے کے پاس گئے اور کہا کہ آج ہم کووہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو آنخضرت اللہ کو بہت مرغوب تھا۔ بولیس تم کووہ کیا پہند آئے گا۔لوگوں نے اصرار کیا تو انہوں نے جو کا آٹا ٹیس کر ہانٹری میں چڑھا دیا۔او پر سے روغن زیتون اور زیرہ اور کالی مرچیں ڈال دیں۔ پگ گیا تو لوگوں کے سامنے رکھا اور کہا کہ یہ آپ کی محبوب ترین غذاتھی۔

# قاديانى بيمبرخط نمبر۲۲

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده و نصلى على رسوله الكريم! اخويم! على رسوله الكريم! اخويم! على رسوله الكريم! اخويم! عيم محمر حسين صاحب قريش السلام عليم ورحمته الله وبركاته! آپ كاعنايت نامه پنچا ميرى رائ ميں وه مشك بهت عده تقى ۔ اگر چند بفتول ميں مجھے گنجائش بوئى تو ميں منگوالول گا۔ بباعث كر ت اخراجات ابھى كنجائش نہيں ۔ گرضرورت كو وقت جس طرح بن منگوانى پر تى ہے ۔ وه مشك تھوڑى كى موجوو ہے ۔ باقى سبخر چ ہوگئ ہے ۔ والسلام!

(خطوط المام بنام غلام ص ٤ مرز اغلام احمد فقى عنه)

#### بسم الله الرحمن الرحيم!

"تبارك الذى ان شاء جعل لك خيراً من ذالك جنت تجرى من تحتها الانهار وجعل لك قصورا (نرقان:١٠)"

آخری ایا م میں آخضر سے گھیں۔ جن میں انگی اور الگ الگ جروں میں رہتی تھیں۔ جن میں نہ حن تھانہ دالان تھے۔ نہ ضرورت کے الگ الگ کرے تھے۔ ہر جرہ کی وسعت عواج علامات ہاتھ سے زیادہ نہ تھی۔ ویواریں می کی تھیں۔ جواس قدر کمزور تھیں کہ ان میں شکاف پڑگیا تھا اور ان سے اندردھوپ آتی تھی۔ چھت تھجور کی شاخوں اور چتوں سے چھائی تھی۔ بارش سے بچنے اور ان سے اندردھوپ آتی تھی۔ جھت تھے۔ بلندی آتی تھی کہ آدی کھڑا ہو کرچھت کو ہاتھ سے چھوسکتا تھا۔ گھر کے درواز وں پر پردہ یا ایک پٹ کا کواڑ ہوتا تھا۔ (سرة النبی جلد دم م ۱۵۲) آخضر سے ایک نے فرمایا کہ ابوذ وراگر احد کا بہاڑ میرے لئے سوتا ہوجائے تو میں بھی ہے پہند نہ کروں گا کہ تین را تھیں گذر جا کیں اور میرے پاس ایک دینار بھی رہ جائے ۔ لیکن ہاں وہ ویتار جس کو میں ادائے قرم نے کئے رکھ چھوڑ وں۔ (سرة النبی میں ۱۳۲۸)

اکثریهال تک معمول تھا کہ گھر میں نفذگی شم ہے کوئی چیز موجود ہوتی تو جب تک کل خیرات نہ کردی جاتی گھر میں آرام نہ فرماتے۔ رئیس فدک نے ایک دفعہ چاراونٹ پرغلہ بارکر کے خدمت نبوی میں بھیجا۔ حضرت بلال نے بازار میں غذفر وخت کر کے ایک یہودی کا قرض تھا وہ ادا کیا۔ پھر آنخضرت میں بھیجا۔ حضرت بلال نے کیا۔ پھر آنخضرت میں آکراطلاع کی۔ آپ نے پوچھا پھی بچھ بی تو نہیں رہا۔
بولے ہاں۔ پھی کہ اپنے فرایا جب تک پھی باتی رہ گاش گھر نہیں جا سکتا۔ حضرت بلال نے کہا میں کیا کروں۔ کوئی سائل نہیں۔ آخضرت اللہ فالے نے مہد میں رات بسر کی۔ دوسرے دن حضرت بلال نے تعمیرت بلال نے تا کر کہا۔ یا رسول الشقاف خدانے آپ کوسبکدوش کردیا۔ یعنی جو پھی تھا وہ بھی تھیم کردیا گیا۔ آپ نے خدا کاشکرادا کیا اورا ٹھ کر گھر تشریف لے گئے۔

(سيرة الني جلد دوم ص ٢٢٧)

"الفقر فخرى والفقر منى (حديث)"

رفعی واقعی میں رہایا ہے۔ جو چیز آنخفرت اللہ کے پاس آئی۔ جب تک صرف نہ ہوجاتی آپ کوچین نہ آتا۔ بیقراری میں رہتی۔ ام المؤمنین ام سلم ٹیان کرتی جی کہ ایک وفعہ آنخفرت آلی گھر میں تشریف لائے تو چہرہ متغیرتا۔ ام سلم ٹے غرض کیا یارسول اللہ اللہ تھا تھے خیرے۔ فرمایا: کل جوسات دینار آئے تھے شام ہوگی اور دہ بستر پر پڑے دہ گئے۔

(سیرة النبی جلدُودم میں ۲۲۷)

"الدنيا جيفة وطالبها كلاب (حديث)" يعنى دنيام وارجاورطالب اس ككت

ایک دفعہ حضوط اللہ کی خدمت میں نوے ہزار درہم آئے۔آپ نے ان کو بوریے پر رکھ دیا۔ پھران گوشیم کرنا شروع کیا اور کس سائل کونہ پھیرا۔ یہاں تک کدان سے فراغت پائی۔ (بیارے نی کے بیارے مالات ۲۸۸) عموماً فرمایا کرتے۔ تھے کہ میں تین دن سے زیادہ اپنے پاس ایک دینا رکھی رکھنا پسند نہیں کرتا۔

قادياني پيمبرخطنمبره

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده و نصلی علیٰ رسوله الکريم!

مجی اخویم! کیم محرصین صاحب سلم الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکاته! وی الی الی طرف کی بناء برمکان مارا خطرناک ہے۔ (بی باغ والے مکان کی طرف اشارہ ہے جو بالکل ایک طرف بھی مارہ علی میں واقع ہے۔ کیونکہ ان دنوں ای مکان میں حضرت تشریف فرما ہے ) اس لئے آج وصوما کھر و چینہ فرما ہے ) اس لئے آج دوسوما کھر و چینہ فرما ہے ) اس لئے آج دوسوما کھر و چینہ دوست وارول کے ساتھ جو تج بہکار مول بہت عمدہ فیمہ معہ قناتوں اور دوسر سے دوسرے چند دوست وارول کے ساتھ جو تج بہکار مول بہت عمدہ فیمہ معہ قناتوں اور دوسر سامالوں کے بہت جلد روانہ فرما دیں اور کی کو بیخے والوں میں سے بیہ خیال پیدا نہ ہو کہ کی لواب صاحب نے بیہ فیمہ خرید نا ہے۔ کیونکہ بیاوگ اوابوں سے دو چند سہ چندمول لیتے ہیں اور خیمہ کو ہم طرح سے دیکھ لیا جائے کہ پرانا اور بوسیدہ نہ ہواور تمام سامان قنات اور پاغانہ وغیرہ کا ساتھ ہو کہ کوئی قفی نہ ہو۔

(خطوط امام بنام غلام ص ، مرز اغلام احر عفی عنه)

قادیانی پیمبرکے چندالہامات

سسس ایک دفعہ فجر کے دفت الہام ہوا کہ آج حاقی ارباب محمد نشکر خان کے قرابتی کاروپییآ تاہے۔ چتا نچہ میں نے شرمیت اور ملا والی نہ کورہ یالا آریوں کو رپیش گوئی بتلائی۔ (زول میں سے ۱۳ نزائن ج ۱۸ ص ۱۹۸۸)

شرمیت اور ملاوال قادیانی پیمبر کے دونہایت تقداور معتبر گواہ ہیں۔ مؤلف!

میں ایک دفعہ یہ ومی الٰہی میری زبان پر جاری ہوئی کہ:''عبداللہ خان ڈیرہ
اساعیل خان' وہ ضبح کا دفت تھا اور آتھا قاچند ہندواس دفت موجود تھے۔ میں نے سب کواطلاع دی
کہ خدانے نج بے سیمجھایا ہے کہ آج اس نام کے اس فخص کی طرف سے پچھرد پید آئے گا۔
کہ خدانے نج بے سیمجھایا ہے کہ آج اس نام کے اس فخص کی طرف سے پچھرد پید آئے گا۔
(زول اُسم ص ۱۹۵ مزرائن ج ۱۸ ص ۲۵ میں

۵۰۰۰۰۰۰ ایک دفعه کشفی طور پر جمھے چوالیس یا چیالیس روپے دکھائے گئے اور پھریہ الہام ہوا کہ ماجھے خال کا بیٹا اور تشمس الدین پٹواری ضلع لا ہور بھینے والے ہیں۔ (زول اسمے ص۲۰۲ بزرائن ج۸اص ۵۸۰)

اور مالی فتو حات اب تک دولا کورو پے ہے بھی زیادہ۔ (نزول اسے ص ۳۳۰ بزرائن ج ۱۸ص ۱۳۰۰)

واک فانه والول کوخود بو چهلو که کمس قدراس نے روپیہ بھیجا۔ میری دانست میں دل الکھ سے کم نہیں۔ اب ایما تا کہوکہ میں مجروہ ہے بائہیں۔ (نزول اسے ص ۱۱۸ نزائن ج ۱۸ ص ۲۹۹) بسم الله الرحمن الرحیم!

''اطیعوا الله والرسول لعلکم ترحمون (آل عمران:۱۳۲)'' آخضر علی الله والرسول لعلکم ترحمون (آل عمران:۱۳۲)'' اصابه میں اکھا ہے کہ آپ نے ایک چاور، دو چکیاں اورا یک مشک بھی دی اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی دوچیزیں عمر مجران کی رفیق رہیں۔

قادياني بيمبرخط نمبر

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلى على رسوله الكريم! مجى انويم! حكيم محرصين صاحب قريش سلمه الله تعالى - السلام عليم ورحمته الله وبركانه! اس قت رات كا وقت ہے ميں قيمت نہيں بھيج سكتا - آپ مفصله ذيل كيڑے ساتھ لے آويں -آپ ك آنے پر قيمت وى جاوے كى بہر حال اتواركوآ جاويں - والسلام!

( خطوط امام بنام غلام ص ٤ مرز اغلام احم عفي عنه )

نوٹ: بیاس موقعہ پرحضور نے خود خاکسار کو کمال مہریانی سے یا دفر مایا تھا۔ جب کہ صاحبز ادی مبار کہ بیگم کے نکاح کی تقریب سعیدا گلے روز قرار پا چکی تھی۔قریشی ! بسم الله الرحمن الرحيم!

"ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا (الم نشرج: ۲۰۰۰)"

ایلاء کے دانے میں حفرت عرقج جب مشربہ میں جواسباب کی کوٹھڑی تھی۔ حاضر ہوئے

تو ان کونظر آیا کہ سرور عالم اللے کے بیت قدس میں دنیاوی ساز وسامان کی کیا کیفیت ہے۔ جس مبارک پرصرف ایک ہبند ہے۔ ایک کھری چار پائی بچھی ہے۔ سر ہانے ایک تکیہ پڑا ہے۔ جس میں خرے کی چھال بحری ہے۔ ایک طرف مٹی بحر جور کھے ہیں۔ ایک کونے میں پائے مبارک میں خرائی دہی ہیں۔ یہ مبارک کے پاس کسی جانور کی کھال پڑی ہے۔ پچھشکیزہ کی کھالیں سرکے پاس کھوٹی پر لئک رہی ہیں۔ یہ و کی رحضرت عرق کہتے ہیں کہ میری آئی کھوں سے آنو جاری ہوگئے۔ حضرت میں پائی کے بان سے جسم و کی رحض کی یا رسول اللہ اللہ تھا تھی کیوں نہ روؤں۔ چار پائی کے بان سے جسم اقدس میں بدھیاں پڑی ہیں۔ یہ آپ کے اسباب کی کوٹھڑی ہے۔ اس میں جوسامان ہے وہ نظر آر ہا ہے۔ قیصرو کسر کی تو بہار کے مزے لوٹیس اور آپ خدا کے پیغیر اور برگزیدہ ہوکر آپ آتر ہا ہے۔ قیصرو کسر کی تو بہار کے مزے لوٹیس اور آپ خدا کے پیغیر اور برگزیدہ ہوکر آپ آتر ہا ہے۔ قیصرو کسر کی تو بہار کے مزے لوٹیس اور آپ خدا کے پیغیر اور برگزیدہ ہوکر آپ آتر ہا ہے۔ قیصرو کسر کی تو بہار کے مزے لوٹیس اور آپ خدا کے پیغیر اور برگزیدہ ہوکر آپ آتر ہوا۔ کے سامان خانہ کی یہ کیفیت ہو، ارشاد ہوا کہ اے ابن خطاب تم کو یہ پندئیں کہ وہ دنیالیں اور ہم آخرت۔

(سیرة النبی جلد دوم ص ۱۲ اس کی سے آپ کے اسباب کی کوٹھڑیں کہ وہ دنیالیں اور ہم آخرت۔ (سیرة النبی جلد دوم ص ۱۲۷۷)

قادياني پيمبرخط نمبر٢

بسم الله الرحمن الرحيم! نحمده ونصلی علی رسوله الکريم! محی اخویم! حکیم محرصین صاحب قریش سلم الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و برکاته! آپ مبریانی فرماکریة ممام چیزی اور کپڑے جو میرے گھر کا ہے بری احتیاط سے فرید دیں۔ مررید کہ تمام ولی قیمت معہ کراید وغیره مبلغ مولوی محمد کی صاحب کودیئے گئے جیں ۔ والسلام! (خلوط امام بنام غلام ص ۸ مرز اغلام احرع فی عند)

عكيم محرحسين صاحب قريثي جن كي معرفت مرزا قادياني مفك وعبر منكوايا كرتے تھے

للصفح بين:

حضرت اقدس اورمفرح عنبری منابع

"میں اپنے مولا کریم کے فضل سے اس کو بھی اپنے لئے بے اندازہ فخر وبرکت کا موجب سمجھتا ہوں کہ حصور (سرزا قادیانی) اس ناچیز کی تیار کردہ مفرح عنری کا بھی استعال فرماتے تھے۔حضور کو چونکہ دورہ مرض کے وقت اکثر مشک ودیگرمقوی دل ادویات کی ضرورت
رہی تھی۔ جواکثر میری معرفت جایا کرتی تھیں۔ایک دفعہ جھے خیال آیا کہ حضور کواگرمفر تعزی کہ موافق آ جائے اور مفید ہوتو کیا ہی اچھا ہو۔ بہت سارد پیر حضور کا دوسری ادویات پر شرج ہونے سے نج جائے ۔البذا ایک دفعہ میں اچھا ہو۔ بہت سارد پیر حضور کا دوسری ادویات پر شرح ہوئے صدمت میں بھیج کراستعال کے لئے عرض کی اور ساتھ ہی عرض کرویا کہ اگر حضور کو یہ موافق آ جائے تو میں ہمیشہ اس خدمت کو اپنا گخر مجھوں گا اور میری دلی خواہش ہے کہ یہ حضور کے استعال میں رہے ۔ پس اللہ تعالی کا بے اندازہ فضل ہوا اور میری دفواہش پوری ہوئی کہ وہ مفید اور مقبول ہوئی اور آ میری دورت کے اندر بی حضور نے استعال میں اور آ میری دورت کے اندر بی حضور نے میر مہدی حسین کو بھیج کر ایک ڈبیر مفرح عنری اور طلب فرمائی اور اس کی قیت پانچ رو یہ بھیج دی جو میں نے دست بستہ عرض کر کے مفرح عنری کے ساتھ بی حضور کو بھیج دی جو میں نے دست بستہ عرض کر کے مفرح عنری کے ساتھ بی حضور کو بھیج دیے۔ تا آخر خط۔ (خلوط امام بنام خلام میں موروز کے اندر کی حضور کو بھیج دی جو میں نے دست بستہ عرض کر کے مفرح عنری کے ساتھ بی حضور کو بھیج دیے۔ تا آخر خط۔ (خلوط امام بنام خلام میں موروز کی ہوئی کے مفرح کے بی جو بی ہوئی کہ میں ہوئی کہ مفرح کو بی جو بی ہوئی کی ہوئی کے دیت بست بستہ عرض کر کے مفرح کو بی کے ساتھ بی حضور کو بھیج دیا ہے۔ تا آخر خط۔ (خلوط امام بنام خلام میں موروز کی ہوئی کے ساتھ بی کو بی جو بی ہوئی ہوئی کو بی ہوئی کے دیت بی ہوئی کو بی ہوئی کی جو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئیں کے دیت بیت عرض کر کے مفرح کو بی ہوئی کے دیت بیت عرض کر کے مفرح کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کی ہوئی کی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کو بی ہوئی کی کو بی ہوئی کی کر کی کو بی ہوئی کی کو بی ہوئی کو بی کو بی ہوئی کی کو

"بسم الله الرحمن الرحمن و ياايها النبى قل الازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراجاً جميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعدالمحسنات منكن اجراً عظيما واحزاب: ٢٩٠٢٨"

اے نبی کہہ بیبیوں اپنی کے،اگر ہوتم ارادہ کرتیاں زندگانی دنیا کا اور بناؤاس کا پس آؤ کہ پکھافائدہ دوں تم کو اور رخصت کر دوں میں تم کورخصت کرنا اچھا۔ اگر ہوتم ارادہ کرتیاں خدا کا اور رسول اس کے کا اورا گرگھر و پچھلے کا پس تحقیق اللہ نے تیار کیا واسطے نیک کرنے والیوں کے تم میں سے تو اب بڑا۔

جب مسلمانوں کوفتوحات حاصل ہونے سے مال ہاتھ آیا اور آ سودہ حال ہو گئے تو حضرت رسول خداللہ کی بیض بیبیوں نے بھی و نیا کے مال داسباب کی خواہش کی۔اس پر آپ ناخوش ہوئے اور تم کھائی کہ ایک ماہ تک گھر تھریف نداا کیں گے اور آپ گھر بیل تشریف لائے اور سب رہ کرایک ماہ گز ارااور ۲۹ دن کے بعدیہ آیت تا زل ہوئی اور آپ گھر بیل تشریف لائے اور سب سے پہلے حضرت عاکش سے فرمایا کہ بیل تھوسے ایک بات کہتا ہوں تم جواب دیے بیل جلدی نہ کرنا۔ بلکدایے ماں باپ سے اس بیل مشورہ کر کے جواب دینا۔ عاکش نے عرض کیا کہ فرما ہے۔

آپ نے بیآیت پڑھ کرسنائی جس کا مطلب بیہ کتم کودوباتوں میں اختیار دیا جاتا ہے۔اگر دنیاوی مال داسباب کی خواہشمند ہوتو ہی لے کر جھ سے الگ ہوجاؤ اور اگر میری زوجیت میں رہنا پیند کرتی ہوتو یہاں تو وہی فقیرانہ سامان اور کی گئی روز کے فاقے ہیں۔حضرت عائش نے جواب دیا کہ بھلا اس معاطم میں والدین سے کیا مشورہ کرنا ہے۔ میں آپ کی زوجیت میں رہنا جا ہتی ہو۔اس کے بعد سب بیبوں نے یہی جواب دیا۔

# قادیانی پیمبرانقال جائدادمرزاغلام احمدقادیانی (نقل رجنری باضابطه)

''منكه مرزاغلام احمرقادياني خلف مرزاغلام مرتضي مرحوم قو ممثل ساكن وركيس قاديان وتخصیل بناله کامول\_موازی ۱۴ کنال اراضی نمبری خسره ۱۷۲۲،۱۷۰۳،۱۷۱ قطعه کا کھاند نمبر • ساك معامله عمل جمع بندى ١٨٩٧ء ١٨٩٤ء واقعه قصبه قاديان ندكوره موجود بـ-١٢ كنال منظورہ میں سے موازی اکنال اراضی نبسری خسرہ نہری ۳،۲۲۴۷ ما ندکورہ میں باغ لگا ہوا ہے اور درختان آم و کھٹ ومٹھ وشہتوت وغیرہ اس میں لگے ہوئے۔ پھلے ہوئے ہیں اور موازی ۱۲ کنال اراضی منظورہ جا ہی ہے اور بلاشرکتہ الغیر مالک وقابض ہوں۔سواب مظہرنے برضاو رغبت خود وبدرتتي موش وحواس خمسها پني كل ١٢ كنال اراضي مذكوره كومعه درختان ثمره وغيره موجوده باغ واراضى زرعي ونصف حصه آب وممارت وخرج چوب حیاه موجوده اندرون باغ ونصف حصه کھورل ودیگر حقوق داخلی و خارجی متعلقہ اس کے محض مبلغ پانچ ہزار روپیہ سکہ رائجہ نصف جن کے •• ۵۰ دوپے ہوتے ہیں۔بدست مساۃ نفرت جہاں بیگم زوجہ خودر ہن وگر وی کر دی ہے اور روپیہ میں بتفصیل ذیل زیورات ونوٹ کرنی نفز مرجہنہ سے لیا ہے۔ کڑی کلان طلاقیتی • 20، کڑے خور د طلا قیمت ۲۵۰، دٔ نگریال ۱۳عد د بالیاں دوعد دبیشی • اعد د ریل طلائی دوعد د بالی گهتگو رو والی طلائي دوعد د كل فيتى ١٠٠ كنگن طلائي فيمتى ٢١٠روپُ بند طلائي فيمتى ٥٠٠روپِ كنشمه طلائي فيمتى ۲۱۵ روپے جہدیان جوڑ طلا کی قیمتی • • ۳ روپے پونجیاں طلا کی بڑی قیم تی جارعد دقیتی • ۵ اروپے ہے۔ جو جس اورمو نکئے چارعد دلیمتی ۵۰اروپے چنان کلاں ۳عدد، طلائی فیمتی ۲۰۰روپے چاند طلائی لیمتی ۵۰ روپے بالیاں بڑاؤسات ہیں۔قیمتی ۱۵ روپے نقط طلائی قیمتی ۴۸ روپے ٹیکہ طلائی میں ۲۰ روپے جمائل فیتی ۲۵ روپے پہونچیاں خور د طلائی ۲۲ دانہ ۲۵ روپے بردی طلائی فیتی مہم روپے

بسم الله الرحمن الرحيم!

"ورفعنا لك ذكرك (الم نشرح: ٤) " نجاشى باوشاه جش في صحابة سے مخاطب موكركها ـ مرحباته بيس ادرجس كى طرف سے آئے ہو بے شك وہ خدا كے رسول بيں ـ ان كى تعريف انجيل بيس موجود ہے اورعيسى عليه السلام في ان كى بشارت وى ہے ـ خداكى فتم اگر كارسلطنت مير مے متعلق ند ہوتا تو بيس ان كا خادم بنا اور لن كو وضوكرايا كرتا ـ (بيارے ني كے بيارے عالات ص١٢٣، تواريخ عبيب ٢٢٥)

ہرقل شہنشاہ روم نے کہا۔ اگر میں بیرجانتا کہ میں اس تک پینچ سکوں گا تو میں اس کے ویدار کا عاشق ہوتا اور اس کی ملاقات تکلیف سے حاصل کرتا اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو میں ا اس کے قدم دھوتا۔

> شہنشاہوں کا وہ رتبہ کہاں ہے جو ہے فخر غلامان محمہ

قادياني بيمبرلكهتاب

"ميرى عمركا كر حصه اس سلطنت الكريزي كى تائيداور جمايت ميس كذراب ادريس

نے ممانعت جہاد اور انگریزی اطاعت کے بارے میں اس قدر کتابیں کھی اور اشتہارات شاکع کئے ہیں کہ وہ رسائل اور کتابیں جمع کی جائیں تو پچاس الماریاں ان سے بھرسکتی ہیں۔''

(ترياق القلوب ص١٥ اخزائن ج١٥٥ ص١٥٥)

"میرے نزدیک واجب التعظیم اور واجب الاطاعت اور شکر گذاری کے لائق اگورنمنٹ انگریزی ہے۔جس کے زیرسا میامن کے ساتھ آسانی کارروائی میں کررہا ہوں۔"

(منقول از تبلیغی تخدل ہور، جادی لا ترام الا مرام اللہ عرادی لا ترام اللہ عرادی اللہ ترام اللہ عرادی عرادی اللہ عرادی اللہ

نوٹ : بین تفاوت رااز کجاست تا بہ کجا۔ (مؤلف) یا دشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈس گے۔

### بسم الله الرحمن الرحيم!

"انك لعلى خلق عظيم (القلم: ٤)""واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جميلا (مزمل: ١٠)"" ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم وما يلقها الالذين صبروا وما يلقها الاذوحظ عظيم (خم السجده: ٣٥،٣٤)"

حفرت عائش فرماتی ہیں۔ آنخفرت اللہ کی عادت کی کوبرا بھلا کہنے کی نہتی۔ برائی کے بدلہ میں برائی نہیں کرتے تھے۔ بلکہ درگذر کرتے تھے اور معاف کردیتے تھے۔

(سيرة النبي جلد دوم ص ٣٢٩)

آپ نے بھی کی ہے اپنے ذاتی معاملہ میں انقام نہیں لیا۔ (سیرۃ النی جلد دوم ص ۲۲۹) حضرت علی فرماتے ہیں کی کو برانہیں کہتے تھے۔ کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے۔ کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ (سیرۃ النی جلد دوم ص ۲۳۰) خودانے ذاتی معاملہ پر بھی آپ کوغصنہیں آیا اور نہ بھی کسی سے انتقام لیا۔

(سيرة الني ص ٢٣٠)

آپ نے فرمایا۔ خدا کے نزدیک سب سے برادہ مخص ہے۔جس کی بدزبانی کی دجہ سےلوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ (سرۃ النبی حصہ اڈل جلد دوم ص ۲۳۷) سخت سے سخت غصہ کی حالت میں صرف اس قدر فرماتے۔اس کی پیشانی خاک آلود

(سيرة النبي حصهاة ل جلد دوم)

کی کی کوئی بات بری معلوم ہوتی تو مجلس میں نام لے کراس کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بلکہ صیفہ تغییم کے ساتھ فرماتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں۔ لوگ ایسا کہتے ہیں۔ بعض لوگوں کی بیہ عادت ہے۔ بیطریقہ ابہام اس لئے اختیار فرماتے تھے کہ مخص مخصوص کی ذلت نہ ہوادراس کے احساس غیرت میں کمی نہ آجائے۔ قادیا نی پیمبر

> برتر ہر ایک بدسے وہ ہے جو بدزبال ہے جس دل میں بینجاست بیت الخلا کی ہے

(در مثین اردوس ۸۲)

ان العدا صاروا خدازيرا الفلا نساء هم من دونهن الاكلب

( بجم الهدى ص•ابغزائن ج٣١٥٣)

یعنی میرے خالف جنگلول کے سور ہیں اور ان کی عور تیں کتول سے بردھ کر ہیں۔

"دالك كتب ينظر اليهاكل مسلم بعين المحبة والمودة وينتفع من معارفها ويقبلني ويصدق دعوتي الاذرية البغايا · الذين ختم الله على

قلوبهم فهم لا یقبلون " (آئینکالات اسلام ۵۲۸٬۵۲۷، فرائن ۵۵ ایناً) دویعنی ان میری کابول کو برمسلمان محبت کی آئیسے دیکھا ہے اوران کے معارف

سے فائدہ اٹھا تا ہے اور مجھے تبول کرتا ہے۔ مگر رنڈیوں کی اولاوجن کے دلوں پر خدانے مہر کردی ہے وہ مجھے تبول نہیں کرتے ''

''اے بدذات فرقہ مولویاں تم کب تک تن کو چھپاؤ گے۔ کب وہ دفت آئے گا کہ تم یہودیانہ خصلت کوچھوڑ و گے۔''

اے ظالم مولو یو اتم پرافسوس کہتم نے جس بے ایمانی کا پیالہ پیاوہ ی عوام کا لا نعام کو بھی پلایا۔ پلایا۔

''بعض جاال سجادہ نشین اور فقیری مولویت کے ثمتر مرغ۔''

(ضیمهانجام آنتم ۱۸ نزائن ج ااص ۳۰۱ حاشیه) د مخالف مولو یول کامنه کالاکیا-" (ضیمه انجام آنتم ص ۵۸ نزائن ج ۱۱ ص ۳۳۲)

''جوشخص اپنی شرارت سے بار بار کہے گا کہ پادری آتھم کے زندہ رہنے سے (مرزا قادیانی) کی پیش گوئی غلط اور عیسائیوں کی فتح ہوئی اور پچھشرم وحیا کوکا منہیں لائے گا اور ہماری فتح کا قائل نہیں ہوگا تو صاف مجھا جائے گا کہ اس کو والد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں فتح اسلام (علاوہ ازیں علاء اسلام کو تام لے لے کرگالیاں دی ہیں۔ جن کا درج کرنا ور از اوب بات ہے )

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"ماكان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (احزاب: ٤٠) "" سيكون في امتى ثلاثون كذابون كلهم يزعم انه نبى وانا خاتم النبى لا نبى بعدى (حديث)"

لینی میری امت میں ۳۰ گذاب ہول محے جن میں سے ہرایک بی خیال کرے گا کہ وہ نی ہے اور میں خاتم کنیمین ہوں۔میرے بعد کوئی نی نہیں۔

نوٹ بعض دوسری احادیث میں کذاب کے ساتھ د جال کالفظ بھی آیا ہے۔

قادياني پيمبر

ا ...... ''صرف بیدوعولی ہے کہ ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے میں آنخضرت فلط کے فیض نبوت کی وجہ سے نبی ہوں۔''

(حقيقت الوجي ص ٢٩٠ بترائن ج٢٢ص ٢٠٠١ ، حقيقت اللهوة ص ٩٩)

۲..... '' پس میرانام مریم اور عیسیٰ رکھنے سے بیر ظاہر کیا گیا کہ بیل اُمتی بھی ہول اور نبی بھی۔'' (ضمیر بران اور پرصد نجم س۱۸۹، نزائن جام ساس ۱۳۹، حقیقت الله قاس ۱۳۱۳) سالین '' اس امت بیل آنخضرت الله کی پیروی کی برکت سے ہزار ہااولیاء

لے مرزا قادیانی لکھتے ہیں: ''آنخضرت اللہ فرماتے ہیں کدونیا کے آخر تک قریب تمیں کے وجال پیدا ہوں گے۔'' (ازالداد ہام کلاں س)۸،خوردس ۱۹۹) الله موے ہیں اور ایک وہ بھی مواجوامتی بھی ہےاور نی بھی۔

(حقيقت الوي م ٢٨ فرزائن ج ٢٢ص ٢٠٠، حقيقت النوة ص ٢١٠)

''واشهد وعلىٰ انفسهم انهم كانوا كافرين (انعام:١٣٠)''

مدعى نبوت يرقادياني پيمبر كافتو كى كفر

"وماكمان لى ان ادعى المنبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين "رجمة اوريد محصكهال في پين المنبوة واخرج من الاسلام والحق بقوم كافرين علم كهال في پين اورقوم كافرين عام اكرل جادك - (حامة البشري م ١٩٥٥) قاديانى پيمبر كاوعوكى نبوت

"جارادعوى بيكهم رسول اورني بين"

(بدر٥/مارچ ١٩٠٨ء، بحواله حقيقت الليوة ص٢١٣)

"میں خدا کے تھم کے موافق نی ہوں۔"

(أ خرى ولد بنام إخبار عام ٢٦ رئى ٨٠ ١٥ ء، حقيقت الله وص ٢١٢)

#### THE PROPHET MIRZA GHULAM AHMAD.

(بحواله حقيقت اللوة ص ٢٠٩)

ليتى النبي مرزاغلام احد

"اذهبتم طِيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها (احقاف:٢٠)"

افعال وخواص مثك كستوري

''لطافت بخشق ہاورغلظ لیعنی گاڑھی ضلطوں کو خلیل کرتی ہے اور بالخاصہ فرحت لاتی ہے اور دو ماغ و تمام اعضائے رئیسہ اور اصلی حرارت کو توت بخشتی ہے اور خواہش ظاہری باطنی کو پاک وصاف کرتی ہے اور باہ کو حرکت دیتی ہے اور سرعت انزال کو دفع کرتی ہے اور فالج اور لقوہ اور دعشہ اور نسیان کو مفید ہے۔''
اور دعشہ اور نسیان کو مفید ہے۔''

"أن الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون • متاع قليل ولهم

عذاب اليم (نحل:١١٧٠١٦)"

قادياني پيمبر

" مجھے صرف اپنے دسترخوان اور روٹی کی فکر تھی۔"

(نزول المسح ص ١١٨ نزائن ج١٨ ١٩٣٥)

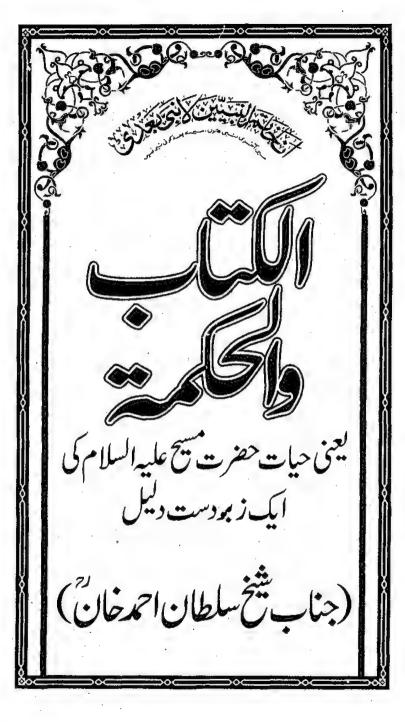

## تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم!

مرزاغلام احمدقادیانی کا دعوی ب کرالله تعالی ان سے کلام کرتا ہے اور کثرت سے باتیں کرتا ہے۔ان باتوں میں قرآن مجید کاعلم بھی شامل ہےاور غیب کی خبریں بھی۔ایک دن خدا فى باتول باتول مين مرزا قاديانى كوكهاكد: "جعلنك مسيح ابن مريم "جس كامفهوم يه كمت ناصري مرچكا ہے اور ہم خدانے تجھ كوئے ابن مريم بناديا ہے۔خداكى بات توصاف ہى تھى۔ مگر مرز ا قادیانی اس کونه سمجھے اور نه دوباره دریافت کیا \_مگراینی الهاموں کی کتاب بینی براہین احدیہ میں اس کودرج کردیا اور ساتھ ہی اپنی اس وحی کے برخلاف اس کتاب میں لکھودیا کہ حضرت عیسلی علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ دنیامیں آئیں گے گریدانہوں نے اپنی رائے سے نہیں لکھا۔ بلكراس وى كرو يكها جومرسول التمالية برنازل موئى شى يعن قرآن مجيدى آيات سے ثابت کیا کھیں علیہ السلام زندہ ہیں اور دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور مرزا قادیانی خدا سے باتیں تو کیا کرتے تھے۔ مگر خدانے بھی نہ جتلایا کہ ہم نے تو مسے ناصری کی جگہتم کوسے بنادیا ہے اور تم ای سے کی آمد کے قائل ہو۔ ہوتے ہوتے بارہ سال گذر گئے۔ آخرا یک دن مرز ا قادیانی کوخود ہی خیال آ گیا کہ میں تو غلطی پر رہا۔ آنے والاسیح تو میں بی موں اور سیح ناصری تو مرچکا ہے۔جو آیات وہ سے ناصری کی حیات اور آمد ٹانی کے بارہ میں لکھ بچکے تھے اٹلی نسبت تو لکھ دیا کہ ان آیات کامفہوم ومطلب میصنے میں مجھ سے غلطی ہوئی اور دوسری آیات سے بیٹابت کرنا جاہا کہ سے ناصری مرکبا ہے اور اس کی جگہ میں آگیا ہوں۔ منجملہ دیگر دلائل وفات سے پر ایک دلیل پیش کی جاتی ہے کہ سے ابن مریم عربی زبان اور قرآن مجیدے ناواقف ہوگا اور یہ بات شان نبوت کے منافی ہے کہ نی اللہ موکر بچول کی طرح مکتب میں ا،ب،ت پڑھے۔اس کے وہ نہیں آسکتا۔اس مخفررساله میں ای بات کا جواب ہے۔

> بسم الله الرحمن الرحيم! الحمدالله وسلام على عباده الذي اصطفى

انبياء كااستادانلد تعالى موتاب

پارہ تین رکوع تیرہ میں اللہ تعالی فرشتہ کے ذریعہ مریم صدیقہ کو بشارت دیتا ہے کہ تیرے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا۔ جس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا اور اس کی صفات یوں بیان فرماتا --"وجيهاً فى الدنيا والآخرة ومن المقربين، ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن الصالحين ... ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بنى اسرائيل "اس في كوئى وبثارت من عن مرف ايك حما يات كو في من يرفورات والانجيل "اوراس كمن يرفوركت بين \_ ويعلمه الكتاب والحكمة والتورات والانجيل "اوراس كمن يرفوركت بين \_

ا المستورات "اوراتيل سكول الله تعالى في مستح عليه السلام كو" المسكت والمسحكمة "اور " التسورات "اوراتيل سكول في كاوعده كيا ب- المجيل تو خود حفرت عينى عليه السلام برنازل موتى - " والتينه الانجيل "اس لئ المجيل كاضيح مطلب ومفهوم سكول نا ضرورى تفايتا ايبانه بوك " والتينه الانجيل "اس لئ المجين عيل من كودت مور برايك في يرجو كتاب نازل موتى به اس كاضيح مطلب ومفهوم ومطلب بحضن عيل من كودت مور برايك في يرجو كتاب نازل موتى به اس كاضيح مطلب ومفهوم الله تعالى بى سكولاتا به بين ترجو كتاب نازل موتى بم مختلي المناف مجتلى الله تعالى بى سكولاتا به بين ومواني ومطالب سكولات "المسحدة علم مجتلى المناف المناف المناف الله وقر أن سكولايا، اور پهرفر بايا: "لا تحدول به لسانك التعدل به ان علينا بيانه (القيامة: ١٦ تا ١٩) " لين قر آن مجيد كمول كريتلانا بهي بهاراذ مدى به -

اسس تورات حفرت عینی علیہ السلام سے پہلے کی نازل شدہ تھی۔ وہ اس لئے سکھلائے گا کہ وہ بی اسرائیل کے پاس کتاب توریت تھی۔
سکھلائے گا کہ وہ بی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا اور بی اسرائیل کے پاس کتاب توریت تھی۔
سکھلائے گا کہ وہ بی اسرائیل کی طرف ون السکلم عن مواضعه "کے عادی تھے اور ناحق پر جھگڑا کرنے والے تھے۔ پس اگر خود اللہ تعالی سے کو تورات نہ سکھلاتا تو یہودی اس کو چنگیوں میں اڑا دیتے ، اور دوسرایی فائدہ قفا کہ سے بی اللہ ان لوگوں کے آگے ذائو سے شاگردی نہ نہ کرتے۔ جس کی طرف وہ رسول ہوکر آیا ہے اور اگر اللہ تعالی اپنے بی سے علیہ السلام کے لئے یہ ذات بھی گوارا کر لیتا کہ وہ ایک فائر کی شاگردی کر ہے تو بھی آئیں بین تقص تھا کہ استاد جو چا ہتا پڑھا تا اور ایک بات میں ایک جیسی تفہیم نہیں ہوتی۔ اس لئے ممکن تھا کہ وہ استاد ایک لفظ کامعنی کچھ پڑھا تا اور دسرے علیاء اس سے پھھا ور مراد لیتے اور سے نہیں مغلوب ہوجاتے تو نبوت کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا آتو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا آتو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا آتو بعد میں ندامت سے اپنی کی قلعی کھل جاتی ۔ یا تو رات کا کوئی مسئلہ بیان کرتے اور وہ غلط لکا آتو بعد میں ندامت سے اپنی

غلطی کا اقر ارکرتا پر تا اورلوگول میں بدگانی پھیل جاتی کہ اس نجی اللہ کو ورات کتاب اللہ کا علم نیس اور باربارا پی غلطیوں سے رجوع کرتا ہے۔ ہمارے آقائے نامدار حضرت خاتم النمین علیقہ کو اللہ تعالی نے تمام آسانی کتابوں کا علم عطاء فر مایا تھا۔ چنا نچے فر مایا اللہ تعالی نے "قل فسات و بالتہ ورات فسات لوھا ان کننم صادقین (آل عمران: ۹۳) " ولا و تورات اور بیرے سامنے پڑھواور جو با تیس تم کہتے ہووہ اس میں سے نکال کردکھلاؤ، اگر تم سے ہو۔ کہ اگر حضو تعلیقہ کو اللہ تعالی نے علم تورات نہ سکھلایا ہوتا اور آپ اس زبان سے واقف نہ ہوتے تو یہ بینے کس طرح دیتے۔ اس طرح رباقی تمام نما ہمب والوں کو چینے کو ایک نقل میں علم فتخر جو ہ لنا ان کنتم صادقین (الصافات: ۱۹۷۷) " پھر فر مایا "قبل ھیل عند کم من علم فتخر جو ہ لنا ان تتب عون الا الغلن و ان انتم الا تخرصون (انعام: ۱۶۸۷) " غرضیکہ سیدالر سلین تعلیقہ کو تتب عدی میں ان دے دیا تھا صلی اللہ علیہ اور اس میں مصلحت الی کے دے دیا تھا صلی اللہ علیہ اور اس میں مصلحت الی کے دے دیا تھا صلی اللہ علیہ اور اس میں مصلحت الی کے دے دیا تھا صلی اللہ علیہ اور اس میں مصلحت الی کے دے دیا تھا صلی اللہ علیہ اور اس میں مصلحت الی کے ایک معیار صدافت ہے۔

مرزا قادياتي اوردعويٰ قرآن داني

ہارے زمانہ میں بھی مرزاغلام احرقادیانی نے نبوت ورسالت کا دعویٰ کیا ہاور بھول ان کے اللہ تعالی نے ان کوان کے الہام میں نبی ورسول کر کے پکارا ہے۔ جیسا کہ ان کی ابتدائی کتاب براہین احمد میں درج ہے۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ جس کی دوسری قر اُت بیہ کہ دنیا میں ایک نزیر آیا۔ جس کی دوسری قر اُت بیہ کہ دنیا میں ایک نبی آیا اور مرزا قادیانی نے بدوی بھی ازروئ الہام کردیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے قر آن مجید سکھلا دیا ہے۔ چنانچ فرمایا: 'المد حمن علم القر آن ''یعنی رحمٰن نے مرزا قادیانی کو قر آن سکھلایا۔ بیوبی آیت ہو اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ اللہ کی شان میں فرمائی ہے۔ مرزا قادیانی بھی اس آیت کو ازروئ الہام خودا بے اور پر چیاں کیا ہے۔ پھر' فقید ارک من علم و تعلم '' بھی فرمایا۔ پھرمرزا قادیانی نے بھی فرمایا کہ:

گر استادرا نامی ندانم که مخواندم دردبستان محمد

( آئینہ کمالات ص ۲۴۹ ، خزائن ج ۵ص ایضاً )

اگرچہ آپ کے ایک سے زیادہ استاد تھے حتی کہ مرزا قادیانی نے یہاں تک دعویٰ

کردیا۔

علم قرآن علم آل طیب زبال علم قرآن علم آل طیب زبال علم غیب ازوق خلائق جہال ایں سہ علم چول نشانہادادہ اند جرسہ آپچول شاہدال استادہ اند آوی زادے ندارد آپچ فن تادرآ ویز دریں میدال بمن تادرآ ویز دریں میدال بمن

( تخذ غرنوي ١٥ مزائن ج١٥ ص٥٣٥)

یعنی علم قرآن علم عربی زبان ادرعلم غیب به تین نشان میری صدافت کے مجھ کو منجا نب الله عطاء ہوئے ہیں اور کوئی آ دمی زادہ ان میں میرامقا بلہ نہیں کرسکتا۔ مرز اقا دیا نی کی قرآن فہمی کا نمونہ

گرافسوس کرزا قادیانی کے بیتمام دعاوی قرآن دانی کے سیح ٹابت نہ ہوئے۔ایک بہت ی باتیں ہیں جن کوقرآنی آیات کے تحت میں آپ نے بیان کیا اور بعد میں ان سے رجوع کیا۔ گرہم صرف ایک دو باتیں پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ جس کتاب میں آپ کے الہامات ''الرحمن علم القرآن ''اور''فتبارك من علم و تعلم ''درج ہیں۔ یعنی براہین احمد بیای کتاب میں آپتح برفرماتے ہیں۔

ا است '' هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على السدين كله ''يآ بت جسمانى اورسياست كلى كطور پرحفرت كے حق ميں پيش كوئى ہاور جس غلبه كالمددين اسلام كا وعده ويا كيا ہے۔ وہ غلب ك كذر بعد سے ظهور س آ ئے گا اور جب حفرت كے عليه السلام دوباره اس دنيا ميں تشريف لا كيں كو ان كم ہاتھ سے دين اسلام جميع آ فات اورا قطار ميں پھيل جائے گا۔'' (براجين احمديش ٢٩٩، ٢٩٩، تزائن جام ٥٩٣)

ان عدنا وجعلنا وجعلنا من عدنا وجعلنا وورد من ورد من وردم المنافرين حصيرا "فداتوال كاراوه الربات كالمرف متوجم ومن وردم كرد المنافر والمنافر والمنافر

''انی متوفیك ورافعك الّی وجاعل الذین اتبعوك فوق الذین كفروا الی یوم القیامه ''مِن تَحْمَو پُوری تعت دول گاور الله الله یوم القیامه ''مِن تَحْمَو پُوری تعت دول گاور الله ورسول کِتْبعین مِن داخل بوجا كین ان كوان کِ مُخالفول پُر كه جو اتحار كرین قیامت پرغلب بخشول گا۔'' (براین احمدیش ۲۲۰ مرزائن جام ۲۲۰ ماشیر)

مندرجہ بالانمبرا، ۳ تو قرآن کریم کی آیات ہیں جن کے روسے بیٹابت کیا گیاہے کہ مسے علیدالسلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور آئیں بھی جلالی طور پرنہ کہ جمالی طور پر۔ اس وقت دنیا سے کج اور نارائ کا نام وثثان مٹ جائے گا۔

سسس مرزا قادیانی کاالہام ہے۔اس میں متوفیک کے معنی پوری نعمت دوں گا کئے گئے ہیں۔گویا توفی کے معنے پورادیتا ہیں۔مرزا قادیانی پریوں تحریر فریاتے ہیں:

" پھر شن قریباً بارہ برس تک جوایک زمانہ دراز ہے۔ بالکل اس سے بے خبر اور عافل رہا کہ خدا نے بچھے بڑی شدو مدسے براہین میں سے موعود قرار دیا ہے اور میں حضرت عیسیٰ کی آ مد عالیٰ کے رکی عقیدہ پر جمار ہا۔ " " میں براہین کی اس وی کونہ بچھ سکا کہوہ مجھے سے موعود بتاتی ہے۔ " عالیٰ کے رکی عقیدہ پر جمار ہا۔ " " میں براہین کی اس وی کونہ بچھ سکا کہوہ مجھے سے موعود بتاتی ہے۔ " عالیٰ کے رکی عقیدہ پر جمار ہا۔ " " میں براہین کی اس وی کونہ بچھ سکا کہوہ مجھے سے موعود بتاتی ہے۔ " عالیٰ کے رکی عقیدہ پر جمار ہا۔ " اور میں براہین کی اس وی کونہ بچھ سکا کہوں کے خزائن جواص ۱۱۳)

مطلب میر کہ مرزا قادیانی باوجود نبی اور رسول ہونے کے بارہ سال تک ازروئے قرآن مجید حضرت عیسیٰ کی حیات اورآ مد ٹانی کے قائل رہے۔''رسی عقیدہ پر جمار ہا''نہیں بلکہ آپ نے تو قرآن مجید کی آیات پیش کر کے لکھا ہے کہ سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے اور بیونی تفہیم ہے جوالد حسن علم القرآن کے ماتحت ہے۔قرآن کریم کی نسبت تو الله تعالی فرماتا ہے'' و مساید عقلها الاالعالمون ''لینی قرآن کریم کو برخض نہیں سمجھ سکتا۔ بلکہ علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ مرز اقادیانی اپنے الہام کو بھی نہ سمجھے جو خدا نے بڑی شدومہ سے کیا اور پھر اس سے بھی عجیب بات یہ کہ:''میرے خالف مجھے ہتا دیں کہ میں نے باوجود یکہ برا بین احمد مید بیس سے موعود بنایا گیا تھا بارہ برس تک مید و موے کیوں نہ کیا اور کیوں نے باوجود یکہ برا بین احمد مید بیس سے موعود بنایا گیا تھا بارہ برس تک میدوے کیوں نہ کیا اور کیوں برا بین میں خداکی و آئی کے خالف کھرویا۔'' (اعباز احمدی می کے مزائن جوام ۱۱۳)

سجان الله! خداكى وى كى خالف الكهديا ادرباره سال تك اى پر جمار با "آمسن السرسول بما انزل اليه من ربه .....الخ "كهر تحريفرمات ين: "اس جكه يا درب كه من في من وقى كم معن ايك جكه بودا دين كريم بين "

(ایام ملحص ۱۱ زنزائن جساص ۱۷۱)

ابقرآن دانی کا تو یہ حال ہے کہ وہ دوآیات جو کہ سے این مریم بقول ان کے زندہ ہونے اور دوبارہ آنے کی خبر نہیں دیتیں۔ان کو قرمیح این مریم کی حیات اور آ مہ فانی کے ثبوت میں پیش کیا گیا ہے اور دو ہیں آیات جو سے این مریم کی موت کی خبر دیتی ہیں ان کے مطلب و مفہوم کی آپ کو خبر می نہیں۔ گویا کہ دو تنہیں آیات قرآن میں درج بی نہیں اور عربی وانی کا بیرحال ہے کہ توفی کے معنے پودا دینے کے کئے ہیں۔ حالا تکہ بقول ان کے زبان عرب میں پورا دینے کے معنے ہیں۔ حالا تکہ بقول ان کے زبان عرب میں پورا دینے کے معنے ہیں بی تی نہیں اور خدا کی دی کے برخلاف کھو دیا در پھر لطف میں کہ ان تمام ہاتوں پر کی فرما نبرداری کا میرحال ہے کہ خدا کی دی کے برخلاف کھو دیا اور پھر لطف میں کہ ان تمام ہاتوں پر پرادہ ممال تک جوایک زماندر داز ہے جے دہے۔

بسوخت عقل زحيرت كه ايس چه بوالعجبى ست مرزا قاديانى جو خود نبوت كريم مين نبيل جائة نبوت ورسالت كريم يس نبي كي تحريف يول بيان فرمات يس:

"اسلام کی اصطلاح میں نبی اور رسول کے بیمعنے ہوتے ہیں کہوہ کامل شریعت لاتے بیں یا بعض احکام شریعت سابقہ کومنسوخ کرتے ہیں یا نبی سابق کی امت نہیں کہلاتے اور براہ راست بغیراستفاضکی نبی کے خدائے تعالی سے تعلق رکھتے ہیں۔"

( كتوبات احديدج٥ نبر٢٥ س١٠٨ كتوب نبر٠٣)

دوسری جگه نی کی تعریف یول بیان فرماتے ہیں:

'' نبی کے معنے صرف یہ ہیں کہ خداہے بذرایعہ وحی خبر پانے والا ہواور مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ سے مشرفہ ، ہو۔ شریعت کا لا تا اس کے لئے ضروری نہیں اور نہ بیضروری ہے کہ صاحب شریعت رسول کا بعج نہ ہو۔'' (شمیمہ براہین احمد بیرحصہ پنجم ، نزائن ص ۱۳۸، نزائن ج۱۲ص ۳۰۹) کچرفر ماتے ہیں:

'' حسب تقریح قرآن کریم، رمول ای کو کہتے ہیں جس نے احکام وعقائد دین جہرائیل کے ذریعہ حاصل کئے ہوں۔'' (ازالداوہام حصد دوم ۱۳۸۵ بززائن جسم ۱۳۸۷) ''رسول کوعلم دین بنوسط جریل ملتا ہے اور باب نزول جرائیل بدیرایدوی رسالت مسدود ہے۔'' (ازالداوہام حصد دوم ص ۱۲۱ بنزائن جسم ۱۵۱)

مرزا قادیانی نے شایداحکام وعقائد دین ادرعلم دین جرائیل کے ذریعہ سے حاصل کئے ہوں گے۔مرزا قادیانی کوجس طرح نبی کی تعریف میں اختلاف رہاای طرح ان کی نبوت کا حال ہے۔

حال ہے۔ مرزا قادیانی کادعویٰ کیا تھا

ا است دونبوت کا دعوی نہیں بلکہ محد قیت کا قل یالتھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ دعویٰ ہے جو خدا تعالیٰ کے علم سے کیا گیا ہے۔ ترجمہ: کہدا ہے تمام لوگو میں تم سب کی طرف (ازالداو ہام سا ۱۳۲۸ تردائن جسم ۳۲۰) اللہ کی طرف سے دسول ہوکر آیا ہوں۔ "(تذکرہ طبع سوم ۲۵۲)

۲...... وہ وعدہ کرچکا ہے کہ بعد سچاخداوہ ہی ہے جس نے قادیان میں اپنارسول آنخضر سعائی کے کوئی رسول نہیں بھیجا جائے بھیجا۔(داخ البلاء ص البخزائن ج۱۵ ص۲۳) گا۔''(ازالہادہام ۵۸۷ بخزائن جسص ۳۱۷)

سسس کیانہیں جانے کہ خدارجیم وکریم خداتعالیٰ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لئے نے ہمارے نی آگائی کے اس قدرنشان نے ہمارے نی آگائی کو بغیر کسی استثناء کے خاتم کہ بیں اس کی طرف سے ہوں اس قدرنشان الانبیاء قرار دیا ہے۔ (جمامتہ البشری من ۲۰۰ خزائن دکھلائے ہیں کہ اگروہ ہزار نبی پر تقسیم کئے جا کیں تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو کتی ہے۔ حص ۲۰۰)

(چشرمعرفت ص ۱۳، خزائن ج۳۲ ص۳۳۲)

ه ...... اگریداعتراض ہے کہ نبوت کا دعویٰ میں اس خداکی قتم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ کیا ہے اور کی کم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ کیا ہے اور کیا ہے اور کی کفر ہے تو بجواس کے کیا کہیں۔ میں میری جان ہے کہ اس نے جھے بھیجا ہے اور لعدنت الله علی الکاذبین المفترین اس نے میرانام نبی رکھا ہے۔ (تمر حقیقت الوی (انوار الاسلام سم ۲۲ ہزائن جام ۲۵ )

۲..... اور مجھے یہ تق کہاں پہنچتا ہے کہ میں ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔ اوعاء نبوت کروں اور اسلام سے خارج (بدر۵مارچ۸۰ء، ملفوظات ج۰امی۱۲۷)

ہوجاؤں اور قوم کا فرین سے جا کر اُل جاؤں۔

(حامتهالبشرى م ٤٥، نزائن ج٧٥ ١٩٧)

مرزا قادیانی کااپنے دعویٰ میں دھوکا کھانا

مرزا قادیانی فرماتے ہیں اور دبعض کا پیضیال ہے کہ اگر کسی الہام کے بیجھنے میں غلطی ہو
جائے تو امان اکھر جا تا ہے اور شک پڑجا تا ہے کہ شایداس نبی یارسول یا محدث نے اپنے وعویٰ میں
بھی دھوکا کھایا ہو۔ پیضیال سراسر غلط ہے اور جولوگ نیم سودائی ہوتے ہیں۔ وہ الی بی با تیس کیا
کرتے ہیں ۔۔۔۔۔جس یفین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارہ میں بھایا جا تا ہے۔وہ دلائل تو
آفاب کی طرح چیک اٹھتے ہیں اور اس قدر تو اتر سے جمع ہوتے ہیں کہ دہ امرید یکی ہوجا تا ہے
۔۔۔مالی تعلیموں کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نز دیک سے دکھایا
جاسکتا ہے اور اس میں اس قدر تو اتر ہوتا ہے جس میں کی حقظک باتی نہیں رہتا ۔۔۔۔۔۔گران جاسکتا ہو دکھائی گئا اور بار بار دکھائی
گئے۔۔۔

(اعزاجہ ی میں اس خوالی ہوں کے دعو کا نبیر کے دائل ہوت قریب سے دکھائی گئی اور بار بار دکھائی

تمرافسوں کہ مرزا قادیائی نے ایک غلطی کاازالہ کھے کراوراس میں اپنے عقیدہ کی تبدیلی کا علان کر کے بیر ثابت کردیا کہ یا تو ان کا مندرجہ بالا قائم کردہ معیار غلط ہے یا انہوں نے اپنے ووئ میں دھوکا کھایا ہے۔ گر بقول خلیفہ اسے ٹائی (جن کی شان میں مرزا قادیائی کا الہام ہے فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء لکان فرزند دلبند گرامی ارجمند مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلاء لکان الله نزل من السماء (تذکرہ سام ۱۹۰۱) مرزا قادیائی کوبی اپنے دعویٰ میں غلطی گی رہی فرماتے ہیں۔''نبوت کا مسئلہ آپ پر ۱۹۰۰ء میں کھلا ہے اور چونکہ ایک غلطی کا از الدا ۱۹۰۰ء میں شائع مواہے۔ جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان بڑے دورے کیا ہے۔ اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ اواء میں آپ نے اپنے عقیدہ میں تبدیلی کی ہے ۔۔۔۔۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کوہ حوالے جن میں اب ۱۹۰۱ء میں آپ نے ایک عقیدہ میں تبدیلی کی ہے۔۔۔۔۔۔ ۱۹۰۱ء سے پہلے کے وہ حوالے جن میں اپنے نبی ہونے سے انکار کیا ہے۔ اب منسوخ ہیں اور ان سے جمت پکڑئی غلط ہے۔''

(حقيقت اللوة عن ١٢١)

میاں صاحب کی تحریرے انکار کرنا گویا کہ: 'کسان الله نزل من السماء' نداکی بات ہے انکار کرنا ہے۔ معلوم ہوا کہ مرزا قادیائی کا یہ کہنا کہ نبوت کا دعوی نہیں۔ بلکہ محد شیت کا دعویٰ ہے جوخدائے تعالی کے حکم سے کیا گیا ہے۔' (ازالہ ادہام سامہ مردائی جسم ۳۲۰) میدوی کی خدا کے حکم سے نہ تھا؟'' ہمارادعویٰ ہے کہ ہم رسول اور نبی ہیں۔'

(بدرمور فد٥/ ماري ١٩٠٨ء ، ملفوظات ج٠١ص ١٢٧)

ابت ہوا خدا کے تھم سے نہیں۔ پس مرزا قادیانی کواپنے دعوی میں غلطی گی رہی۔
اپ تے موعود ہونے کے الہام کو قوبارہ سال تک نہ سمجھاور نبوت کے الہام کو تیکس سال نہ سمجھے۔
پہلے محدث ہونے کا دعویٰ کیا اور بعد میں رسول ہونے کا ۔ پس بعض کا یہ خیال درست ہے کہ اس
نی یارسول یا محدث نے اپ دعویٰ میں دھوکا کھایا ہے اور اپ تمام دعاوی سے امان اٹھادیا ہے۔
گرمرزا قاویانی دعویٰ نبوت کرنے میں مجبور تھے۔ کیونکہ مولوی عبدالکریم صاحب نے ایک خطبہ
میں آپ کو نبیوں کی صف میں کھڑا کر کے آئیت 'لا نے رق بیدن احد من رسله ''آپ پر
چہاں کردی۔
(حقیقت المعوق میں المراک اللہ قاس ۱۳۲۷)

آگر چدآپ نے اس خطبہ کو پہند فرمایا۔ گرتا ہم ۱۹۰۰ء یعنی ایک سال کامل اس سوج میں رہے کہ مولوی عبدالکر یم صاحب کی غلطی کا از الہ شائع کروں یا اپنی کا۔ آخر کا را ۱۹۰۰ء میں آپ نے دعویٰ نبوت کردیا۔ آپ خود مدت العر اپنی نبوت سے انکار کرتے رہے اور سیح موعود ہی رہے۔ گراب آگر کوئی ابن کی نبوت سے ایک منٹ کے لئے بھی انکار کریے تو وہ یکا کافر بن جا تا ہے۔ مرزا قادیائی خدا کی وی پی بھی فرق نہ کر سکے کہ یہ وی ولایت ہے یا وی نبوت۔ کیونکہ اوواء سے پہلے وہ اپنی وی کووی ولایت ہی کہتے رہے۔ (برکات الدعاء ص۲ ہزائن ۲۵ میں ایشا)
مگر بعد پیلے وہ اپنی وی وی وی فری نبوت نگلے۔ گویا مرزا غلام احمد قادیائی نہ خدا کے قول کو سمجھ نہ فعل کو۔ مرزا قادیائی شخدا کے قول کو سمجھ نہ فعل کو۔ مرزا قادیائی کے معیار مقرر کردہ کے مطابق مرزا قادیائی محدث نے محدث کادعوی کرنے بیں بھی دھوکا کھایا میں بھی دھوکا کھایا در مرزا قادیائی نبی ورسول نے نبوت ورسالت کادعوی کرنے بیں بھی دھوکا کھایا نہ آپ کو حقیقت نبوت قریب سے اور باربار دکھائی گئی۔ نہ آپ کو حقیقت نبوت قریب سے اور باربار دکھائی گئی۔ بلکہ دکھائی بی نہیں گئی اور نہ بی آپ کو تو رات اور انجیل سکھلائے گا قواس میں بہی مصلحت ربائی جو اللہ تعالیٰ نے فربایا کہ خدا تعالیٰ سے کو تو رات اور انجیل سکھلائے گا تو اس میں بہی مصلحت ربائی حواللہ تعالیٰ نے فربایا کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا بی معاملہ کرتا ہے اور بی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی معرافت کا ایک معیار ہے۔

الکتاب والحکمت کے معنی

اب ہم اپناصل مطلب کی طرف و و کرتے ہیں۔ یعن 'الکتاب والحکمة ''ک معانی پرغور کرتے ہیں۔ یعن 'الکتاب والحکمة ''کھاآ یا ہے۔ وہاں معانی پرغور کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں 'الکتاب والحکمة ''اکھاآ یا ہے۔ وہاں اس سے مرادقر آن اور بیان قرآن کی تنظیم قرآن یا تغیرہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالی نے۔ است '' دبنا وابعث فیھم رسولا منھم یتلواعلیهم ایتك ویعلمهم المال کا است میں کہ است میں کا است میں کی کھیل کے است کی کھیل کی کھیل کے است کی کھیل کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کے است کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کی کھیل کے است کی کھیل کے است کی کھیل کے است کے است کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کے است کی کھیل کے است کے است کے است کے است کے است کے است کی کھیل کے است کی کھیل کے است ک

الكتاب والحكمة (البقرة:١٢٩)"

حفرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاء ہے کہ یارب کے دالوں میں رسول پیدا کر جوان کو الکتاب دالحکمة سکھلائے۔ مکہ میں جناب خاتم النہین تلک مبعوث ہوئے اور آپ نے جو کچھے امت کوسکھلایا دہ الکتاب دالحکمة ہے۔

۲..... "'كما ارسلنا فيكم رسولًا منكم يتلواعليكم ايتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة (البقرة:١٥١)"

٣..... "أواذكر وانعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب

والحكمة يعظكم به (البقرة:٢٣١)"

سسس "ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (آل عمران ٤٨٠) "يوني آيت جعونوان من پيش كي كي جـ

"واذ اخذ الله ميشاق النبيين لما التيتكم من كتب وحكمة (آل عموان: ۱۸) "اس آيت من الكاب والحكمة نبيس اس لئے جم اس پر بحث نبيس كرنا چاہتے كه اس سے كيام او ہے مان سے كيام او ہے ہاں اس قدر بتلاد ينا ضرورى ہے كہ يہاں "من تبعيضيه "ہے كہ تمام انبياء كوكتاب او رحكمت سے بطور جزيا كتب او رحكمت كا بعض حصد ديا كيا تھا۔ "و انسبه لف من الله يتلوا صحف الاولى صحف ابر اهيم وموسىٰ (الاعلىٰ: ۱۹۰۱۸) "اور "ان هذا الله يتلوا صحف مطهرة فيها كتب قيمه (البينة: ۳،۲) "ان آيات سے تابت بوتا ہے كہ انبياء كوكتاب اور حكمت ميں سے بطور جز قيمه كي البينة تاب "ان آيات سے تابت بوتا ہے كہ انبياء كوكتاب اور حكمت ميں سے بطور جز كھن ہے ہو يا گيا تھا۔ قر آن مجيد كمل ہے۔ بعض بيوں كي نبيت ذكر ہے كہ ان كوالكتاب وي گئ ۔ جيسا كہ: "والتينا موسىٰ الكتاب "اور بعض كواكمة "اتينا لقمان الحكمة "كر مجوئ طور مين الكتاب والحكمة "كوكمة" التينا لقمان الحكمة "كر مجوئ طور

۵ "..... "لقد من الله على المؤمنين اذبعث فيهم رسولا من انفسهم يتلوا عليهم أيته ويسزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (آل عمران:١٦٤)"

ال ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيما (النساه: ٤٥) "اس آيت ش آل ابراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكاً عظيما (النساه: ٤٥) "اس آيت ش آل ابرائيم برادابل اسلام بي بير - كونكه اقبل مسلمانون كافر كرم اورابل كتاب كحمد كرف كابيان م-" ويقولون للذين كفروا هولاء اهدى من الذين أمنوا سبيلا (نساه: ١٥) "لعنى كافرلوك مسلمانون سن ياده بدايت بربين الشرتعالى ان كى اس بات سه ان پرلعنت كرتام اورفر ما يام -" ام لهم نصيب من الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيرا (نساه: ٥٠) "الناس سرم ادم المان بين اس كا شيراس آيت مندرج بالا آيت ما ودالذين عن محى الناس سرم اوم المان بين اس كا شيراس آيت مي موتى موتى من الدوللين

كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمة من يشاء والله ذوالفضل العظيم · ما ننسخ من أية اوننسها (البقده: ١٠٦٠١٠) "تورات اورائيل كمنسوخ بوجائے كسبب وه لوگ صدكرتے تھے اور نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں پر قرآن تازل ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جلاتا م كن "فقد الينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة (النساه: ٤٠) "مسلما تول وآل ابراہیم اس لئے کہا کہ حضور اللہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد سے میں اور اہل کتاب کو حضرت اساعیل علیه السلام سے بھی حسد ہے۔اس طرح الله تعالی نے جملادیا کہ محقظہ بھی آل ابراہیم ہیں اور پھراس لئے بھی آل ابراہیم کہا کہ حضرت ابراہیم نے دعاء کی تھی کہ یا رب محے والول مين رسول پيداكر . جوان كو الكتاب والحكمة "سكصلاد ، يهال الله تعالى في آل ابراہیم، نبی حضور الله کے کوالکتاب والحکمت دینے کا ذکر کر کے میہ جنال دیا کہ دعائے ابراہیم قبول کر لی می اورآل ابرا بیم کوالکتاب والحکمة وے دی حضو علاق فرماتے بیں کدمیں دعائے ابرا بیم اور بثارت عيلى مول اورآيت 'فقد الينا ال ابراهيم الكتاب والحكمة "عاملي آيت لين "ف منهم من أمن به ومنهم من صدعنه وكفى بجهنم سعيرا (النساء:٥٥)" يحنى بعض ال كتاب تو اس الكتاب والحكمة برايمان لے آتے بيں اور بعض خود بھى ايمان نبيس لاتے اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ایسے لوگوں کے لئے جہنم ہے۔اگر الکتاب والحکمۃ سے صحائف سابقه مراد لئ جائيس توالل كتاب توان كومائة بين - پير من صد عنه كيامعنى -

ابل اسلام مفسرین کی رائے کوتو احمہ یہ جماعت کچھ کم ہی وقعت دیتی ہے۔ اس کئے میں ان کا حوالہ پیش نہیں کرتا۔ قادیانی جماعت نے تا حال تمام قرآن مجید کی تفسیر نہیں کھی۔جس کا حوالہ دیا جائے۔ ہاں مولوی مجمع علی صاحب امیر جماعت احمد بیدلا ہور نے بیان القرآن لکھا ہے۔ جس میں انہوں نے میری تائید کی ہے۔ دیکھوس ۳۵۲ زیرآ یت حصد اوّل کھتے ہیں۔

یہاں آل ابراہیم کولینی مسلمانوں کو دو چیزیں دینے کا ذکر کیا۔ کتاب اور حکمت ادر عظیم

ملك عظيم \_

ك ..... "وانزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما (النساء:١١٣)"

۸..... "واذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل (المائده:١١٠) "مريم كوخوشخرى دى گئاتى كه تير بين كوالله تعالى الكتاب والمحكمة سكهلائ كارس آيت نمبر ۸ بيس بيذكر بح كه قيامت كه دن الله تعالى من كواحسان جنلائ كاكميس ني تحد كوالكتاب والمحكمة والتوراة والأنجيل سكهلائي - جولوگ پاره تين بيس الكتاب والمحكمة يعنى التوراة والنجيل معنى كري على كه الله تعالى فرمائ كاكه المعينى بيس والمنجيل معنى كري على كه الله تعالى فرمائ كاكه المعينى بيس عنى التوراة محدومة والتورات اورانجيل سكهلائى افسوس قرآن ند موار بجمارتول كالمجمومة موارات اورانجيل سكهلائى افسوس قرآن ند موار بجمارتول كالمجمومة موارات اورانجيل بي سيم ادموتى توالكتاب والحكمة لا ناب فائده -

۹ (الاحسنات) "اس آیت میں الکتاب کی بیوت کن من ایات الله والحکمة (الاحسناب: ۳۶) "اس آیت میں الکتاب کی بجائے آیات کالفظ ہے جو ہمارے معاکی اور بھی تائید کرتا ہے۔

•ا..... ''هو الذى بعث فى الامين رسولًا منهم يتلواعليهم أياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة (الجمعة: ٢) "كوياقرآن مجيد في الكتاب والحكمت كمعانى كومقيد كرديا بحكمان عمادقرآن وييان قرآن بى باوربس.

حضرت مسيح كوقر آن كريم كون سكھلائے گا

" ويعلمه الكتاب والحكمة (آل عبران:٤٨) "

لینی عیسیٰ ابن مریم کواللہ تعالیٰ الکتاب والحکمت بینی قر آن مجید سکھلائے گا۔ پس سے ابن مریم کوکسی کمتب میں جانے اور بشر استاد ہے تعلیم قر آن حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کاشا گرد ہوگا۔

نتیجہ: اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوقر آن مجید سکھلانا اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دوبارہ خود دنیا میں تشریف لا ئیں گے اور قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ ان کی جگہ کوئی ایسافخض جس نے انسانوں سے تعلیم حاصل کی ہواور بار بارآیات قرآنی کے مفہوم ومعانی کے متعلق غلطیاں کر کے مھوکریں کھائی ہوں اور اپنی غلطیوں سے رجوع کیا ہونہیں آسکتا۔ جیسا کہ مرزاقادیانی۔



## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد للله وكفي والصلوة والسلام على من لا نبي بعده واله واصحابه اجعمين

حضورات کی پیش کوئی

حضور الله کی زبان صدافت ترجمان نے آج سے چودہ صدیاں پہلے ہی امت کو خبردار کیا تھا۔ ' مجھے اپن امت کے حق میں ممرہ کرنے والے لوگوں (بعنی خانہ سازنبیوں) کی طرف سے بڑا کھٹکا ہے اور میری امت میں ضرور تمیں کذاب پیدا ہوں گے۔ جن میں سے ہرایک مد عن ہوگا کہ وہ خدا کا نبی ہے۔ حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔میرے بعد کوئی نبی مبعوث نہ ہوگا۔'' (بخاری وسلم)

حضور الله كالم المرت عديفة بهت يريشان رماكرت تف كهيس الطرح ك سن شراور فتنه میں متلانہ ہوجا کیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک مرتبہ حضوطانے کی خدمت میں عرض كيا: " يا رسول التعليق مم جالميت كے تاريك ترين دور ميں بڑے زيال كار تھے۔ خدائے ذوالمنن نے ہمیں نعت اسلام سے نوازالیکن بیتو فرمایئے کداس خیروبرکت کے بعد بھی کوئی بھلائی عرصة ظہور میں آئے گی۔فرمایا، ہال کیکن اس میں کدورت ہوگی۔ یو چھا کدورت سس متم کی موگی فرمایا ایسے ایسے لوگ ظاہر موں مے جومیری راہ ہدایت سے محرف موكرا پنا عليحده طريقة اختیار کریں کے جو محض ان کی بات پر کان دھرے گا اور عمل پیرا ہوگا اسے جہنم واصل کر کے چھوڑیں گے۔حضرت حذیفٹ نے کہایارسول الٹھانے ان کی علامات کیا ہے۔ فرمایا وہ ہماری ہی تو م میں سے ہوں مے۔ (بعنی مسلمان کہلا کمیں مے) ان کا ظاہر تو علم وتقویٰ سے آ راستہ ہوگا۔لیکن باطن ایمان وبدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں مے۔ حذیفہ نے گذارش کی یارسول التعلقی تو پھرآپ ہمیں کیا تھم ویتے ہیں۔فر مایا: اے حذیفہ جب ایہاوقت آ جائے تو مسلمانوں کی جماعت میں لازمی طور پرشریک حال رہنا اورمسلمانوں کے امام وخلیفہ ے انحراف نہ کرنا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول التھائی اگراپیا وقت ہو کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی ندر ہےاوران کا کوئی امام بھی نہ ہوتو پھر کیا کرنا ہوگا؟ فر مایا اگرایس حالت رونما ہوتو پھر عمراہ فرقوں سے الگ رہنا۔ اگر چہہیں درخوں کے بے ادر جڑیں چبا کر ہی گزر اوقات کرنا (بخاری وسلم)

قادیانی گروہ کی تصویر بنائی جائے اور اس پراس صدیث کو بطور عنوان درج کیا جائے تو کسی طرح بھی غلط نہ ہوگا۔ حضور الوطائی جائے جس طرح بتایا کہ وہ دین کی ظاہر کی حالت پر قائم ہوں گے۔ لیکن گراہی ان کے دلول کی آخری شتک اتری ہوگی اور وہ جہنم کے راستوں پر اندھا دھند دوڑر ہے ہوں گے۔ قادیانی گروہ بھی اسی طرح ایک ٹی خانہ ساز نبوت قائم کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو گراہ کر رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جس امت کو حضور الوطائی نے اس خطرے سے آگاہ کی اور اس خار اس دام مسلمانوں کو گراہ اس دام مسلمان قادیا نہوں کی ہوایات کے مطابق اس کا ہروقت اور مؤثر نوٹس نہیں لے دے۔ مسلمان قادیا نیموں کی نظر میں اس کا ہروقت اور مؤثر نوٹس نہیں لے دے۔ مسلمان قادیا نیموں کی نظر میں

مسلمانوں کے بارے میں قادیانی جس تسم کے نظریات رکھتے ہیں وہ کی سے پوشیدہ خبیں۔ مرزاغلام احمد قادیانی میاں بشیرالدین محمود اور ویگر قادیا نیوں کی کتابیں پڑھنے ہے امت مسلمہ کوصاف طور پر پینة چل جائے گا کہ قادیانی گروہ مسلمانوں کو کیا سمجھتا ہے۔ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے اور مسلمانوں کے بارے میں ان کا طرزعمل کیا ہے۔اس سلسلے میں جار چیزیں بالخصوص پر کھنے والی ہیں۔

ا..... مرز اغلام احمد قادیانی کونبی نہ تسلیم کرنے والوں کے بارے میں قاویا نیول کاعقبیدہ۔

٢..... مرز اكوجهونا ني بجهيز والي كي بيجي نماز را هنه ك سلسله بين قاويا نيون كاعقيده-

سو...... غیر قادیانی لینی مسلمانوں کے ساتھ شادی، بیاہ، تعلقات، میل جول اور ان کا جنازہ پردھنے کے سلسلہ میں قادیا نیوں کے نظریات۔

سے الکارین اسلام حضرت قائد اعظمؓ ،علامہ اقبالؓ کے بارے میں قاویا نیوں کا طرزعمل۔

كيامسلمان كافريي

یا کتان کے کروڑوں مسلمان مرزا قادیانی کونہ صرف ہیکہ نی نہیں تسلیم کرتے بلکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جفورانو ملکی کے کروڑوں مسلمان مرزا قادیانی کونہ صرف ہیکہ نی نہیں تسلیم کرنے والا کا عقیدہ ہے کہ حضور مفتری، کذاب اور کا فر ہے۔ اس عقیدے پرامت مسلمہ کا برفرد کاربند ہے اور اس میں کی مرکز دور میں بنتا نہیں گیلی چندروشن خیال اور تجدد پندمسلمان اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے اور اس کے فرد دیس بنتا نہیں گئیں چندروشن خیال اور تجدد پندمسلمان اس مسئلے کو اہمیت نہیں دیتے اور ان کے فرد کے میڈو یوں کی ضداور ہے دھرمی نے تعلین بنا دیا ہے۔"

یہ حضرات قادیانی نہیں ہیں۔ یہ جمی حضوط کے ختم الرسلینی پریفتین رکھتے ہیں۔ یہ بھی مرزا قادیانی کے تکر وفریب سے واقف ہیں۔ لیکن محض اپنی نام نہا دروشن خیالی کی بناء پراس مسئلے کی اہمیت کونظر انداز کر جاتے ہیں۔ انہیں حضرات کے لئے مرزا قادیانی کی چند تحریریں پیش ہیں۔ تاکہ وہ دیکھ لیس کہ وہ بے شک قادیانی گروہ کونظر انداز کرتے رہیں۔ لیکن قادیانی انہیں کیا سیجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔

مرزاغلام احمد قادیا نی نے اپنی کئی کتابوں میں ان حضرات کو جو مرزا قادیا نی کو نبی تسلیم نہیں کرتے کا فرککھا ہے:

(هيقت الوي م ١٦٣ فرائن ج٢٢ ص ١٦٨)

''کفر دوطرح پر ہے۔ ایک کفریہ کہ ایک فخص اسلام سے ہی انکار کرتا ہے اور آئے خضر تعلقہ کورسول نہیں مانتا۔ دوسرے میکفر کہ مثلاً وہ سے موعود کونیس مانتا اور اس کو باوجود انتمام جست کے جمعوٹا جانتا ہے جس کے ماننے اور سچا جانئے کے بارے میں خدااور رسول نے تاکید کی ہاور پہلے نبیوں کی کتابوں میں تاکید پائی جاتی ہے۔ پس اس لئے کہ وہ خدا اور رسول کے فرمان کا مکر ہے۔ کا فرہے اور اگر خورسے دیکھا جائے تو مید دونوں قتم کے فرایک ہی قتم میں داخل فرمان کا مکر ہے۔ کا فرہے اور اگر خورسے دیکھا جائے تو مید دونوں قتم کے فرایک ہی قتم میں داخل میں ۔''

مرزا قادیانی کے ظیفہ میاں محمود احد نے بھی اپنی تحریروں بیں ان مسلمانوں کو کا فرکہا ہے جو مرزاغلام احمد قادیانی کو تسلیم نہیں کرتے۔ (آئیز صداقت ۲۵۰) بیس میاں محمود نے لکھا: ' دکل مسلمان جو حفرت سے موعود کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے خواہ انہوں نے حفرت سے موعود کا نام بھی نہیں سناوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔''

۲۱ جون ۱۹۲۳ء کے انفضل میں جامعہ ملیہ کے طالب علم عبدالقادر کامضمون شائع ہوا تھا۔وہ ککھتا ہے:

ایک دن عصری نماز کے بعدخود جناب خلیفہ صاحب سے اس بارہ میں میری گفتگو ہوئی کہوہ غیراحمہ یوں کی کیوں تکفیر کرتے ہیں۔اس گفتگو کا خلاصہ میں ذیل میں درج کرتا ہوں: خاکسار: کیا میچے ہے کہ آپ غیراحمہ یوں کو کافر سجھتے ہیں۔

خلیفه صاحب: ہال بیدر ست ہے۔

خا کسار: اس تکفیری بناه کیاہے۔کیاوہ کلمہ کونبیں ہیں۔

ظیفہ صاحب: بے شک وہ کلمہ کو ہیں۔ لیکن ہمارااوران کا اختلاف فروئ نہیں اصولی ہے۔ مسلم کے لئے تو حید پر ، تمام انبیاء پر ، ملائکہ پر ، کتب آسانی پرایمان لا ناخروری ہے اور جوان میں سے ایک بھی نبی اللہ کا مظر ہوجائے وہ کا فر ہوجا تا ہے۔ جیسا کہ عیسائی حضرت عیسی علیدالسلام تک تمام انبیاء کو مانتے ہیں۔ لیکن صرف رسول اکر م اللہ کی رسالت کے مظر ہونے کی وجہ سے کا فر ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کے مطابق غیر احمدی مرز اغلام احمد قادیانی کی نبوت سے مظر ہوکر کفار میں شامل ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک مامور آیا جس کو ہم نے مان لیا اور انہوں نے نہ مولا گائے۔

ای طرح کے خیال کا اظہار کلمت الفصل میں صاحبزادہ بشیر احمہ قادیانی ولدغلام احمہ قادیانی الدغلام احمہ قادیانی نے کیا:

" برایک ایسافض جوموی علیه السلام کوتو ما نتا ہے گرعیسی علیه السلام کونیس مانتا یاعیسیٰ علیه السلام کونیس مانتا یاعیسیٰ علیه السلام کو مانتا ہے گریج موجود کونیس مانتا۔ وہ ندصرف کافر بلکہ یکا کافراور دائر واسلام سے خارج ہے۔"

بلکہ مرزامحمود نے اس محض کو بھی کا فرقر اردیا جو مرزا قادیا نی کوسچاتسلیم کرنے کے باوجود آپ کی بیعت نہیں کرتا۔

" آپ نے (می موجود نے ) اس مخص کو بھی جو آپ کو سچا ما نتا ہے مگر مزید اطمینان کے

کے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے کا فرکھ ہرایا ہے۔ بلکہ اس کو بھی جوآپ کودل میں سپا قرار دیتا ہے۔'' اور زبانی بھی آپ کا اٹکارٹبیں کرتا لیکن ابھی بیعت میں اسے کچھتو قف ہے۔کافرکھ ہرایا ہے۔'' (مندرج تشخید الاذبان شم،اریل ۱۹۱۱ء)

جنگلی سؤ راور کتیوں کی اولا د

اس طرح قادیانی گروه نے مسلمانوں کو صرف کا فربی قرار نه دیا بلکه مرزاغلام احمد قادیانی کوجھوٹی نبوت تسلیم نه کرنے والے ہر فرد کوخنزیر ، جنگلی سؤر، کتیوں کی اولا داور نه جانے کیا کیا خطاب دیئے ۔"کل مسلمانوں نے مجھے قبول کرلیا اور میری دعوت کی تصدیق کرلی گرکنجریوں اور بدکاروں کی اولا دینے مجھے نہیں مانا۔" (آئینہ کمالات صے ۵۳۷، فزائن ج۵۳ مصے ۵۳۷)

''جس خص میرا مخالف ہے وہ عیسائی، یہودی مشرک اورجہنمی ہے۔''

(نزول أسط صم ،خزائن ج٨١٥ ٢٨٢)

"بلاشبہ ہمارے دشمن بیابانوں کے خزیر ہوگئے اور ان کی عور تیں کتیوں ہے بھی بڑھ گئیں۔''

الحرفكربير المحة فكربير

یہاں ایک لمح کے لئے رک جائے اورسوچے، کہ آپ تو اپنی روش خیالی اور تجدد
پندی میں ہرشے سے اغماض برت رہے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی کو نی تتلیم نہ کر کے آپ کی
حیثیت کیا بن جاتی ہے۔ قادیانیوں کی نظر میں ہروہ فرد جو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کو تتلیم نہیں
کرتا وہ کا فر ہے۔ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مشرک اور جہنمی ہے۔ یہودی اور عیسائی ہے۔
جنگلوں کا خوراور بیابانوں کا خزیر ہے۔ کنجر یوں اور بدکاروں کی اولاد ہے۔ کتیوں کی اولاد ہے اور
۔ اگرائے اِم بنے کا شوق ہے۔

ان تمام خطابات کی دویس خم جوت کا برقائل شامل ہوتا ہے۔ جا ہو دامیر ہویا خسید با سے قادید نور کو برا جملا کہتا ہو یا ان سے انماض برتا ہو۔ جا ہا نفر ، و ما ماخت ۔ یا ہے جدیم یافسہ ندیا ان پڑھ۔ وہ مرزانیوں کے فزد یک کا فر ہے۔ اس ائر و کلفریس دران تا ام گالیوں کی زدیمی حضرت قائداعظم سے لے کر قائدعوام تک ہر مسلمان شامل ہے۔ اس میں صدارتوں اور وزارتوں کا طف اٹھانے والے عکمران بھی شامل ہیں۔ جن کے طف میں ختم نبوت پراعتقاد ضروری قرار دیا گیا ہے۔ مرزائیوں کی طرف ہے آنے والے بیا کو لے صرف علاء کے علم وں میں بہیں گرر ہے۔ ان کی تو پوں کا رخ ہر مسلمان کی طرف ہے۔ ختم نبوت پراعتقاد رکھنے والے ہرفرد کی طرف ہے اور مرزائیوں کو سرکاری چھتری تلے تحفظ دینے والے حکمرانوں کی طرف بھی ہے۔ یہ کئی کئر رہے جس میں ہرفرد کو سوچنا ہے کہ اس کا طرز عمل کیا ہے اور مرزائیوں کی علی ہے۔ اس کے بارے میں رائے کیا ہے۔

عملی ثبوت

مسلمانوں کو کافر سیھنے کا مسئلہ مرزائیوں نے صرف تحریر تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ اپنے عمل کے ساتھ وہ اس کیا کہ وہ مسلمانوں کو کافر سیھتے ہیں اور ہرا لیقے قص کو دائرہ اسلام سے خارج خیال کرتے ہیں جو مرزا غلام احمرکو نی تسلیم نہیں کرتا۔

ی میسائیوں کو کا فرجھتے ہیں تو ان کے گرجوں میں عبادت کے لئے نہیں جاتے۔ان سے شادی بیاہ نہیں کرتے۔ سازی بیاں کرتے۔ ان کا کوئی فروم جائے تو ان کی فہ بھی رسومات میں شرکت نہیں کرتے۔ ہم ہندوؤں کو کا فرجھتے ہیں تو ان کے مندروں کا رخ نہیں کرتے۔ان کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے۔ان کوا پی لاکیاں نہیں دیتے۔ان کی شمشان بھومی پر حاضری نہیں دیتے۔ای طرح ہم قادیا نیوں کو کا فرجھتے ہیں تو ان کے چیھے نماز نہیں پڑھتے اور ان کے ساتھ شادی بیاہ کے تعلقات استوار نہیں کرتے۔ کوئکہ کہی چیزیں ہیں جن سے پہتے چانا ہے کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کے استوار نہیں کرتے۔ کوئکہ کہی چیزیں ہیں جن سے پہتے چانا ہے کہ کوئی گروہ دوسرے گروہ کی بارے میں کیارائے رکھتا ہے۔اب جو حصرات قادیائی گروہ کو بھی مسلمانوں کا بی ایک گروہ جھتے ہیں۔ انہیں جا ہے کہ ذراای معیار پرقادیا نیوں کو کھی گیں۔

تمازكامعامله

قادیا نیوں کواس بات کی ممانعت ہے کہ دہ مسلمانوں کے پیچھے نماز پر نھیں۔ چٹانچہ مرزاغلام احمد نے کہا:''صبر کرواورا پئی جماعت کے غیر کے پیچھے نماز مت پڑھو۔ بہتری اور نیکی اس میں ہےاوراس میں تمہاری نصرت اور فتح عظیم ہے۔''

(اخبارالحكم قاديان ج٥ش ٢٩ص مورند واراكست ١٩٩١)

''پس یا در کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پرحرام اور قطعی حرام ہے کہ کی مفکر اور مکذب یا متر دو کے چیجے نماز پڑھو۔''

(اربعین نمبر ۳۳ منزائن ج ۱۷ س ۱۳۸، حاشیه مرزا قادیانی)

ای طرح میاں محمودا حمرصاحب خلیفہ قادیان نے بھی بڑی مختی ہے اپنے پیرو کاروں کو مسلمانوں کے پیچھے نماز پڑھنے ہے منع کیا۔'' حصرت سے موعود علیہ السلام نے مختی ہے تاکید فرمائی ہے کہ کسی احمدی کوغیر احمدی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔ باہر ہے لوگ اس کے متعلق باربار پوچھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم جنٹی دفعہ بھی لوچھو گے اتنی دفعہ بی میں یہی جواب دوں گا کہ غیر احمدی کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں ، جائز نہیں ، جائز نہیں۔'' (انوار ظلافت ص ۸۹)

'' ہمارا بیفرض ہے کہ غیراحمد یوں کو سلمان شیجھیں اوران کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ کرنکہ ہمارے نزدیک وہ خدا تعالیٰ کے ایک نمی کے منکر ہیں۔ بید ین کا ملہ ہے اوراس میں کسی کا اپنااختیار نہیں کہ کچھ کر سکے۔''

قادیانی حضرات اس برائے متشدہ ہوئے کہ انہوں نے مکہ میں جا کربھی مسلمانوں کے سے ہمان نہ بڑھی۔ چنانچہ (آئینہ صدافت ساہ) میں میاں محود قادیانی واقعہ درج کرتے ہیں۔
''اوا اء میں میں سیدعبدائی صاحب عرب مصر سے ہوئے ہوئے جج کو گیا۔ قادیان سے میر سے نانا صاحب میر ناصرنوا اب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم مل گئے ادر مکہ مکر مداکشے گئے۔
'نانا صاحب میر ناصرنوا اب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم مل گئے ادر مکہ مکر مداکشے گئے۔
'نانا صاحب میر ناصرنوا اب بھی براہ راست جج کو گئے۔ جدہ میں ہم مل گئے ادر مکہ مکر مداکشے گئے۔
'نماز شروع ہوگی تھی۔ نانا صاحب نے فرمایا کہ حضرت خلیفتہ اسے (حکیم نورالدین) کا حکم ہے کہ مکہ میں ان کے چیجے نماز بڑھ لینی چاہئے۔ اس پر میں نے نماز شروع کردی۔ پھراسی جگہ ہمیں عشاء کو وقت آگیا۔ وہ نماز بھی اوا کی گھر جا کر میں نے عبدالحق عرب سے کہا کہ وہ نماز تو حضرت خلیفتہ اسے کے حکم کی نماز بھی اوا کی گھر جا کر میں نے عبدالحق عرب سے کہا کہ وہ نماز بوٹھے نہیں ہوتی خلیفتہ اسے کے حکم کی نماز بھی ۔ اب آؤ خدا تعالی کی نماز بڑھ لیس جو غیراحمہ یوں کے چیچے نہیں ہوتی خلیفتہ اسے کے حکم کی نماز بھی ۔ اب آؤ خدا تعالی کی نماز بڑھ لیس جو غیراحمہ یوں کے چیچے نہیں ہوتی اور ہم نے وہ دونوں نماز میں دہرالیں اور بیس دن کے قریب جو ہم وہاں رہے یا گھر برنماز بڑھے دہ ہمیں الگ اپنی جماعت کراتے۔''

نمازجنازه

ای طرح قادیانیوں نے مسلمانوں کی نماز جنازہ بھی بھی نہیں بردھی۔اس سلسلے میں بھی ان کا با قاعدہ عقیدہ ہے کہ مرزاغلام احمد کی نبوت کے مشرکا نماز جنازہ جائز نہیں۔ دو حضرت

مرزا قادیانی نے اپنے بیٹے نفنل احمد کا جنازہ محض اس لئے نہیں پڑھا کہ وہ غیراحمدی تھا۔'' (اخبار الفعنل جسش ۲۳ ماس کے مورجہ ۲ رئی ۱۹۱۵ء)

ای اخبار الفضل میں درج ہے۔ 'آگر یہ کہا جائے کہی ایی جگہ جہاں تک تبلیغ نہیں کی گئے کہ کہ ایک جگہ جہاں تک تبلیغ نہیں کی گئے کوئی مراہوا ہواور اس کے مرجیئے کے بعد وہاں کوئی احمدی پنچے تو وہ جنازہ کے متعلق کیا کرے۔ اس کے متعلق بیہ ہے کہ ہم تو ظاہر پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ ایسی حالت میں مراہے کہ خدا تعالی کے رسول اللہ اور نبی کی پیچان اسے نصیب نہیں ہوئی۔ اس لئے ہم اس کا جنازہ نہیں پر حصیں گے۔'' (افعنل جسٹ سے سے مرادہ اس کا جنازہ نہیں پر حصیں گے۔'' (افعنل جسٹ سے سے مرادہ اس کا جنازہ نہیں کے۔''

ایک صاحب نے عرض کیا کہ غیر احمدی کے بیچ کا جنازہ کیوں نہ پڑھا جائے۔ وہ تو معصوم ہوتا ہےاور کیا پیمکن نہیں وہ بی جوان ہو کراحمدی ہوتا۔

''اس کے متعلق (میاں مجمود احمد خلیفہ قادیان) نے فرمایا جس طرح عیسائی بیجے کا جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔ اگر چہدوہ معصوم ہی ہوتا ہے۔ ای طرح ایک غیراحمدی کے بیچے کا بھی جنازہ نہیں پڑھا جاسکتا۔'' (مندرجہ اخبار الفضل جواش ۳۳،ص یہ مورند ۲۳ راکتو ۱۹۲۲ء)

دو این ما الاسلام بائی سکول قاویان می ایک لڑکا پڑھتا ہے۔ چراغ دین تام حال میں جب وہ این وطن سیالکوٹ کیا تو اس کی والدہ صاحبہ فوت ہوگئیں۔ متوفیہ کو این نوجوان بیج سے بہت محبت تھی گرسلسلے میں وافل نہ تھیں۔ اس لئے چراغ الدین نے اس کا جنازہ نہ پڑھا۔ اپنے اصول اور نہ بہب پرقائم رہا۔ شاباش الے تعلیم الاسلام کے غیور فرزند کرقوم کو اس وقت بھے سے غیور بچوں کی ضرورت ہے۔ "زندہ باش! (اخبار الفضل قادیان، ۲۰، اپریل ۱۹۱۵ء، ۲۰ شهرای الاسلام کے خور می کی ضرورت ہے۔ "زندہ باش!

یہ بات تو پاکتان کا بچہ جانتا ہے کہ چو ہدری ظفر اللہ خان سابق وزیر خارجہ پاکتان حضرت قائد اعظم محمطی جنائ کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا اور الگ بیشار ہا۔ جب اس سے اس سلط میں استفسار کیا گیا تو اس نے کہا: ''یوں سمجھ لیجئے کہ میں ایک غیر مسلم ملک کامسلمان وزیر ہوں۔''
ہوں۔''

اس کے اس جواب پر جب اسلامی اخبارات میں احتجاج کیا گیا تو جماعت احمر یہ کی طرف سے جواب دیا گیا: "جناب چوہدری ظفر اللہ خان پر ایک اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ آپ نے تاکد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ قائد اعظم احمد کی نہ تھے۔ لہذا جماعت احمد بیہ

کے کسی فرد کاان کا جنازہ نہ پڑھنا کوئی قابل اعتراض بات نہیں۔''

(ٹریکٹ نبر ۲۲ بعنوان احراری علاء کی راست کوئی کانمونہ شائع کردہ مہتم نشرواشا عت المجمن احدید رہوہ)

اک طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے آزاد کشمیر کے متناز روحانی پیشوا ایڈووکیٹ پیر مقبول حسین گیلانی اانتقال ہواتو آزاد کشمیر کے ایک مرزائی ایڈووکیٹ عبدالحی نے موقع پر موجود ہونے کے باوجود نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ حالانکہ پیر گیلانی پورے آزاد کشمیر کی مشترک پہندیدہ شخصیت ستھ

25

امت مسلمہ سے مرزائیوں نے علیحدگی اس طرح اختیار کی کہ پھرمسلمانوں سے اپنے گروہ کے نکاح وغیرہ کے تعلقات بھی توڑ گئے اورمسلمان اس مرحلہ پرسوچیس کہ قادیا نیوں کے نزدیک ان کی کیا یوزیش ہے۔

(۱۹۳۳ء ۱۹۳۳ وری کے افضل ج ۲۰ ش ۹۷ میں ناظر امور عامد قادیان کا بیاعلان شائع ہوا:

''بیاعلان بغرض آگاہی عام شائع کیاجا تا ہے کہ احمدی لڑکیوں کے نکاح غیر احمد یوں ہے کرنے ناجائز ہیں۔''

ال طرح بركات خلافت كص 20 يرميال محود خليفة قاديان في كلها:

''حفرت سے موجود کا تھم اور زبردست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کواپی لڑکی نہ دے۔اس کھیل کرنا ہرا بک احمدی کا فرض ہے۔''

" حضرت سے مودونے اس احمدی پر سخت ناراضکی کا اظہار کیا ہے جواپی لڑی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے آبی لڑی غیر احمدی کو دے۔ آپ سے آبیٹ فضل نے بار بار پوچھا اور کی قشم کی مجبوریاں پیش کیس۔ لیکن آپ نے اس کو سی فر مایا کرٹری کو بھائے رکھو۔ لیکن غیر احمد یوں فیس نہ دو۔ آپ کی وفات کے بعداس نے غیر احمد یوں کولڑی دے وی تو حضرت خلیفہ اول نے اس کو احمد یوں کی امامت سے ہٹادیا اور جماعت سے ضارح کرویا اور اپنی خلافت کے چیرالوں میں اس کی تو بہتول نہ کی۔ باوجود میکہ وہ بار بار تو بہرکرتارہا۔ "
بار بار تو بہرکرتارہا۔ "

اس طرح کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ ان افراد کو جماعت سے نکال دیا گیا جنہوں نے مسلمانوں کوانی کڑ کیاں دی تھیں۔ "د ومبر۱۹۳۳ء ج۲۲ ش ۲۹ س ۸ کے الفضل میں ضلع شیخو پورہ اورضلع مورداسپور کے السے پانچ افراد کے نام درج تھے جنہیں محض اس وجہ سے جماعت سے نکال دیا گیا۔" قطع تعلق

قادیانیوں نے مسلمانوں سے محض نکاح وغیرہ کے معاملات ہی ختم نہیں کئے بلکہ قادیانیوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ مسلمانوں سے قطع تعلق کرلیں: '' یہ جو ہم نے دوسرے وہ اسلام سے قطع تعلق کرلیں: '' یہ جو ہم نے دوسرے وہ اسلام سے قطع تعلق کیا ہے اول تو یہ خدا تعالیٰ کے قلم سے تھا، نہ کہ اپنی طرف سے اور دوسرے وہ لوگ آ باء پرتی اور ان لوگوں کوان کی الیک لوگ آ باء پرتی اور ان لوگوں کوان کی الیک حالت کے ساتھ اپنی جماعت کے ساتھ ملانا یا ان سے تعلق رکھنا ایسا تی ہے جیسا کہ عمدہ اور تازہ دودھ میں مجڑا ہوا دودھ ڈال دیں۔ جوسؤ کیا ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری جماعت کی طرح ان سے تعلق نہیں رکھ تی اور نہ ہمیں ایسے تعلق کی حاجت ہے۔''

(ارشادمرزاقادياني مندرجدرسالة هيدالاذبان سااس)

"اس کے بعد حضرت سے موعود (مرزا قادیانی) نے صاف تھم دیا ہے کہ غیراحمہ یوں کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات ان کی تمی اور شادی کے معاملات میں نہ ہوں۔ جبکہ ان کے تم میں ہم نے شامل ہی نہیں ہونا تو پھر جنازہ کیرا۔"

الکا علی م

ای طرح کلمت الفصل میں صاحبزادہ بشیراحمقادیانی نے بڑے واضح انداز میں اعلان کیا: "فیراحمدی ہے ہماری نمازی الگ کی گئیں۔ ان کولڑکیاں دیا حرام قرار دیا گیا۔ ان کے جنازے پڑھنے ہودکا گیا۔ اب باقی کیارہ گیا ہے۔ جوہم ان کے ساتھ لی کرکر سکتے ہیں۔ دوشم کے تعلقات ہوتے ہیں۔ ایک و دسرے دنیاوی۔ دینی تعلق کا سب سے بڑا ڈر اید عبادت کا اکتھا ہونا ہے اور دیوی تعلقات کا بھاری ڈر ایدرشتہ ونا طہ ہے۔ سوید دونوں ہمارے لئے جرام قرار دینے گئے۔ اگر کہوکہ ہم کوان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے تو میں کہتا ہوں نصاری کی لڑکیاں لینے کی بھی اجازت ہے اور اگریہ کہوکہ غیراحمدیوں کوسلام کیوں کہا جا تا ہے تو اس کا جواب دیا ہے۔ ہاں حدیث سے ثابت ہے کہ بعض اوقات نبی کر پھیلائے نے یہود تک کوسلام کہتا جا تر ہے۔ ہاں اشدی کو صفح موجود (مرز اقادیانی) نے بھی سلام نہیں کہا۔ ندان کوسلام کہتا جا تز ہے۔ ہاں غرض ہرا کے طریقہ سے ہم کوسی موجود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کو کی تعلق خرض ہرا کے طریقہ سے ہم کوسی موجود نے غیروں سے الگ کیا ہے اور ایسا کو کی تعلق

نہیں جواسلام نے مسلمانوں کے ساتھ خاص کیا ہواور پھر ہم کواس سے ندروکا گیا ہو۔'' (کلمۃ الفصل ۱۲۹،مصنفہ صاحبزادہ بشیراحمہ قادیانی)

قادیانیوں کی ان تمام تحریروں کا جائزہ لیاجائے تو ان کے مسلمانوں کے بارے میں نظریات واضح ہوجاتے ہیں۔ ان کے نزدیک تمام مسلمان جو مرزاغلام احمد قادیا نی کے منکر ہیں۔ کافر، دائرہ اسلام سے خارج، مشرک، یہودی، کخریوں، بدکاروں اور کتیوں کی اولاد ہیں۔ وہ جنگلوں کے خزیر، بیابانوں کے سؤراورولدالحرام ہیں۔ان کے پیچھے نماز ناجائز اورقطعی حرام ہے۔ ان کی نماز جنازہ جیں پڑھی جاسکتی۔ان کی لڑکیوں سے نکاح حرام ہے۔

وہ افراد جومرزائیوں کے کاروباری اخلاق سے گھائل ہوجاتے ہیں۔ان کے عاجزانہ رویہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ان کے عاجزانہ رویہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ان کی چاپلوی کے فریب میں سینے ہیں اور ان کے چروں پر ظاہر تقویٰ کی خصی دیکھ کران کے باطن کونظرائداز کردیتے ہیں۔وہ صاحبزادہ بشراحمہ قادیانی کی تحریر کی روشن میں سوچیں کہ قادیانی توانیس میہودی عیسائی کی حیثیت سے سلام کرتے ہیں۔

سوجنے كامقام

سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اتنے بے ص کیوں ہو گئے۔ اقلیت اکثریت کوغیر مسلم قرار دے رہی ہے اوراک میں ہوتی چلی جارہی ہے۔ یہ کیار ہوڈیٹیا کی تاریخ و ہرائی جارہی ہے۔ اگر ہماری غفلت کا ہی عالم رہاتو پھر رہوڈیٹیا کی طرح یہاں بھی اقلیت اکثریت پر حکومت کرنے گئے گی۔ قاویانی بوی خاموثی کے ساتھ اس منصوبے کو مملی جامہ بہنانے کے لئے سرگرم میں۔

یہ ہماری غفلت ہی کا بیجہ ہے کہ اقلیت اکثریت کے حقوق پر ڈاکہ ڈال کر ملازمتوں پر قابض ہوری ہے۔ اگر اقلیت کو اقلیت قرار دیا جاتا تو یہ صورت پیدا نہ ہوتی۔ قادیانی اپنی آبادی کے لحاظ سے صرف ایک فیصد ملاز میں حاصل کرتے۔ جیسا کہ علامہ اقبالؒ نے کہا تھا۔ ''ملت اسلامیہ کے اندر رہنے کا بھل جو انہیں سرکاری ملازمتوں کے دائرہ میں سیاسی مفادات کے حصول کی صورت میں ملتا ہے۔ اس سے قطع نظر رہا ایک کھلی حقیقت ہے کہ ان کی موجودہ آبادی کی بنیاد پر جو تازہ ترین مردم شاری کی روثنی میں صرف چھپن ہزار ہے۔ انہیں ملک کی کسی مقتنہ میں ایک جو تازہ ترین مردم شاری کی روثنی میں صرف چھپن ہزار ہے۔ انہیں ملک کی کسی مقتنہ میں ایک نشست کا بھی استحقاق حاصل نہیں ہوتا۔'' (روزنامہ اسٹیٹ میں مورودہ ارجون ۱۹۳۵ء)

ہماری غفلت نے انہیں فوج کی کلیدی آسامیوں پر پنچایا۔ انہیں اقتصاد و معیشت کی منصوبہ بندی پر قائز کروایا۔ انہیں الاان حکومت منصوبہ بندی پر قائز کروایا۔ انہیں الوان حکومت میں پنچادیا اور آج قادیا نی علی الاعلان کہتے پھرتے ہیں کہ معنوی اور عملی اعتبار سے ہمارا اقتدار قائم ہوچکا ہے اور چندروزکی بات ہے۔ جب جماعت احمدید کی مکمل حکمرانی ہوگی۔

اس مرحلہ پر ذوالفقار علی بھٹوکو بھی سوچنا چاہئے کہ انہوں نے جس سانپ کو پال رکھا ہے کہ وہ حزب اختلاف کوڈسے وہ سانپ کل اسے بھی ڈس سکتا ہے۔ سانپ پھر سانپ ہے۔ اس کی خصلت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ مرزائی اب بھٹوکو بھی اقتد ارسے محروم کرکے اس پر قابض ہونے کی سازش تیاد کر رہے ہیں۔

مرزانی تحریک کے بانی نے ملت اسلامیہ اور اس کے ہرفر دکوسڑے ہوئے دودھ سے اورا پے بتبعین کوتا زہ دودھ سے تشبید دی ہے۔ روا داری چھوڑ سیئے

یہ موقع رواداری کی تبلیغ کا نہیں سیدھی ساوھی بات ہے۔ مرزائی ہمیں کا فرکتے ہیں اور ہمارے نزدیک مرزائی کا فر ہیں۔ جب تک ہم مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار نہیں دیتے تو واضح ہے کہ ہم انہیں ان کے تمام عقائد سمیت صحیح سجھتے ہیں۔ دوسر لفظوں میں پاکستان میں مرزائی مسلم اقلیت اور غیرقا دیانی غیر مسلم اکثریت ہیں۔ کیوں بھی مفہوم نہیں لکتا ؟ فیصلہ آپ کر لیجئے۔ علامہ اقبال کی ایکار

جھے رواداری کی تلقین کرنے والے اپ روش خیال اور تجدد پند دوستوں کو پھی تہیں کہنا۔ ہاں انہیں صرف علامہ اقبال کی بکار پہنچادوں گا۔ آپ نے رواداری کے انہیں مبلغین کو کا طب کرتے ہوئے کہا تھا: ''ایک سلمان وجدانی طور پران حالات کے خصوص مزاج کو انہی طرح سمجھتا ہے جن میں وہ گھر اہوا ہے اوراس لئے وہ کسی دوسرے ملک کے مسلمانوں کی بنبیت انتظار پیندانہ عناصر کے متعلق زیادہ حساس واقع ہوا ہے۔ ایک عام مسلمان کا یہ فطری احساس میرے نزدیک بالکل میجے ہے اور اس کی جڑیں بلاشبراس کے ممیر میں نہایت گہری ہیں۔ جولوگ میر میں رواداری کی باتیں کرتے ہیں وہ لفظ رواداری کے استعال میں نہایت بے پرواہ واقع ہوئے ہیں اور جھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا میجے مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف واقع ہوئے ہیں اور جھے خدشہ ہے کہ وہ اس لفظ کا میجے مفہوم ہی نہیں سمجھتے۔ انسان کی بالکل مختلف

دیمی کیفیتیں جذبہ دواداری کوجنم دے سی ہیں۔ جیسا کہ گبن نے کہا ہے: ''ایک رواداری اس فلفی کی ہے جو تمام ندا ہب کو چا ہجھتا ہے۔ ایک اس مؤرخ کی ہے جو سب کو یکساں جھوٹا خیال کرتا ہے اور ایک اس سیاسی شخص کی ہے جو دوسر سے طرز ہائے فکر کے معاملہ میں محض اس لئے رواداروا قع ہوا ہے کہ وہ خود تمام نظر یوں اور مسلکوں سے اتعاق رہا ہے۔ پھر ایک رواداری اس کمزور شخص کی ہے جو محض اپنی کمزوری کی بنا پر ہراس اصول یا شخصیت کی ہر تم کی تو بین برداشت کر لیتا ہے جس کو وہ عزیز رکھتا ہے۔''

''فاہر ہے کہ رواداری کی بیا قسام کوئی اخلاقی قدرو قیت نہیں رکھتیں۔ بلکہ اس کے بھکس بیاس شخص کے رواداری وسعت قلب ونظر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ رواداری تو اس شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور پر مضبوط ہواور جواپنے عقائد کی حدود کی تخی ہے۔ رواداری تو اس شخص میں ہوتی ہے جو روحانی طور پر مضبوط ہواور جواپنے عقائد کی حدود کی تخی ہے۔ بلکہ وقعت کی نظر سے دیکھتا ہو۔ ہمارے رواداری کے مبلغین کی بوالجی ملاحظ فرما ہے کہ وہ ان لوگوں کو غیر روادار بتاتے ہیں جو اپنے عقائد کی حدود کا شخط کررہے ہوں۔ وہ غلاطور پر اس رویہ کواخلاقی گھٹیا پن کی ایک علامت بچھتے ہیں۔ وہ نہیں بچھتے کہ بیرویہ نی الاصل شخط ذات کے نظر یہ پر بینی ہے۔ اگر ایک گروہ کے افراد فطری وجدانی یا عقلی دلائل پر بیجسوں کرتے ہیں کہ ان نظر یہ پر بینی ہے۔ اگر ایک گروہ کے اور ایک کی دافطری اصول کے معیار کوس منے رکھ کی اس قدر کوس اسے رکھنا ہوگا جو اس میں نہاں ہوتی ہے۔ ایس میں ایک کی اس قدر کوس اسے رکھنا ہوگا جو اس میں نہاں ہوتی ہے۔ ایسے معاملہ میں سوال یہیں ہوتا کہ ایک فردیا ایک قوم کا کی شخص کوکا فرقر ارد سے کا رویہ اخلا قا بچا ہے یا برا۔ میں سوال یہیں ہوتا کہ ایک فردیا ایک قوم کا کی شخص کوکا فرقر ارد سے کا رویہ اخلا قا ایک ایک ایک شخص کوکا فرقر ارد سے کا برویہ اخلا قا ایک ایک ایک شخص کوکا فرقر ارد سے کا برویہ اخلا قا ایک ایک ہو ایک گوش کی کا خور کی بیات ابتاء کی دروہ کا کی شخص کوکا فرقر ارد سے کا برویہ اخلا قا ایک ایک ہو ایک گوشن کوکا فرقر ارد سے کا برویہ اخلا قا ایک ہو کہ کی گوش کے بادا کہ کہ بیات ابتاء کو کرا

علامہ اقبال کی اس پکار کے بعد میں آپ کوس کے حوالے کرتا ہوں۔ یہ پکار آپ کے سفم سرکے دروازے پر آیک وستک ہے اور آپ کی غیرت ایمانی کے لئے ایک دعوت ہے۔ قادیانی امت کو آپ نے موقع دیا تو چر یا کتان رہوڈیٹیا بن جائے گا اور اگر آپ نے ان کی سامرائی ساز شوں کے جال کاٹ دیے تو چر یا کتان نہ صرف یا کتان ہے گا بلکہ ہمارا مشرقی حصہ ہمیں واپس ل جائے گا۔ فیصل آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یا کتان کا سلیت یا قادیانی گروہ کو تحفظ۔

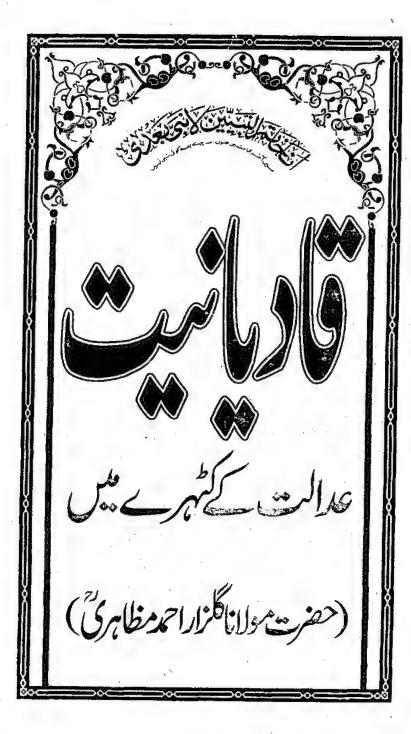

## بسم الله الرحمن الرحيم!

"الحمد لله وكفئ والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وآله وصحبه وسلم اما بعد!"

حضور خاتم الانبیا و النبیا و النبیا میلی النبیا میلی و ده سور النبیا میلی میلی منترین ختم نبوت اور دعیان نبوت کو مسلمان حکمر انوں، عدالتوں، علیاء کرام ادرائم بدی نے بھی مسلمان قرار نبیں دیا اور بھیشہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج اور کافر ہی سمجھا۔ اس لئے کسی مدی نبوت کو ممالک اسلامی بیس بھی بھی برداشت نہ کیا گیا اور نہ ان کا کوئی سلسلہ چلا۔ اگریز حکومت نبوت کو اپنی خرور اولی کے لئے اور مسلمانوں بیس افتر ال پیدا کرنے نبوت قادیا نبیت کو اپنی ضرور توں کے لئے اور مسلمانوں بیس افتر ال پیدا کرنے کے خموم مقاصد کے لئے تیار کیا۔ پروان پڑھایا اور جرطرح سربری کی۔ پاکستان منبے کے بعد بیس توقع کرنی چاہئے تھی کہ اب اس افتر ال و انتشار کی تحریک اقلے قبع کردیا جائے گا۔ لیکن افسوس کی تو کرنی چاہئے تھی کہ اب اس افتر ال و انتشار کی تحریک اقلامی میں کہ عبد کار کی میں کہ خلاکار حکمر انوں کی وجہ سے ایسانہ ہو سکا۔ سردار عبد القوم صدر آزاد کشمیرائی سے قادیا نیوں کوغیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرار دینے کی قرار دینے کی قرار دائی دینے کی قرار دینے کی قرار دینے کی قرار دائی دینے کی قرار دینے کی قرار دائی دینے کی قرار کیا جو دینے کی قرار کی خور کر دینے کی کر دیا جائے کی کو دینے کی قرار کی خور کر کی کر دیا جائے کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کی کر دیا جائے کر دیا ج

ہم تین عدالتی فیصلے فقل کر ہے ہیں۔ جن میں قادیا نیوں کومر تد ،غیر مسلم قرار دیا گیا۔ آج تک عدالتوں میں جتے مقد مات مسلمان وقادیا نیوں کے متعلق محئے۔ ان کو بھی بھی مسلم قرار نہیں دیا گیا۔ مسلمان حکم انوں کو آنکھیں کھونی جا ہتیں۔ ضدسے باز آنا جا ہے اوراس فتنہ سے مسلمانوں کو بچانے کا انظام کرنا چاہئے۔ ورنہ خدانخواستہ وہ روز بدنہ دیکھنا پڑے۔ جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

ناظم اعلى جمعيت اتحادعلاء ياكتان

فيصله عدالت بهاولپور، عرفروري ١٩٣٥ء

''اوپر کی تمام بحث سے بیٹابت کیا جاچکا ہے کہ مسلم ختم نبوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہوت اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہواور کہ رسول الله الله کی کوخاتم النبیان ملاق بایں معنی ند مانے سے کہ آپ آ خری نبی ہیں۔ارتدادوا قع ہوجاتا ہے اور کہ عقائد اسلامی کی روسے ایک مخص کلمہ کفر کہ کربھی دائر واسلام سے خارج ہوجاتا ہے۔

مدعاعلیہ! مرزاغلام احمد قادیائی کوعقائد قادیائی کی روسے نی مانیا ہے اور ان کی تعلیم کے مطابق میعقیدہ رکھتا ہے کہ امت محمد میر میں قیامت تک سلسلہ نبوت جاری ہے۔ لین کہ وہ نبی

ریم الله کوخاتم النبین الله بعن آخری نی تسلیم نیس کرتا۔ آنخضر تعلق کے بعد کی دوسرے شخص کونیا نی تسلیم کرنے سے جو قباحتیں لازم آتی ہیں۔ان کی تعصیل اوپر بیان کی جا چک ہے۔اس شخص کونیا نی تسلیم کرنے سے جو قباحتیں لازم آتی ہیں۔ان کی قصیل اوپر بیان کی جا چک ہے۔اس لئے مدعا علیہ اس اجماعی عقیدہ امت سے مخرف ہونے کی وجہ سے مرتد سمجھا جاوے گا اور اگر ارتداد کے معنی کسی فدہب کے اصولوں سے بلکی انحراف کے لئے جاویں تو بھی مدعا علیہ مرزا قادیائی کو نبی مائے ہیں اس صورت میں اس کے لئے قرآن کی تغییر اور معمول برمرزا قادیائی کی وتی ہوگی نہ کہ احادیث واقوال فقہاء جن پر کہ اس وقت تک فدہب اسلام قائم چلاآیا ہے اور جن میں سے بعض کے متند ہونے کوخوومرزا قادیائی نے بھی تسلیم کیا ہے۔

علاوہ ازیں احمدی فدہب میں بعض احکام ایسے ہیں کہ جوشرع محمدی پرمستزاد ہیں اور بعض اس کے خلاف ہیں۔ مثلاً چندہ ما ہواری کا ویتا۔ جیسا کہ ادپر دکھلایا گیا ہے۔ زگوۃ پرایک زائد تھم ہے۔ اس طرح فیر احمدی کا جنازہ نہ پڑھنا، کسی احمدی کی لڑکی فیر احمدی کو نکاح ہیں نہ وینا۔ کسی فیر احمدی کے چیچے نمازنہ پڑھنا۔ شرع محمدی کے خلاف افعال ہیں۔

دعا علیہ! کی طرف سے ان امور کی تو جہیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کیوں غیر احمدی کا جناز ہٰہیں پڑھتے۔ جناز ہٰہیں پڑھتے۔ کیوں ان کو نکاح میں لڑکی ہیں دیتے اور کیوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ کین یہ تو جیہیں اس لئے کارآ مزہیں کہ بیاموران کے پیٹوا کس کے احکام میں فدکور ہیں۔ اس لئے وہ ان کے نقطہ نگاہ ہے شریعت کا جز وسمجھے جا نمیں ہے جو کسی صورت میں بھی شرع محمدی کے موافق تصور نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ جب بید کی محاجاد ہے کہ وہ تمام غیر احمدی کو کافر سمجھے ہیں تو ان کے فدہب کو فدہب اسلام سے ایک جدافہ جب قرار دینے میں کوئی فنگ نہیں رہتا ۔ علاوہ ازیں معا علیہ کے گواہ مولوی جلال الدین شمس نے اپنے بیان میں مسیلہ وغیرہ کافر ب مرمیان نبوت کے سلسلہ میں جو پھے کہا ہے اس سے یہ پایا جا تا ہے کہ گواہ فدکور کے زد کیک دھوئی نبوت کافر بدار تداد ہے اور کافر ب مدعی نبوت کو جو مان لے وہ مرتب مجھا جا تا ہے۔

مدعیدی طرف سے میر ثابت کیا گیا ہے کہ مرز اقادیانی کا ذب مدی نبوت ہیں۔اس لئے مدعا علیہ بھی مرز اقادیانی کو نبی تسلیم کرنے سے مرتد قرار دیا جائے گا۔للفدا ابتدائی تحقیقات جو سمرنومبر ۱۹۲۷ء کوعدالت منصفی احمد پورشرفیہ سے وضع کی گئی تھیں۔ بحق مدعیہ ثابت قرار وی جا کر یہ قرار دیا جاتا ہے کہ مدعا علیہ قاویانی عقائدا فتیار کرنے کی وجہ سے مرتد ہو چکا ہے۔للفرااس کے ساتھ معید کا تکار تاریخ ارتداد سے معاعلیہ سے شخ ہو چکا ہے اورا گر معاعلیہ کے عقا کد کو بحث مذکورہ بالا کی روشن میں دیکھا جاوے تو بھی معاعلیہ کے اڈعا کے مطابق معید سے ثابت کرنے میں کامیاب رہی ہے کہ رسول الٹھائے کے بعد کوئی امتی نی نہیں ہوسکتا اور کہ اس کے علاوہ جو دیگر عقا کد معاعلیہ نے اپنی طرف منسوب کے جیں وہ گوعام اسلامی عقا کد کے مطابق جیں اور سے متی عقا کد پر وہ انجی معنوں میں ممل پیرا بمجھا جاوے گا جو معنی مرز ا قادیانی نے بیان کے جیں اور سے متی چونکہ ان معنوں کے مغائر جی جو جہورامت آج تک لیتی آئی ۔ اس لئے بھی وہ مسلمان نہیں سمجھا جاسکتا ہے اور وہ ہر دوصور توں میں مرتد بی ہا اور سے مرتد کا نکاح چونکہ ارتداد معاعلیہ سے اس کی زوج نہیں رہی۔ معید خرچہ مقدمہ بھی از ال معاعلیہ لینے کی تن دار ہوگا۔

اس مجید کو کتاب اللہ بھتے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے۔ اس لئے بھی مدعیہ کا نکاح فنح قرآن مجید کو کتاب اللہ بھتے ہیں اور اہل کتاب کا نکاح جائز ہے۔ اس لئے بھی مدعیہ کا نکاح فنح قرار نہیں وینا چاہئے۔ اس کے متعلق مدعیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جب دونوں فریق ایک دوسرے کو مرتد بھتے ہیں تو ان کو اپنے عقائد کی روسے بھی باہمی نکاح قائم نہیں رہتا۔ علاوہ ازیں اہل کتاب کورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے نہ کہ مردوں سے بھی ، مدعیہ کے دعویٰ کی روسے بھی مدعا معالی علیہ مرتد ہو چکا ہے۔ اس لئے اہل کتاب ہونے کی حیثیت سے بھی اس کے ساتھ مدعیہ کا نکاح قائم نہیں رہ سکتا۔ مدعیہ کی ہے جمت وزن دار پائی جاتی ہے۔ اہذا اس بناء پر بھی وہ ڈگری پانے کی مستحق ہے۔

معاعلیہ کی طرف سے اسپیٹی میں چند نظائر قانونی کا بھی حوالہ دیا گیا تھا۔ ان میں پنداور پنجاب ہائیکورٹ کے فیصلہ جات کوعدالت عالیہ چیف کورٹ نے پہلے واقعات مقدمہ ہذا پر عادی نہیں سمجھا اور مدراس ہائیکورٹ کے فیصلہ کوعدالت معلے اجلاس خاص نے قابل پیروی قرار نہیں دیا۔ باقی رہاعدالت عالیہ چیف کورٹ بہاولیور کا فیصلہ بمقد مہسمات جندوڈی بنام کرم پخش اس کی ییفیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ جناب مہت اور دھوداس صاحب نج چیف کورٹ کے اجلاس سے صادر جواتھا اوراس مقدمہ کا صاحب موصوف نے مدارس ہائیکورٹ کے فیصلہ پر بی انحصار رکھتے ہوئے فیصلہ فر مایا تھا اور خودان اختلافی مسائل پر جوفیصلہ فرکور میں درج سے کوئی محاکمہ نہیں فر مایا تھا۔ مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا۔ اس کے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرض تھا۔ مقدمہ چونکہ بہت عرصہ سے دائر تھا۔ اس کے صاحب موصوف نے اسے زیادہ عرصہ معرض

تعویق میں رکھنا پندن فرما کر با تباع فیصلہ ندکورا سے طے فرمادیا۔ دربار معلے نے چونکہ اس فیصلہ کو قابل قابل قابل پابندی قرار نہیں دیا جس فیصلہ کی بناء پر کہوہ فیصلہ صادر ہوااس لئے فیصلہ زیر بحث بھی قابل یابندی نہیں رہتا۔

پ کو لیقین میں سے مختار مدعیہ حاضر ہے۔اس کے عظم سنایا گیا مدعاعلیہ کارروائی مقدمہ ہذا ختم ہونے کے بعد جب کہ مقدمہ زیر غور تھا فوت ہوگیا ہے۔اس کے خلاف بیر حکم زیر آرڈر ۲۲رول،۲ ضابطہ دیوانی تصور ہوگا۔ پرچہڈ گری مرتب کی جاوے اور مسل داخل دفتر ہو۔

مور خد كرفرورى ١٩٣٥ء، مطابق ١٧ زيقعده ١٣٥٣ ه

بمقام بہادلپور

وستخطا: محمرا كبرد سرّ كث جج بضلع بها وتنكر، رياست بهاولپور

فیصله عدالت راولپنڈی ۳۰رجون ۱۹۵۵ء

نقل فیصله از عدالت شیخ محمدا کبرصاحب، پی کی ایس اید بیشن سیشن خج راد لپنڈی مور خد ۱۳۸۳ جون ۱۹۵۵ء، درا پیل پائے دیوانی عمبر ۳۳،۳۳ ۱۹۵۵ء از مساۃ امتدالکر یم بنام لیفٹینٹ نذیر الدین۔

فيصله كي آخرى بيرا گراف

'' چنانچیمسلمان قادیا نیوں کومندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر کافر اور دائر ہ اسلام سے خارج سجھتے ہیں:

ا..... آنخضرت الله کی ختم نبوت ہے انکار ، الفاظ قرآنی کی غلط تاویلات اوراس دین کو منتی است. اور شیطانی قرار دیناجس کے پیروکار حضو مالی کے ختم نبوت برایمان رکھتے ہیں۔

٢..... مرزاغلام احمد كاتشريعي نبوت كاقطعي وعويٰ۔

س..... بیدوعویٰ که حضرت جمرائیل علیه السلام ان (مرزاغلام احمه) پروتی لاتے ہیں اور وہ وقی قرآن کے برابرہے۔

٨..... حضرت عيسى عليه السلام اور حضرت حسين كى مختلف طريقول سے تو جين -

۵..... نی اگر میلاد اور آپ کے دین کا اہانت آمیز طور پرذکر۔

۲..... تادیانیوں کے سواتمام دوسرے مسلمانوں کو کافرقرار ویتا۔

اور کی ساری بحث ہے۔ میں نے مندرجہ ذیل نتائج اخذ کتے ہیں۔

| 1 1/4                                                                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ملمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ پیغیبر اسلام اللہ اللہ کے آخری نبی تھے اور     | 1          |
| آ گ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں ہوگا۔                                            |            |
| ملمانوں کاس بات پراجماع ہے کہ جو خص آنخضرت اللہ کے ختم نبوت پرایمان             | r          |
| نېين رکھتاوه مسلمان نېيں ـ                                                      |            |
| ملمانوں کااس امر بربھی اجماع ہے کہ قادیانی غیرمسلم ہیں۔                         | ۳۳         |
| مرزاغلام احمد قادیانی این دعاوی تشریحات، تاویلات کی روشی میں اور اپنے           | سم         |
| جانشینوں اور پیروں کی تشریحات وتاویلات اور نہم کی روشنی میں ایک اسی وحی پانے    |            |
| ،<br>کے دعی تھے جے نبوت تے جیر کیا جا تا ہے۔                                    |            |
| اپنی اولین تصانیف میں مرزا قادیانی کے خودایئے قائم کردہ معیاران کے اس دعویٰ     | ۵          |
| نبوت کو جھٹلا تے ہیں۔                                                           |            |
| انہوں نے واقعتاً دنیا بھر کے مانے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح نبی کائل | ,Y         |
| ہونے کا دعویٰ کیا اورظل و بروز کی اصطلاحوں کی حقیقت ایک فریب کے سوا پھٹیں۔      |            |
| نی اکر مالیہ کے بعدوی نبوت نہیں آسکتی اور جوکوئی ایسی وی کا دعویٰ کرےوہ دائرہ   | 2          |
| اسلام سے فارج ہے۔                                                               |            |
| میں مجھتا ہوں کہاں بحث اور اس سے اخذ کردہ نتائج کی بناء پریہ بات بڑی آسانی کے   |            |
| عِاسَتَ ہے کہ عدالت ساعت نے جونہائج اخذ کئے ہیں وہ درست ہیں۔ چنا نچہ میں ان سب  | ساتھ کہی ہ |
| رتا ہوں ۔مساۃ امتدالکر یم کی اپیل میں کوئی جان نہیں ۔ لہذامیں اے خارج کرتا ہوں۔ |            |
| اعلان فيصله: ٣ رجون ١٩٥٥ء                                                       |            |
| وستخطانه محمدا كبرايد يشنل دُسٹر كث جج راولپنڈى                                 |            |
| فيصله عدالت جيمس آباد                                                           |            |
| مرزاغلام احمد نبوت کے جھوٹے دعویدار ہیں                                         |            |

مرزاغلام احمد نبوت کے جھوٹے دعو بدار بیں
"انہوں نے شریعت محمدی میں تحریف کی۔
معاعلیہ غیر سلم اور مرتد ہے۔ مسلمان کڑی سے اس کا نکاح جائز نہیں۔
متذکرہ بالا بحث سے بیہ بات واضح ہے کہ اسلام میں امتی نبی یا ظلی اور بروزی نبی کا

کوئی تصور نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ مرزاغلام احمد قادیائی نے اپنے پیروؤل کو ہدایت کی ہے کہ دوائی ہے اور ندان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ ہدایت کی ہے کہ دوائی بیٹیاں غیراحمد یوں کے نکاح میں ند یں اور ندان کی نماز جنازہ پڑھیں۔ اس طرح مرزاغلام احمد قادیائی نے شریعت جمدی سے انحراف کر کے اپنے مانے والوں کے لئے ایک نئی شریعت وضع کی ہے۔ میچ موجود کے بارے میں بھی ان کا تصور اسلائی نہیں ہے۔ مسیح کے جے اسلامی تصور کے مطابق وہ آسان سے نازل ہوں گے۔ حدیث رسول کے مطابق سے علیہ السلام جب دوبارہ ظہور فرما ئیں گے تو وہ دوسراجنم نہیں لیس گے۔ اس طرح اس بارے میں مرزاغلام احمد قادیائی کا دعوئی بھی باطل قراریا تا ہے۔

جہاد کے بارے میں بھی ان کا نظریہ مسلمانوں کے عقیدے سے بالکل مختلف ہے۔ مرز اغلام احمد قادیانی کے مطابق اب جہاد کا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور بیمہدی اور سے کی حیثیت سے تسلیم کر لینے کا مطلب میہے کہ جہاد کی نفی ہوگئ۔

ان کا نظریی قرآن باک کی ۳۲ ویں سورۃ آیت ۳۹،۳۹ اور دوسری سورۃ ۱۹۴،۱۹۲، بیسویں سورۃ آیت ۱۹۴،۱۹۲ وردسری سورۃ آیت ۵۳،۲۹۲ کے بیسویں سورۃ آیت ۸ اور ۲۵ سورۃ آیت ۵۳ کے بالکل برعکس اور منافی ہے۔

ب مندرجہ بالا امور کے چیش نظر میں بیقر اردینے میں کوئی جھکے محسوں نہیں کرتا کہ مدعا۔ علیہ اوران کے معدوح مرز اغلام احمد نبوت کے جھوٹے مدعی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامات وصول کرنے کے متعلق ان کے دعویٰ بھی باطل اور مسلمانوں کے اس منفقہ عقیدے کے منافی ہیں کہ آنخضرت اللہ کی کی طرف سے مزول وحی کا سلملہ ختم ہو چکا ہے۔

مسلمانوں میں اس بارے میں بھی اجتماع ہے کہ حضرت جھوانی آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا اورا گر کوئی اس کے برعکس یقین رکھتا ہے تو وہ صریحاً کا فراور مرتد ہے۔

مرزاغلام احدقادیانی نے قرآن پاک کی آیات مقدسہ کو بھی تو رُمرورُ کر اور غلط رنگ میں پیش کیا ہے اور اس طرح انہوں نے ناوا تف اور جال لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے جہاد کومنسوخ قرار دیا ہے اور شریعت محمدی میں تحریف کی ہے۔ اس لئے مدعاعلیہ کوجس نے خود اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے۔ نیز مرزا قادیانی اور ان کی نبوت پر اپنے ایمان کا اعلان کیا ہے۔ بلاکسی تر دد کے غیرمسلم اور مرتد قرار دیا جاسکتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث سے یہ بات ظاہر ہوگئ ہے کہ زیر نظر مقدے میں فریقین کے درمیان شادی اسلام میں قطعی پئد نہیں اور قرآن پاک اور حدیث کی تعلیمات کے یکسر منافی ہے۔ کیونکہ فریقین نہ صرف مختلف نظریات کے حامل ہیں۔ بلکہ ان کے عقائد بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور یہ بات اس رشتے کے لئے سم قاتل کا ورجہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں۔

اسلام بین کسی مسلمان کے لئے جنس خالف کے ساتھ شادی کے سلسلے بین متعدد پابندیاں عائد کی گئی ہیں اور کسی بھی صورت بین کوئی مسلمان عورت کسی غیر مسلم سے جائز شادی نہیں کرسکتی۔ جن بین عیسائی، یہودی یابت پرست شامل ہیں اور ایک مسلمان عورت اور غیر مسلم مردکا نکاح اسلام کی نظر بین غیرمؤثر ہے۔

اندریں حالات میں بی قرار دیتا ہوں کہ اس مقدے کے فریقین کے درمیان شادی اسلامی شادی نہیں۔ بلکہ بیسترہ سال کی ایک مسلمان لڑکی کی ساٹھ سال کے ایک غیرمسلم (مرتد) کے ساتھ شادی ہے۔الہذا'' بیشادی غیر قانونی اورغیر مؤثر ہے۔''

مندرجہ بالاامور کے پیش نظر مسئلہ نمبر ۲۰۴۰، کاور ۸ساقط ہوجاتے ہیں اوران پرغور کی ضرورت نہیں۔

مندرجہ بالا بحث کا متیجہ بیدلکلا کہ دعیہ جوالیک مسلمان عورت ہے کی شادی دعاعلیہ کے ساتھ جس نے شادی کے وقت خودا پنا قادیائی ہوناتسلیم کیا ہے اوراس طرح جوغیر مسلم قرار پایا ہے غیر مؤثر ہے اوراس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ دعیہ اسلامی تعلیمات کے مطابق دعاعلیہ کی بیوی نہیں۔

تنتیخ نکاح کے بارے میں مدعیہ کی درخواست کا فیصلہ اس کے تن میں کیا جاتا ہے اور مدعا علیہ کوممانعت کی جاتی ہے کہ وہ مدعیہ کواپٹی بیوی قرار نہ دے۔ مدعیہ اس مقدمہ کے اخراجات بھی وصول کرنے کی حق وارہے۔

یے فیصلہ ۱۳ رجولائی کو جناب شخ محمد منتی کر بجہ کے جانشین جناب قیصر احمد میدی جوان کی جگہ جیس آباد کے سول اور فیملی کورٹ جے مقرر ہوئے ہیں کھلی عدالت میں پڑھ کرسنایا۔



"نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وعلی وآله واصحابه اجمعین ، اما بعد!" برطانوی سازش

اب اس حقیقت کی وضاحت کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ قادیانی صرف ایک ند ہی فرقہ ہی نہیں ایک سیاس گروہ بھی ہیں۔ جے انگریز کی ضرورتوں نے جنم دیا۔ انگریز مسلمانوں میں سے جذبہ جہادختم کرنا چاہتا تھا۔ چنانچاس کے ذہن رسانے ایک نی نبوت کوجنم دیا۔جیسا کہ ایک برطانوی دستادیز "دی آرائیول آف برنش ایمیائر آن اندیا" (برطانوی تحرانون کا ہندوستان میں ورود) میں درج ہے کہ ١٨٦٩ء میں انگلینڈ سے برطانوی مدیروں اورمسی راہنماؤں کا ایک وفد ہندوستان آیا۔اس وفد کے مقاصد میں بیہ جائزہ شامل تھا کہ ہندوستانی باشندول میں اگریزی افتدار کی رامیں کیے ہموار کی جاسکتی میں اورمسلمانوں کو کیے وفاداری پر مجور کیا جاسکتا ہے۔ چٹانچہ اس وفد نے جور پورٹ پیش کی اس میں اس مسئلے کاحل تجویز کیا گیا کہ: '' ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اسپنے روحانی راہنماؤں کی اندھادھند پیروکار ہے۔ اگر اس وقت ہمیں کوئی ایسا آ دمی ل جائے جوایا شیا لک پرافٹ (حواری نبی ) ہونے کا دعویٰ کرے توبہت سے لوگ اس ے گردا کھے ہوجا کیں گے۔لیکن مسلمانوں میں سے ایسے کسی مخص کو ترغیب دینا مشكل نظرة تا ہے۔ بيستلال موجائ تو پھرايي فخص كى نبوت كو تكومت كى سريرتى ميں بطريق احسن بروان چڑھایا جاسکتا اور کام لیا جاسکتا ہے۔اب جب کہ ہم پورے ہندوستان پر قابض ہیں تو ہمیں ہندوستانی عوام اورمسلمان جہور کی واقلی بے چینی اور باہمی انتشار کو ہوادیے کے لئے ای فتم کے مل کی ضرورت ہے۔"

جهادكى مخالفت

بہ میں مرزاغلا احمد قادیانی کی نبوت نے اگریزی کی ای ضرورت سے جنم لیا اور پھراس گروہ نے انگریز کی وفاداری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ ان تمام مقاصد کو پورا کیا جن کے لئے انگریز نے انہیں جنم دیا۔ جہاد کے خلاف کتا ہیں لکھیں۔ انہیں ان مما لک میں پہنچایا جو برطانوی استعار کا شکار تھے اور جہاں کے مسلمان جذبہ جہاد سے لبریز ہوکر انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کئے ہوئے تھے۔ مرزاغلام احمد قادیانی خود لکھتے ہیں۔ ''میری عرکا اکثر حصہ اس سلطنت انگریزی کے تا سیداور انگریز کی طاف عت کے بارہ میں اس کی تا سیداور تھی ہیں۔ کی تا سیداور تھی ہیں۔ کی بارہ میں ان کتابوں کے تا کیداور تھی ہیں۔ میں نے ان کتابوں کے قدر کتا ہیں کھی ہیں۔ میں نے ان کتابوں

ید کوتمام مما لک عرب اور مصراور شام اور کابل اور روم تک پہنچادیا ہے۔ میری بمیشہ کوشش رہی ہے اصل کے مسلمان اس سلطنت کے بیچ خیر خواہ ہو جا ئیں اور مہدی خونی اور سیح خونی کی بے اصل روایتیں اور جہاد کے جوش دلانے والے مسائل جواحقوں کے دلوں کوخراب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ ' (تریاق القلوب م ۱۵۵ ہزائن ج ۱۵۵ مصنف مرزا قادیانی) دلوں سے معدوم ہوجا کیں۔ ' (تریاق القلوب م ۱۵۵ ہزائن ج ۱۵۵ مصنف مرزا قادیانی) دلوں سے معدوم ہوجا کیں کے جو کھی میں نے سرکار اگریزی کی امداد اور حفظ امن اور جہادی خیالات کے روکئے کے لئے برابرستر ہسال تک پورے جوش سے پوری استقامت سے کام لیا۔ کیا اس کام کی اور اس خدمت نمایاں کی اور اس مدت دراز کی دوسرے مسلمانوں میں جو میر سے خالف ہیں کوئی نظر آخر مرزا قادیانی پر ہی کیوں پڑی۔ جب کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگریز کی نظر آخر مرزا قادیانی پر ہی کیوں پڑی۔ جب کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگریز کی نظر آخر مرزا قادیانی پر ہی کیوں پڑی۔ جب کہ

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اعریز کی نظر آخر مرزا قادیاتی پر ہی کیوں پڑی۔ جب کہ مرزا قادیانی دعویٰ نبوت سے پہلے ہندوستانی مسلمانوں میں ندمشہور تھے ندمقبول۔اس کا جواب خودمرزا قادیانی ہی دیتے ہیں۔

سويشت سے ہے بيشر آباء

''میں ایک ایسے خاندان سے ہوں کہ جواس گورنمنٹ کا لیکا خیر خواہ ہے۔ میرا والد مرزاغلام مرتفعٰی گورنمنٹ کی نظر میں ایک و فادار اور خیر خواہ آ دمی تھا۔ جن کو در بار گورنری میں کری ملحی تھی اور جن کا ذکر مسٹر کہ مافن صاحب کی تاریخ مرئیان پنجاب میں ہوادر ۱۸۵۵ء میں انہوں نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکارانگریز کی کو مددی تھی۔ لینی بچاں سوار اور گھوڑ ہے ہم پنچا کرمین زمانہ غدر کے وقت سرکارانگریز کی کی امداد میں دیئے تھے۔ ان خدمات کی وجہ سے جو چھیاں خوشنودی حکام میں ان کو ملی تھیں۔ جھے افسوس ہے کہ ان میں سے گئی کم ہوگئیں۔ گرشین چھیاں جو خوشنول جو کہ میں ان کو ملی تھیں سے تھی میں ان کی نقلیں حاشیہ میں درج کی گئی ہلاک پھر میر سے والد صاحب کی وفات کے بعد میرا بڑا بھائی مرز اغلام قادر خدمت سرکاری میں معروف رہا اور جب تموں کی گزر پر مفدوں کا سرکارانگریز کی کی طرف سے لڑائی میں شریک مفدوں کی گزر پر کی میں معروف سے لڑائی میں شریک میں سے لڑائی میں شریک میں میں مورز اقادیائی سے اس تر این سے اس میں ہوئے اور اس بی معنفہ مرز اغلام احمد قادیائی سے سریز ''دبوت' کا تاج رکھا اور آئیس جذبہ جہاد کے ظاف تبلیغی مشن سونپ دیا تا کہ امت سلم کر دور پڑ ج ہے۔ اس میں سے دوح فاروتی خار فی انجام ویا۔ آگریز کی سریر تی میں ان کی کتا ہیں گاڑ سکے۔ اس میں سے دوح فاروتی خور بی انجام ویا۔ آگریز کی سریر تی میں ان کی کتا ہیں گاڑ سکے۔ اس میں سے دوح فاروتی خور بی انجام ویا۔ آگریز کی سریر تی میں ان کی کتا ہیں گاڑ سکے۔ مرز اقادیائی نے اس فریضہ کو خسن وخو بی انجام ویا۔ آگریز کی سریر تی میں ان کی کتا ہیں گاڑ سکے۔ مرز اقادیائی نے اس فریضہ کو خسن وخو بی انجام ویا۔ آگریز کی سریرتی میں ان کی کتا ہیں گاڑ سکے۔ مرز اقادیائی نے اس فریشہ کو خواب

شائع ہوتی رہیں۔ اس کی مہربانی سے مرزا قادیانی ملت کے غیظ وغضب سے محروم رہے۔ مرزا قادیانی اینے فرقے کا تعارف کراتے ہیں:

'' بیدہ فرقہ ہے جوفرقہ احمد بیہ کے نام سے مشہور ہے اور پنجاب اور ہندوستان اور دیگر متفرق مقامات میں پھیلا ہوا ہے۔ یہی وہ فرقہ ہے جو دن رات کوشش کررہا ہے کہ سلمانوں کے خیالات میر سے جہاد کی بیہودہ رسم کو اٹھا دے۔ چنا نچہ اب تک ساٹھ کے قریب میں نے الی کتا بیں عربی فاری ، اردواور اگریزی میں تالیف کر کے شائع کی ہیں۔ جن کا بہی مقصد ہے کہ بید غلط خیالات مسلمانوں کے دلوں سے محوجہ جا کیں۔ اس قوم میں بیٹر الی اکثر نادان مولو یوں نے ڈال رکھی ہے۔ کیکن اگر خدانے چاہا تو امیدر کھتا ہول کو نقریب اس کی اصلاح ہوجا گی۔'' دلل رکھی ہے۔ کیکن اگر خدانے چاہا تو امیدر کھتا ہول کو نقریب اس کی اصلاح ہوجا گی۔''

(قادياني رسالدريويوآف ريليحزج اش ١٩٥٥ ، نومر١٩٠٣ ء)

انگریز کی سر پرسی اوراس کی عنایات کا اعتراف خود مرزا قادیانی نے بار ہاا پی تحریروں میں کیا بلکہ اس بات کوفخر بیا نداز میں پیش کیا کہ میں انگریز کا خود کا شتہ بودا ہوں۔

''مرف بیالتماس بے کہ مرکار دولت، دارایے خاندان کی نسبت جس کو پچاس سال کے متواتر تجربہ سے ایک وفادار جانگار خاندان تابت کر چک ہے اور جس کی نسبت گورنمنٹ عالیہ معزز حکام نے ہمیشہ مشکم رائے سے اپنی چشیات میں میگواہی دی ہے کہ وہ قدیم سے سرکار انگریزی کے میکے خیرخواہ اور خدمت گزار ہیں۔ اس خود کا شتہ پودا کی نسبت نہایت جزم اور احتیاط اور تحقیق اور تجیہ سے کام لے اور اپنے ماتحت حکام کواشارہ فرمائے کہ وہ بھی اس خاندان کی تابت شدہ وفاداری اور اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔'' اخلاص کا لحاظ رکھ کر مجھے اور میری جماعت کوایک خاص عنایت اور مہریانی کی نظر سے دیکھیں۔'' انگریز کے فواکد

قادیانیوں اورانگریز کی اس باہمی سودے بازی سے انگریز نے مندرجیڈیل فائدے اٹھائے۔ اسسہ ملت میں انتشار اور گروہ بندی کا آغاز کیا اور امت کے افراد کی تمام تر توجہ اندرونی و شمنوں سے لڑنے پرمبذول کرادی۔ اس طرح انگریز کے مقابلے میں وہ مؤثر قوت فراہم نہ ہو تکی جس سے ہم سوسال پہلے ہی غلای کی زنچیروں کو تو ڈسکتے تھے۔

۲..... عذبہ جہاڈٹم کرانے کے لئے قادیانی جھوٹے نبی کو استعال کیا۔اگر چہ یہ بیکو استعال کیا۔اگر چہ یہ جذبہ ٹم تو نہ ہوسکا تاہم اس مسئلے پر مرزا قادیانی نے حتی المقدور ہاتھ پاؤں مارے۔جس کا حال ہم اس کی اپنی تحریروں سے پیش کر بچکے ہیں۔

سا..... اندرون ملک اور بیرون ملک قادیا نیول سے جاسوی کا کام لیا گیا۔

مرزاغلام احمد قادیانی نے سرکارکوان افراد کے نام ویتے فراہم کئے جوانگریزی سرکار کے خلاف
برسر پیکار تھے۔ چنانچ وہ فود لکھتے ہیں۔ ' چونکہ قرین مسلمت ہے کہ سرکارانگریزی کی خیرخواہی کے
لئے ان نافہم مسلمانوں کے نام بھی نقشہ جات میں درج کئے جائیں جو در پردہ اپنے دلوں میں
برکش انڈیا کو دارالحرب قرار دیتے ہیں۔ لہذا بی نقشہ ای غرض کے لئے تبحویز کیا گیا۔ اس میں ان
ناحق شناس لوگوں کے نام محفوظ رہیں جوالی باغیانہ سرشت کے آدمی ہیں۔ کیکن ہم گور خمنٹ میں
بادب اطلاع کرتے ہیں کہ ایسے نقشے ایک لوٹیکل رازی طرح اس وقت تک ہمارے پاس محفوظ
رہیں گے جب تک گور نمنٹ ہم سے طلب کر لے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری گور نمنٹ میک
مزاح بھی ان نقشوں کوایک ملکی رازی طرح اپنے کی وفتر میں محفوظ رکھی گور '

(مجموعة اشتهارات جهاص ١٢٥)

اخبار الفضل قادیان مورخه ۲۲رجولائی ۱۹۳۰ء احدید جماعت کوایک گشتی مراسله لکھتے ہیں۔ جس میں بیچکم دیا جاتا ہے کہ اپنے علاقہ کی سیای تحریکات سے پوری طرح واقف رہنا چاہئے۔ اگر کوئی سرکاری افسر سیای تحریکوں میں حصہ لیتا ہوتو اس کا خیال رکھیں اور یہاں قادیان میں اس کی اطلاع بھیجیں۔

ہندوستان کے باہر بھی قادیانی مبلغوں نے انگریز کے لئے جاسوی کا کام انجام دیا۔
(۳رماری ۱۹۲۵ء الفضل قادیان ۱۳ ش۲۹ میں) میں درج ہے۔" افغان گورنمنٹ کے وزیر داخلہ نے مندرجہ ذیل اعلان شائع کیا ہے۔ کابل کے دواشخاص ملاعبر الحکیم چہار آسانی وملا ٹورعلی دکا ندار قادیانی عقا کہ کے گرویدہ ہو چکے تھے۔ ان کے خلاف عرب ہاری خطوط ان کے قیفے ہے پائے گئے۔ ممالے کے خلاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قیفے ہے پائے گئے۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے خشاف غیر ملکی لوگوں کے سازشی خطوط ان کے قیفے ہے پائے گئے۔ جن سے پایا جاتا ہے کہ وہ افغانستان کے شمنوں کے ہاتھ بک چکے تھے۔ " (اخبار المان افغانستان) اس طرح افغانستان میں قبل کے جانے والے قادیا نی مبلغ صاحبر ادہ عبد اللطیف کے بارے میں خود میاں محمود احمد خلیفہ قادیان بیان کرتے ہیں۔" ایک عرصہ دراز کے بعد اتفا تا ایک بارے میں خود میاں محمود احمد خلیفہ قادیان بیان کرتے ہیں۔" ایک عرصہ دراز کے بعد اتفا تا ایک انجینئر ہے۔ جو افغانستان میں ایک ذو دارعہدہ پر فائز تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ صاحبر ادہ عبد اللطیف انجینئر ہے۔ جو افغانستان میں ایک ذو دارعہدہ پر فائز تھا۔ وہ لکھتا ہے کہ صاحبر ادہ عبد اللطیف صاحب واس لئے شہید کیا گیا کہ دہ جہاد کے خلاف تعلیم دیتے تھے اور عکومت افغانستان کو خطرہ تھا۔ کہ داس سے افغانوں کا جذبہ حریت کم در موجائے گاان پر انگریز دن کا افتد ار چھاجائے گا۔ "کہاں سے افغانوں کا جذبہ حریت کم دورجوجائے گاان پر انگریز دن کا افتد ار چھاجائے گا۔ "

انگریز کی طرف سے جاسوی کے فرائض انجام دینے کے لئے محد این نای قادیانی کو روس بھیجا گیا۔ '' چونکہ برادرم محد این خان کے پاس پاسپدرٹ تھا۔ اس لئے وہ روس میں داخل ہوتے ہی انگریز کی جاسوں قر اردے کر گرفار کئے گئے۔'' (اعلان میاں محمودا حمد الفضل ۱۹۲۳ء) می جوتے ہی انگریز کی جاسوں قر اردے کر گرفار کئے گئے۔'' (روسیہ میں اگر چہ تبلیغ احمدیت کے لئے گیا تھا۔ لیکن چونکہ سلسلہ احمد بیاور براش حکومت کے باہمی مفاد ایک دوسر سے سے وابستہ ہیں۔ اس لئے جہاں میں اپنے سلسلہ کی تبلیغ کرتا تھا وہاں لاز ما بچھے گور نمنٹ انگریز کی کی خدمت گر ارک کرنی پردتی تھی۔'' (محمد این کا کمتوب مندرجہ الفضل جرااش ۲۵ میں ۱۱،۸۲، دمبر ۱۹۲۳ء)

اس طرح عرب ممالک اور دیگراسلای ممالک میں انگریز کی خدمت انجام دیتے رہے۔ انگریز سے ان کی وفاواری کا بیعالم ہے کہ قیام پاکستان کے بعد بھی انگریز تک سرکاری راز پہنچاتے رہے۔ ربوہ ہے شاکع ہونے والے ماہنا متر کر یک جدید کے فروری ۱۹۲۸ء کے شارہ میں قادیانی مبلغین کا تعارف شاکع ہوا ہے۔ اس میں چوہدری مشاق احمد باجوہ فی اے امل امل بی کے تعارف میں درج ہے: ''انگلتان میں قیام کے دوران آپ نے قادیان کی حفاظت کے سلسلہ میں قابل قدر خدمات انجام دیں۔ حکومت برطانیہ کے وزراء سے ملاقاتیں کر کے بعض ضروری باتیں ان تک پہنچا کیں۔''

قاديا نيول كومعاوضه

ال تمام ترخدمت كے بدلہ میں قادیا نبول نے مند بجد ذیل فوائدا گریز برکارے حاصل كے:
اللہ اللہ میں مركاری ذرائع سے بحر پور فائدہ اٹھایا۔

٢..... سركارى سر پرتى كى بدولت امت مسلمه كے غيظ وغصب سے محفوظ رہے۔

سسس ہیرونی ممالک میں اپنی سازشوں کے اڈے قائم کے اور دنیا کے دوسرے استعاری گروہوں بعنی یہودیوں اوری آئی اے سے رابطہ قائم کیا۔

ہم..... ہندوستان میں سرکاری ملازمتوں پراپنے افرادتھوک کے حساب سے فائز کرائے۔ انگریزنے مسلمانوں کے حصے کی ملازمتیں قادیانیوں کوسونپ دیں۔

اخبار الفضل قادیان ۱۳۰ جون ۱۹۱۹ء میں ایک واقعدال حقیقت سے پردہ اٹھا تا ہے:
''ایک شخص جو کچھ مدت ایک احمدی کے پاس رہتا ہے ملازمت کے لئے ایک انگریز افسر کے پاس
گیا۔ جب افسر مذکور نے درخواست کنندہ کے حالات دریا فت کئے اور پوچھا کہ کہاں رہتے ہوتو
اس نے جواب دیا کہ فلاں احمدی کے پاس۔ اس پرذیل کا مکالمہوا:

افسر: کیاتم بھی احمدی ہو۔ امیدوار: نہیں صاحب۔

افسر: افسوس تواتی وراحری کے پاس رہا مرسچائی کوافقیار نہیں کیا۔ جاؤ پہلے

احرى بنو پھر فلاں تاریخ کو آنا۔''

غرضیکہ اگریز نے قادیا نیوں کوان کی خدمات کے سلسلہ میں ملازمتیں فراہم کیں اور اس زمانے میں بہت سے تعلیم یافتہ بیروزگار مسلمانوں کے قادیا نی ہونے کا سبب یہی ملازمت کی سکش تھا۔

ضلع گورداسپیورکا مسکله

قیام پاکستان کے موقع پرقادیانی گروہ نے بھر پورکوشش کی کہ قادیان ہندوستان میں شامل رہے۔ مسلم لیک کی طرف سے چوہدی ظفر اللہ ریڈ کلف ابوارڈ کے سامنے پیش ہوئے ''مارشل لاء سے مارشل لاء سے مارشل لاء سے مارشل لاء سے مارشل لاء تک' کے مصنف اس سلسلے میں رقسطراز ہیں:''ریڈ کلف اپنے سامنے پیش ہونے والے مقدمہ کے اس خاص افقلہ میں پیشگی دلچیں لے رہا تھا جس علاقہ پر پرواز کرنا چاہتا تھا وہ وہی علاقہ تھا جس کا ضلع گرواسپور کی تقسیم سے تعلق تھا ۔۔۔۔۔ حالات کی سم ظریفی میتی کہ مسلم لیگ کے مقدمہ کی پیروی کرنے والے وکیل اسے خود بی چاندی کی طشتری میں رکھ بھارت کو پیش کررہے تھے۔''

قادیانی جاعث چاہتی تھی کہ قادیان ہندوستان ہیں شامل رہے۔ کیونکہ ہندوستان عورت ہے انہیں تو قع تھی کہ وہ آئہیں ملک بدر نہ کرے گی اور تخصیل پھا تکوٹ کے رائے قادیانی ریاست کشمیر کے ایست کشمیر کے قادیانی ریاست کشمیر کے قادیانی ریاست بیں بدل جانے کی پیش گوئی کہ تھی۔ چنانچہ قادیانیوں نے غیر معمولی دلچہی لی کہ تخصیل پھا تکوٹ ہندوستان کول جائے۔ ای سلسلے میں مردم شاری کے موقع پر قادیانی جماعت کے افراد کو ہدایت کی گئی کہ وہ اپنے نام کے سامنے سلم کی بجائے احمدی درج کرا کمیں۔ اس سے تحصیل پھا تکوٹ مسلم اکثریت کی بجائے اقلیت کی تحصیل بن گئی۔ قائد اعظم محملی جناح نے چوہدری فظر اللہ کو وزیر خارجہ مقرر کیا اور چو ہدری ظفر اللہ خان نے پاکستان کے ابتدائی دور کی مائی مشکلات نقطر اللہ کو وزیر خارجہ مقرر کیا اور چو ہدری ظفر اللہ خان نے پاکستان کے ابتدائی دور کی مائی مشکلات کے باوجود پانچ کا کھ رو بے وکالت کی فیس وصول کی۔ لیکن ایوارڈ کے سامنے پاکستانی نقطر نظر کی بجائے قادیانی نقطر نظر کی دبات بھی میری سجھ بجائے قادیانی نقطر نظر بھی میری سجھ در کے سلسلہ میں انتہائی افسوستاک واقعہ کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بھی میری سجھ در کے سلسلہ میں انتہائی افسوستاک واقعہ کا ذکر کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ بات بھی میری سجھ

میں نہیں آئی کہ آخراحمہ یوں نے ایک علیحہ وعضداشت کیوں پیش کی۔ اس علیحہ ہ نمائندگی کی ضرورت صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی تھی کہ احمدی حفرات مسلم لیگ کے موقف سے متفق نہ تھے۔

یہ بات خودا پنی جگہ بڑی افسوسنا کے تھی۔ میری رائے بیس ممکن ہے ان کی نیت یہ ہو کہ مسلم لیگ کا مقدمہ مضبوط بنایا جائے۔ لیکن انہوں نے شکر گڑھ کے مختلف حصول کے بارے میں جواعدا دو شار پیش کے ان سے الٹا یہ ثابت ہوگیا کہ دریائے بھین اور دریائے بسٹر کے درمیانی علاقے پر غیر مسلم بیش کے ان سے الٹا یہ ثابت ہوگیا کہ دریائے بعین اور دریائے او جھاور دریائے او جھاور دریائے بسٹر کا دوآ یہ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔

بسٹر کا دوآ یہ بھارت کو دے دیا جائے تو بھین بسٹر دوآ بہ اپنے آپ بھارت کا حصہ بن جائے گا۔

بہر کیف یہ علاقہ ہمارے پاس رہا۔ گراحمہ یوں نے جومؤ قف اختیار کیا وہ گورداسپور کے معالم پر بھارے کا دے نقصان کا باعث ہوا۔''

روز نامدشرق ارفروری ۱۹۲۴ء کولکھتا ہے۔ ' مضلع گورداسپور کے سلسلہ میں ایک اور بات بھی قابل ذکر ہے۔ اس کے متعلق چو ہدری ظفر اللہ فان، جو مسلم لیگ کی وکالت کر رہے تھے۔ نہوں نے جماعت احمد پید کا نقطہ نگاہ عام مسلمانوں سے (جن کی نمائندگی مسلم لیگ کررہی تھی) جداگا نہ حیثیت میں پیش کیا۔ اب جب کہ سوال پیقا کہ مسلمان ایک طرف اے اور باقی سب دوسری طرف تو کسی جماعت کا اپنے آپ کو مسلمان سے بیاحدہ فاہر کرتا مسلمانوں کی عددی قوت کو کم کرنے کے متر ادف تھا۔''

اس حقیقت سے تو ہرکوئی واقف ہے کہ تحصیل پٹھا تکوٹ کے ہندوستان بیل ال جانے کی وجہ سے مسئلہ شمیر پیدا ہوا۔ جوآج تک حل نہ ہوسکا۔ قادیان کے ہندوستان بیل جانے کے مختلف فوائد بتاتے ہوئے ایک مرزائی صاحب قلم مرزاشکر علی کلوی نے کھا۔" عجیب اتفاق اور ایشور کی شان ہے کہ باوجود یکہ قادیان ہروفت تقییم پاکستان بیل شامل ہوچکا تھا۔ مگر ایشور نے ہندووک کی دل جوئی کرتے ہوئے تا کہ ان کوکرش فائی (مرزاغلام احمد قادیانی) پرایمان لانے کی توفیق کے داب یہ دوفت کی اس اعتراض کا موقعہ نہ دیا جائے کہ اب یہ کرش فائی بدلٹی ہوگئے۔" (کرش فائی اور جگ مہا ہمارت فائی سے سے الاس کا موقعہ نہ دیا جائے کہ اب یہ کرش فائی بدلٹی ہوگئے۔"

ل جب خود قادیانی اپنے آپ کومسلمانوں سے علیحدہ تسلیم کرائے پر زور لگا بچکے ہیں۔ مروم شاری میں علیحدہ نام کھوا بچکے ہیں۔ جماعت الگ مانے ہیں اوران کے حصول کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری سجھ میں نہیں آتا کہ چمراقلیت کا اس کے سوا اور کیا معنی ہوتا ہے۔ اس حقیقت کوقا نوٹا تسلیم کرنے سے کیوں گریز کرتے ہیں اور مسلمان حکمران اس گریز کو کیوں نہیں سجھتے۔ یا للعجب!

ہندوؤں کے سلسلہ میں قادیا نیوں کے کیا نظریات ہیں اسے تو ہم آئندہ صفحات میں بیان کریں گے۔ مختصراً یہ کہ اس گروہ نے پہلے تو آگریز کی کو کھ ہے جنم الماوراس کے لئے خدمات انجام دیں۔ پھرتفتیم کے وقت ہندوستان کے ساتھ چئے رہنے کی کوشش کی اور جب تقسیم کے بعد پنڈت نہرو نے حسب وعدہ آئیس شحفظ نہ دیا تو قادیان میں اپنے درویش چھوڑ کر پاکستان چلے آئے۔

فادياني منصوبه

قیام پاکستان کے بعدان کی سرگرمیاں مزید تیز ہوگئیں اور انہوں نے پہلے کسی ایک صوبے کوقادیا نیت کا گڑھ بنا کر پھر پورے ملک پر قبضہ کرنے کامنصوبہ تیار کیا۔ قادیا نیوں کے اس منصوبے کے چار جھے تھے۔

ا.....ا

۲..... سرکاری ملازمتوں، فوج اور دیگرسیاس ذرائع سے بورے یا کستان پر قبضد

س..... مشرقی یا کستان کی علیحدگ<sub>-</sub>

ہم اس منصوبے کے تمام جزئیات واضح کرتے ہیں تا کہ مسلمان عوام بھی اور حکمران بھی اس گروہ کے ہم رنگ زمین دام ہے آگاہی حاصل کریں۔ان کی ساز شوں سے خبر دار رہیں اوران کے مکروفریب کا تارو پود بھیرویں۔

صوبے برقیضہ

قادیانی منصوب کا پہلاحصہ کسی ایک صوبے پر قبضہ تھا۔ اس سلسطے میں انہوں نے تقسیم ملک کے بعد ہی کوششیں شروع کردیں۔ قیام پاکتان کوابھی ایک سال بھی نگر داتھا کہ ۲۳ مجولائی 1964ء کوقادیانی خلیفہ دیا۔ جس کے الفاظ بیہ تھے۔ ''برٹش، بلوچتان جواب پاکی بلوچتان ہے کی کل آبادی پانچ یا چھ لاکھ ہے۔ بیآ بادی اگرچہ دوسرے صوبوں کی آبادی ہونے کے اسے بہت اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کوقواحمدی بنانا مشکل ہے۔ لیکن تھوڑے آ دمیوں کواجمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دی تواس صوبے کو بہت جلداحمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت تک کامیا بہیں ہوئی جب تک ہماری Base (بنیاد) مضبوط نہوں کی بہلے بنیاد مضبوط ہوتو پھر تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط ہوتو پھر تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کرلو۔ کس نہ کس جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کس ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کرلو۔ کس نہ کس جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کس ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کرلو۔ کسی نہ کسی جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کسی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کرلو۔ کسی نہ کسی جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کسی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کرلو۔ کسی نہ کسی جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کسی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کی نہ کسی جگ اپنی (بنیاد) Base بنالو۔ کسی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کی نہ کسی جگ اپنی (بنیاد) کامیاب کسیلی میں کسیلی ملک میں تبلیغ بھیلتی ہے۔ بس پہلے بنیاد مضبوط کو کسیلی کسیلی میک میں کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلی کسیلیا کسیلی کسیل

ہی بنالو۔ اگر ہم سارے صوبے کواحمدی بنالیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہوجائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہد سکیں گے اور میرین آسانی کے ساتھ ہوسکتا ہے۔'' (۱۲/اگت ۱۹۴۷ء، الفضل ربوہ)

اس منصوبے کے اعلان کے ساتھ ہی مرزائی مبلغین نے بلوچستان پر دھاوابول دیا۔ چے چے پر کتا ہیں پھیلائیں اورعوام الناس کو گمراہ کرنے کا ہر منصوبہ بنایا۔لیکن انہیں اس صوب میں حسب خواہش کا میا بی نہ ہوئی۔ بلوچستان میں ناکا می کے بعد (اب حال ہی میں ضلع ژوب، صوبہ بلوچستان کے قادیا نیوں کو نکال دیا گیا ہے) قادیا نیوں نے بنجاب اور سندھ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنالیا۔

بورے ملک پر قبضے کامنصوبہ

منصوبے کے دوسرے حصہ میں پورے ملک پر قبضہ کا پروگرام تھا۔ اس منصوبے کی منصوبے کے کئی کئی کے کئی کے کئی کے کئی کے کئی کئی کے کئی کے کئی کئی کے کئی کئی کے کئی کئی

ا ..... برسرا قتد ار حکمرانوں کی کاسہ لیسی کے ذریعے ان کا اعتاد حاصل کیا اور

حکمرانوں نے اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے ان کومختلف رعایتیں دیں۔

۲...... فوج اورسول سروسز میں اپنے افراد کوکثیر تعداد میں عہدے دلوائے۔ تاکہ کسی وقت بھی حکومت پر قبضہ کیا جاسکے یا برسرافتذ ارگروہ پرسیاسی دباؤڈ الا جاسکے۔

سسس بیرون ملک روابط رکھ، بالخصوص امریکی استعار کے ساتھ اپنے تعلقات بڑھا کر پاکتانی حکومتوں کے لئے ایک Pressure Group کی حیثیت اختیار کرگئے۔

۳...... مختلف سیای جماعتوں میں اپنے عمنام افراد کوشامل کروایا تا کہ اگر کوئی بھی

جماعت برسراقتذارا جائة واسيسيونا وكركما بنااقتذارقائم كياجائي

۵..... اپنے متعلقین کے بارے میں غلط اعداد وشار کھیلائے تا کہ سابی جماعتیں،

حکمران اورسر مایدداراندسیاست کے مہرےان کی طرف توجہ کریں اوران کی قیمت لگا ئیں۔

ان مختلف حیلوں سے قادیانی گروہ نے برسراقتدار آنے کے لئے کوششیں کیں۔

حكمرانون كى كاسەلىسى

برسراقتدارآنے کے ان مختلف مدارج میں پہلا درجہ برسراقتد ارحکر انوں کی کاسہلیسی ہے۔ اس سلسلہ میں قادیانیوں کا نظریہ یہ ہے۔ "اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک یہ کہ خداتعالیٰ کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو۔ جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ میں پناہ دی ہو۔ "
(ارشادمرزاغلام احدقادیانی رسالہ کو زمنٹ کی توجہ کے لاکت)

"اگر حاکم ظالم ہوتو بھی اسے برا بھلانہ کہتے کھروبلکہ اپنی حالت میں اصلاح کرو۔"

(ملفوظات ج٢ص ٢٩٨، ازمرز اغلام احمه)

اس نظریے کے ساتھ قادیا نیول نے ہرافتد ارکا ساتھ دیا۔ ان کے ظلم وسم میں باقاعدہ
ان سے تعاون کیا اور حکومت کے خالفین کے بارے میں حکومت کے کان بھرتے رہے۔ ان کے
خلاف اسے اکساتے رہے اور ان کی تباہی وہر بادی کے منصوبے تیار کر کے حکومت کو دیتے رہے۔
پاکستان کے افراد جانتے ہیں کہ ایوب خان دور میں محتر مدفاطمہ جناح اور جماعت اسلامی کے
خلاف پر و پیگندہ مرز ائیوں نے منظم طریقے پر شروع کیا اور بوہ کے ضیاء الاسلام پر لیس سے پوسر
جھپ کر مرز ائیوں کے ہاتھوں پورے ملک میں چیاں ہوتے رہے اور ان کی وہ حالت بن گئی
جس کی طرف خودخلیف قادیان نے اشارہ کیا تھا۔

" ہماری جماعت وہ جماعت ہے جے شروع سے ہی لوگ کہتے چلے آئے کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کی پھو ہے۔ ایعن لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجابی محاورہ کے مطابق ہمیں جمولی چک اور نے " زمینداری" محاورہ کے مطابق ہمیں ٹوڈی کہاجاتا ہے۔"
(اخبار الفضل ج۲۲ش۵۸ سما، ارنوم بر۱۹۳۳ء)

ملازمتول برقبضه

پورے ملک پر قبضے کے منصوبے کے دوسرے دھہ میں قادیان نے فوج اورسول سروسز پر قبضہ کا پر وگرام تیار کیا۔ اس سلسلہ میں خلیفہ ربوہ کی صرف ایک تحریر کافی ہے۔ '' بھیڑ چال کے طور پر نوجوان ایک بی تحکہ میں چلے جاتے ہیں۔ حالا تکہ متعدد تھکے ہیں۔ جن کے ذریعے سے جماعت لے اپنے حقوق حاصل کرستی ہے اور اپنے آپ کوشر سے بچاستی ہے۔ جب تک ان سارے تھکموں میں ہمارے اپنے آ دمی موجود نہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں لے سکتی۔ مثلاً میں ہمارے اپنے آ دمی موجود نہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کام نہیں اس ہے مثلاً موٹے موٹے تھکموں میں سے فوج ہے، پولیس ہے، ایڈ منسر بیشن ہے، ریلوے ہے، فنائس ہے، اکا وَنش ہے، سیم ہے، انجینئر نگ ہے۔ ہمیں اس بارے میں خاص پلان بنانا چاہئے اور پھراس کے مطابق کام کرنا چاہئے۔'' (الفضل جام میں جن مار میں ہمور دے الرجور کا 1900)

ا اس لفظ جماعت پرخور کیجئے اور اس کے حقوق حاصل کرنے کی سکیم پر توجہ سیجئے۔
پورے ملک میں ایک بہی جماعت ہے جو بر ملا اپنے علیحدہ حقوق کی بات کرتی ہے۔ کیکن اپنی الگ حیثیت سے تنتی کرانے پر اور اس کے تقاضے وارادے پورے کرنے پر تیار نہیں ہوئی۔ کاش مارے حکمران اس "منطق" کی مجھیں۔

اس کے بعد قادیانی جماعت نے خاص پلان بنایا۔ قادیانی جماعت کے ایک تظیمی سرکلر کی ہدایت کے مطابق ہر شہر میں قادیانی جماعت نے طلبہ کی گروپ بندی کی۔ مرزائی اساتذہ نے ان طلبہ کو مفت شوش کی سہولت فراہم کی۔ انہیں مالی امداد دی گئی اور مرزائی افسروں کی جانبداری نے ایسے طلبہ کوسول سروسز میں پہنچادیا۔ اس طرح فوج میں بھی ان کی تعداد بردھتی رہی۔ پیرونی طاقتوں سے تعلق

منصوبی کا تیسرا حصہ بیرونی ممالک کے ساتھ دوابط تھے۔ چنانچہ قادیانی حضرات نے متمام بیرونی ممالک اور بالخصوص امریکہ سے اپنے خفیہ تعلقات اسنے وسیع کر لئے کہ جسٹس منیر ''رپورٹ' کے مطابق''خواجہ ناظم الدین کا اپناعقیدہ بیر تفاک کہ اگر نوے فیصد علماء اس پر اتفاق کرلیں کہ مرز اغلام احمد کو مانے والا کا فر ہے اور اس کوسنگسار کرکے ہلاک کر دیا جائے تو وہ اس کے آگے مرتشلیم خم کریں گے۔''(ص۳۱۳)

لیکن اس سلمدین جب ایک وفد نے ان سے ملاقات کی تو '' خواجہ ناظم الدین نے وفد کو بتلایا کہ میں نے اس مسئلہ پر بہت غور کیا ہے اور اس نتیجہ پر پیٹیا ہوں کہ میرے لئے ان مطالبات کو تسلیم کر نامشکل ہے۔ اگر میں نے چوہدری ظفر اللہ کو کا بینہ سے برطرف کردیا تو پاکستان کو امریکہ سے گذم کا ایک وانہ بھی نہیں ملے گا۔''

ای طرح اسرائیل اور دیگر غیر اسلای ممالک کے ساتھ قادیا نیوں نے خفیہ تعلقات استوار کر لئے اور یوں ہماری حکومتوں کے لئے ایک Pressure Group کی حیثیت اختیار کرگئے۔ سیاسی یا رٹیوں میں شمولیت

اپنے اس منصوبے کے چوشے حصہ کے مطابق قادیانی حضرات کو ہدایت کے مطابق مختلف سیای پارٹیوں میں شامل کیا جاتا رہا۔ تقسیم سے پہلے قادیانی حضرات مسلم لیگ میں بھی شامل سے واد کا گریس میں بھی۔ لا مور میں پنڈت نہروکی آ مد پر قاویا نیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ تقسیم کے بعد بھی قاویا نیوں کے گمنام افراد برسرافتدار جماعت کے علاوہ ہراس جماعت کے ممبر بنوائے گئے۔ جس کے برسرافتدار آنے کا اختال پایا جاتا تھا۔ حتی کے بیشنل عوامی پارٹی میں بن کی شمولیت تو کسی سے پوشیدہ پارٹی میں بن کی شمولیت تو کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اب پیپلز پارٹی میں ان کی شمولیت تو کسی جماعتوں میں بھی بھی بھی میں۔

گذشته انتخابات میں قادیانیوں نے پیپلز پارٹی کی علانیہ جماعت کی۔ اس کے۔لئے
مر مایہ وقف کیا۔ اپنے کارکن دیئے۔ اب قادیائی گروہ اس کوشش میں ہے کہ اس پارٹی کوسیوتا ڈکر
کے اپناا قد آرقائم کریں۔ اپنے اقد آر کے لئے قادیائی گروہ ۱۹۲۵ء میں ہی پرامید ہوگیا تھا۔
مر اپنا قد آرقائم کریں۔ اپنے اقد آر کے لئے قادیائی گروہ ۱۹۲۵ء میں ہی کونش ہوا۔ سرظفر اللہ
نے افتتاح کیا۔ خبر ملاحظہ ہو۔''لندن سراگست (نمائندہ جنگ) جماعت احمد سے کا پہلا بور پی
کونش جماعت کے لندن مرکز میں منعقد ہور ہا ہے۔ جس میں تمام بور پی ممالک کے احمد بیمشن
شرکت کررہے ہیں۔ کونش کا آغاز گذشتہ روز ہیک کی بین الاقوامی عدالت کے جج سرظفر اللہ نے
کیا۔ کونش میں شریک مند و بین نے اس بات برزور دیا کہا گراحمدی جماعت برسرافقد ادرآ جائے
تو امیر ول پڑیکس لگائے جا کیس اور دولت کو از سرفیقی کیا جائے اور سود پر پابندی لگادی جائے اور فراینڈی موروی الگست ۱۹۲۵ء)
شراب نوشی ممنوع قرار دی جائے۔'' (روز نامہ جنگ راولپنڈی موروی الگست ۱۹۲۵ء)

منصوب کا پانچوال حصہ غلا اعداد وشار کی اشاعت ہے۔ قادیا نی گروہ نے اس سلسلہ میں ہمیشہ جھوٹ بولا اور تعداد بہت زیادہ بتائی تا کہ اس سے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرسکیں۔
تقسیم سے پہلے قادیا نیول نے اپنی تعداد چار لا کھ بتائی۔ جب مردم شاری ہوئی تو بیصرف ۲۵ ہزار نگل ۔ ان کے اس جھوٹ کی ایک اور مثال ملاحظہ ہو۔ مولوی جلال الدین شمس کی مطبوعہ تقریر ''اسلام کا عالمگیر غلب'' کے صفحہ ۲۸ پر مختلف مما لک میں مرزائی مساجد کی تعداد آگھی گئی ہے۔ جن میں ''اسلام کا عالمگیر غلب'' کے صفحہ ۲۸ درج ہے۔ یہ تقریر ۱۹۲۰ء کے سالا نہ اجتماع میں کی گئی ۔ اس سے مات سال بعد فروری ۱۹۲۷ء کے ماہنا مہتر کی کی جدید ر بوہ میں بھی ہیرون ملک مساجد کی تعداد کسی سے میں مساجد کی تعداد کسی سے میں مساجد کی تعداد کسی سے میں دروغ گورا حافظہ نباشد۔
میں مساجد کی تعداد ہوئے کم ہوگئی۔ اس کے جو میں دوغ گورا حافظہ نباشد۔

امر واقعہ تو یہ ہے کہ گھانا میں ان کی صرف دو مساجد ہیں۔ مرزائی حضرات نے اعداد وشار کے اس کھیل سے حکر انوں کو بھی دھوکا دیا اور مفاد پرست سیاستدانوں کو بھی ہم نے قادیا نیوں کے منصوبے کے چار مرحلے بتائے تھے۔ جن میں کسی صوبے پر قبضہ ملاز متوں پر قبضہ کے ذریعے پورے ملک پر قبضہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور اکھنڈ بھارت کا قیام شامل ہے۔ مشرقی بیا کستان کی علیحدگی

مشرتی پاکتان کی علیحد گی میں قادیانیوں نے کیا کردار انجام دیا اور انہیں مشرقی

پاکستان کی علیحدگی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ یہ موضوع ایک علیحدہ کتاب کا موضوع ہے۔ ہیں قائمین کوصرف آئی بات یاد دلاتا ہوں کہ مشرقی پاکستان میں فوبی کارروائی سے پہلے مجیب کے ساتھ سیاسی ندا کرات جاری تھے۔ ایک دن ریڈیو پاکستان نے شرسنائی کہ ایم ایم احمداجا تک دھا کہ پہنچ گئی گئی جیں۔ اس خبر کے اس طے روز ہی ریڈیو نے مشرقی پاکستان میں فوبی کارروائی کی خبر سنائی۔ ایم ایم احمد کیا پروگرام لے کراجا تک ڈھا کہ پہنچ ؟ اس کو اس کے روز کی فوبی کارروائی سے بخوبی سمجھا جاسکتا ہے۔ آزاد کشمیرا مبلی کی قرارواد کے بعدہ فت روزہ بیباک کے ایک شارے میں ایک وکیلی کا ایک وکیلی کا ایک وکیلی کا ایک مقدے کی بیروی ایک وکیلی کا ایک بیان چھا ہے۔ جنہوں نے اس ملزم (غالباً محمد اسلم کا بیان ہے کہ میں ایم ایم احمد کی گئی جس نے ایم ایم احمد پر قاتل نہ تملہ کیا تھا۔ اس میں محمد اس کی تعرب اور چندہ بھی کی تیں تو اس نے اثبات میں جواب دیا اور حملے کے لئے فیدا شتعال یہی چیز تھی۔ ان وکیل کا کا میک ہے اور میں پنڈی کے ہیں۔
انکو میں ایم اور میں پنڈی کے ہیں۔

اس کتا ہے میں ہم نے اب تک قادیا نیوں کے سامی ماضی کے ساتھ ساتھ ان کے حال کا جائزہ بھی بے لیا ہے۔ اب قادیا نیوں کے آئندہ منھوبوں کی وضاحت ضروری ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ منھوب کے چارمراحل میں سے آخری مرحلہ اکھنڈ بھارت کا قیام ہے اور یہی قادیا نیوں کے سیاس سفر کی آخری منزل ہے۔ اس سلسلے میں قادیا نی خلیفہ بشیر الدین محووصاحب کے ایک سے زیادہ اقوال موجود ہیں۔ ۱۳ اراپریل ۱۹۲۷ء کو انہوں نے کہا۔ ''بہر حال ہم چاہتے کہ بین کہ اکھنڈ ہندوستان ہے اور ممکن ہے کہ بیعارضی طور پر افتر اق ہوا ور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔'' (افضل مور خدہ راپریل ۱۹۲۷ء)

ای طرح خلیفه صاحب نے خواب دیکھا۔ "حضور نے اپنا ایک رویا بیان فرمایا۔ جس میں ذکر تھا کہ گاندھی جی آتے ہیں اور ایک چار پائی پر لیٹنا چاہتے ہیں اور ذراای دیر لیٹنے پراٹھ بیٹھے۔ اس کی تعبیر میں حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ ساری قومیں متحد ہوں۔ تاکہ احمدیت اس وسیج بنیاد پرتر تی کرے۔ چنانچہ اس رویاء میں ای طرف اشارہ ہے۔ ممکن ہے عارضی طور پرافتر اق ہواور کچھ وقت کے لئے دونوں تومیں جدا جدار ہیں گی۔ گریہ حالت مارضی : وگ اور ہمیں کوشش کرنی چاہئے کہ جلد دور ہوجائے۔ "

كرشن قادياني

ی صاحب قلم مرزاشکر علی کلوی نے ایک کما پچر ''کرشن ٹانی اور جنگ مہا بھارت ٹانیڈ کھا۔ یہ کتا بچہ لا ہور آ رٹ پریس سے شائع ہوا اور ۱۴۳ صفحات کے اس جنگ مہا بھارت ٹانیڈ کھا۔ یہ کتا بچہ لا ہور آ رٹ پریس سے شائع ہوا اور ۱۴۳ صفحات کے اس کتا بچے میں اکھنڈ بھارت کے لئے قادیا نیوں کی خواہشات اور کوششوں کا تذکرہ بھی ہے اور اکھنڈ بھارت کے لئے قادیا نیوں کے دلائل بھی۔ کتا بچے کے آغاز میں مرزاغلام احمد قادیا نی کا ارشاد درج ہے۔ ''جیسا کہ خدا تعالی نے ججے مسلمانوں اور عیسائیوں کے لئے سے موعود کر کے بھیجا۔ ایسا بی ہندوؤں کے لئے بطوراو تاریخ ہوں۔ گویا کہ راجہ کرشن کے رنگ میں بھی ہوں جو ہندو ند ہب کے اوتاروں میں سے ایک بڑا اوتار تھا۔'' (لیکچرسالکوٹ سے ۳۲ ہزائن ج ۲۰ م ۲۲۸)

اس کے بعد مرزاغلام احمد قادیانی کی ۱۹۰۸ء کی لا ہور کی تقریر درج ہے۔ ''پس ہندو مسلمان آپس میں مسلم کرلیں اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہوتو اس زیادتی کو وہ قوم ترک کردے۔ وگرنہ باہم عداوت کا تمام گناہ اس قوم کی گردن پر ہوگا۔ ہاں اگر آپ صاحبان بیاعتراض پیش کریں کہ مسلمان گائے کا گوشت استعال کرتے ہیں اور ہم گائے کو پوجتے ہیں۔ کوئکر صلح ہوسکتی کریں کہ مسلمان گائے کا گوشت کھانا ہو جائے تو ہم گائے کا گوشت کھانا ترک کردیں گے۔ اگر ہم میں سے کوئی گائے کا گوشت کھائے تو ہم بطور تاوان چارلا کھرو پے ادا کرنے کو تیار ہیں۔'' (پہفلٹ نہ کورہ ص ۱۵۱۸)

ا کھنڈ بھارت کے لئے قادیانی ہندوؤں سے ہر قیت پرصلے کرنے کوتیار ہیں۔ جا ہے اپنی روایات قربان کرنی پڑیں۔اس لئے کہ مرزا قادیانی کرش ٹانی بھی ہیں اور جب تک اکھنڈ بھارت نہ بے۔کرش کی تعلیمات عام نہیں کی جاسکتیں۔

قادیان کیلئے بے جینی

اس کے علاوہ یہ بھی وجہ ہے کہ قادیا نیوں کا قبلہ لیعنی قادیان ہندوستان میں ہے جہال پہنچنے کے لئے پیلوگ بیتاب ہیں۔ای کتابچ میں اس بے چینی کوسمویا گیاہے۔

'' کیونکہ بن بانس کے سال قریب الاختتام ہیں اور بن باسیوں کی فریادا کاش کو ہلا چکی ہے اور وہ اپنے وطن کے درش کے لئے بیحد بقر ارو بیتاب ہیں۔ سو پراتھنا کرتے ہیں۔ کاش پر ماتما جلدی ہی ہمیں اپنی نگری جنم بھوی میں پہنچادے۔'' (پیفلٹ نہ کورہ سر۲۷،۲۷) یا کتان قادیا نیوں کے لئے بن باس ہے۔ جہاں سے بید لوگ اپنی جنم بھومی میں میں کاش کی سے میں کوگ اپنی جنم بھومی

پاکشان فادیا یوں سے سے بی بال ہے۔ بہاں سے لیے رک ہا کہ دی (ہندوستان) بہنچنے کے لئے بیتاب ہیں اور وہاں پہنچنے کے لئے دعا کمیں کرتے ہیں۔اس پمفلٹ میں بار بارزوردیا گیا ہے کہ ہندؤوں کومسلماوں سے سکتے کرلینی چاہئے۔ تا کہ ہم دوبارہ آپس میں مل سکیس۔ چنانچی ۳۲ پرورج ہے: 'دمضمون ہذا میں میں نے اپنے ہندو بھرا تاؤں کو سمجھانے کی طرف زیادہ زوردیا ہے۔ کیونکہ اگر بڑی پارٹی صلح کے لئے آ مادہ ہوجائے تو چھوٹی پارٹی بخو د آ مادہ ہوجاتی ہے۔ جیسے یا نڈوہرطرح سے کوروں سے سلح کرتا چاہتے۔''

مرزا قادیانی کی قبران کے جسے میں آئی ہے تو قادیان پہنچنے کی خواہش کا اظہام قادیان کی طرف میں مرزا قادیان کی فی مرزا قادیانی کی قبران کے جسے میں آئی ہے تو قادیان پہنچنے کی خواہش کا اظہام قادیا نیوں کی طرف سے باربار ہوا ہے۔اس پیفلٹ میں امام جماعت قادیان پیکا قول نقل کیا گھیا ہے:'' مجھے یقین ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے قادیان کا راستہ جلد کھلنے والا ہے جو حضرت میں کا مرکز ہے۔''

کتا بچہ کے ص۵۹ پر درج ہے: '' ۱۹۳۷ء میں جب تقسیم تاگزیر ہوگئ تو امام جماعت احمد بیمرز احمود احمد نے دعا کی۔ الہام ہوا: انسا تکونوا بات بکم الله جمیعا لینی جہال بھی تم جاؤگے میں تم سب کووالی لاؤل گا اور آئیس میں ملادول گا۔ (افضل، ۱۹۳۷ء)

قادیانی حفرات جوخواب ایک عرصہ سے دی کھر ہے تھان کے خیال ہیں اب اس کی تعییر کا وقت آگیا ہے۔ مرزامحود نے ۱۹۲۷ء میں بتایا تھا کہ ہم جہاں بھی جا کیں گے خدا ہمیں واپس ااے گا اور آپس میں ملادے گا۔ پونکہ کہا بچہ نہ کور کے خاطب ہندو ہیں۔ اس لئے ملادی کا مطلب بہی ہے کہ ہندو وں اور مسلمانوں کو آپس میں ملادے گا۔ یہ ہے قادیا نیوں کی سیاس منزل اور یہ ہان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں منزل اور یہ ہان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں منزل اور یہ ہان کی سرگرمیاں بڑھ گئیں اس میں آخر میں آخر میں ایک دوست کا واقعہ ورج کرتا ہوں جو انہوں نے چندروز پہلے مجھے بذات مور سایا۔ ہیں ۔ میں آخر میں اپنے ایک دوست کا واقعہ ورج ہیں۔ اللہ کے فضل وکرم سے باعمل مسلمان ہیں۔ کیکن ان کے والد بہت پرانے قادیانی ہیں۔ میرے دوست نے بتایا: ''ایک دن والد صاحب نے گئین ان کے والد بہت پرانے قادیانی ہیں۔ میرے دوست نے بتایا: ''ایک دن والد صاحب نے گئین ان کے والد بہت پرانے قادیان کی ۔ ہم نے کہا آپ کیس قیم میں وہ ہی کہا ہے گئی کہا آپ کیس قائم کریں یا دیہات میں۔ میں نے ہو چھا کہاں کی واپسی۔ فرمایا قادیان کی۔ ہم نے کہا آپ کیس باتیں کرتے ہیں تو انہوں نے کہا بہتر ہے ابھی سے سوچ لیا جائے۔ تا کہ اس کے مطابق تیاری ہو باتھیں کرتے ہیں تو آمہوں نے کہا بہتر ہے ابھی سے سوچ لیا جائے۔ تا کہ اس کے مطابق تیاری ہو باتھیں کرتے ہیں تو آمہوں کے مطابق تیاری ہو وہا کہاں کی واپسی۔ تا کہ اس کے مطابق تیاری ہو اور میں جماعت کو مطلع کر دوں۔'

محترم قارئین! تو بہہے قادیا نیوں کی منزل .....مسلمان عوام بھی فیصلہ کرلیں اور مسلمان حکمران بھی سوچ لیس کہ کیاوہ قادیا نی گروہ کی کڑی ٹکرانی نہ کر کے اس منزل کے راہی تو نہیں بن رہے۔



"الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على من لا نبى بعده واله واصحابه اجمعين ١٠ اما بعد!"

امت مسلمہ کا قادیائی گروہ ہے کوئی شخصی اختلاف نہیں، بلکہ یہ خالص دینی وایمائی مسلمہہ ہے۔ مرزاغلام احمد قادیائی نے حضوط اللہ کی عمارت ختم نبوت میں نقب زنی کی ہے اور ہم اس عمارت کا شخط چاہتے ہیں۔ اس خالص دینی وایمائی مسلم میں ہمارے لئے یہ موضوع کوئی دی کی بارے کا بارے کا بیموضوع کوئی دی کا باعث نہیں کہ ہم مرزاغلام احمد قادیائی کی شخصیت کا جائزہ لیس۔ ان کی خامیوں اور غلطیوں کی نشاندہ می کریں اور ان کے کروار کوزیر بحث الا تمیں لیکن چونکہ ہمارے بہت سے قادیائی وست کی نشاندہ می کریں اور ان کے کروار کوزیر بحث الا تمیں کی بحثیت نبی تسلیم کرتے ہیں۔ لہذا انہی افراد کے سامنے ہم مرزا قادیائی کی تحریروں سے تشکیل پائی ہوئی ان کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں تا کہ ہمارے سامنے ہم مرزا قادیائی کی تحریروں سے تشکیل پائی ہوئی ان کی ایک تصویر پیش کر رہے ہیں تا کہ مارے سامنے ہم مرزا قادیائی کے تحوی میں سوچیں کہ وہ کس کوئی صلاح کر رہے ہیں۔

ہمارے لئے یہ مفروضہ کہ مرزاغلام احمد نبی ہوسکتا ہے۔ سرے سے ہی غلط اور کفر کی علامت ہے۔ ہم اپنی اس تحریب میں چند لمعے کے لئے بھی یہ فرض کرنے کو تیار نہیں کہ مرزا قادیا نی نبی ہیں۔ اس لئے ہم انہیں ایک غدہ بی رہنما فرض کرکے بات کریں گے۔ یعن تحریب کے قریب اگریہ ہا ہت ہو گیا کہ مرزا قادیا نی ایک غدہ ہی رہنما بھی تتلیم نہیں کئے جاسکتے تو پھر قادیا نی حضرات کے لئے سوچنے کا مقام ہوگا کہ دہ ایسے مخض کو نبی تتلیم کررہے ہیں۔ جو تحض ایک غدہ بی رہنماء بھی ثابت میں کیا جاسکتا۔

رہنما کی خوبیاں

مسلمانوں کے کسی بھی مثانی نہ ہی رہنما میں بہت می بنیادی خوبیاں پائی جانی ضروری ہیں۔جن میں سے چندریہ ہیں۔

ا ..... وهمچ العقل موادراس مين كوئي د ماغي فتورنه بإياجا تامو ...

٢.....٢ وهليم الفطرت بو\_

سى..... اس كا كردار بلند ہوكہ دشمنان اسلام اس برتنقید نه كرسكیں \_

س..... وہ خود غرضی سے یاک ہوا در خالص رضائے الیٰ کے لئے کام کرے۔

۵..... اس کی گفتگو یا کیزه اوراس کے دل کی آئینہ دار ہو۔

۷..... ده باطل افتد ارکادشمن مواور باطل کے سامنے سرنہ جھکائے۔

۸..... وہ دین کی سربلندی کے لئے جدوجہد کرے اور امت کی سیحے رہنمائی کرے۔ صیحے لعقل

ایک ندہی رہنما کے لئے سی افتقل ہونا بنیادی شرط ہے۔ کوئی پاگل امت کی رہنمائی نہیں کرسکا۔ بلکہ اسے خود رہنمائی کی ضرورت ہے۔ چنانچہ است مسلمہ کی تاریخ میں جتنے بھی افراد رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ وہ فہم وقد ہر کے اعتبار سے اپنے معاشرے کے بہترین افراد سے ۔ لوگوں کوان کی سمجھ ہو جھ پر بھروسہ تھا اور امور دینی و دنیاوی میں ان سے مشورے لیے جاتے سے ۔ اس کے برعکس جناب مرزا قاویائی فہم وقد ہر کی اعلی صلاحیتیں تو کجا ادنی صلاحیتوں کے بھی مالک نہیں ۔ یہ تعصب کی زبان میں نہیں کہدر ہا۔ مرزائی مرزا قاویانی کی بابت خودا پی تحریروں میں مسلم یا بمراق اور ووران سرکی بیاریوں کا اظہار کرتے ہیں۔

''بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ حضرت مسیح موعود کو پہلی دفعہ دوران سراور ہسٹریا کا دورہ بشیرالول کی وفات کے چند دن بعد ہوا تھا۔رات کوسوتے ہوئے اتھوآیا گرید دورہ خنیف تھا۔'' (سیرۃ المہدی حصالوں ۲۱،صاحبزادہ بشیراحمہ قادیانی)

'' ڈاکٹر میرمحمد اساعیل صاحب نے مجھے سے بیان کیا کہ میں نے کی دفعہ حضرت کے موجودعلیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہٹریا ہے۔'' موعودعلیہ السلام سے سنا ہے کہ مجھے ہٹریا ہے۔ ابعض اوقات آپ مراق بھی فرمایا کرتے تھے۔''
(سیرة المہدی حصد دوم ۵۵، مصنفہ صاحبز ادہ بشیراحمہ)

''مراق کا مرض حضرت مرزا قایانی کوموروثی ندتھا۔ بلکہ بیضار جی اثرات کے ماتحت پیدا ہوا تھاا دراس کا باعث بخت د ماغی محنت، تظرات غم اور سوء ہضم تھا۔ جس کا نتیجہ د ماغی ضعف تھا اور جس کا اظہار مراق اور دیگرضعف کی علامات مثلاً دوران سرکے ذریعیہ ہوتا تھا۔''

(رسالدر نوبوقاد بإن ص٠١، بابت أكست١٩٣١ء)

ماليخوليا كے اثرات

یہ بات تو طب کا ایک عام طالب علم بھی جانتا ہے کہ دوران سر، مراق، ہسٹریا اور مالخولیا د ماغی امراض میں ۔ان امراض کے اثر ات مریض پرکیا ہوتے ہیں ۔اس کا حال حکماء کی زبانی ہی سننے۔طب کے امام حکیم بوعلی سینا لکھتے ہیں۔'' ملیخو لیا اس مرض کو کہتے ہیں جس میں حالت طبعی کے خلاف خیالات وافکار متغیر خوف وفساد ہوجائے ہیں۔اس کا سبب مزاج سودادی ہو جانا ہوتا ہے۔ جس سے روح د ماغی اندرونی طور پر متوحش ہوتی ہے اور مریض اس کی ظلمت سے پراگندہ خاط ہوجانا ہے۔'' (تانون شخ الرئیس تھیم یوبلی سینانن اوّل از کتاب ٹالث) اس مرض کے علاج کے طور پر حکیم یوبلی سینا لکھتے ہیں۔''مریض مالیخو لیا کو لازم ہے کہ کسی دل خوش کن کام میں مشغول رہے اوراس کے پاس وہ لوگ رہیں جواس کی تعظیم و تکریم کرتے رہیں اوراس کوخوش رکھیں۔''

اس مرض الیفولیا کے کرشے بھی بڑے جیب ہیں۔ اس کے مریض جیب وغریب عاقب اس کے مریض جیب وغریب عاقب کا گذات کے ماکٹ بن جاتے ہیں۔ جیسا کہ علامہ بر ہان الدین فیس نے لکھا۔ '' مالیفولیا خیالات واقکاز کے طریق طبعی سے متغیر بخوف وفساد ہوجانے کو کہتے ہیں۔ بعض مریضوں میں گاہ گاہ سے فیساد اس صد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کوغیب دان جھتا ہے اورا کھر ہونے والے امور کی پہلے بی خبر دے دیتا ہے اور بعض میں بیفساد یہاں تک ترتی کرجاتا ہے کہ اس کواپے متعلق بید خیال ہوتا ہے کہ ہی فرشتہ ہوں۔' (شرح اسب والعلامات اسراض راس الیفولی) ہوتا ہے کہ ہی فرشتہ ہوں۔' مریض کے اکثر اوہا م اس کا م سے متعلق ہوتے ہیں۔ ''مریض کے اکثر اوہا م اس کا م سے متعلق ہوتے ہیں۔ جس میں مریض زمان صحت میں مشغول رہا ہو۔ مثلاً مریض صاحب علم ہوتو پیغیبری اور مجزوات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی با تیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور مجزوات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی با تیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور مجزوات و کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی با تیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور میس میں مریض کے اس کا معرب علم موقو میں کرتا ہے۔'' اور میس کے اس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور میس کے اس کرامات کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ خدائی کی با تیں کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور میس کی تبلیغ کرتا ہے۔'' اور میس کے ان کو کا کی کرتا ہے۔'' اور میس کے ان کو کی کرتا ہے۔'' اور میس کی کرتا ہے۔'' اور میس کے ان کو کی کرتا ہے۔'' اور میس کی کرتا ہے۔'' اور میس کی کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے اور کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے اور کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے اور کرتا ہے۔'' اور میس کی کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے اور کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے۔' اور میس کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے۔'' اور میس کرتا ہے۔'' اور میس

اب ذراغور فرمایے کہ مالیخولیا کا ایک مریض جو اپنے مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکر مجزات وکرامات کی باتھوں کے بیغبری کا دعویٰ کرتا ہے تواس کی حیثیت کیا ہے۔ جوآ دمی بھی اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس پر الہام نازل ہوتے ہیں اور یہ فابت ہوجائے کہ اس کو ہسٹیریا، مالیخولیا، مرگی کا مرض تھا تواس کے دعوے کی تر دید کے لئے کسی اور ضرب کی ضرورت نہیں رہتی ۔ کیونکہ یہ ایک ایسی چوٹ ہے جواس کی صدافت کی عمارت کو نیخ وہن سے اکھاڑ دیتی ہے۔ مرزا قادیانی کا ان امراض میں مبتلا ہونا خودان کی ، ان کے صاحبز ادوں کی اوران کے تبعین کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دماغی صحت کا حال خودان کی دراغی صحت کا حال خودان کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی دراغی صحت کا حال خودان کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی تحریروں سے فابت ہے۔ پھران کی تحریروں سے فابت ہے کی تحریروں سے کی تحریروں سے کی تحریروں

كتاب يس مرزا قاديانى نے اپنے چند خالفين كا نام لك رتحريفر مايا: " .....ان تمام برخداكى برار بارلعنت كالفظ لكھنے كے بعدانہوں نے لعنت لعنت كالفظ اكيب بزار بارلكھاجوسات صفحات پر حاوی ہے۔ بتا ہے کونی میچ اعقل آ دمی اس طرح کی تحریر لکھ سکتا ہے۔ ایک گالی کواگر کوئی دی بارے زائد دفعہ ایک سانس میں دہرائے تو اے مہایا گل کہیں گے اور پھروہ اے ہزار بار د ہرادے اور صرف د ہرائے ہی نہیں بلکہ اپن تحریر میں اے لکھ دے اور اسے چھوائے تو اس کا مقام آپ خود ہی سوچے۔ فرمایا مرزا قادیاتی نے اب گرامی قدر مرزا قادیانی کے چندارشادات عالیہ بھی ملاحظہ کر کیجئے: "میں خدا کاباب ہوں۔" (حقيقت الوحي الاستفتاء ص ٨٠ خزائن ج٢٢ص ٢٠٤) ''غدانے کہاتو بھی ہے بمزلۃ میرے فرزند کے ہے۔'' (حقیقت الوی ص ۸۹ نزائن ج ۲۲ ص ۸۹) " "ای طرح میری کتاب اربعین نمبر ۴ ص ۱۹ میں بابوالی بخش کی نسبت سید الہام ہے۔ بعنی بابوالی بخش جا ہتا ہے کہ تیراحیض دیکھے یاکسی پلیدی اور تا یا کی پراطلاع یائے۔ مگر خداتعالیٰ تخصےاینے انعامات دکھلائے گا جومتواتر ہوں گے۔ تھھ میں حیف نہیں بلکہ وہ بچہ ہوگا۔ ایسا بجيجو بمنز لداطفال الله كے ہے۔" (تد يقيقت الوي مسهما، فزائن ج٢٢ص ٥٨١) "مریم کی طرح عینی کی روح مجھ میں لفنے کی گئی اور استعارہ کے رنگ میں مجھے حاملہ شہرایا گیا۔ آخر کی مہینے کے بعد جودی مہینے سے زیادہ نہیں بذریعہ اس الہام کے مجھے مریم ( كشى نوح مى ١٨، مصنفه مرزا قادياني جديدا يُديش ہے عیسیٰ بنایا گیا۔" "خدا كانطف بول" (اربيين نمبرام ٢٣٥ بخزائن ج ١١٩ ١٣٣) خدانے فرمایا'' میں بھی روزے رکھوں گا اور افطار بھی کروں گا۔'' ...... Ұ (اشتهار مرزا قادياني مندرجه تبلغ رسالت ج واص ١٣٢، مجموعه اشتهارات ج ١٩٥٧)

''ایک فرشته کویس نے بیس برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا۔صورت

اس کی مثل انگریز کے تھی اور میز کری لگائے ہوئے بیشا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔اس نے کہاہاں میں درشنی ہوں۔''

(تذكره بعني وحي مقدس مجموعه الهامات ومكاشفات ص٣١)

۸..... "فدانے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ یلاش خدا ہی کا نام ہے۔ یہ ایک نیا الہامی لفظ ہے۔ اب تک میں نیس پایا اور کسی لفت کی کتاب میں نہیں دیکھا۔"

(تحد کو دیس ۲۹ بزرائن جاس ۲۰۳)

و..... "فدانے میرے ساتھ رجولیت کا ظہار فرمایا۔"

(ص ١١ شريك فمبر ٣٣٠، ١١ سلائ قرباني مصنفة قاضى يار محمة قادياني)

٠٠.... "مؤنث مول مجيديض تاب"

یدمرزا قادیانی کے الہامات وانکشافات اور آپ کے "ارشادات گرامی" کے صرف چند نمونے ہیں۔ان کی سب کتابیں پڑھ کرو کیھئے۔آپ کو ای طرح کی ذبنی الجھنیں اور"ادب پارے" ملیں گے۔ کیستی کر دار

سی بھی ذہبی رہنما کے لئے دوسری صفات میں سے سلیم الفطرت اور بلند کردار ہوتا ضروری ہے۔ کروار کی ذیل میں عادات اور معاملات بھی آتے ہیں۔ آسیے ذرا مرزا قادیانی کی عادات کا جائزہ لےلیں۔

کسی بھی فہ ہیں رہنما کی پرائیویٹ لائف دوسرے افراد سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ جب
وہ ببلک لائف میں آتا ہے تواس کی پرائیویٹ لائف لاز ما ذیر بحث آتی ہے۔ مرزا قاویانی کی
روزمرہ کی زندگی میں جھا نگئے۔ ان کی عادات واطوار کا مطالعہ سیجئے۔ ان کے خوردنوش کا معاملہ
د کیمئے اور پھر غور فرمایئے کہ کیا ہم انہیں محض ایک فہ ہی رہنما بھی شلیم کرسکتے ہیں؟ ہجریہ یں ان کی
اوران کے ساتھیوں کی ہیں: ' حضرت میچ موعود علیہ السلام نے تریاق الی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت
کر سال بن بنائی اوراس کا ایک برا جزوافیون تھا۔ بیدواکسی قدراورافیون کی زیادتی کے بعد خلیفہ
اول ( کیم نورافدین ) کوحفور (مرزا قادیانی) جھاہ سے زائدتک دیتے رہے اورخود بھی وقافو قا

مجی اخویم حکیم مجرحسین صاحب سلمه الله تعالی السلام علیم ورحمته الله و بر کانه،
اس وقت میاں یار محمر بھیجا جاتا ہے۔ آپ اشیاء خرید نی خود خریدیں اور ایک بوتل
ٹا مک وائن کی پلومر کی دکان سے خرید دیں۔ مگرٹا مک وائن چاہئے۔ اس کالحاظ رہے۔ باتی خیرت
ہے۔ والسلام!

خطوط امام بنام غلام ص ۵، مجموعہ کمتوبات مرزا قادیانی بنام تھم محمد حسین قریثی قادیانی یادر ہے کہ تا تک وائن عمرہ قسم کی شراب ہے۔ جیسے کہ پلومر کی دکان سے ایک خط کے ذریعے دریافت کیا گیا تو جواب ملائ تک وائن ایک قسم کی طاقتوراور نشددینے والی شراب ہے جو ولایت سے سر بند بوتکوں میں آتی ہے۔ اس کی قیت ساڑھے یا خج رویے ہے۔

(سودائے مرزاص ٣٩)

''مرزاشیرعلی صاحب جو حضرت سے موعود علیہ الصلاق والسلام کے سالے اور الن کے فرزند مرزافضل احمد کے خسر سے انہیں لوگوں کو حضرت سے موعود علیہ السلام کے پاس جانے سے دو کنے کا برناشوق تھا۔ راستہ میں ایک بردی شیج لے کر بیٹھ جاتے ۔ شیج کے دانے پھیرتے جاتے اور منہ سے گالیاں نکالتے جاتے۔ برنافیرا ہے۔ نوگوں کولو شخ کے لئے دکان کھول رکھی ہے۔ مرزا قادیائی سے میرمی رشتہ واری ہے۔ آخر میں نے کیوں نداسے مان لیا۔ اس کی وجہ بیہ کہ میں اس کے حالات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ اصل میں آمدنی کم ہے۔ بھائی نے جائیداد میں محروم کردیا۔ اس لئے بید کان کھول لی ہے۔'' (میاں بشرالدین محمود صاحب کی تقریر جلس مالانہ میں موردہ کا رابریل ۱۹۳۹ء)

''نئی جوتی جب پاؤں میں کائی تو جھٹ ایر می بھالیا کرتے تھا درائ سبب سے بیر کے دفت گرداڑ اڑکر پیڈلیوں پر پڑجایا کرتی تھی۔ جس کولوگ اپٹی گیڑیوں وغیرہ سے صاف کردیا کرتے تھے۔ بھٹے رحمت اللہ صاحب یادیگر احباب اعتصافتھ کیڑے کوٹ بنوا کرلایا کرتے۔ حضور کبھی تیل سرمبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سرمبارک اور واڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض اوقات سید تک چلاجا تا۔ جس سے تیتی کوٹ پرد ھے پڑجاتے۔''

(اخبار الحكم قاديان مورخدا ٢رفر وري١٩٣٥ء)

" كيثرول كى احتياط كاييمالم تفاكه كوث صدرى، ثوبى، عمامدرات كواتار كرتكيد كيفي

"ایک دفعه ایک فخص نے بوٹ تحفہ پٹی پش یہ آپ ای کے دایں ساں اس شاخت نہ کر سکتے تھے۔ آخراس غلطی سے بیخے کے سے ایک ف ۔ اس مسر اسال رشاں اللہ یہ اس کا فایڈا۔"

عادات واطوار کے اس اجمالی خاکہ کے بعداب آیئے معاملات کی سر ۔ یہ یہ اس مرز اقادیانی اور آپ کے احباب کی تحریریں جیں۔ بیانہیں کی بنائی ہونگی تصویریں جیا۔ بیانہیں کی بنائی ہونگی تصویریں جیا۔ بیانہیں کا آئینہ ہے۔ ہم تو صرف دکھانے کی گستاخی کرنے ہیں۔ بیانہیں کا آئینہ ہے۔ ہم تو صرف دکھانے کی گستاخی کرنے ہیں۔

چند ہے کی بہار

مرزا قادیانی نے اپنی جماعت کے چندوں سے جس طرح تمتع کیا۔اس کا حال وہ خود بیان کرتے ہیں۔'' ہماری معاش اور آ رام کا تمام مدار ہمارے والدصاحب کی تحض ایک مختصر آ مدنی پر شخصر تھا اور بیرونی لوگوں میں سے ایک شخص بھی جھے نہیں جانتا تھا۔ پھر بعداس کے خدانے اپنی پیش گوئی کے موافق ایک دنیا کومیری طرف رجوع دے دیا۔''

این وں سے دی روپ ماہوار بھی اس در بھی امید نہ تھی کہ دی روپے ماہوار بھی کہ میں دوپے ماہوار بھی اس میں دی ہے۔ اس میں اس میں کے گرخدا تعالی جوغر بیوں کو خاک ہے اٹھا تا ہے۔ اس نے میری دست گیری کی کہ میں یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لا کھے قریب روپیدآ چکا ہے اور شایداس سے زیادہ ہو۔'' یقینا کہ سکتا ہوں کہ اب تک تین لا کھے قریب روپیدآ چکا ہے اور شایداس سے زیادہ ہو۔'' (حقیقت الوجی ساالہ بھرائن ج ۲۲س ۲۲۰، مصنفہ مرزاغلام احمد قادیانی)

قومی چندے کے نام پر لئے گئے اس دو پے کا کیا استعال ہوتا ہے۔ اس کا حال محمود
احمد قادیا فی خلیفہ قادیان کے ایک خطبے سے لگاہیے۔ "لدھیانہ کا ایک فیض تھا۔ جس نے ایک دفعہ
مجد میں مولوی محمر علی صاحب وغیرہ کے سامنے کہا کہ جماعت مقروض ہوکر اور یہوی ، بچوں کا پیٹ
کاٹ کر چندہ میں روپیجیج ہے۔ گریہاں بیوی صاحب کے زیورات اور کپڑے بن جاتے ہیں
اور ہوتا ہی کیا ہے۔ حضرت سے موعود علیہ العسلوٰ قوالسلام کو جب اس کاعلم ہواتو آپ نے فرمایا اس
رحرام ہے کہ وہ ایک حب بھی کس سلسلے کے لئے جصبے۔ آپ نے فرمایا کہ آئندہ اس سے بھی چندہ نہ

لیا جائے۔ حالانکہ وہ پراٹا احمدی تھا۔'' (افضل قادیان ۲۶، ش۰۷۰س کے مورخہ ۱۹۳۸راگت ۱۹۳۸ء) ''سب سے بڑا اعتر اض جواس نے (ڈاکٹر عبدائکیم صاحب) نے مسیح موعود پر کیا۔وہ مال کے متعلق تھا کہ لوگوں سے روپیہ لیتے ہیں اور جس طرح چاہتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔کوئی حساب نہیں۔'' (اخبار افضل قادیان ج ۸ش۵۴ میں کہ مورخہ ۲رجنوری ۱۹۲۱ء)

خودغرضي

کوئی بھی ندہبی رمنما خودغرضی کا شکارنہیں ہوتا۔اگر وہ خودغرضی کا شکار ہےتو چھروہ نه ہی رہنما تو کجا ایک عام دنیا دارفتم کامعزز آ دی بھی نہیں ۔مرزا قادیانی کی پوری زندگی خود غرضوں کے اس تانے ہانے سے بنی ہوئی ہے۔ان کے دل کی خواہشات ان کی زبان سے اوران کے قلم کی تراوش سے بار بارٹیکتی ہیں۔ وہ انگریز سے اپنی خدمات کا صلہ ما تکتے ہیں۔ وہ اپنے مریدوں سے نذراندطلب کرتے ہیں اور وہ امیروں کو بڑے بڑے عاجزاندخط لکھتے ہیں۔ مكتوبات احديدك نام سے مرزا قادياني كے خطوط كاجو مجموعة شائع مواہے۔اس ميں أيك سوس زائدخطوطالیے ہیں جن میں مخاطب کوئی نہ کوئی امیر آ دی ہے۔ جسے آپ نے چندہ جیجنے کی بابت لكهاب ياچنده كيني پرشكريدكا خطائها بكرآب كاچنده ملااور جمع بذربيدانهام بتايا كياب كه آپ كاجنت مين مقام طے كرليا كيا ہے۔ نذراند طلب كرنے كى صرف ايك مثال ملاحظ كرين: ''۱۹۰۸ء کا واقعہ ہے کہ ملع کا نپور کے ایک رئیس ولی محمد نای جوایک عرصہ سے احمدی ہو چکے تھے اسيخ بيار بين كاصحت ك واسط حفرت ميح موقود عليه الصلوة والسلام كى خدمت بيس خطوط لكها كرتے تھے۔انہوں نےحضور كولكھا كەيلى مدت سے دعاكرار ہاہوں مگراب تك بيٹے كے حق ميں دعا قبول نبیں ہوئی .... ولی محمد صاحب کے خط کے ساتھ ہی اس جگد کے ایک احمدی ایوسف علی صاحب کا خط بھی ای مضمون کا آیاہے۔اس رئیس کے بیٹے کواب تک صحت نہیں ہوئی اور مخالف طعن کرتے ہیں۔ ہر دوخطوط کے جواب میں حضرت سے موعودعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جواب لکھویں کہ اگروہ رئیس ایباہی بے دل ہے تو چاہئے کہ اس سلسلہ کی تائید میں کوئی بھاری نذرانہ مقرر کے جواس کی انتہائی طاقت کے برابر ہواوراس سے اطلاع دے اور یا دولا تارہے۔'' (مفتى محمرصادق قاديان ٢٠ ماكتوبر ١٩٣٧ء)

ریانداز گفتگو ہے

سی بھی ذہبی رہنما کے لئے گفتگو کی پاکیزگی بہت ضروری ہے۔اگراس کی زبان سے اخلاق کی بچائے گا ہتھیار سے اخلاق کی بچائے گا ہتھیار سے اخلاق کی بچائے گا ہتھیار بنالے تو کوئی بھی اسے معقول آ دمی تسلیم کرنے کو تیار ہوتا۔اب ذرا مرزا قادیانی کی خوش گفتاری کے چندشا ہکار بھی دیکھئے:

ا ...... "جو ہماری فتح کا قائل شہوگا تو سمجھا جائے گا کہ اس کو ولد الحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔'' شوق ہے اور حلال زادہ نہیں۔'' (انوار الاسلام ص۳۰ بڑزائن جامس ۳۱) ایس سے '' یجھوٹے ہیں اور کتوں کی طرح جھوٹ کا مردار کھارہے ہیں۔''

(ضميمه انجام آئقم ص ٢٥ بخزائن ج ١١ص ٩٠٠)

سا..... "دُمْن ہمارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اوران کی عور تیس کتیوں ہے بڑھ گئیں۔'' ( مجم الهدی ص۱۰، خزائن جمام ۵۳)

سے اس سے فاکدہ اٹھاتے ہیں۔ گربدکارعورتوں کی اولا ذہیں مانتے۔''

(آئينه كمالات اسلام ص ٥٣٤ ، فزائن ج٥ص ٥٨٥)

ا پے اس کلام بلاغت نظام میں مرزا قادیائی نے اخلاق کے جوموتی بھیرے ہیں وہ
آپ نے دیکھ لئے۔ ''حرام زادہ'' کالفظاتہ کو یامرزا قادیائی کا تکیکلام ہے۔ بلکہ بستر ہُ کلام ہے۔
اس لفظ کے اداکر نے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ بیمرزا قادیائی کے صاحبزادہ اور دوسرے خلیفہ
میاں محمود احمد کی زبانی سنے : ''میں نے اپنے کا نوں سے سنا کہ ایک شخص زورزور سے کہ رہا تھ کہ
اس حرام زادے کو میرے سامنے لاؤ۔ جو کہتا ہے کہ کتے کا جھوٹا جا کزنہیں۔ حضرت عمر کے زمانہ
میں کہا گیا تھا کہ کی کوحرام زادہ کہنے والے کو حدلگائی جائے۔''

(خطبه جمعه مندرج الفصل قاديان ١٢ فروري ١٩٢٢)

حد لگانے کی بات سناتے وقت میاں صاحب کو اپنے بزرگوارم کی کتابیں یادنہیں رہیں۔ وگر ندائی بات مند سے ند لکا لئے۔مرزا قادیانی کی خوش گفتاری کی صرف ایک مثال اور

ملاحظہ فرمایئے: ''قادیان میں ایک خالف آیا ہوا تھا۔ جس نے حضرت کے خدام میں سے کسی کو اپنے پاس بلا بھیجا جواس کے ساتھ گفتگو کرنے چلا گیا۔ حضرت کو علم ہوا تو فرمایا کہ ایسے خبیث مفسد کو اتنی عزت نہیں دینی چاہئے۔ اس کے ساتھ تم میں سے کوئی بات چیت کرے۔''

(ملفوظات احمرية حصر الممام)

بإطل اقتذار كاساتقي

ندہیں رہنما کی چھٹی صفت ہیہ ہے کہ وہ باطل اقتد ارکا مخالف ہوتا ہے۔ باطل اقتد ارکا استحدیث والا شیطان کا ساتھی تو ہوسکتا ہے۔ گرکوئی غہبی رہنمانہیں ہوسکتا ۔ کیونکہ حضور نے فر مایا افضل الجہاد کلمہ الحق عند سلطان جائز۔ اس کے برعکس مرزا قادیائی نے انگریز کے سامراجی اور باطل اقتد ارکا بھر پورساتھ دیا۔ اس کے لئے خدمات انجام دیتے رہے جس کا اظہار بڑے فخر سے باطل اقتد ارکا بھر پورساتھ دیا۔ اس کے لئے خدمات انجام دیتے رہے جس کا اظہار بڑے فخر سے انداز میں کرتے ہیں: ''میری عمر کا اکثر حصہ اسلطنت انگریزی کی تائیداور تمایت میں گزرا ہے اور میں نے ممانعت جہاداور انگریزی اطاعت کے بارہ میں اس قدر کتا ہیں کھی ہیں کہ اگر انتھی کی جائے میں اور معراور جا کیں تو بچاس الماریاں ان سے بھر سکتی ہیں۔ میں نے ایس کتابوں کوتمام مما لک عرب اور معراور شام اور کا بل اور روم تک پینچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج شمام اور کا بل اور روم تک پینچادیا ہے۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ مسلمان اس سلطنت کے سیج شرخواہ ہوجا کیں۔ "

''سیں سیج سی کہتا ہوں کر محن کی بدخواہی کرنا ایک حرامی اور بدکار آ دمی کا کام ہے۔ سو میرا ندہب جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں یہی ہے کہ اسلام کے دوجھے ہیں۔ ایک مید کہ خدا تعالی کی اطاعت کرے۔ دوسرے اس کی جس نے اس قائم کیا ہوجس نے ظالموں کے ہاتھ ہے اپنے سامید ہیں ہمیں پناہ دی ہو۔ سووہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ سواگر ہم گورنمنٹ برطانیہ ہے سرتھی کرتے ہیں۔''

(ارشاد مرزاقادیانی مندرجدر ساله گورنمنٹ کی توجہ کے لائق ص ۷۷) "گورنمنٹ انگریز می ہم مسلمانوں کی محسن ہے۔ لہذا ہرایک مسلمان کا بیرفرض ہونا چاہئے کہ اس گورنمنٹ کی تچی اطاعت کرےاور دل ہے اس دولت کا شکر گز اراور دعا گورہے۔" (ستارہ قیصر پیرس، نزائن ج۱۵ ص۱۱۲) مرزا قادیانی کی اس طرح کی سینکلوں تحریب موجود ہیں۔ جن میں انہوں نے انگریزی سرکار کی کاسہ لیسی کی ہے۔ اس کی قدمت کواپنی زندگی کا مقصد ہتایا ہے۔ حتی کہ ان کے خلیفہ ٹانی خوداعتراف کرتے ہیں۔ '' ہماری جماعت وہ جماعت ہے جے شروع ہے ہی لوگ کہتے چلے آئے کہ یہ خوشامدی اور گورنمنٹ کی پھو ہے۔ بعض لوگ ہم پر بیہ الزام لگاتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کے جاسوس ہیں۔ پنجابی محاورہ کے مطابق جھولی چک اور نی زمینداری محاورہ کے مطابق جمیس ٹو ڈی کہاجا تا ہے۔''

(الفصل قاديان ج٢٢ش ٥٨ ص٢، مورند اارنوم ر١٩٣٣ء)

ای طرح قادیانی حضرات تقسیم ملک کے بعد بھی ہر چڑھتے سورج کے پچاری اور ہر اقتدار کے جھولی جیک رہے۔

فصاحت وبلاغت

اب ذرا آیئے مرزا قادیانی کی فصاحت وبلاغت کی طرف فصاحت بلاغت کے کمال نمونے آپ کو پہال ملیں گے۔ کچھتو ہم پیچے درج کرآئے ہیں۔اب ذراانگریزی الہام دیکھتے۔اس غلطانگریزی کی تہمت (نعوذ باللہ)اللہ تعالی پرعائدگی گئی ہے۔

وہ دیش کو ہلاک کرنے کے لئے تمہارے ساتھ ہے۔

He is with you to kill Enemy.

٢..... وهنلع يشاور مين شهرتا ہے۔ (البشريٰ جهسم)

He halts in the Zila Pehsawar.

۳..... ایک کلام اور دولژ کیاں۔

Word and Two Girls.

سس جم كريحة بين جوجا بين على البشري جاس ١٠١)

We can what will Do.

میتوانگریزی کا حال ہے۔ ہمارا انگریزی دان طبقہ سوچے کہ کیا خدا کواس قدرانگریزی کھی نہیں آتی جو آٹھویں جماعت کے ایک طالب علم کو آتی ہے۔ (نعوذ باللہ)

شاعری سے ولچپی رکھنے والے حضرات کے لئے چند نمونے شاعری کے بھی پیش خدمت ہیں۔ان اشعار میں تخیل کی بلندی، ندرت خیال، الفاظ کی بندش معانی کی پیچیدگ۔ غرضیکہ ہرشئے قابل تعریف ہے۔ ملاحظہ تو سیجئے۔ وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدنون شھے۔

......

وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی لے امیدوار

.....

دل میں یمی ہے ہر دم تیرا صحیفہ چوموں قرآن کے گرد گھوموں کعبہ میرا یمی ہے

ان اشعار میں نہ تو وزن ہے نہ بحرکا لحاظ، نہ قافیہ وردیف درست ہیں نہ کوئی ندرت خیال اور کہا گیا ہے کہ میدالہا می اشعار ہیں۔ شعروشاعری سے تعلق رکھنے والا کوئی آ دمی بھی ان اشعار کود کھے تو سر پیٹ لے اور اس نثر کوشعری حیثیت سے تعلیم کرنے سے افکار کردے۔ بیاشعار نبیتا بہتر لئے مجمع ہیں۔ وگرن شعروشاعری کے نام پر جوخرافات مرزا قادیانی کی تحریوں میں شامل ہیں۔ انہیں دیکھ کرمرزا قادیانی کی مختلف حالتوں کا بخوبی انداز و ہوسکتا ہے۔

رہنمائی

کسی بھی ذہبی رہناء کے لئے رہنمائی کے فریغدی مخلصاندانجام دہی بہت ضروری ہے اور یہی اس کے اخلاص نیت کی پہچان ہے۔لیکن مرزا قادیائی نے دین کی کیا خدمت کی۔
کوئی فقہ کی کتاب تدوین کی ہے؟ احادیث کی کوئی تشریح کلمی ؟ قرآن کی تغییر کی ،موجودہ مسائل کو اسلام کی روشنی میں حل کیا؟ اسلام کے معاشی نظام کو پیش کیا؟ اس کے معاشرتی اور سائل نظام کا نقشہ دکھایا۔اسلامی نظام کے قیام کے لئے جدوجہد کی ؟ غرضیکہ رہنمائی کا کوئی ایک کام تو ہو۔جس کے سب مرزا قادیائی کوشش رہنما قراردیا جائے۔بجائے وہنمائی کے جہاد

کوممنوع مختبرایا حضور نبی کریم الله محضرت عیسی علیه السلام، حضرت اما م مسین ، حضرت فاطمه اوردیگرا کابرین کی توجین کی ۔ نئے فقتے پیدا کئے ۔ اسلام کی تاریخ میں پہلی دفعہ مظلم طور پر باطل افتد ارکی کاسہ لیسی کا آ غاز کیا۔ مرزا قادیانی کے بارے میں تحریر شدہ ساری چیزوں کو ترتیب دی جائے تو تصویر یول بنتی ہے۔

ایک محض جومراق اور مالیخ لیا کا مریض ہے۔اپٹے مرض کے ہاتھوں مجبور ہوکر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔انگریز اس نبی کو پالتے پوستے ہیں اور اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں۔ عجیب وغریب باتیں کرتا ہے جو د ماغی صحت پرشک دلاتی ہیں۔کردار کا عالم یہ ہے کہ افیون اور ٹاکک وائن کا استعال عام ہے۔

نہ جوتے کی تمیز ہے نہ کوٹ پر تیل گرنے کی پروا۔ وہ معاملات دیکھتے تو خوداعتراف کہ دل روپے سے آغاز کر کے تین لا کھروپوں کا مالک بن گیا ہوں۔ خودغرضی کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ گفتگو کرتے ہیں تو دشام طرازی سے بھر پور۔ باطل افتدار سے بلخ کا بیعالم کہ انگریز کے پھو ہونے پر فخر کرتے ہیں۔ فصاحت وبلاغت کا بیعالم کہ خدا کی طرف منسوب انگریز کی کا ایک جملہ بھی نہیں لکھ سکے اور ملت کی رہنمائی ہے کہ اے جذبہ جہاد سے محروم کرنے کی سازش۔

یہ ہے وہ تصویر۔اس مخص کوایک ندجبی رہنما و تنلیم کرنالفظ راہنمائی کی تو بین ہے۔ پھر ایسے مخص کو نبی تنلیم کیا جائے تو یک تنی احتقان اور کا فرانہ بات ہوگی۔ایسے نبیوں کا تصور یہود یوں ک کتا بیں تو فراہم کرتی ہیں۔ اسلام کی تاریخ ایسے فرد کو ایک رہنما کا درجہ دینے کو بھی تیار نہیں۔ اسلامی تاریخ میں ایسے افراد کو حکومتوں نے کڑی سزائمیں دیں یاان کے لئے پاگل خانہ تجویز کیا۔

یہ ویٹا اب مرزائی حضرات کا کام ہے کہ وہ مرزا قادیانی کی اندھادھند پیروی کرتے ہیں یاان کی کتابیں پڑھ کرانہیں ان کاضیح مقام عطاء کرتے ہیں۔



## بسم الله الرحمن الرجهة

قرار دارا قليت

وہ محض ایک قرار داد ہی نہ تھی اس دور کا سب جہے بردا اعلان بھی تھا۔اییا اعلان جس میں کروڑوں اہل ایمان کے دل کی دھر کنیں اور ان کے ایمائی ولو لے کی تیش شامل تھی۔ آزاد کشمیر آمبلی نے مرزائیوں کواقلیت قرار دینے کی قرار دادیاس کر کیے نڈمرف آ زاد کشمیر بلکہ یا کتان اور عالم اسلام کے کروڑ وں مسلمانوں کے جذبے کو قانونی شکل دی اور اس طرح انگریز کی سازش سے جنم لينے والا بياثولية زادکشمير ميں اقليت قرار ديا گيا۔اب وہاں مرزائيوں کوغيرمسلم لکھا اورسمجما جائے گا۔اب ان کے لئے معلمانی کاروپ دھار کرامت معلمہ کوتاہ وہرباد کرنے کی سازشیں تیار کرناممکن نہ ہوگا۔اب ان کے عزائم اورارادے بے نقاب ہوں گے اوراب وہ جا سوی کے لئے اپی سرگرمیاں پہلے انداز میں جاری ندر کھیس گے۔

قاد ما نيول كى بوكھلا ہث

يمى وجهب كداس قرارداد كے سامنے آتے ہى ربوه سے اسلام آبادتك قاديا نيول يس اضطراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔علانیہ اورخفیہ سرگرمیوں کا ایک نیاسلسلہ شروع ہوا۔ پمفلٹ لکھے اور تقسیم کئے گئے۔ حکام بالا کواپی وفا داریوں کے حوالے دے دے کران سے امداد حابی گئی اور مرزانا صراحہ سے لے کرمنظور احمد ایڈووکیٹ تک ہرایک نے اس قرارداد کی مخالفت کی۔ یول محسوس ہوا جیسے ربوہ میں بھونیال آ گیا ہوا دربہتی مقبرے کی ہٹریاں حیران وسٹشدررہ گئی ہوں۔ مرزائی امت کے امام مرزاناصراحد نے ای جمعہ کومجد میں خطاب کیا اور کہا: ''اگرچہ جھے گرمی اور پھرشد یدنزلہ، کھانسی اور بیاری نے آ گھیرا کیکن چونکہ میں اپنے بھائیوں سے ایک ضرورى بات كرناج بتاتها اى لئے جعد يرهائة اليابول ـ'' (قرارداد پرتبروس) کَ 🕝 ت یس بس طیرا ہے کی لہر دوڑ گئے۔اس کا حال خودامام جماعت احمدیہ بیان من نے مجھے فون کئے۔میرے باس آ دی بھوائے۔خلوط آئے، (قرارداد پرتبعروس)

ان ں پیر ہر، ،۔ . ب<sup>ہ</sup> ں ّں بے یونلہاب تک مرزائی اسلام کالبادہ اوڑ ھراپی فریب کاری کا کھیل کھیلتے رے۔اب آ زاد شمیر آمبلی نے ان کی فریب کاری کا پردہ جاک میاک کردیا تھا اور دنیا بھر کو بتادیا تھا کہ بیامت محمد بید میں شامل نہیں۔ بید مسلمانوں سے علیحدہ ہیں۔ان کے خیالات ان کے عزائم اور ان کے عقا کد مسلمانوں سے جداگانہ ہیں۔ان کا قبلہ مکہ مرمز نہیں بلکہ قادیان، اندن اور نیو پارک ہے اور ریسب کارنامہ ہر دارعبدالقیوم صدر آزاد جمول وکشمیر کرنل داجہ مندانہ محمد ایوب اور دوسرے باحمیت غیرت مندانہ جہادی کوششول کا نتیجہ تھا۔

ا پی اس تقریر میں مرزانا صرنے اور ای طرح امیر جماعت ہائے'' احدیہ'' آزاد کشمیر محد منظورایڈ دوکیٹ نے اپنی پرلیں کانفرنس میں الزام لگایا کہ قرار داد پورے آزاد کشمیر کی آ وازنہیں۔ کیونکہ اسبلی ہے گیارہ ممبر غیر حاضر تھے۔ آج جب کہ صدر آزاد کشمیراس قرار داد کی توثیق بھی کر چکے ہیں اور پوری جرأت واستقامت ہے مرزائی سازشوں کا مقابلہ کر چکے ہیں۔ اس بات کی وضاحت بے معنی تنظر آتی ہے۔ تاہم مرز اغلام احمد قادیانی کی بیذر بیت اس طرح اینے آپ کوٹسلی دینے کی ٹاکا <sup>م</sup> کوشش کررہی ہے۔وگر نہ بیقر ارداد بورے آ زاد کشمیر کی آ واز تھی۔ کیا اس کی مخالفت میں کوئی آ واز آ تھی؟ کیا کسی رکن اسمبلی نے ترویدی بیان جاری کیا؟ کیا مرزائیوں کے ایک محدود طبقے کے علاوہ پورے آ زاد کشمیریں اس قرار داد کا بھر پور خیرمقدم نہیں كيا كيا؟ كيا قرار داد كي حمايت من جلوس نبين نكالے محتے؟ كيا نو جوانان تشمير نے قرار داد كوتسليم كرانے كے لئے ہوشم كى قربانى دینے كاعز منہيں كيا؟ كياعلاء اسلام نے اس كا دوسرے مما لك میں خیر مقدم نہیں کیا؟ کیا غیر حاضر ار کان اسمبلی نے کوئی اختلافی بیان دیا؟ غرضیکہ بدآ واز نہ صرف پورے آزاد کشمیری آواز تھی۔ بلکہ پورے عالم اسلام کےمسلمانوں کی آواز تھی اوران کے دلی جذبات کی تپش اور ایمانی جذبے کی حرارت اس میں شامل متمی۔ جماعت ہائے احمد سے آ زاد کشمیر کے امیر کوئی ایرووکیٹ صاحب بیں۔ انہوں نے اپنے پمفلٹ میں بیموشگانی کی کہ: '' بیقرار داد ند جب کی آثر میں ملک اور قوم ہے ایک مہلک اور جھیا تک غداری کے مترادف ہے اور جماعت احمد یہ وصف بہانہ مایا گیا ہے۔ بدر یز ولیوٹن تحریک آزادی سمیرکوسبوتا و کرنے کی طرف ایک خطرناک قدم ہے۔''

گویابالغ رائے وی کی بنیاد پر نتخب ہونے والی اسمبلی کے ممبران اور صدر مملکت محض اس کئے غدار ہیں کہ انہوں نے مرزائیوں کو اقلیت قرار دیا ہے۔ انہوں نے ی آئی اے کے ایجنٹوں کومزید تباہ کاری کاموقع فراہم نہیں کیااور انہوں نے انگریز کے حووکا شتہ پودے کو بخ وہن ے اکھاڑ پھیکا ہے۔ ہمیں مرزائیوں کے سامنے اپنی وفاداری کا شہوت فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تاہم حکومت پاکستان کو مسلمانان پاکستان بدواضح طور پر بتادینا اپنافرض سجھتے ہیں کہ اگر مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے کا مطالبہ غداری ہے تو پاکستان کے کروڑوں مسلمان پھراس غداری کو قبول کرتے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ تح بیک آزادی سمیر کو سبوتا ژکر نے کی بات وہ طبقہ کررہا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر نے جمنم لیا۔ جنہوں نے ہرموقع پرتح یک کو سبوتا ژکیا اور جو تقسیم کے بعد ہندوؤں کے مفادات کا تحفظ کرتے رہے۔

اس پمفلٹ میں ایڈووکیٹ صاحب نے اپنی جماعت کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے تحریک آزادی کشمیرا ۱۹۳۱ء کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ شمیر کمیٹی میں اکابرین مسلمانان ہندشامل متحاوراس کی قیادت امام جماعت احمدید نے کی۔

تشمير كمينى كاقيام اورتحريك آزادى كثميرين قاديانيون كي شوليت كالپس منظر بيرتها كه اس زمانے میں ایشیاء، انگلتان اور روس کی باہمی جنگ وجدل کا میدان بنا ہوا تھا۔ نیسویں صدی کے اواکل سے روس نے توسیع پیندی کی جس پاکیسی پر عمل کرنا شروع کیا۔اس نے برطانوی اقتدار کے لئے خطرے کی سیکھنٹی بجادی کہاب روس افغانستان اور کشمیر کے راستے ہندوستان میں داخل ہو جائے گا۔ اس کا تذکرہ جوزف کومل کی کتاب Danger Of Kashmir میں موجود ہے۔ برطانوی حکومت نے اپنی حکومت کے استخام کے لئے ضروری سمجھا کہ وہ شال مغربی ہند کے ان تمام علاقوں کو ہراہ راست اپنے کنٹرول میں لے لے۔ جہاں اشتر اکی سرگرمیاں جاری تھیں اور جہاں ہے روس کے لئے مداخلت کے رائے موجود تقے اور ان سرحدی علاقوں میں ایس وفادار جماعتوں کو پالا جائے جوا کی۔ طرف آزادی کی تحریک کوسیوتا ژکرسکیس اور دوسری طرف برطانوی حکومت کے لئے مخبری کے فرائض انجام دیں۔ان علاقوں کو براہ راست اپنے کنٹرول میں لینے کی راہ میں معاہدہ امرتسر رکاوٹ تھا۔جس کے تحت مہاراجہ کی رضامندی ضروری تھی اور مہاراجہ اپنی ریاست ہے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھے۔ چنانچہ اس کی نگاہ قادیانی جماعت پر پڑی جس کوخودانگریزنے جنم دیا تھا اور جس کی وفا داریوں کا بار ہا تجربہ کر چکا تھا۔ چنانچہ قادیانی جماعت جس نے پہلے کسی بھی تحریک میں حصہ نہ لیا تھا اورانگریزی حکومت کی وفا دارترین جماعت یہی تھی۔ اس کا اس تحریک میں حصہ لینا اس بات کی علامت تھی کہ وہ اپنے آ قا کے اشارے پر ناپی رہی ہے اور انہیں کشمیر کے مفادات اور مسلما نوں پر ہونے والے مظالم سے کوئی ہمر دی نہیں ۔ حالا نکہ اس سے پہلے عثانیوں پر کوہ غم ٹو ٹا۔ ہندوستان کے مسلمان نڑپ اٹھے تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر قادیائی نہ صرف بید کہ اس تحریک سے ملیحدہ رہے۔ بلکہ جب ترکی کو شکست ہوئی اور بغداد برطانوی قبضے میں چلا گیا تو قادیان میں جشن فتح منایا گیا اور چاغال کیا گیا۔' (منیرر پورٹ س ۱۹۹) منظوی قبضے میں چلا گیا تو قادیان میں جشن فتح منایا گیا اور چاغال کیا گیا۔' (منیرر پورٹ س ۱۹۹) خطرت منایا گیا۔ نماز منایس عالی کورنمنٹ برطانی کی شاغدار اور قامل یادگار فتح کا جشن منایا گیا۔ نماز مغرب کے بعد وار العلوم اور اندرون قصبہ میں روشی اور چاغال کیا گیا۔ خاندان مین موجود کے مغرب کے بعد وار العلوم اور اندرون قصبہ میں روشی اور چاغال کیا گیا۔ خاندان مین موجود کو کپنی ہوئی تھیں مکانات پر بھی چراغ روش کئے گئے۔' (اخبار الفضل قادیان اس عروج کو کپنی ہوئی تھیں اور جنہوں نے آزادی کشمیر کی ترکی کی مفادات کے حصول کے لئے شرکت کی۔ انہوں نے آزادی کشمیر کی ترکی کی مفادات کے حصول کے لئے شرکت کی۔

استحریک بیس قادیا نیوں کی شمولیت کا دوسرا برنامقصدی تھا کہ شمیرکوا پی تحریک کی بنیاد بنایا جائے۔ چنانچیمرزابشیرالدین محمود نے ایک خطبہ میں کہا:'' بیشک قادیان ہمارا نہ ہم مرکز ہے۔ لیکن اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہماری قوت اور ہمارے وقار کا مرکز کون سے مقام پر قائم ہوگا۔'' (الفضل ج۲۲ش۲۲ ص۳۱، موردہ ۲۹ رنوبر ۱۹۳۳ء)

کشمیرکوا پناBase بنانے کی تیاری کے سلسلے ہی کی ایک کڑی یہ ہے کہ قادیا نیول کا دعویٰ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کشمیر آگئے تھے اور پیبیں ان کا انتقال ہوا اور پیبیں ان کی قبر موجود ہے۔

چنانچدا ۱۹۳۱ء میں جب تحریک آزادی کشمیر کا اعلان ہوا تو: ''حضرت امام جماعت احمد بیایدہ ، اللہ تعالیٰ العزیز جو پہلے ہی مناسب موقع کے انتظار میں تھے۔ یکا یک میدان عمل میں آگئے۔'' (افضل ۱۹۳۲ء)

جب تشمیر کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو قادیانی رسماء بڑی تعداد میں وہاں بھیج گئے ہائی. دوران سینکٹروں مبلغین ریاست میں پنچے اور دیاست کے چپے چپے کا دورہ کر کے قادیانی عقائد کی تبلیغ کرنے گئے۔ جماعت احمد یہی طرف سے تحریک آزادی کے مظلومین کی امداد کے لئے اکثر رقوم طفح محمد اللہ کی معرفت دی گئیں۔ ( کچھ پریشان داستانیں کچھ پریشان تذکرے،اشرف علاء میں۔ ۱۳۱،۱۳)

بمفلٹ لکھنے والے ایڈوو کیٹ صاحب نے شمیر میٹی میں مسلم زعماء کی شمولیت کا تذکرہ

بھی کیا ہے او اسے امیر جماعت احمد یہ کی مجر پور قیادت کا کر شمہ قرار دیا ہے کہ ان کی صدارت میں
علامہ اقبال اور دوسرے مسلم زعماء کا م کررہے تھے۔

ایڈووکیٹ صاحب تاریخی حقائق کواس بے دردی ہے سے کررہے ہیں کہ جوش مخالفت میں انہیں کشمیر کمیٹی کے افسانے کا کلائمیکس بھی یا دنہیں رہا۔ یعنی جب مسلم زعماء نے اس امر کا اندازہ لگالیا کہ مرزایشیر الدین محمود کمیٹی کو جماعتی مفادیس استعال کررہے ہیں تو انہوں نے لاہور میں آل اُنڈیا کشمیر کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں موز ایشیر الدین کو استعفیٰ دینے پر مجبور کردیا اور علامہ اقبال کمیٹی کے نئے مدر منتخب ہوئے۔ (ملاحظہ ہوا قبال کا سیاسی کا رنامہ محمد احمد خال ص۱۸۳) علامہ اقبال اور کشمیر کمیٹی

علامہ اقبال ہے قادیانی حضرات کی عداوت اور بغض نے انہیں علامہ کی ذیر قیادت کام نہ کرنے دیا اور انہوں نے عملاً کمٹی ہے بائیکاٹ کردیا حتی کہ جو قادیانی وکلاء ریاست بیل مسلمانوں کے مقد مات اگر ہے تھے وہ مقد مات اوھورے چھوڑ کرواپس آگے۔اس صورتحال پر علامہ نے ایک اخباری بیان بیس تبمرہ کیا۔'' بوتستی ہے کمٹی بیس کچھا لیے لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں جوانے نہ بی فرقے کے سواکسی دوسرے کا انتباع کرنا سرے ہے گناہ بیجھتے ہیں۔ چنا نچہ سرزائی وکلاء بیس ایک صاحب نے جومیر پور کے مقد مات کی پیروی کرتے رہے تھے۔ حال ہی ہیں ایک میان بیس واضح طور پراس خیال کا اظہار کردیا۔انہوں نے صاف طور پر کہا کہ وہ کی کشمیر کوئیس مائے اور جو پھھانہوں نے ان کے ساتھیوں نے اس ضمن بیس کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی گئیل مائے اور جو پھھانہوں نے ان کے ساتھیوں نے اس ضمن بیس کیا وہ ان کے امیر کے حکم کی گئیل مائے۔''

کرنا چاہا اور علامہ آ قبال کو اس ادارہ کی صدارت پیش کی لیکن ڈاکٹر سا جب اب آقادیا فی تحریک کے تک کے تعرات اپنے کے تخت مخالف بن چکے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ تحریک تشمیر کے نام سے قادیا فی حضرات اپنے عقائد کی نشر داشا عت کرنا چاہتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے اس آ فرکو قبول کرنے سے انکار کردیا۔

کردیا۔

تبمرہ نامی پمفلٹ میں قادیانی ایڈووکیٹ منظور نے قادیانیوں کی خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے مزیدفر مایا ہے کہ آزادکشمیرکا پہلاصدرانورنا می ایک احمدی تھا۔ جس کا اصل نام غلام علی گلکار تھا۔ اس انکشاف کے بعد ایڈووکیٹ صاحب خاموش ہیں۔ وہ بیٹہیں بتاتے کہ ان گلکار صاحب کی گلکار تھا۔ اس انگر اور ان کی حکومت قائم ندرہ سکنے کی وجو ہات کیا تھیں؟ صاحب کی گلکار یاں کب تک رہیں اور ان کی حکومت اور بیاست تشمیر میں جماعت احمدیہ کے صدر خواجہ غلام نبی گلکار آزاد کشمیر حکومت و م تو ڈگئی۔ اس کی وجہ بیتھی کہ وہ آزاد علاقے کے ساتھ ساتھ مقبوضہ کشمیر میں بھی ایک انڈر گراؤنڈ قادیانی حکومت تائم کرنے کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ غلام نبی گلکارنے اس انڈر گراؤنڈ حکومت کے جن

(شركشمير في محرعبدالله كليم اخرص ١٣٣)

جمول تشميرآ زادحكومت

یکی وجہ ہے کتح کیک شمیر کے دیگر مسلمان راہنماان گلکارصاحب کوسرے سے صدر ہی اسلیم نہیں کرتے۔ چنا نچیسر دار تھ ابرا ہیم خال لکھتے ہیں۔''۲۲۸ راکتو بر ۱۹۲۷ء کو جموں وکشمیر کی پہلی آزاد حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا اور ہمارے دریائے جہلم کے قریب بو نچھ کے جنوب میں پلندر می کے مقام پر آزاد حکومت کا صدر مقام قائم کیا گیا۔ راقم الحروف کو اس حکومت کا بلا مقابلہ صدر منتخب کیا گیا۔''
صدر منتخب کیا گیا۔''

عہدیداروں کا اعلان کیا۔ان کی اکثریت جماعت احمدیہ کے عقائد سے تعلق رکھتی تھی۔

قادیا نیوں کی ان' شاندار خدمات' کا تذکرہ کرنے کے بعد ایڈووکیٹ صاحب فرماتے ہیں کہ:'' یے قراردادیا کتان کے استحکام کے خلاف بھی ایک سازش ہے۔ کیونکہ صاف نظر آرہا ہے کہ محرکین کا آخری مقصود یہ ہے کہ استح یک کوآ زاد کشمیر سے شروع کرکے یا کتان کے تمام علاقوں میں پھیلادیا جائے اورفتنہ وفساد کا ایک بازارگرم کردیا جائے۔'' (ص۱۳،۱۱)

۱۹۵۳ء کے واقعات ای خدشہ کا اظہار کرتے ہوئے مرزاناصر احدقادیانی نے ۱۹۵۳ء کے فسادات کا

تذكرہ بھى كيا ہے۔ حالانكہ حقیقت ہے ہے كہ اگراس وقت حكومت قادیانیوں كوا قلیت قرار دینے كا مطالبہ مان لیتی تو نہ فقنہ وفساو ہوتا۔ نہ قل وغارت كا بازارگرم ہوتا۔ نہ بنگاموں كی فضا بہدا ہوتی۔ حكومت نے خود بنگامہ كھڑا كيا اور تشد د كے كوڑے سے اس آگ كے۔ سے اس كے برعكس آزاد كشمير بيس بيقر ارواد پاس ہوئی۔ نہ كوئی فقنہ وفساو ہوا اور نہ بنگاموں نے سلطنت كے امن وسكون كو لونا۔ اس طرح اگریقر ارداد پاکتان میں بھی پیش کی جائے تو پورے ملک میں انہائی جوش و خروش کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے گا۔ اس لئے کہ غیرت مند پاکتانی عوام نے جس طرح صدر آزاد کشمیر کے فیضلے کو سراہا ہے اور صدر آزاد کشمیر کو مبارک باد کے پیغامات بھیج ہیں۔ ان سے بخو بی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ فتنہ وفساد کے تمام خدشے بالکل بے معنی ہیں۔ یا پھر قادیا نیوں نے فتنہ وفساد کا پر مرزانا صراحمدا پی تقریر میں کہتے ہیں۔ 'نیہ بات تو جھے مسلی بنیاد پر مرزانا صراحمدا پی تقریر میں کہتے ہیں۔ 'نیہ بات تو جھے سے مرحوب ہوجائے گا۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی غلط بنی میں نہ دھکیوں سے مرحوب ہوجائے گا۔ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کسی غلط بنی میں نہ رہنا۔''

فتنہ وفساد کی بات بالکل بے جوڑ ہے۔ دنیا کے ہر ملک میں کسی نہمی طبقے کو اقلیت قرار دیا جاتا ہے اور کہیں فتنہ وفساد نہیں ہوتا۔ ایران میں بہائیوں کو اقلیت قرار دیا گیا نہ کوئی دنگا وفساد ہوا اور نہ ہنگاموں کی آگ بھڑ کی۔اگر اقلیت قرار دینے پر کہیں فتنہ وفساد ہوتو قصور سراسر اقلیت کا ہی جوتا ہے۔اس لحاظ سے منظور ایدود کیٹ اور مرزانا صراحمہ کا فتندونساد کی بات کرنا صریحاً اس بات کی علامت ہے کہ بیرونی اشاروں پرنا چنے والی یہ جماعت مغربی پاسکتان میں بھی وہی ڈرامدد ہرانے والی ہے جواس کے نام نہاد دانشوروں نے مشرقی یا کتان میں کھیلا تھا۔ مسلمانان باکتان میں مرزائیوں کو اقلیت قرار دینے سے متعلق دورا کمیں بھی بھی نہیں رہیں۔ مسلمانان پاکتان شیعه، نی، دیوبندی، بریلوی اور حفی ابل حدیث فرقول میں تو تقیم موسكت ہیں۔ جماعت اسلامی، جمعیت علمائے اسلام، جمعیت علمائے یا کتان اور دوسری سیاسی جماعتوں میں توتقیم ہوسکتے ہیں لیکن مرزائیوں کواقلیت قرار دینے کے مسئلہ پرتمام امت کی ایک رائے ہے۔ حتی کہ حکمران جماعت کے عام کارکن بھی مرزائیوں کی سرگرمیوں کوملت اسلامیہ کے لئے تباہ کن خیال کرتے ہیں اور انہیں اقلیت قرار دیے کا مطالبہ کرتے ہیں۔اس طرح فتنہ وفساد کی کہیں مخبائش موجود نہیں۔اس کتا بچہ کا موضوع بینہیں ہے کہ مرزائیوں کو اقلیت کیوں قرار دیا جائے؟اسلسلمص عفريب ايك يعلف لاياجائ كاتاجم اس يعلث كى تمام بحث سے بيد ت ثابت ہوگئ ہے کہ مرزائیوں نے مسئلہ شمیر کوحل کرانے کی بجائے ہمیشہ الجھایا ہے اور اپنے ندموم سیاسی مقاصد کے لئے تحریک شمیرکوسیوتا ژکیا ہے۔اس کحاظ سے آزاد کشمیر میں مرزائیوں کا وجوداس بات کی علامت ہے کہ بیرطبقد ابھی تک اپنی سرگرمیوں میں مصروف ہے اوراس پرکڑی نظرر کھنے کی ضرورت ہے۔



"اللهم اعاذنا من مكائد الشيطن" يهودي سازشيس

یبودی قوم کی تاریخ سازشوں ہے جرپور ہے۔ اس قوم نے قدم قدم پرامت مسلمہ کے خلاف سازشیں تیار کیں۔ انہیں پروان چڑھایا۔ ان کے لئے اپنا سرمایہ وقف کیا اور ملت اسلامیہ کے اجتاعی فعام کو تیاہ و بریا و کرنے کے لئے تخریب کاریوں کے جال پھیلائے۔ اسلام کی سیاسی مرکزیت کو پارہ پارہ کرنے کے لئے انہوں نے سب سے پہلے معزت عثان کے عہد میں سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یبودی تھا۔ جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی سبائی تحریک کا آغاز کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یبودی تھا۔ جو یمن کا رہنے والا تھا۔ اس نے اپنی صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے امت مسلمہ میں انتشار وافتر اق کے سامان تلاش کئے۔ ان کی قبائی عصبیت کو استعال کیا۔ بنوامیہ اور بنو ہاشم کی پرانی دشنی کی آگ کو اپنی سازشوں کی ہوا سے بحرکایا اور اس طرح سبائی تحریک نے بعرہ سے مصرتک بے اطمینانی کی ایک لہرپیدا کردی۔ نیا طریق تا وار دات

یہودیوں کے سازشی ذہن نے ملت اسلامیہ میں نقب زنی کے لئے سب سے آسان اور مؤثر راستہ جو تلاش کیا وہ جھوٹی نبوت کا راستہ تھا۔ یہودیوں کے ذہن رسانے چھوٹے موٹے موٹے بی تو ہر دور میں پیدا کئے۔لیکن عثانی خلافت کے ترکی میں مشیعے سبی 'اور انگریزی حکومت کے ہندوستان میں'' مرز اغلام احمد قادیانی'' کو ہزے ہی منظم طریقے سے سبح موعود بنایا۔
ترکی کا مسیح موعود

الا۱۹۱۹ء میں شیخ یبی نے ترکی کے علاقے از میر اور سالو نیکا ہیں سیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا۔ شیخ یبی پہلے یہودی تھا۔ سالو نیکا ہیں بہت بڑی تعداد اس پرایمان لائی۔ چراس نے دعویٰ کیا۔ شیخ سفر کا آ غاز کیا۔ طرابلس الغرب اور شام سے ہوتا ہوا بیت المقدس پہنچا۔ پھر یہاں سے سمرنا پہنچا اور ترکی ہیں دعوت عام کا آ غاز کیا۔ شیخ کے اثر ات ترکی کی سرحدوں سے نکل کراطالیہ جرمنی اور ہالینڈ تک بچھ گئے۔ دارافکومت استنبول ہیں بھی اس کے جامی پیدا ہوگئے۔ جب سلطان محمد خان چیارم نے اس کی گرفتاری کا اعلان کیا ترک اسے اور اس کے پیروکوں کو دونمہ مسلمان کھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان کھتے ہیں۔ انہوں نے مسلمان محمد میں شامل ہونے کی وجہ ساموں نے منڈی و بازار پرتو پہلے تی قبعہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج اور سول کے مناصب پر بھی قبعنہ کررکھا تھا۔ امت مسلمہ میں شامل ہوکر انہوں نے فوج اور سول کے مناصب پر بھی قبعنہ کرنے کا با قاعدہ پروگرام بنایا اور اس طرح ترکی کے اسلائی اور سول کے مناصب پر بھی قبعنہ کرنے کا با قاعدہ پروگرام بنایا اور اس طرح ترکی کے اسلائی

مراشرے اور عثانی خلافت کی جڑیں کا سے میں انہیں کوئی قانونی وشواری نہ رہی۔ امیر تشکیب ارسان نے اپنی کتاب ' حاضرالعالم الاسلائ ' میں ان کے گھٹا و نے کر دار سے پر دہ اٹھا یا ہے۔
'' مسلمان رہنما اس بات کو خوب اچھی طرح جان گئے تنے کہ نو خیز ترکی کی قیادت مغرب پرست ملحد گروہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیلوگ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ورنہ حقیقت میں زند ہتی یہودی ہیں۔ دونیمہ کے معنی ہیں دوچہروں اور خوں والے۔ بیلوگ نہایت و کی وہیم تھے۔ خصوصاً اقتصادی امور میں زبر دست مہارت رکھتے تھے۔ چنا نچہ ترکی معاشرے میں انہیں اپنی تعداد سے کی گنازیا دہ اثر ورسوخ حاصل ہوگیا ''

مسلم معاشرے بیں ال جانے کی دجہ سے ان میبودیوں نے جونوا کد حاصل کے تھے ان بیب بہت بڑا فاکدہ تھا کہ ان کے ہم رنگ زیبن دام کو کوئی ہجونہ کا۔ ان کے تام مسلمانوں جیسے تھے۔ ان کے اعمال بیں تقویٰ کی ظاہری چک تھی۔ وہ مساجد کی طرف عام مسلمانوں سے بھی زیادہ ذوق و شوق سے جاتے تھے۔ ان کے ماتھوں پر محرابیں بنی ہوئی تھیں اور ان کے ہاتھ تیج کے منکوں پر گردش کر تے تھے۔ اس ظاہری تقویٰ کے ساتھ کوئی بھی ان کے گھٹاؤنے کر دار کو نہ جان مالے۔ چٹانچہ انہوں نے اپنی اس تام نہاد مسلمانی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کلیدی مناصب حاصل کرنے۔ کرنے کی پوری کوشش کی اور حکمر انوں کی جاپلوی کر کے انہوں نے اعلیٰ عہدے حاصل کر لئے۔ کرانس کا سیحی مصنف بائر ہیں اپنی کتاب ''جہورید امرائیل' میں لکھتا ہے۔

''دونمه یعنی وه میبودی جومسلمان ہو گئے تھے۔ بہت بڑی تغداد میں جیں۔ انہی میں سے صوبہ ڈینیوپ کا گورنر مدحت پاشاتھا۔ جومنگری کے ایک فخص حافام میبودی کا بیٹا تھا۔ اس حافام نے مشرق قریب میں متعدد میبودی درس گا ہیں قائم کی تعیس ۔ انجمن اتحاد وتر تی کے اکثر قائم مین دونمہ گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ مثلاً ڈاکٹر ناظم، فوزی پاشا، طلعت پاشا اور سفرم آفندی وغیرہ۔''

بدوہ طریقۂ واردات تھا جس کے ذریعہ یہودی مسلم معاشرے بیں گھس آئے۔انہوں نے معیشت ومعاشرت پر تبعنہ کیا۔انہوں نے منڈی وبازار پر نبعنہ کیا۔انہوں نے فوج اورسول پر تبعنہ کیا اور پھر ایوان حکومت تک نقب لگائی۔ شیعے سبی کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ مندرجہ ذیل مدارج سے گذرا۔

ا..... اس نے سے موعود ہونے کا دعویٰ کیا۔

r.....ر اس نے تبلیغی سفر کئے تبلیغی وفو دروانہ کئے ادر بیرون ملک روابط رکھے۔

سسس عکومت اورعوام کی مزاحت پر مسلمانی کاروپ دھارلیا اورخودکودائر واسلام میں شائل رکھتے پر اصرار کیا۔ مسلم معاشرے کی معیشت پر قبضہ کرنے کے لئے بہترین اقتصادی ماہرین کا سہارالیا۔ مسسس فوج اور سول میں ملازمتیں حاصل کیس اور اعلیٰ مناصب پر فائز ہونے کے لئے

جد د جہدلی۔ ۲..... اس کے پیروکار ظاہری طور پرعبادات وغیرہ میں خاصے تیز تھے۔انہوں نے اپنے عمل سے اپنے گھناؤنے کردار کا پینہ نہ چلنے دیا۔

...... ایوان حکومت تک پنچ اور سرکاری مناصب سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنے جماعتی مفادات کا تحفظ کیا اور اپنے گھناؤنے مقاصد کو پایئے بخیل تک پنچانے کی سعی کی۔

یہ وہ اٹھ مدارج تھے جوڑکی کے نام نہادی موجود اور اس کے پیرد کاروں نے طے
کئے۔اب ذرا برطانوی ہندوستان چلئے اور اس سازش کا دوسرا ایڈیشن ملاحظہ کیجئے۔ وہی مدارج
ہیں، وہی مقاصد ہیں، وہی مفادات ہیں، وہی چاپلوسی اور کاسہ لیسی ہے اور وہی منزل ہے۔ گویا
تاریخ آپ آپ کود ہراتی ہے۔
مسیح موجود ہونے کا دعویٰ

 مریم ہے جوآنے والا تھا جس میں لوگ شک کرتے تھے۔ یہی حق ہے اورآنے والا یہی ہے اور شک محض نافہی ہے۔'' (کشتی نوح س ۴۸ بڑائن جواس ۵۲)

"منام دنیا کا وہی خداہے جس نے میرے پر وقی نازل کی۔ جس نے میرے گئے زبر دست نشان دکھلائے۔ جس نے مجھے اس زمانہ کے لئے سے موعود کر تھے بھیجا۔"

(کشتی نوح ص ۲۹،۲۹ بزائن ج ۱۹ س۳۲)

تبليغي سرگرميان

شیع کی طرح مرزاغلام احمد قادیانی نے بھی تبلیفی وفو دروانہ کئے۔ عام مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لئے اسلام کی تبلیغ کا سہارالیااور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے روابطر کے۔ چنانچہ تحریک جدید کی انیس سالہ یادگاری کتاب کے دیباچہ میں صاحبزادہ مرزابشر احمد قادیانی کسے میں بین بین ممالک میں تحریک جدید کے در لیع احمدیت کا پیغام پھیلا ہے وہ ساری و نیامیں اس طرح پھیلے ہوئے ہیں کہ عملاً آزاد دنیا کا کوئی حصہ بھی ان سے خالی ہیں۔ برطانیہ بھالی امریکہ، جوبی امریکہ، جزائر غرب الہند، مغربی جرشی، ہالینڈ وغیرہ میں تحریک جدید کے در لید احمدیت کا پیغام پھیل رہا ہے۔''

اسلام كالباده

ترکی کے یہودی سے موعود نے حکومت اور عوام کے دباؤ پر اسلام کالبادہ اور حالیا تھا۔
ای طرح قادیانی حفرات نے بھی عوام کی طرف سے شدید مزاحت سے ڈرکر اسلام کالبادہ اور حد رکھا ہے اور اسلام کے نام پراپنی جعل سازی کا کاروبار چلار کھا ہے اور حضور نبی کر یم الفیقی کی امت کو گمراہ کرنے کے کئے حضو علی کے کہ ساتھ عقیدت و عجبت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ چونکہ قادیانی صرف ذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک سیاس سازش ہے۔ اس لئے ہر چھوٹ اور مکر کا سہارالے کر امت مسلمہ کے اتحاد کو سبوتا ڈکررہے ہیں۔ چنانچہ جب نئے آئین کے تحت صدر اور وزیر اعظم میں ساتھ منہ اور کی قرار دیا گیا تو مرزانا صرف منہ کے لئے طف اٹھاتے ہوئے ختم نبوت پر آپ نے اعتقاد کا اظہار بھی ضروری قرار دیا گیا تو مرزانا صر احد خلیفہ کر بوہ نے ایک بیان میں کہا: ' میں نے حلف کے الفاظ پر بہت غور کیا۔ میرے خیال میں ایک احمد کی کے کئے اس حلف کے اٹھانے میں کوئی حرج نہیں۔''

(خطبه جمعه الفضل ربوه ج۲۲،۶۲۳ ۴۰ اص۵،مورند ۱۹۷۴ کی ۱۹۷۱ء)

اقتصاد برقبضه

جس طرح امیر فکیب ارسلان نے لکھا ہے کہ شینے کے ساتھیوں میں اقتصادی امور

کے ہاہر ین موجود تھے اور انہوں نے مسلمانوں کی معیشت کوتباہ وہر بادکرنے کے لئے سازشیں تیار کیں اور اقتصاد پر قبضے کے ذریعے اپنے گھناؤ نے مقاصد پورے کئے۔ ای طرح قادیانیوں نے معیشت پر قبضہ کرنے کامنصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ ایم ایم احمد قادیانی کوائ مقصد کے لئے امر کمی حکومت کے ذریعہ منصوبہ بندی کمیشن کا چیئر میں بنوایا گیا اور اس نے ملت کی معیشت پر قبضہ کر کے اس کے لئے قدم قدم پر مشکلات بیدا کیں اور اس طرح اس بین الاقوامی سازش کا ایک کردار بن کر الجرا۔ جس نے ہم سے ہمار امشرتی پاکستان چھین لیا ہے۔ مشرتی پاکستان کی علیحدگی میں ایک بہت بڑا حصہ ان غلط منصوبوں کا تھا جن کے بعد مشرتی باز و میں محروی کا احساس پیدا ہوا اور اسے پروان چڑھایا گیا۔ یہ منصوب ربوہ کی ہوایت پر ایم ایم احمد نے اس طرح تیار کئے کہ ہمارے مشرتی پاکستانی بھائیوں کو محروی کا احساس زیادہ ہونے لگا۔ معیشت پر اس قبضے کے ذریعہ قادیا نیت کی تبلغ کے لئے حکومتی سرمایفرا ہم ہوتار ہا۔ یعنی مسلمانوں کئیکس اور ان کے خون پینے قادیا نیت کی تبلغ کر نے رہے۔

1909ء میں جب تحریک جدید کے لئے بجٹ منظور ہوا تو بتایا گیا کہ اس سال اس مدیر بیس لا کھ ای ہزار روپے خرچ کئے جائیں گے۔ 1909ء کے بعد 1948ء میں بیر قم ایک کروڑ چھیاسی لا کھ ہوچکی تھی۔ اتنی خطیر رقم حکومت کی طرف ہے تھن احمدیت کی تبلیغ کے لئے فراہم کی جاتی رہی۔

ای طرح کے بے شارفوا مُدقاد مانی حضرات نے محض معیشت پر قبضہ کر کے حاصل کئے اور یہودی منصوبہ کے مطابق انہوں نے اس کڑی کا حصول بھی کیا۔

ملازمتول برقبضه

یہودی منصوبہ کی پانچویں کڑی فوج اور سول سروسز پر قبضہ تھا۔ چنانچہ قادیانیوں نے انگریز کے دور میں انگریز کی کاسہ لیسی کے ذریعہ اور انگریز کی حکومت کے بعد ہر پاکستانی اقتدار کی خوشا یہ اور حزب اختلاف کی جاسوی کے ذریعے انہوں نے ملازمتیں حاصل کیں۔ انگریز نے پالیسی یہر کھی کہ مسلمانوں کو ملازمتوں سے محروم رکھا جائے لیکن مسلمانوں کے نام پراس طبقہ کو نواز اجائے جواس کے جیب کی گھڑی ہو۔ چنانچہ اس نے مرز اغلام احمہ کی ذریت کوفوج اور سول سروسز میں ملازمتیں دیں۔ جو قیام پاکستان کے موقع پر اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے اور ہمیں ورثے میں ملے تھے۔ قیام پاکستان کے بعد قادیا نیوں نے با قاعدہ منصوبہ بندی کی۔ انہوں نے اپنے طلبہ کی گھری ہو۔ چنانی غالب کے اور جندی کی اور زندگی کے ہر شعبہ میں انہیں بھی والے کیلیدی مناصب پر پہلے ہی وہ قادیا کی غالب

تھے جنہیں انگریز کی چٹم کرم نے ملازمتوں پر فائز کیا تھا۔ان کے توسط سے قادیانی منصوبہ بندی یا پیٹکیل تک پہنچتی رہی۔

الانک اظہارکیا۔ اگروہ اور یہ اس مرزابشرالدین محود نے ایک فطبہ میں اپنے اس بلان کا اظہارکیا۔ اگروہ واد یا نی جاعت کی صوبائی شاخیں ) اپنے تو جوانوں کو دنیا کمانے پرلگا کیں تواس طرح لگا کیں کہ جماعت اس سے فاکدہ اٹھا سکے۔ بھیڑ چال کے طور پر نو جوان ایک ہی تک میں چلے جاتے ہیں۔ حالانکہ متعدد محکے ہیں۔ جن کے ذریعے سے جماعت لے اپنے حقوق حاصل کر سکتی ہا وراپنے آپ کو شرسے بچا سکتی ہے۔ دریا میں ہمارے اپنے آپ دی موجود فہ ہوں۔ ان سے جماعت پوری طرح کا منہیں لے سکتی۔ مثلاً موئے موئے کو گو کموں میں سے فوت ہے۔ ان سے جماعت پوری طرح کا منہیں لے سکتی۔ مثلاً موئے موئے کو گموں میں ہے فوت ہے۔ ان سے ہما می خوت ہے۔ فائنس ہے، اکا وَنش ہے، کسم ہے، انجینئر نگ ہے۔ پیر تھی دس موئے موئے صفح ہیں۔ جن کے ذریعہ سے ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی ہے۔ ہماری جماعت اپنے حقوق محفوظ کر سکتی فوج میں دوسر کے ککموں کی نبیت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فوج میں دوسر کے ککموں کی نبیت سے بہت زیادہ ہے اور اس سے ہم اپنے حقوق کی حفاظت کا فوج میں اور اس کے جمیں اس بارے میں وہ تو کری اس طرح کیوں نہ کرائی جائے جس سے جماعت فائدہ اٹھا سکے۔ ہمیں اس بارے میں خاص بان بنانا چا ہے اور پھر اس کے مطابق کا م کرنا چا ہے۔ "

(الفضل قاديان ج-٢٠١٠ ش٠ اص م، مور خدا ارجنوري ١٩٥١ء)

اس منصوبے کی تحمیل کے لئے قادیا نیوں نے ہر طازمت میں اپنے افراد بھیج اوراس وقت افواج کے سربراہ (بی، اے، ایف) کور کمانڈر، دیگر فوجی افران، فیکسٹ بک بورڈ کا چیئر مین اور دیگر بے شارعہدوں پر مرزائی قابض ہیں اور اس ذریعے سے اپنے ہم خرہب (قادیانی) نو جوانوں کو طاز متیں فراہم کررہے ہیں۔ صرف سرگودھا کی مثال کافی ہے۔ راجہ غالب سیرٹری ورڈ تھے اور مرزاطا ہر احمد اسٹنٹ سیرٹری۔ ہر دو صاحبان نے صرف انہیں طلبہ کو طاز متیں فراہم کیس جور بوہ سے رفتے لائے تھے اور اس وقت ساٹھ فیصد طاز متیں قادیا نیول کے طاز متیں فراہم کیس جور بوہ سے رفتے لائے تھے اور اس وقت ساٹھ فیصد طاز متیں قادیا نیول کے قادیا نیول نے اپنے نظریہ کی تبیغ بھی کی۔

ا سیمان الله! (اہمی کی جی تھوق میں کی ہے) اور جماعت کے حقوق عاصل کرنے کی بنیاد کیا ہے اور جماعت کو الگ الگ حقوق کیوں ملیں۔اس ایک لفظ نے سارے مسئلہ کو بیجھنے کی راہ کھول دی ہے۔مسلمانو! آئی تھیں کھولو۔

ساہیوال (سابقہ مُنگمری) میں ایک قادیانی ڈپٹی کشنر کے دور میں قادیانی علی الاعلان چکوک میں جاتے رہے اور انہوں نے سرکاری سر پرتی میں اپنے عقیدے کی تھلم کھلا تبلیغ کی۔ ظاہری عبادات کا لبادہ

یہودی منصوبے کے مطابق مرزائیوں نے ظاہری عبادات کا لبادہ اوڑھا۔ چٹانچہ قادیانیوں کونمازوں وغیرہ میں مشغول دیکھ کر امت کے سادہ لوح طبقہ نے دھوکا بھی کھایا۔ لیکن جس طرح عبداللہ بن ابی کی نمازیں اسے طت اسلامیہ میں نقب زنی کاموقع فراہم نہ کرسکیں۔ اس طرح قادیانی بھی طت کو دھوکا نہ دے سکے۔ تاہم آئی بات واضح ہے کہ قادیانیوں کا ظاہری عبادات کا لبادہ اس صدیث مبارکہ کے عین مطابق ہے۔ جس میں حضور اللہ نے آخری دور کے عین مطابق ہے۔ جس میں حضور اللہ نے آخری دور کے فتوں کی نشان دی کرتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ جھوٹے نبی نمازیں طویل پڑھیں گے تاکہ لوگ ان سے دھوکا کھاجا کیں۔ 'او کما قال علیہ الصلوة والسلام''

قادیانیوں نے بھی شینے کی طرح ملت کے اجماعی وجود کا جگریاش پاش کرنے کے لئے سازشیں تیارکیں شینے کی امت نے عثانی حکومت کا خاتمہ کرنے کی سازش کی اور جب سیسازش کامیاب ہوگئ توشیعے کے سابھی مرزاغلام احمد قادیانی کی امت نے اس پرجشن چراغال منایا۔

'' کا رنومبر کو انجمن احمد یہ برائے امداد جنگ کے زیر انتظام حسب ہدایات حضرت طلیقتہ است من ایک خوش کا برطانیہ کی شاندار اور عظیم الشان فتح کی خوش میں ایک قابل یادگارجشن منایا گیا۔ (ترکوں کی فکست پر ) نماز مغرب کے بعد دار العلوم اور اندرون تصبہ میں روشنی اور چراغاں کیا گیا۔ جو بہت خوبصورت اور دکش تھا۔ منارۃ استے پرگیس کی روشنی کی گی۔ جس کا نظارہ بہت دِلفریب تھا۔ خاندان سے موجود کے مکانات پر بھی چراغ روشن کئے گئے۔''

(اخبارالفضل قاديان ج٢ ش٣١ص٢،مورخة ١ردمبر١٩١٨)

یہودی سازش کا ایک گروہ عمانی خلافت کے خاتمے کے لئے سرگرم عمل رہااور دوسرے گروہ نے اس سازش کی کامیا بی پر مسرت کا جشن منایا۔ جس طرح قادیا نی حضرات نے یہودی منصوبے کے مطابق سلطنت عثانیہ کے خاتمے کے لئے کوشٹیں کیں۔ دعا ئیں مانگیں اور خاتمے پر مسرت کا جشن منایا۔ اس طرح یہ قادیا نی اسلامی ملت کی تباہی ویر بادی کے لئے کوشاں رہے۔ یہود یوں کو ملت اسلامی کی تباہی ویر بادی کے لئے کوشاں رہے۔ یہود یوں کو ملت اسلامی کا اتحاد کھی راس نہیں آیا۔ وہ اس کوشش میں رہے کہ اس اتحاد کا شمیرازہ کھیے دیں۔ اس غرض کو پورا کرنے کے لئے انہوں نے مرز اغلام احمد قادیا نی کی جھوٹی نبوت کو

اجارااورمرزا قادیانی نے ان کے منصوبے کی تھیل کے لئے ان کی ہرسازش کو پورا کیا۔ حکومت پر قبضہ

یہودی منصوبہ کی آخری کڑی حکومت پر قبضہ ہے۔ اس قبضے کی خواہش کا اظہار قادیانیوں کی طرف ہے موقع بہ موقع ہوتا رہا۔ انگریز کے جانے کے بعدوہ انگریز کی جانے کے بعدوہ انگریز کی جانے کے بعدوہ انگریز کی جانینی کے خواب دیکھتے رہے۔ (ملاحظہ و منیرر پورٹ) پھرانہوں نے بلوچتان پر قبضہ کا منصوبہ بنایا اور اس میں ناکامی کی صورت میں انہوں نے اندرہی اندرے ملت اسلامیہ کے اجتماعی نظام کو کھو کھلا کیا اور موجودہ حکومت کی صورت میں قادیانی ہے تھے ہیں کہ ان کے اقتدار کی منزل قریب ہے۔ وہ ڈی میں کہنے جی میں اور اب کی لمحےوہ ایک کک میں گول کرلیں گے۔

ایک ہی سازش

یبودی می موعود هیت اور مرزاغلام احمد قادیانی کے مختلف مدارج کا جائزہ اس حقیقت کو طشت ازبام کردیتا ہے کہ ایک ہی تصویر ہے۔ رنگ مختلف ہیں۔ ایک ہی ڈارمہ ہے کردار مختلف ہیں۔ ایک ہی کتاب ہے۔ ایڈیشن مختلف ہیں۔ ایک ہی منزل ہے راستے ذرہ جدا ہیں۔ ایک ہی سازش ہے۔ لیکن منبی مختلف ہیں اور ہر دوساز شوں کی کڑیاں آپس میں یوں ملتی ہیں کہ اسرائیل سے ترکی سے ریوہ ایک ہی قطار میں نظر آتے ہیں۔ بصیرت دیصارت رکھنے والے اصحاب ان خفیہ تاروں کو بخولی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کے سہارے میکھ پتلیاں قص کرتی ہیں۔ ففیہ تاروں کو بخولی دیکھ سکتے ہیں۔ جن کے سہارے میکھ پتلیاں قص کرتی ہیں۔

ریں ہے۔ وہ یانیوں اور یہودیوں کی ہم آ جگی کی ٹی بنیادی بھی ہیں۔سب سے اہم بنیا دنظریاتی ہم آ جگی کی ٹی بنیادی ہم آ جگی کی ٹی بنیادیں ہم آ جگی ہم آ جگی ہے۔ قادیا نی اپنے عقائد کے اعتبارے یہودیت سے بہت قریب ہیں۔مثلاً حضرت عیسلی علیہ السلام کی تو بین حضرت عیسلی علیہ السلام کی تو بین

یہودی حضرت سے علیہ السلام پر جھوٹ اور افتراء بائد ھتے ہیں۔ ان پر الزامات عائد
کرتے ہیں۔ انہیں گالیاں ویتے ہیں اور ان کی تو ہین کرتے ہیں۔ ای طرح مرز اغلام احمد قادیا نی
نے وہی الزامات حضرت سے علیہ السلام پر عائد کئے جو یہودی کرتے رہے تھے۔ وہی افتراء
بائد ھے جنہیں یہودیوں کے ذہن نے جمنم دیا تھا۔ وہی جھوٹ بولے جو یہودیوں کی کتابوں میں
درج تھے اور وہی گالیاں دیں جو یہودیوں کے ہاں حضرت سے علیہ السلام کے لئے موجود ہیں۔
بلکہ مرز اقادیانی نے یہودکی کتا ہیں منگوا کرتر جمہ کرائیں۔
(دیکھو کمتوبات احمدید حساول ص

اوران کتب کی مدد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرطعن و تشنیع کے یہودانہ فریضہ کو پوراکیا۔مرزا قادیانی نے بار بار تذکرہ کیا کہ یہود کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پراعتراضات بہت توی میں۔

" فرض قرآن شریف نے حفرت سے علیہ السلام کو پیا قرار دیا ہے۔ لیکن افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی (حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی) پیشین گوئیوں پر یہود کے بخت اعتراض ہیں جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے ۔ صرف قرآن کے سہارے ہے ہم نے مان لیا ہے اور بجز اس کے ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ۔ " (اعجاز احمدی سا انجزائن جواس ۱۲۰) "اور یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملہ میں اور ان کی پیش گوئیوں کے بارہ میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں چیران ہیں ۔ بغیراس کے کہ ضرور عیسیٰ نبی ہیں ۔ یہوں کی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل اس کی نبوت پر قائم نہیں ہوئتی ۔ بلکہ ابطال نبوت پر گئی دلائل ہیں ۔ یہا صاب قرآن کا ان پر ہے کہ ان کہ نبیوں کے دفتر میں کی دفتر میں ان کا دورات کی کی میں ان کا دورات کی ان کی ان کی میں ان کا دورات کی دفتر میں ان کا دورات کی دلائل ہیں ۔ یہا حسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کہ نبیوں کے دفتر میں ان کی دائل ہیں ۔ یہا حسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کہ نبیوں کے دفتر میں ان کی دورات کی دائل ہیں ۔ یہوں کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کی دورات کو دورات کی دو

پھرمرزا قادیانی نے یہودیوں کی تربان اختیار کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام برالزامات عائد کئے :

''آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہر ہے۔ تین دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار اور کسی عورتیں تھیں جن کے خون ہے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا۔ آپ کا کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شایداس وجہ ہوکہ جدی مناسبت درمیان ہے۔ ورنہ کوئی پر ہیزگارانسان ایک جوان کنجری کویہ موقع نہیں دے سکتا کہ دہ اس کے سر پر اپنے ناپاک ہاتھ لگا دے اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطراس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے۔ ہمجھے والے ہمجھ لیس کہ ایسانسان کس چلن کا ہوسکتا ہے۔' (ضیر انجام آتھم بڑائن جااس ا۲۹ عاشیہ نہرے) کہ ایسانسان کس چلن کا ہوسکتا ہے۔' (ضیر انجام آتھ بھی اد فی اور بدنبانی کی اکثر عادت تھی۔ اد فی اون بات میں عصہ آجا تا تھا۔ اپنی نس کے وقد بات سے روک نہیں کتے تھے۔گرمیر سے نزد کی آپ کی حرکات جائے افسوس نہیں ۔کیونکہ آپ تھے۔ یہ بات افسوس نہیں۔ کونکہ آپ تھے۔ یہ بات

(ضمیرانجام آتھم حاشیہ نزائن جااص ۲۸۹) اس طرح مرزا غلام احمد قاویانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی نما ق اڑایا ہے: ''عیسائیوں نے بہت ہے آپ کے مجزات لکھے ہیں۔ گرحق بات میہ کہ آپ سے کو آپ سے کو آپ سے کو گردام کو گرام کوئی مجز ونہیں ہوااور جس دن ہے آپ نے مجزہ ما تکنے والوں کو گندی گالیاں ویں اور ان کو حرام کاراور حرام کی اولا دھم ریا۔ ای روز سے شریفوں نے آپ سے کنارہ کرلیا۔''

(ضميمة انجام آمقم ص ٢ حاشيه خزائن ج ااص ٢٩٠)

''یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسدا ور مشرکانہ خیال ہے کہ سے مٹی کے برند ہے بنا کر اور ان میں پھونک مارکر انہیں سے مجے کے جانور بنادیتا تھا نہیں بلکہ صرف عمل ترب (لیعنی مسمریزم) تھا۔ بہر حال یہ مجرد اصرف کھیل کی قتم میں سے تھا ادر مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی۔ جیسے سامری کا گوسالہ۔''

کا کوسالہ۔' (ازالدادہام سہ سر برائی جس سے سے سے اس کور وغیرہ کو اچھا کیا ہویا کی اور ان ہے سے سے سے سے سے سے سے سے بیاری کا علاج کیا ہو گرآپ کی برسمتی ہے اس زبانہ میں ایک تالاب بھی موجود تھا جس سے برے بردے نشان ظاہر ہوتے تھے۔خیال ہوسکتا ہے کہ اس تالاب کی مٹی آپ بھی استعال کرتے ہوں گے۔اس تالاب سے آپ کے مجزہ کی پوری حقیقت کھلتی ہے۔''

(ضميمدانجام أكقم ص عاشيه خزائن جااص ٢٩١)

حفزت مريم پر بهتان

غُرضُ کہ مرزا قادیانی کے لئریچر کا مطالعہ کیا جائے تو یہودیوں سے یہی نظریاتی ہم آ ہٹگی نظر آتی ہے۔ جس طرح یہودی حضرت مربم علیہاالسلام پر بہتان با ندھتے ہیں اور ان پر دشنام طرازی کرتے ہیں اسی طرح مرزا قادیانی نے بھی اپنی کتابوں میں یہودیوں کی طرف سے عائد کردہ اس ذمہ داری کو پوری طرح ادا کیا ہے۔ حضرت مربم جیسی پاک دامن اور عفت مآ ب خاتون کے بارے میں مرزا قادیانی لکھتاہے۔

''اور مریم کی وہ شان ہے جس نے ایک مت تک اپ تئیں نکاح سے روکا۔ پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار سے بوجہ سل نکاح کرلیا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیوں کیا گیااور بتول ہونے کے عہد کو کیوں ناحق تو ڑا گیااور تعدواز واج کی کیوں بنیاد ڈالی گئے۔ یعنی باوجود یوسف نجار کی پہلی ہوی کے ہونے کے مریم کیوں راضی ہوئی کہ یوسف نجار کے نکاح میں آ وے۔ گرمیں کہتا ہوں کہ بیسب مجبوریاں تھیں جو پیش آگئیں۔ اس صورت میں وہ لوگ قابل رخم تھے نہ قابل اعتراض '' (شتی نوح س کا ہزائن جواص ۱۸) میبود یوں کے ساتھ مرزائیوں کی نظریاتی ہم آ جنگی کی حقیق تی تو واضح ہوگئی کہ مرزائی بھی یہودیوں کی طرح حضرت عینی علیہ السلام اور آپ کی والدہ مطہرہ پر بیہودہ الزامات عائد
کرتے ہیں۔ تا دیا نیوں کے ہاں نبوت کا معیار بھی وہی ہے جو یہودیوں کے ہاں پایا جاتا ہے۔
تا دیا نی بھی کلام پاک میں ای طرح تحریف کرتے ہیں جس طرح یہودی کرتے تھے۔ جس طرح
قرآن میں کہ سکیا ہے: ''ویسحرفون الکلم عن مواضعیه ''ائی طرح مرزا قادیا نی نے بھی
قرآن پاک ادرا حادیث نبویہ میں سیکٹروں تحریفی کیں۔ قادیا نیوں اور یہودیوں کی اس ہم آ ہمگی
کا سلسلہ صرف عقائد وظریات تک محدود نہیں۔ بلکہ قادیا نی یہودیوں کے سیاسی مقاصد پورے
کرنے کے لئے سرگرم عمل ہیں۔

اسرائیکی ایجنٹ

اسرائیل عربوں کا دشمن ہے۔ اس نے قلب اسلام میں اپنی سازشوں کے خفر گھونے ہیں۔ اس نے امت مسلمہ ہے بغض وعناد کو اپنی مملکت کا منشور بنایا ہے۔ اس نے ہمارے عرب بھائیوں پر عرصۂ حیات تک کر دکھا ہے۔ پاکستان نے اس وجہ ہے آج تک اسرائیل کو شلیم کیا۔ اسرائیل کی سرز مین پر کسی مسلمان کا داخلہ قانونی طور پر جائز نہیں لیکن اس اسرائیل میں مرزائیوں کا مشن قائم ہے۔ ان کی مساجد موجود ہیں اوروہ اپنی بہلی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ مولوی جلال الدین شمس نے اپنی تقریر میں بتایا اور مسجدوں کے لحاظ ہے ان کی نسبت سے۔ برطانیہ جلال الدین شمس جارہ ہالیٹڈ ایک، اسرائیل ایک۔ (اسلام کا عالمیر غلب)

سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل حکومت جس نے اپنی سرز مین پر پاکستانی مسلمانوں کا داخلہ بند کیا ہوا ہے۔ اس نے مرزائیوں کومشن قائم کرنے اور میجد بنانے کی اجازت کیے دی۔ کیا اسلام کی خدمت کے لئے؟ کیا مسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ کیا مسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ کیا مسلمان بھائیوں کی اعانت کے لئے؟ مقصد کے لئے دی ہواور مرزائی وہاں جس مقصد کو پین اور ہرگزئییں۔ بلکہ اس نے اجازت جس مقصد کے لئے دی ہواور مرزائی وہاں جس مقصد کو پورا کررہے ہیں۔ اس کا حال محمد خیرالقادری کی زبانی سنتے۔ آپ دشت کے مشہورا دیب ہیں۔ انہوں نے القادیان ہے دمشن سے مطبوعہ پیغلث میں بتایا۔

"قادیانیوں نے اپنے نے دین کو عرب ممالک میں پھیلانے کا ارادہ کیا تو ان شہروں میں پھیلانے کا ارادہ کیا تو ان شہروں میں کہ جس میں اپنے گئے زیادہ ترقی اور مغاہمت کے حالات دیکھے۔ تاکہ ان میں دہ اپنا سیلی مشن قائم کریں۔لیکن انہیں اپنے اس مقصد کے حصول کے لئے حیفا (اسرائیل) کے سواکوئی دوسرا شہرنہ طا اور بید معاملہ بھی ایک ہی سبب اور حقیقت حال کی طرف لوٹنا ہے اور وہ ہے" برطانوی برچم کا سائے" اس سائے میں قادیا نیوں نے سلامتی اور قرار محسوس کیا۔ ان ہی حالات میں

قادیانیوں نے حیفالے میں اپنامرکز قائم کیا۔ اسی مرکز سے وہ اسپے تبلیغی مشن عرب شہروں میں جھیجے ہیں۔ جب سے حکومت برطانیہ حیفا سے دستبردار ہوئی۔ قادیانیوں کو اسرائیلی علم کے زیر سامیدامن وسلامتی اور خصوصی سرپرسی حاصل ہوئی اور تا حال حیفا شہر میں ان کا مرکز قائم ہے۔ جہاں سے وہ فلسطین میں داخل ہوتے ہیں اور عرب شہروں میں جا نکلتے ہیں۔'' قادیا نیوں کی جاسوسی

اور ہم پورے صراحت سے کتے ہیں کہ قادیانیوں سے نری اور اغماض کا انجام بڑا خوفناک ہوگا۔ پہلی عالگیر جنگ میں جاسوی سے ان کا تعلق رہا ہے۔ جیسا کہ ولی اللہ زین العابدین نامی ایک معروف قادیانی انگریزی فوج سے فرار ہوااور دعویٰ کیا کہ میں مملکت عثمانیہ کا پناہ گزین اوراسلامی حمیت کا حامل ہوں۔

اس طرح اس نے عثانی ترکوں کو دھوکا میں رکھا۔ پانچویں ہریگیڈ کے سالا رجمال پاشا نے اسے خوش آ مدید کہااور ۱۹۱۷ء میں قدس شہر کے صلاحیہ کالج میں تاریخ اویان کالیکچرار مقرر کیا اور جب برطانوی فوج ومشق میں داخل ہوئی تو ولی اللہ زین العابدین عثمانیوں سے بھاگ کرانگریز فوج سے جاملا۔'' فوج سے جاملا۔''

اسرائیل کی بیدہ خدمت ہے جوقادیانی گردہ انجام دے رہاہے۔ جس کے سبب اکثر عرب مالک نے اپنے ہاں ان کا داخلہ ممنوع قرار دیا ہے۔ بیر چکی داڑھیوں اور اسلام کے ظاہری روپ کے ساتھ عربی ہوئتے ہوئے عرب معاشرے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی سازشوں کے جال کھیلاتے ہیں۔ اسرائیل کی خدمت انجام دیتے ہیں اور یہودی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ انگریزوں کی طرح یہود ہوں نے بھی قاویا نحوں کو اپنی سازش کا آلہ کار صرف اس لئے بنایا کہ قادیانی جہاد کی دوح ختم کرنا چاہجے ہیں۔ مرز اغلام احمد قادیانی بڑے میں۔

''یادرے کہ مسلمانوں کے فرقوں میں سے بیفر قدجس کا خدانے جھے امام اور پیٹوااور رہبرمقرر فر مایا ہے۔ایک بڑاا تمیازی نشان اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ کہاس فرقد میں تکوار کا جہاد

ل بہائی جو بہاءاللہ کو سے موجود کہتے ہیں۔ان کا مرکز بھی عسکہ (متصل حیفا) اسرائیل میں ہے۔ یہ بڑاغورطلب مسئلہ ہے کہ پاکستانی مسے کا مرکز بھی اسرائیل میں اور ایرانی مسے کا بھی اسرائیل میں اور اسرائیلی میبودیوں کی ریاست ہے۔ یعنی ان دونوں گروہوں سے مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کا کام میبودی لے رہے ہیں۔ بالكل نبیں اور نداس كی انتظارہے۔'' (مرزا قادیانی كا اشتہار، مجموعہ اشتہارات جسم ٢٥٧)

'' بین نے صد ہا كتا بین جہاد كے مخالف تحرير كر كے عرب اور مصر اور بلاد شام اور
افغانستان بین شائع كیں۔'' (تبلیغ رسالت جسم ٢٧٥، مجموعه اشتہارات جسم ١١٧)

جب فلسطین مسلمانوں كے قبضے سے لكل اور ریاست اسرائیل ١٩٢٨ء بیں قائم ہوئی تو
ایک قادیانی مبلغ نے انگلتان كے اخبارات كوایک مضمون روانہ كیا۔

"بیت المقدس کے داخلہ پراس ملک میں بہت خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ میں نے یہاں کے ایک اخبار میں اس کے داخلہ پراس ملک میں بہت خوشیاں منائی جارہی ہیں۔ میں نے یہاں کے ایک اخبار میں اس پرآ رشکل دیا ہے۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوعدہ کی زمین ہے۔ اب اگر مسلمانوں نے اگر مسلمانوں کے ہاتھ سے وہ زمین نکل ہے تو پھراس کا سبب تلاش کرنا چاہئے۔ کیا مسلمانوں نے کسی نی کا انکار تو نہیں کیا۔" (افضل قادیان جے ۵ شرے ۵ میں کے مورد دوار مارچ ۱۹۱۸ء)

قادیانیوں نے بہود یوں کے لئے جاسوی کے فراکش انجام دیئے۔ آئیس پاکتان اور بلاد عرب کے راز پہنچاتے رہے اور آج کل بھی بہی فرمہ داری اداکررہ ہیں۔ عرب ممالک ان کی ای طرح کی سرگرمیوں سے پریشان ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جاوید الرحمٰن (قادیانی) کو سعودی عرب میں پاکتان کاسفیر بنا کر جیجنے کا فیصلہ کیا گیا تو سعودی حکومت نے اسے قبول کرنے سے انکار کردیا۔ گذشتہ دنوں جب آزاد کشمیر آسیلی نے قرار داد منظور کی تو رابط عالم اسلای اور دیگر زعائے عرب کی طرف سے سردار عبدالقیوم کے نام مبارک باو کے خطوط میں کہا گیا۔ ' خدا کا شکر ہے آ پ نے اس گروہ کو اقلیت قرار دیا۔ اس گروہ نے تو ہمارے خلاف جاسوی کا پورانظام قائم کر رکھا ہے۔ ہم اس کے ہاتھوں بہت پریشان ہیں۔'

اسرائیل سے ربوہ تک اور ربوہ سے اسرائیل تک ایک ہی سازش ہے۔ یہ حکومت
پاکستان کا فرض ہے کہ وہ اپنے عرب بھائیوں کے خلاف یہود یوں کے ان ایجنٹوں کی سرگرمیوں
کوسرکاری تحفظ ندو ہے۔ عرب ہمارے بھائی ہیں۔ ان سے ہمیں مادی واخلاقی مدوملتی ہے۔ ہم
انہیں کیوں ناراض کریں۔ گورنمنٹ اپنی ذمہ داری محسوس کرے یا نہ کرے۔ اہل ایمان کی بیہ
ذمہ داری ہے کہ وہ اس گروہ کی سازشوں سے بردہ اٹھنے کے بعد اس کا بائیکاٹ کرے اور
یہود یوں کو وطن عزیز میں اپنی سازشوں کا جال پھیلانے کا موقع عددیں۔ وگرنہ بیگر وہ صیبونیت
اور یہودیوں کو قصوص مقاصد پورے کرنے کے لئے بی بیوریسی سازشوں خفیہ انداز میں
جاری رکھے گا۔ یہودیوں کے ان ایجنٹوں کا محاسبہ شیخ اور یہوؤیت کے ہردنگ اور روپ کو جاری ملک سے نکال پھیکئے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم!

جب سے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے کر انہیں کلمہ طیبہ اور دوسرے اسلام
اصطلاحات کے استعال سے روکا آیا ہے۔ انہوں نے دہائی مچار کی ہے۔ وہ اپنے آپ کو مظلوم
ظاہر کرنے کی کوشش کررہے ہیں اور عام مسلمانوں کو یہ کہہ کردھوکا دیتے پھرتے ہیں کہ پاکتان کی محکومت اور مولوی کلمہ طیبہ کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انہیں خوب معلوم ہے کہ مہلم انوں
اور ان کے کلمہ پڑھنے ہیں زمین وآسان کا فرق ہے۔ مسلمان وہ لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے میں قلص
ہیں جو اس کے مفہوم پریفین رکھتے ہیں اور اس کے نقاضوں پڑھل کرتے ہیں۔ سورہ ایقرہ کے
شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان قلص اہل ایمان کا ذکر کیا ہے اور انہیں ہوایت یا فتہ اور کا میاب
قرار دیا ہے۔ گر اس کے ساتھ ہی آیک دوسرے گروہ کی نشا تدی کرتے ہوئے اس بات سے بھی
خبروار کیا ہے کہ: '' چھلوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور یوم آخر کو مانا۔
خبروار کیا ہے کہ: '' سی چھلوگ ایسے بھی ہیں جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور یوم آخر کو مانا۔
مگروہ قطعا مؤمن نہیں۔''

پر ایے لوگوں کے لئے ایک خاص سورت نازل فر مائی جس کا نام سورہ منافقون ہے۔ اس کا آ خازی ان الفاظ ہے ہوتا ہے۔ ''اذا جاء ک المنفقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبون '' ﴿ كَمَ منافق جب تمارے پاس آتے ہیں تو کتے ہیں كہم آپ كرسول خدا ہونے كي شہادت ديتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے كر آپ اس كے رسول ہیں۔ گراللہ یہ می شہادت دیتا ہے كہ بیمنافق لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ﴾

آ يے! اب ان قاديانيوں كى افي كتاب كے حوالوں سے آپ كو بتا كي كدوه كس

طرح جھوٹے اور منافق ہیں۔



# ا..... محمر رسول الله سے قادیانی کیام رادیلیتے ہیں؟ قاديانى جب محدرسول الله كت بين تواس ان كى مرادمرز اغلام احمدقاديانى بحى موتا ب\_ مرزاغلام احدف كها: (الفصل ١٥ الموزه ١٩١٥) الله في مجھے بتایا كه من محمد رسول الله مول -"فانا احمد وأنا محمد" لي من احربون اور من محربون -(جمة الله ص ٢٤، فزائن ج١٩٥٧) ﴿ الله والذير آمنوا معه "الم معه الله والذير آمنوا معه "الآبي ( كلمة الفصل ص ١٥٨، الفصل ١٥٨موز ١٩١٥) ہے میں عی مراد ہوں۔ 🖈 ..... ایک قادیانی شاع ظهورالدین اکمل نے مرزاغلام کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ محر ار آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بیں بڑھ کر اپنی شان میں محم دیکھنے ہوں جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیان میں (پينام مل الدوسار مارچ ١٩١٨ منافيار بدرج السسم، مورده ٢٥ ماكور ٢٥٠١) ٧ ..... بلكه بياوگ مرزاغلام احركو حفرت محملي بي (خاكم بدين) افضل ويرز

له خسف القمر المنير وأن لى خسا القمر إن المشرقان اتنكر

مانے ہیں۔ چنانچ مرزا قادیانی کہتاہے:

كر محمد الله كالله على الله كالرائل الكار جب كدمير النه حا الداور سورج (اعازاحه ي من ٢ بخزائن ج١٩ص ١٨٣) دونوں کو گرہن لگا۔ کیااب بھی تم اٹکار کرتے ہو۔ 🖈 ..... مرزابشیرالدین محمود کہتاہے:'' ہرخص عمل کر کے ترقی کرسکتا ہے جتی کہ مجم رسول التُعلِيط سے بھی برور سکتا ہے۔'' (الفصل قادیانج واش ۵ص ۵ مور ندے ارجولائی ۱۹۲۲ء) 🕁 ..... شاہ نواز نامی ایک قادیانی نے کہا:''حضرت مسیح موعود (مرزا قادیانی) کا وبني ارتقاء آنخضرت لليك سے زيادہ تفائ (بحوالہ قادیا نی ندہب) س..... قرآن مجيد مين اضافه-'' جب سیح موعودخود ہی محمد ہیں تو کوئی وجنہیں کہان پر نازل ہونے والے الہامات کو مجى قرآن يا قرآن جديد نه كها جائے - " (مقالداز دُاكٹر بشارت احمر السلح التموذ ١٩٣٩ء) س..... اسلامی شعائراوراسلامی مقدس مقامات کیاحتر ام اور نقتن کو یون یامال کیا ہے۔ زمین قادیان اب محرم ہے ہجوم خلق سے ارض حرم ہے (ورنثين ص ۵۳) 🕁 ..... ''میں تنہیں تیج کی کہتا ہوں کہ اللہ تعالٰی نے جھے بتادیا ہے کہ قادیان کی ز مین بابرکت ہے۔ پیماں مکہ تکرمہ اور مدینہ منورہ والی برکات نازل ہوتی ہیں۔''

۳

تادیان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔ دیا جائے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے۔ جواس سے مقطع ہوگا ہے گا۔
 تاریان ام القرئ ہے گا ہے گا

(الفضل ج ۲۰ ش و عص المورود الرومبر١٩٣٧ء)

(حقيقت الرؤماص ٣٦)

### ۵ ..... حضرت عيسلى عليه السلام كي توبين-

دین اسلام کی پیخوبی ہے کہ وہ تمام انبیاء کا احترام کھا تا ہے اور ان میں سے ہرایک پر ایمان لا نا ضروری قرار دیتا ہے۔ اسلام میں کسی ایک پیغیر کا انکاریا اس کی تو ہین موجب کفر ہے۔ گرمرز اغلام احمد قادیانی کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خیالات سنتے اور پھر فیصلہ سیجے۔ کیسسسے ''آپ (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا خاندان نہایت مطہر تھا۔ تین

(ضميمة انجام أتمقم ص عاشية فزائن ج ااص ٢٩١)

٢ ..... مسلمان اورقادياني-

داديان اورنانيان آپ كى زناكار اوركىي عورتين تصين - "

قادیانی بمیشه مسلمانوں کو میہ کہد کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بمیں کا فرقر ار دیتے ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج تھہراتے ہیں۔ انہوں نے بمیشہ اس بات کو چھپانے کی کوشش کی ہے کہ وہ خود مسلمانوں کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آ ہے! دیکھیں وہ مسلمانوں کو کیا ہمجھتے ہیں۔

" " مير عدشمن جنگل كے خزير ہيں۔"

( بنجم البدي ص ١٠ فزائن ج١٥ ص٥٠ ، الذكر الكيم عدد نمبر ٢٥ ص ٢٦)

ان کے چھے نماز جائز نہیں۔'' (جریدة الکم الآب ۱۹۰۱ء)

المسس دومهم غيراحدي بيح كاميت برنمازنهين برهة - كيونكه غيراحدي كي اولاد

ہونے کی وجہ سے دہ غیراحمدی ہے۔" (انوار ظلافت ص ۹۰،۸۹)

🛠 ...... "كوكى احمدى، غيراحمدى كوبينى كارشته نهدى ـــــ" (بركات خلافت ص ١٥٥)

المران كرات المرائول كران المرائد المائد المرائد المرا

(تعجيذ الاذمان صااس)

يرهي جائيں-''

ہے۔۔۔۔۔ ''جمجھ پر تمام مسلمان ایمان لے آئے ہیں۔ سوائے ان لوگوں کے جو بدیخت اور زائیات کی اولاد ہیں۔'' (آئینکالات سے ۵۲۷، ٹرائن ج ۵سے ۵۳۷)

..... مسلمانوں کے دشمن ، انگریز سے مجت اور وفاداری \_

اگریزوں نے مسلمانوں کی نوسالہ حکومت چینی۔ ان کے مذہب کو عیسائیت کی اشاعت کر کے مذہب کو عیسائیت کی اشاعت کر کے مثانا چاہا۔ انہیں سیاسی بتغلیمی اورا قتصادی لحاظ سے پس ماندہ رکھا۔ برصغیرسے باہر کے مسلمانوں سے بھی یہی پچھ کیا۔ اگر مرزا غلام احمر قادیانی کا امت مسلمہ سے ذراسا بھی تعلق ہوتا تو وہ اس کے دشن انگریز سے کم از کم بے تعلق رہتا۔ گراس نے مسلمانوں کے برخلاف انگریزوں سے جمیشہ محبت کی۔ ان کادل وجان سے خیرخواہ رہا۔ خوداس کی اپنی زبانی سنئے۔

🖈 ..... " فین اٹھارہ برس سے الی کتابوں کی تالیف میں مصروف ہوں کہ جو

مسلمانوں کے دلوں میں گورنمنٹ انگلیشیہ کی محبت واطاعت پیدا کرے۔"

(درخواست بحضور گورزمور خد ۲۲ رجنوری ۹۸ ۱۹)

"فتدبروا وتفكروا



| <i>گذبازمرزائے قادیان</i>                                                             | مذمت     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ''حجوث کے مردارکو کسی طرح نہ چھوڑ نا۔ بیکتوں کا طریق ہے، نہ انسان کا۔''               | 1        |
| (انجام آگفم صسه بنزائن جااص ۴۳)                                                       |          |
| "ايساآ دى جو مرروز فدار جموف بولتا ہاورآ بى اىك بات راشتا ہاور چركہتا                 | r        |
| ہے۔ بیرخداکی وحی ہے جو مجھ کو ہوئی ہے۔ اپیابد ذات انسان تو کو آل اور سؤروں اور        |          |
| بندرول سے بدرتر ہے۔'' (ضمیر نفرة الحق ص ۲۲۱، ۱۲۲، فرائن ج ۲۹ مرام                     | -        |
| ''جھوٹ ام الحبائث ہے۔''                                                               | ۳۳       |
| (اشتهادمرذامورفد يرمارچ ۱۸۹۸ و مندرجه كراب بلغ رسالت ج يص ۱۶۸ مجموعا شتهادات ج سه ۱۳۸ |          |
| '' جھوٹ بولنااورگوہ کھاناا کی برابر ہے۔'' (حقیقت الوقی ص ۲۰۴ بززائن ج۲۲ص ۲۱۵)         | س        |
| '' وہ کنجر جوولدالز تا کہلاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں۔''                |          |
| (شجة تن ص٠٢ ، فرائن ٢٥ مل ٢٨١)                                                        |          |
| ر حصویے براگر ہزار لعنت نہیں تو پانچ سوسی حضرت۔''                                     | ٧٠       |
| (ALE PER WILLEMANN, POLATICE)                                                         |          |
| " (الرحيوث بولنامر تد ہونے سے منيس -"                                                 | ∠        |
| (رسالداربعين غبر٥ حاشييص ٢٠٠٠ فزائن ٢٤٥٥ م                                            |          |
| '' قر آن شریف نے دروغکوئی کوبت پرتی کے برابرتھہرایا ہے۔''                             | ۰۰۰۰۰۸   |
| (رسالينورالقرآن نبراص ٢٥، قرائن ج٥ص٥٠٠)                                               |          |
| "قرآن نے جھوٹوں پرلعنت کی ہےاور نیز فر مایا ہے کہ جھوٹے شیطان کے مصاحب                | ۹        |
| ہوتے ہیں اور جھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں اور جھوٹوں پرشیاطین نازل ہوتے ہیں                |          |
| اورصرف يهي نهيس فرمايا كهتم جهوث مت بولور بلكه بي بهي فرمايا كهتم جهولول ك صحبت       |          |
| بھی چھوڑ دواوران کواپٹا یاردوست مت بناؤ۔ تیری کلام محض صدق ہو مضحے کے طور             |          |
| پر بھی اس میں جھوٹ نہ ہو۔'' (نورالقرآن نبراص ۲۰٫۱ نزائن جاص ۸۰۸)                      |          |
| " ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہوجائے تو چردوسری باتوں میں               | +        |
| بھی اس پراعتبار نہیں رہتا۔'' (چشم معرفت ص۲۲۲ بٹزائن ج۲۳ ص۲۳۱)                         |          |
| ا قوال بالاشابدين كه جعوث بولنے والا انسان ہرگز ہرگز خدا كامقبول نہيں ہوسكتا۔ چه      |          |
| رورسول ہوجائے۔                                                                        | جائيكهنج |

تاً سف

گرکس قدرمقام افسوس ہے کہ مرزاغلام احمدقادیانی نے بادجود جھوٹ کی اس قدر ندمت کرنے کے خودا پنی کتب وتحریرات میں ہزار ہاصر تکو بین جھوٹ بولے ہیں۔افسوس صدافسوس۔ وجہ تالیف رسمالیہ مذا

بربر بیست میں ہم نے بیدسالہ المجمن اہل حدیث چنیوٹ کے مبران کی درخواست پر لکھا ہے۔ جس میں سردست چندا کیے جھوٹ مرز اقادیانی کے دکھائے گئے کہ مرز انکی اصحاب ان کو ملاحظہ کر کے مرز ائیت سے قوبہ کریں۔ ' واللہ الموفق ''ہماراارادہ ہے کہ آئندہ بیسلسلہ جاری رکھا جائے۔ حتیٰ کہ مرز انکی کذبات ایک ہزار نقل کئے جائیں۔ خداسے دعاء ہے کہ وہ ہمارے ارادوں کو بورا کرے اور ہمیں اس کی توثیق دیوے۔ آمین!

### ا كاذيب قاديان

كذب نبر:ا

مرزا قادیانی بیات کرتے ہوئے کہ افغان لوگ بنی اسرائیل ہیں۔ تحریر کرتے ہیں کہ: ''پانچواں قریندان کے وہ رسوم ہیں جو یہود یوں سے بہت طبعہ ہیں۔ مثلاً ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں چھے چنداں فرق نہیں سیجھتے اور عور تیں اپنے منسو پوں سے بلاتکلف ملتی ہیں اور باتیں کرتی ہیں۔ حضرت مریم صدیقہ کا اپنے منسوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھر تا اس اسرائیلی رسم پر ایک پختہ شہاوت ہے۔' (ایام اسلح ص ۲۷ ہزائن ج ۱۳ سام سے بیان ویل سے ظاہر ہے۔' جوانجیلوں میں بیریان

(ربويوج،شمس ۵۵،مورد كم مار بل ١٩٠١م)

معمار

پہلے بیان میں جناب مریم کا بوسف نجار کے ساتھ منسوب ہونا ظاہر کیا گیا ہے۔
دومرے میں اسے دروغ قرار دیا ہے۔ کس مرزا قادیانی کا کذب داضح ہے۔ رہ گیا اس بالکل
دروغ پرفتو کی سویہ عاجز مفتی نہیں ہے کفتو گی دیتا گھرے۔ مرزا قادیانی خود فرماتے ہیں: ' غلط بیانی
ادر بہتا ن طرازی راست بازوں کا کامنہیں۔ بلکے نہایت شریراور بدذات آ دمیوں کا کام ہے۔ جونہ
خداسے ڈریں اور شفقت کے لعن وطعن کی پردار تھیں۔'' (رسالہ آریددهم م ساہنز ائن ج اس سا)

کذب نمبر:۲

''کتاب مواخ بوز آسف میں صاف کھاہے کہ ایک نبی بوز آسف کے نام سے مشہور تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔'' تھا اور اس کی کتاب کا نام انجیل تھا۔''

معمار

ہمیں کتاب سوائح بوز آصف میں یہ بیان کہیں نہیں ملا۔ ہمارے خاطب بحوالہ صفحہ واید شخص واید شخص واید شخص واید شخص واید بیان کہیں نہیں کے بیان ذیل کی زدسے بچا کمیں اسنے مرزا قادیانی راقم ہیں۔''جھوٹ بولنا اور کوہ کھانا برابرہے۔'' (حقیقت الدی مرد ۲۲ بزرائن ج۲۲ س۲۱۵) کذب نمبر بسم

"دعفرت عینی کشمیر چلے گئے تھے۔ تاریخ کی روے ثابت ہے کہ حواری بھی کچھ آق حضرت عینی کے ساتھ (گئے) اور کچھ بعد میں آ ملے تھے۔" (منم رفسرة الحق ص١٦٥ بزرائن ١٦٥ س) اسمال کذب نم سر ۲۶۰

" کہتے ہیں کہ (یوز آسف کی قبر کے) کہتہ پر بیلکھا ہوا تھا کہ بیش زادہ اسرائیل کے خاندان میں سے تھا کہ قریباً اٹھارہ سوبرس اس بات کو گذر گئے جب بیہ بی اپنی قوم سے ظلم اٹھا کر کشمیر میں آیا تھا اورا یک شاگر دساتھ تھا۔" (مجموعہ اشتہارات جسم ۲۱۷، اشتہار مرز امور دے ۲۵ رشی ۱۹۰۰ء) معمار

کتب تاریخ سے قطعاً بہ بابت نہیں ہے کہ (بعد واقعہ صلیب) حضرت سے کے ساتھ کچھ حواری کشمیر ش آئے سے اور کچھ بعد میں آ کر ملے تھے۔ای طرح کذب نمبر میں ذیر خط سطور قطعاً غلط اور سفید جھوٹ جیں۔کوئی ہے کہ ثبوت دے کر مرزا قادیانی کو جھوٹ جیسے ''ام الخبائے'' کے الزام سے بری کر کے دکھائے؟

نہ خخر اٹھے گا نہ تکوار ان سے کہ بازو مخالف نے توڑے ہوئے ہیں

كذب نبر:۵

'' و کشمیرکی پرانی تاریخی کتابیں .....ان میں لکھاہے کہ یہ بی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ جوشنم ادو نبی کہلا تا تھا اور اپنے ملک سے شمیر میں ہجرت کر کے آیا تھا۔ انیس سوبرس گذر گئے جب یہ نبی کشمیر آیا تھا۔'' یہ نبی کشمیر آیا تھا۔''

معمار

احمدی امتحاب کا فدہب ہے کہ:''جھوٹ بولنامر تدہونے سے کمنہیں۔'' اندریں صورت ان کاسب سے بڑا فرض سے ہے کھنمیمہ نصر قالحق کی عبارت منقولہ بالا کا ہوت کشمیر کی پرانی تاریخوں سے دے کراپے''دمسیح موعود'' کوار تداد کے فتو کی سے بچائیں۔ لاہوری مرزائیو!اس وقت تمہیں بھی خاموش رہنا سزا دارنہیں ہے۔

ہمارا کام کہہ دینا ہے یارو آگے جاہے تم مانو نہ مانو

كذب تمبر:٢

"اگرقرآن نے بیمیرانام ابن مریم نہیں رکھا ہے تو میں جھوٹا ہول۔"

(قول مرزامندرجه تخذيروه من منزائن ج١٩م ٩٨)

معمار

قرآن مجيد مين 'غلام احمدا بن مريم' "نبيل لكعاب-

كذب تمبر: ٢

''احاویث میں آیا ہے کہ اس واقعہ (صلیب) کے بعد عیسیٰ بن مریم نے ایک سوجیں سعریائی۔'' (تذکرة الشہاد تین س سے ابترائن ج ۲۰ س ۲۸)

معمار

بیصری جھوٹ ہے۔احادیث میں اس بات کا نام ونشان تک نہیں ملیا کہ سے نے بعد واقعہ صلیب ۱۲ برس عمر پاکی۔

کذب نمبر:۸

"مرہم عیلی ..... تمام طبیبوں نے جو مختلف قوموں میں گذرہ ہیں۔اس بات کو الله تفاق تسلیم کرایا ہے کہ بینی اللہ تفاق تسلیم کرایا ہے کہ بینی خصرت عیلی کے لئے بنایا گیا تھا۔ چنانچہ ہزار کتاب ایک پائی گئے ہے جس میں بین خرم وجہ تسمید درج ہے اور وہ کتابیں اب تک موجود ہیں۔اکثر کتابیں ہمارے کتب خانہ میں ہیں۔"
خانہ میں ہیں۔"

معمار

مرزائی امحاب اگرطب کی ہزار کتاب تو بہت بڑی بات ہے۔ ۵۰۰ بلکہ ۲۰۰ کتاب کی

عبارات ہی دکھلا دیں۔جن میں نسخہ مرہم عیسیٰ بمعہ دوبہ تسمیہ مقولۂ مرزا درج ہوتو ہم مرزا قادیانی کو اس معاملے میں راست کو مان لیں گے۔کوئی جوان مرداحمدی ہے؟ کہ اپنے صادق نبی کوجھوٹ کے اس نایاک داغ سے بچائے۔

بھائیو! جھوٹ بولنامعمولی می بات نہیں ہے کہ ایک مدعی مسیحیت والہام کا اس سے ملوث ہونا نظر انداز کیا جائے ۔جھوٹ وہ مکروہ فعل ہے کہ بقول حضرت مرزا قادیانی''وہ تجرجوولد الزنا کہلاتے ہیں۔'' (شحدی میں ۲۰ ہزائن ۲۶س ۲۸۱) الزنا کہلاتے ہیں۔'' (شحدی میں مورت ہمارے احدی سجنوں پر اس وقت تک کھانا بینا حرام ہے جب تک کہ

وه اس بارے میں اپنے مسلمہ نبی کی پوزیشن کوصاف نہ کریں۔ گذے نمبر: ۹

ن اُ اَ حادیث صححه میں بیفر مایا گیا که اس مهدی (برعم خود، خود بدولت) کو کافر ظهر ایا جائے گا۔'' کذب نمبر: ۱۰

''احادیث صیحه میں آیا تھا کہ وہ سیح موعود صدی کے سر پر آئے گا۔ چودھویں صدی کا مجد د ہوگا۔'' مجد د ہوگا۔''

تعمار

ان احاديث هي حدكا پية دينے والے كونى حديث مبلغ پانچ صدر و پيانعام ملے گا۔ كذب نمبر: اا

"سویدعاج عین دفت پر مامور ہوا۔اس سے پہلے صدم ادلیاء نے اسپے الہام سے گوائی دی تھی کہ چودھویں صدی کا مجد دیتے موعود ہوگا اور احادیث صحیحہ نبوید پکار پکار کہتی ہیں کہ تیرھویں صدی کے بعد ظہور سے ہے۔"

(آئیند کمالات اسلام سیم میں نے بعد ظہور سے ہے۔"
معدا،

وصاحب صد ہا اولیاء کے الہام بمع ان کے اساء کے دکھا کمیں گے اور احادیث صحیحہ نبویہ کی نشان دہی فرما کمیں گے۔ فی حوالہ ایک روپیہا نعام ان کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ بصورت دیگرصرف کذب مرزا کا اقراراحمہ یوں پرفرض ہوگا۔

بس اک نگاہ یہ تھہرا ہے فیصلہ دل کا

کذب نمبر:۱۲

''انبیاء گذشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگادی ہے کہ وہ سے موعود چودھویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا۔ نیز میا کہ پنجاب میں ہوگا۔'' (اربعین نبر ۲م ۲۳، نزائن تا ۱۵م سے ۲۰

گذشته انبیاء پریدا سفید جھوٹ ہے۔ "مبوت دینے والا لائق صد ہزارستائش ہوگا۔

كذب تمبر:١٣

. ''نبیوں کااس پراتفاق تفا کہ سے موجود ساتویں ہزار کے سر پرخلا ہر ہوگا۔'' (لیکچر سالکوٹ س۸ منزائن ج۲۰س ۲۰۸)

معمار

یمیم مثل سابق ایک بے ثبوت جموث ہے۔

كذب تمبر بهما

''ساتواں ہڑار۔۔۔۔۔۔ آخری ہڑارہے۔۔۔۔۔اس ہڑار میں اب دنیا کی عمر کا خاتمہ ہے۔ جس پرتما منبوں نے شہادت دی ہے۔'' '' ''کچر سیالکوٹ ص کے بڑزائن ج ۲۰س ۸۰۰)

معمار

انبیاء کی کوئی الی شہادت بسند معتبر موجود نہیں ہے۔

کذب تمبر:۱۵

"میں وہی ہوں جس کے دنت میں ادخ بریار ہو گئے اور پیش کوئی" و اذ السعشاں عطلت "پوری ہوئی ۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کافیٹر ان خبار اور جرائدوالے بھی اپنے پرچول میں بول اٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوریل تیار ہوری ہے بھی اس پیش کوئی کا ظہور ہے۔ جو قرآن بول اٹھے کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان جوریل تیار ہوری ہے۔ بھی اس پیش کوئی کا ظہور ہے۔ جو قرآن وصدیث میں کا گئی کہ جو سے موجود کے وقت کا پیشان ہے۔" (اعجاز احمدی مرابخز ائن جواس ۱۰۸)

معمار

عرب وعجم کےان اخبار و جرائد کے مضامین کا حوالہ مطلوب ہے۔ جنہوں نے پیکھما تھا کہ ریل جو تیار ہور بی ہے بیتے موعو و کی علامت ہے۔ ک نیم نے میں دوں

كذب نمبر:١٦

" يتمام دنيا كامانا مواسئله باورافل اسلام اورنصاري اوريبودكاتنفق علي عقيده بكروعيد

کی پیش گوئی بغیر شرطاتو بداور استنفاد اورخوف کے بھی ٹی سکتی ہے'' (تحذیز نویس ۵، خوائن ج ۱۵۳۵) معمار

تمام دنیا کی شہادت تو خیر بڑی بات ہے۔ مرزائی اصحاب یہود ونصاری اور اہل اسلام ہندو، سکھہ، بدھ مذہب کے پیروؤں میں سے صرف ایک ایک سوعالم کی تحریرات سے بھی اگریہ ٹابت کردیں تو ہم اس قول میں مرزا قادیانی کوجھوٹا کہنے سے علی الاعلان تو بہ کرلیں گے۔

كذب نمبر: ١٤

"انبياء عليم السلام كانفاق سي زروجا دركي تعبير بهاري بي-"

(حقيقت الوي مل ٤٠٣ فرائن ج ٢٢م ٣٠٠)

معمار

ریمی انبیاء پرجموٹ ہے۔

كذب تمبر:١٨

''تمام نبیوں نے آخری زمانہ کے سے کارناموں کی وجہ سے (مسے علیہ السلام سے )افضل قرار دیا ہے۔'' (حقیقت الوق ص۱۵۵ بخزائن ج۲۲م ۱۵۹)

معمار

اس مبکہ تو مرزا قادیانی نے جموٹوں کے بھی کان کترے ہیں۔انبیاء کرام کے سیج اور متندا توالِ دکھانے والے کونی قول ایک روپیانعام۔

كذب تمبر:19

دو قرآن شریف کی نصوص بینداس بات پر بعراحت دلالت کر رہی ہیں کہ سے اپنے اس کا مسلام کے لئے آیا تھا۔'' ای زبانہ میں فوت ہوگیا۔ جس میں وہ بنی اسرائیل کے مفسد فرقوں کی اصلاح کے لئے آیا تھا۔'' (ازالداد ہام ص ۱۸۱، نزائن جساص ۱۸۷)

معمار

اس قول کے کذب محصٰ اور افتر اوعلی القرآن ہونے پر خود مرزا قادیانی کا ندہب دربارہ'' قبرﷺ درکشمیز' ہی زندہ شاہد ہے۔ ر

14: 2

العاديث مل ب كرس موود حيف بزار مل پيدا موكان (منهوم رساله كا بندي من ۵۲)

یم ہے ہوت افتراعلی الرسول ہے۔

" حضرت على تليدالله مثراب بماكرت تع-"

(ماشيه مشي نوح م ١٥ بزائن ج١٩ م ١٤١)

معاذ الله، خداکے یاک رسول اورشراب؟

‹ «مسيح كا حال چلن كيا تفا\_ايك كماؤيو، شرابي، نه زاېد نه عابد، نه تن كاپرستار، متكبر، خود بین، خدائی کا دعویٰ کرنے والا۔'' ( كتوبات احريدج ١٨٥٢)

اف ریظلم آ ہ!رے تم مرزائیو! یادر کھو ' جموٹ بولنا مرتد ہونے سے کمنہیں۔ م (اربعین تبرسام ۲۲۳)

و كوئى نى ونيايس اليانيس كذراجس في الى كى بيش كوئى كمتن كرف يس محى (منمير نفرة الحق ص ٨٤، فزائن ج ٢١ص ١٦٨) غلطى نەكھا كى ہو۔''

مرزائيو! حضرت صالح عليه السلام نے بطور پیش کوئی خبر دی تھی کہ اگرتم نے ائے معاندین میری اونٹی پردست درازی کی توتم پرعذاب آئے گا۔ بتلاؤانہوں نے اس پیش کوئی میں كون تعلم كما لك؟ الرندينا سكواور بركزندينا سكو كوآيت "انسما يفترى الكذب الذي لا يۇمنون بايات الله "كۈلۈظ ركەكركهوكەمرزا قاديانى ش كوڭى رتى ايمان كى موجودىكى؟ بنده برور منعفی کرنا خدا کو دیکھ کر

'' بیکہاں لکھا ہے کہ جھوٹا سے کی زندگی میں مرجاتا ہے۔ ہم نے تو اپنی تصانیف میں ایسانہیں لکھا۔''

معمار

مرزا قادیانی کا قول بالاسراسر جموث اور مغالط پر بنی ہے۔اس سے پہلے وہ اجبارت العص لکھ بھے بیں کہ: ''مولوی ثناء اللہ صاحب کے پر چدائل صدیث میں میری تکذیب اور تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔اگر میں ایسا ہی کذاب جوں تو میں (مولوی صاحب کی) زندگی میں ہی ہلاک ہو جاؤں گا۔ کیو کمہ میں جانتا ہوں کہ مفسد اور کذاب کی بہت عمر نہیں ہوتی اور آخروہ ذلت کے ساتھ اپنے اشدد شمنوں کی زندگی میں ہی تاکام ہلاک ہوجا تا ہے۔''

(آخری فیصله اشتهارمرزاموریده اراریل ۱۹۰۵، مجموعه اشتهارات جساس ۵۷۸) مرز ائیو! کهد کر محرجانا نبیول کی شان ہے؟

کذب تمبر:۲۵

مرزا قادیائی اپئی کتاب (ازالداد بام ۱۳۵۰،۲۵۲،۶۵۱ تن جسم ۳۳۷، طیع اوّل) پر رقم طراز ہیں۔'' تنیسویں آ بت بہ ہے۔''او تدقی السسساء قبل سبسحان رہی ھل کنست الا بشدرا رسولا''لین کفار کہتے ہیں کہ توبیآ سان پر پڑھ کرہمیں دکھلا۔ تب ہم ایمان لے آ ویں گے۔''

معمار

مالانکدیم ری اور بدی جموف ہے۔ مرزا قادیانی نے یہاں عجیب وجل کیا ہے کہ درمیان میں سے گئ آیات چھوڑ گئے۔ کافروں نے صاف کہاتھا کہ: 'او تسرقی فی السماء ولن نے ومن لرقیك حتی تنزل علینا كتابا نقر ، ہ '' کہ یا توج ہوا آ سان میں اور ہم ہرگز ہرگز تیرے آ سان پرچ ہوجائے سے ایمان ندا ئیں گے۔ حتی کہ تو وہاں جا کر ہمارے اوپر کتاب ندا تارے ۔ جے ہم خود پڑھیں۔ یعنی ہمیں بھی اپی طرح صاحب کتاب نی بنوادے۔ آخرتک جس کے جواب میں فرمایا۔ '' ہے ل کے نہ ت الا بشرا رسو لا '' بھائیو! خدا کے لئے انساف سے فور فرما ہے کہ قرآن مجید میں تکھا ہے کہ کافروں نے کہا ہم تیرے آ سان پرچ شو جانے سے ایمان نہ لائیں گے۔ مگر قادیائی اس کے بالکل الث قرآن پرجھوٹ بائدھتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آوی ہو سکتا ہے۔ جانہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آوی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایمان لے آوی اور مرزائی دعا کو دیکھ کر بندہ پر ور منسفی کرنا خدا کو دیکھ کر بندہ پر ور منسفی کرنا خدا کو دیکھ کر بندہ پر کور منسفی کرنا خدا کو دیکھ کر توٹ نے متعدد مقامات پری ہے۔



#### بسم الله الرحمن الرحيم .... نحمده ونصلي على رسوله الكريم!

## ديباچەقابل ملاحظه

مرزاغلام احمد قادیانی نے اپنے دنیاوی اغراض دمقاصد کو پورا کرنے اور اپنی حالت جو یہاں تک گرچکی تھی کہ مرزا قادیانی بقول خود اپنے والد کی وفات کے وقت روٹی کی فکر میں سکھلے جاتے تھے کہ سنجا لئے اور سنوار نے کے لئے جو پہلوبد لے ادر بندر ت کی دعاوی کئے ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہیں۔

(زول اُسے مم ۱۸۸ اُن اَن ج ۱۸ م ۱۹۷۷)

کہیں معمولی مسلم خادم اسلام ہونے کا دعویٰ سنایا تو کہیں مجددیت و محد ہیت کی مسئد

پر قبضہ جمایا ۔ کہیں سے موعود ہونے سے انکار بلکہ اپنی طرف اس دعویٰ کومنسوب کرنے والوں پر

لعنت و پھٹکار کی ہو چھاڑ کی ہے۔ (ازالہ ص 22، ٹرائن ج سم ۱۹۳) تو کہیں علی الاعلان سے موعود

ہونے کا اظہار ہے۔ (اربعین نمبر ابرزائن ج 2 اس ۱۹۵) ایک طرف مدمی نبوت کومعلون ، خسس المستنب و الآخر ہ ۔ (انجام آتھم ص ۲۵، ٹرائن ج ۱۱ میں مسلمہ کذاب کا بھائی کہا جاتا ہے۔ (انجام آتھم ص ۲۸، ٹرائن ج ۱۱ ص ۲۸) تو دوسری طرف یہ کہ کرکہ ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ (اخبار بدرمورور ۱۹۰۵ری ۱۹۰۸ء) تو دوسری طرف یہ کہ کرکہ ہمارادعویٰ ہے کہ ہم نبی اور رسول ہیں۔ (اخبار بدرمورور ۱۹۰۵ری ۱۹۰۹ء)

مریمان نزائن ج میں ۱۳۳۱ کو ادھر الوہیت کے اعلیٰ مقام پر دعویٰ قبضہ وافتد ارہے۔ (نورالقرآن میں ۱۱، ٹرائن ج میں ۱۳۳۱) تو ادھر الوہیت کے اعلیٰ مقام پر دعویٰ قبضہ وافتد ارہے۔

(آئينكالات س١٢٥، فزائن ج٥٠ ١٢٥)

مرهقیقت یہ ہے کہ آپ اپنے جملہ دعاوی میں ای طرح فیرصادق ہیں۔جس طرح آج کل کے دیگر تنتی باوجود بکہ آپ کا انداز تکلم کول مول مبہم وجمل، نجومیوں کی طرح وسیق المعانی الفاظ استعمال کرنے کا تھا۔ تاہم آپ متاز وٹمایاں رنگ میں فیرصاد ت لکلے ہیں۔

خاکسارکتب مرزا کاوسیج مطالعہ کرنے کے بعد خدا کو حاضر و تا ظر جان کراپنے ایمان و یا نت ، علم و قال کی بناء پر بحلف شہادت و بتاہے کہ قادیا نی نبوت کے محرائے ملم کلام میں سوائے لفاظی بخن سازی ، مفالطہ دبی اور وحوکہ بازی کی جلی پھوٹی مالیہ و اور بوسیدہ بے کوشت و پوست، ٹیڑھی، ترچیی، بے ڈھٹلی ہڈیوں کے اور پچھٹیں اور خود مرزا قادیا نی بلحاظ ان دعادی کے ہرقابل نفریف فعل ہے ای طرح پاک تھے۔ جس طرح ایک کھاس خور طبیعت ماس کے ذاکقہ ہے۔

مرزا قادیانی کی پیش گوئیال بلااشتناءسب کی سب باطل اور دعوی صدافت کی دلائل ازادّل تا آخر مجموعه تاویلات بلکتر یفات ثابت ہوئی ہیں۔

الغرض آپ کی کوئی ادامیزان نبوت کسوٹی علم وعقل پر پوری نہیں اتر تی۔ سخت گوئی اس' معراج کمال' پر پنچی ہوئی تقی کہ خدا تعالی وانبیاء کرام علیم الصلوٰ قو والسلام بھی آپ کی نظر عنایت سے نہیں نیجے۔

عام خالفوں کے حق میں تو سوائے سؤر، کتے، بے ایمان، بدذات، خبیث اور ولد الحرام وغیرہ کے وکن ہلکا دشتام شاید آپ کی لفت میں بی شقال باتی رہی دماغی حالت سو ندکورہ مفات سے متصف انسان جس دل ودماغ کاما لک ہوسکتا ہے عیاں راچہ بیان خود مرزا قاویا نی کو المحتراف ہے کہ جمعے مراق ہے۔

(رسالہ تشخید الاذبان حاش، بایت ماہ جون ۲۰۱۹ء)

تنعیل کے لئے ہماری تعنیف' پاکٹ بک مجمدیہ' بجواب پاکٹ بک مرزائید کا باب مراق مرزا' ملاحظہ ہو۔ مرزا قادیانی نے جس قدر پیش کو ئیاں بطور تحدی اپنی تا تدییں پیش کی ہیں۔ ان سب کی تروید حضرات علاء کرام بالخصوص حضرت استاذی المکرم شیخ الاسلام امام المناظرین فائح قادیان الحاج حضرت مولا تا ابوالوفاء محمد ثناء اللہ صاحب امرتسری اپنے رسائل "البامات مرزا''،'' فکاح مرزا''،' تعلیمات مرزا''،' شہادات مرزا'' وغیرہ میں نہایت ہی محمدہ۔

احسن ، دل اور معقول پیرائے میں کر بھی ہیں۔ 'فجزاهم الله تعالیٰ احسن الجزاء'' گرمرزا قادیائی نے جودوسرا طریق اختیار کردکھا تھا۔ یعنی عجیب وغریب مخالطات اور مخفی والوں سے سادہ لوح لوگوں کو اپنے دام میں لانا اس خاص شق کی تر دید میں آج تک کوئی دسالہ میری نظر سے نہیں گذرا۔

مرزا قاویانی کی عادت تھی کہ وہ تو آگول مول اور ذو تعنی البہامات بنایا اور سنایا کرتے تھے مثلاً:

''دو م بل ثوث گئے۔''

''دو شہتے ٹوٹ کئے۔''

''قین بکر نے ذی کہ ہول گے۔''

''آسان ایک مٹھی بھررہ گیا۔''

''آسان ایک مٹھی بھررہ گیا۔''

''کمترین کا بیڑا غرق ہوگیا۔''

''کمترین کا بیڑا غرق ہوگیا۔''

''دمی سوتے سوتے جہنم میں پڑگیا۔''

(البشر کی ج ۲ س ایما)

''دغا کسار بیبیرمنٹ۔''

(البشر کی ج ۲ س ایما)

ان گول مول پیش گوئیوں سے مقصود آپ کا بیتھا کد دنیا میں ہرروز بیسیوں واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ پس جس جس واقع کواپنے کسی الہام کے تھوڑ ابہت مطابق پاؤں گا۔ اس کو الہامی پیش گوئی بتاؤں گا۔

اس غیر محقول، بحد ساور بدنماطریق کے علادہ آپ ایک خاص چال بھی چلاکرتے سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لینی جس طرح بعض چالاک وہوشیارہ نیادان علاری سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ لینی جس طرح بعض چالاک وہوشیارہ نیادان حلاری بنفشہ کے دنوں میں ایک ہی ہوتل سے ہرتم کا شربت و سے دیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص شربت بنفشہ لینے آیا تو ای ہوتک ال دیا۔ کسی نے ہزوری مانگا تو ای ہوتک ہوتی سے نکال دیا۔ کسی نے ہزوری مانگا تو ای ہوتک ہوتی سے ایٹریل دیا۔ کسی نے انجار طلب کیا تو ای سے گلاس جردیا۔ بعینہ یمی حالت مرزا قادیا نی کی تھی کہ آپ بھی اپنے ایک ہی گول مول الہام سے مختلف اوقات میں مختلف اور متعددوا قعات ہراستدلال کر کے اپنی سیعیت کی دوکان چلایا کرتے تھے۔

چونکہ یے طریق نہایت غیر معقول اور پرازفریب ہے۔ جس کی موجودگی میں کوئی معقول پند ، سلیم الطبع ، منصف مزاج انسان ایک منٹ کے لئے بھی مرزا قادیانی کو نبی درسول تو بڑی بات ہے۔ ایک معمولی درجہ کا داست گوآ دی بھی شلیم نیس کرسکتا ہے۔ حالانکہ مرزا قادیانی بسبب اپنی عظیم الشان دعادی کے جملہ انسانوں کو پنی غلامی کا طوق پہنا تا چاہتے تھے۔ اس لئے جیسا کہ جر انسان کا جو بردے دلائل معقولہ (مرزا قادیانی کو غیرصادق جمتا ہے) اخلاقی ، فرجی اور قانونی حق ہے کہ دہ مرزا قادیانی کی جمرال کی کھال اتار کرلوگوں کو مرزا تانونی حق بچائے۔ میں نے بھی مناسب سمجھا ہے کہ مرزا قادیانی کی تحریرات سے اس شم کے مغالطات کی بیسیوں مثالوں سے سردست صرف پانچ امثلہ اپنے غلطی خوردہ غلام احمدی بھائیوں کی خدمت میں بیش کروں۔ 'لعلم میں مقدون ، و ما ارید الا الاصلاح ، و ما تو فیقی الا باالله علیہ تو کلت و الیه انیو ب''

ددخواسبت

فاکسار مؤلف کے نزدیک به رسالہ قادیانی معنی کے متعلق فیصلہ کن ہے۔ اگر برادران اسلام ودیگر ناظرین کرام اسے مفید پائیس تو میری درخواست ہے کہ وہ اس کی اشاعت میں میرا ہاتھ بٹا ۔ فاکسار جمع عبداللہ (فالث) معمارام تسر میں میرا ہاتھ بٹا ۔ کنٹو ہ کرم سکھی کوچہ میں ڈار

ما محرم الحرام ١٣٥٧ ه مطابق ما داريل ١٩٣٥ و

# مظالطات مرزاعرف الهامی بوتل الهامی دوکان کی بوتل نمبر:ا

ابتدائي حالبت

۱۸۸۱ء،۱۸۸۰ء می مرزاقادیانی این کتاب "براین احمدی" کے اندرالهای دوکان کا اعلان کرتے ہوئ ایک الهام بدی الفاظ پیش کرتے ہیں کہ: "یادم اسکن انت وزوجك الجنة ، یا احمد اسکن انت وزوجك الجنة ، یا احمد اسکن انت وزوجك الجنة ، نا احمد اسکن انت وزوجك الجنة نفخت فیك من لدنی روح الصدق"

(برامين احدييص ٢٩٦ بقيه حاشيه درحاشي نمره اخزائن جام ٥٩٠)

الهامى تشريح ياياني مين قند

''اے آدم! اے مریم! اے احمد! تو اور چوشخص تیرا تا بلح اور رفیق ہے۔ جنت یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ۔ میں نے اپنی طرف سے سپائی کی روح تھے میں پھونک دی ہے۔''

"اس آیت میں بھی روحانی آ دم (مرزا قادیانی) کا وجرتشمید بیان کیا گیا ہے۔ یعنی حیا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کی پیدائش بلاقوسط اسباب ہے۔ ایسا ہی روحانی آ دم میں بھی بلاقوسط اسباب ظاہر مید فنٹر روح ہوتا ہے اور مید فنٹر روح حقیقی طور پر انبیاء میہم السلام سے خاص ہے اور پھر بطور طبیعت اور وراثت کے بعض افراد خاصہ امت محد میکو مینمت عطاء کی جاتی ہے اور ان کمات میں بھی جس قدر (میری) پیش کو کیاں ہیں وہ ظاہر ہیں۔"

. (يراين احريص ٢٩٦، فردائن جام ١٩٥)

نوٹ معماری: اس جگہ مرزا قادیانی نے اپنی ذات والاصفات کوآ دم، مریم، احمد قرار دیا ہے اور اللہ اس میں اس جگہ مرزا قادیانی نے اپنی ذات والاصفات کوآ دم، مریم، احمد قرار دیا ہے اور الفظ جنت کے معنی نجات حقیق کے وسائل بتائے ہیں۔ متر ہ برس بعد مرزا قادیانی نے ایک پیش کوئی کی تھی کہ: ''مرزا احمد بیک ہوشیار پوری کی دفتر کلاں مسمات محمدی بیگم کا نکاح خدائے تعالی نے آسان پر میر سے ساتھ کر دیا ہے۔ لہذایا تو کنوارے بن کی حالت میں یا ہوہ ہوکر میر سے پاس آئے گی اور جس دوسر شے تحض سے اس کی شادی کی جائے گی وہ اڑھائی سال اور والداس

لڑکی کا تین سال کے اندر اندر وفات پاجائے گا۔ ' (آسانی فیصله مس اخیر، نزائن ج۵م ۲۸۷، آئینہ کمالات اسلام ۲۸۷، نزائن ج۲۲ص ۲۹۵، تتر حقیقت الوجی س۱۳۲)

مرزا قادیانی کی اس دهمگی آمیز کارروائی کا اثر یہ ہوا کہ مرزااحمد بیگ نے مورخہ کراپر یل ۱۸۹۲ء کواس لڑکی کا نکاح مرزاسلطان محمد ساکن پٹی سے کردیا۔ چنانچہ وہ بڑے تھاٹھ باٹھ، شان وشوکت، باجوں گاجوں کے ساتھ اس''آ سانی منکوح'' کو بیاہ کر لے گیا اور پیچارے مرزا قادیانی جو''مالك كن فيكون ''(لفرة المقطع الال می ۹۹، نزائن ج۱۲ می ۱۲۳ می اور ابعد وممات' (خطبہ الہامی ۳۳، نزائن ج۲۱ می ۱۹ می اور ابعد حسرت بہ كتے رہ گئے۔

چاہتا نہ تھا کہ تجھ کو دیکھوں پاس غیر کے پر جو خدا دکھائے سولا چار دیکھنا

اب چاہے تو یہ تھا کہ سلطان مجمد جوا یک' صادق نی اللہ، بلکہ ظلی خدا' کارقیب بنا فوراً نہ ہیں، ''الہامی پیش کوئی' کی میعاداڑھائی سال میں فتا کے گھاٹ اتر جاتا گرایسا نہ ہوا۔ بلکہ برعکس اس کے مرز اسلطان محمد دن دوگئی رات چوگئی ترتی کرتا گیا اور آج تک''بسترعیش' '(البشریٰ جمس ۸۸) پر مزے کی نیندسوتا ہے نہ کسی ''فیرشتہ کا ڈر، نہ خیراتی اور شیرعلی ملکسین قادیانی کا خوف و خطر۔

اں پیش کوئی کے متعلق مرزا قادیانی نے بعد گذرنے میعاداڑھائی سالہ بیعذر کیا کہ ان لوگوں نے تو بہ کرلی ہے۔جیسا کہ بعض نے میری بیعت بھی کی ہے۔اس لئے ان لوگوں کی توبہ کے باعث سلطان محمد کی موت ٹرگئی۔ (جل جلالہ)

آئندہ کے لئے مرزا قادیانی نے بیٹی گوئی فرمائی کہ: ''ابسلطان محمد میری زندگی میں ضرور مرے گا اور وہ عورت یقیناً بقیناً میرے نکاح میں آئے گی۔ بیامر تقدیم مرم، خدا کا تطعی اوران ٹل فیصلہ ہے اورا گرٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔''

(انجام آمتم ص اس حاشيه فزائن ج ااص ۱۳ ماشتهادم زاجموع اشتهادات ج عص ۱۸۹۳مود و ۱۸۹۲م) اسی سوچ بچار بیس مرزاتا دیانی کواپنالهای تقیلے برا بین جربیکا ایک ستر وسال پہلے کا مجولا بسراالهام "نیادم اسکن انت و زوجك الجنة" یادآ گیا۔ پھر کیا تھا آپ نے فرائس پہلے ہوشیاد عطار کی طرح آب شیری کوشربت نیاوفرسے تبدیل کرتے ہوئے لکھا: "برا بین احمد بیہ

میں بھی اس ونت سے سترہ برس پہلے اس پیش کوئی کی طرف اشارہ فر مایا گیا ہے جواس ونت ميرے پر كھولا كيا ہےاوروہ بدالهام ہے جو (برائين احديين ١٩٦١ فرزائن جام ٥٩٠) ميل مذكور ہے۔ "يُمادم اسكن انت وزوجك الجنة • يَا مريم اسكن انت وزوجك الجنة • يَا احمد اسكن انت وزوجك الجنة "اس جكر تين نزوج كالفظآ يا ب اور تين تام اس عاجز كركھے گئے ہیں۔ پہلانام آ دم، بیدہ ابتدائی نام ہے۔ جب كەخدائے تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس عاجز کوروحانی وجود بخشا۔اس وقت پہلی زوجہ (والدہ میاں سلطان احمد بفضل احمد ، ناقل ) کا ذ کر فر مایا۔ پھر دوسری زوجہ (والدہ میاں محمود، ناقل) کے دفت مریم نام رکھا۔ کیونکہ اس وفت مبارک اولا ددی گئی۔جس کوسیح سے مشابہت کی اور نیز اس وقت مریم کی طرح کئی اہلاء پیش آئے۔جیسا کہ مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دفت یہودیوں کی بدطعنوں .....کا ابتلاء پیش آیا اور تیسری زوجه جس کی انظار ہے۔اس کے ساتھ احمد کا لفظ شامل کیا گیا اور بیلفظ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس وقت (جب وہ میرے نکاح میں آئے گی، ناقل) حمد اور تعریف ہوگ۔ بدایک چھی ہوئی پیش کوئی ہے۔جس کا سراس وقت خدا تعالی نے مجھ پر کھول دیا ہے۔ غرض بيتين مرتبدزوج كالفظ تين مخلف نام كے ساتھ جو بيان كيا كيا ہے۔ وہ اى پيش كوئى كى (معيمه انجام آنهم ص ٥٠ بزائن ج١١ص ٣٣٨، جنوري ١٨٩٠ه) . طرف اشارہ ہے۔'' نوالييك معمارية بمبرزا

مرزا قادیانی نے تحریر بالا میں الہام آ دم اسکن کے ماتحت اپنی پہلی ہیوی کوجنتی ظاہر کیا ہے۔ حالا تکد مرزا قادیانی نے بباعث اس عورت کہ اس عورت نے محمدی بیگم کے نکاح والے معاملے میں مرزا قادیانی کی تخت مخالفت کی اور دشمنوں کا ساتھ دیا۔ طلاق دے چھوڑی تھی۔

(ملاحظہ ہواشتہار مورجہ ۲۱ ٹرکی ۱۹۹۱ء،مندرجہ تلیج رسالت ۲۶ س۹ تا ۱۱،مجموعہ اشتہارات ج۱ س۱۲۲) کیا اس کے بیمعنی ٹمبیں کہ مرز ا قادیانی کی مخالفت میں وہ عورت ہی چق پرتھی۔ کیونکہ اسے'' الہام الٰہی'' نے جنتی بتایا اور مرز ا قادیانی اس کے پرتکس؟

لو آپ این دام میں صاد آگیا

نمبر:۲..... عبارت زیرنظر میں مرزامحموداحد کی دالدہ ہر چند بے جاالزاموں کی طرف اشارہ ہے۔کیا ہمارامرزائی دوست حضرت ام المؤمنین سے دریافت کر کے ان الزامات کے متعلق کچھ بتا تنیں گے کہ ان کی نوعیت کیا تھی۔ نمبر: سسس مرزا قادیانی نے جو تیسری بیوی کے نکاح کا انظار ظاہر کر کے بعد نکاح ہزا اپنی حمد وقتر ریف کی پیش گوئی کی اور خالفوں کو بندر ، سؤر وغیرہ قرار دیا۔ اب جب کہ مرزا قادیانی کو مرے ہوئے نصف صدی سے بھی زیادہ ہوگیا ہے اور وہ عورت بدستور سلطان محمد کے قبضہ وتصرف میں ہے۔ کیااس واقعہ سے وہ تمام شخت الفاظ مرزا قادیانی پر قرنہیں الث پڑتے؟

''ای شم کی دوسری آیات ہے جو بکشرت قر آن کریم میں موجود ہیں۔ یقطعی ثبوت ملکا ہے کہ انبیاء کے اقوال وافعال کو خدا تعالیٰ اپنے اقوال وفعال تظہرا تا ہے اور وہ ای طرح پھرتے ہیں جس طرح وہ ان کو پھیرتا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایسے باختیار ہوتے ہیں۔ جسے ایک مردہ، اور بنگلی ای کے تقرف میں ہوتے ہیں۔ ان کے اپنے جذبات اور خواہشات کچھ نہیں ہوتے اور ندان کے حرکات اور کلام اور اراد ہے ان کے اپنے ہوتے ہیں۔ حرکت یاسکون، رنج یا راحت، خوشی یا نم مجبت یا عداوت، عفویا انتقام، خاوت یا بکل، شجاعت یابز دلی، رتم یا غضب، ان کی طرف منسوب ہی نہیں ہوسکتے۔ کیونکہ ان کی اپنی مرضی یا اپنے اراد ہے پچھ نہیں ہوتے۔ وہ خدا تعالیٰ کے تصرف تام میں ہوتے ہیں اور ان کے تمام قوئی ای کی خدمت میں گے ہوئے ہوتے ہیں۔'

اب سوال بیہ کے برا بین احمد بید میں تو اس الہام کا مطلب بھکم و بدنشرف خدا کچھاور ککھا ہے اور پہاں بھکم وابدالہام خدا اس کے خلاف کیوں لکھا۔ کیا بیکارروائی خدا کی شان عالم الغیب والشہادة سے بعیداوراس کی ذات میم کل پر جہالت کا الزام قائم نہیں کرتی اضرور کرتی ہے اور خدا کی ذات ستووہ صفات تو اس قتم کے دھوکہ وفریب، دورگی و تخالف سے یقیناً مزہ ومبرا ہے۔ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کا لمبم بھم آیت ' ھال انب شکم علیٰ من تمن ندن ل الشیاطین' 'خدائ قدول ندھااور مرزا قادیانی بمع اپنے لمبم کے صاف گوراست رونہ تھے۔ الشیاطین ''خدائ م کقم کی خدکرہ تحریب قریبا چارہ او بعد۔

شربت نيلوفر سے شربت بنفشه

رساله (سرائح منرص ۲۱، نزائن ۱۲۰ صلاء، مطوعه می ۱۸۹۵) پر لکھا ہے کہ:

"اٹھائیسویں پیش گوئی (براہن احمد میں ۴۹۱) پرورج ہے اوروہ میہ ہے۔" نیاد م اسسکن انت
وزوجك الجنة ، خیا مریم اسسکن انت وزوجك الجنة ، یا احمد اسکن انت
وزوجك الجنة ، نام آ وم قواور تیراز وج بہشت میں داخل ہوجا و اساح تواور تیراز وج بہشت میں داخل ہوجا و سے تین واقعات آ تندہ
بہشت میں داخل ہوجا و سیایک علیم الشان پیش گوئی ہے اور تین تاموں سے تین واقعات آ تندہ
کی طرف اشارہ ہے۔ جوعقریب لوگ معلوم کریں گے۔"

ضمیمہ انجام آتھم جنوری ۱۸۹۷ء کی تحریر میں اس الہام کودو کہلی بیو یوں اور ایک آئندہ ہونے والی آسانی منکوحہ کے متعلق لکھا تھا۔ کما مرہ بیانہ گریہاں تین واقعات آئندہ کے بارے میں اسے ظاہر کیا ہے۔ آہ!

> ہم بھی قائل تیری نیرگی کے ہیں یاد رہے او زمانے کی طرح رنگ بدلنے والے سراج منیرے قریبااڑھائی سال بعد۔ نشریت ہنفشہ سے نشر بت اعجاز

ر تریاق القلوب ص ۳۵، فزائن ج۱۵ اص ۱۸۹۹، ۱۸۹۹ می مرزا قادیائی راقم بیل که: "فتم بیال داختی الله الله بیل که اس خادی بیاس فرات کی جس کے ہاتھ بیل میری جان ہے کہ اس نے اپنے وعدہ کے موافق اس شادی (جومیال محمود احمد کی والدہ سے ہوئی، ناقل ) کے بعد ہرایک بارشادی سے مجھے سبکدوش رکھا اور جیسا کہ اس نے بہت عرصہ پہلے برا بین احمد میں میروعدہ کیا تھا کہ " بیا احمد اسسکن انت و دو جا الجنة" ایسانی وہ بجالایا۔"

#### نو ب معماری

برائین احمد یہ بی اس الہام احمد اسکن کے ماتحت احمد بمعنی غلام احمد اور زوجہ بمعنی معنی معنی علام احمد اور زوجہ بمعنی مر یدان خود'' بقرف خدا'' لکھا تھا۔ پھر ضیم انجام آتھم بیں یہ کہتے ہوئے کہ اس الہام کا بھیدائ وقت خدا نے جھے پر کھول دیا ہے۔ احمد اسکن سے مراد تیسری بوی لینی آسانی منکوحہ بنائی۔ پھر بہ ارادہ اللی سراج منیر بیس تین واقعات آ مندہ کو چھے تھوکا بنایا اور اس جگدالہام احمد اسکن سے مرادا پی دوسری بوی جو ۱۸۸ اور ای کتاب نزول آسے ص ۱۸۴ پراس شادی کی تاریخ ۱۸۸ اور یہ ور سری بوی جو ۱۸۸ اور ای کتاب نزول آسے ص ۱۸۴ پراس شادی کی تاریخ ۱۸۸ اور ایس کھی ہے ) سے مرزا قادیا نی کے نکاح میں آ چکی تھی۔ (نزول آسے ص ۱۸۰ مزرائن ج ۱۸ میں ۱۸ میل کا دیا ہے۔

مرزائع! کیاتمہارے نزدیک' میج موعود' بننے کے لئے اس قدرراست روی راست شعاری کی ضرورت ہے۔ یاس سے زیادہ کی؟

غدا والو غدا كو دكي*ه كر كهتا* غدا كُلَّتى

ای کتاب تریاق القلوب کادوسر اسین \_

تشربت اعجاز سے شربت دینار

ایک دفعہ جس کو قریباً کی برس کا عرصہ ہوا جھے کو بیالہام ہوا۔ 'اشک ر نعمت ی رئیت خدیجتی انك الیوم لذو حذ عظیم '' (ترجمہ) میری نعمت کا شکر كر تو في ميری خد يجه کو پايا۔ آج تو ایک حظ عظيم کا مالک ہے۔ (براين احمد يص ۵۵۸ تزائن ج اص ۲۷۲)

اوراس زمائے کے قریب ہی می بھی الہام ہوا تھا۔'' بکروشیب' یعنی ایک کواری اور ایک بور ہیں۔' یعنی ایک کواری اور ایک بوہ تہارے نکاح میں آئے گی۔ میرسو خرالذ کر الہام مولوی محمد حسین بٹالدی ایڈیٹر اشاعت المنة کو بھی سنادیا گیا تھا اور اس کوخوب معلوم تھا کہ ان صفات کی آیک باکرہ بیوی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جوفد بجہ کی اولاد میں سے یعنی سید ہوگی۔

 ہوگا۔ سواس نے مجھے اس البہام میں ایک نئی بیوی کا وعدہ دیا اور اس البہام میں اشارہ کیا کہ وہ تیرے لئے مبارک ہوگی اور مریم کی طرح اس سے تیجے پاک اولا ددی جائے گی۔''
(تریاق القلوب م- کے طبیح اقل ص۱۲۲، ابترائن ج ۱۵م ۲۸۸)

نوٹ معماری

قارئین کرام! ملاحظ فرمائیں کہ اس جگہ ان نینوں الہاموں کوایک ہی بیوی کے بارے میں بنایا ہے۔ آہ!

خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً ایسے ویسے انبیاء سے

عذرمرذا

(براہین احمدیں ۲۹۲، فزائن ج اس ۲۹۲) میں بیالہام درج ہے۔ یعنی ' یسادہ اسکن انست و دو جك السجنة ''چونکه بیویش گوئی حالات موجودہ كے لحاظ سے بالكل دوراز قیاس تھیں اوران كے ساتھ كوئى تفہیم نتھی۔ اس كے میں ان كی تشریخ اور تفصیل واقعی طور پر ندكر سكا۔ ناچار براہین احمد بید میں ایک جیرت زدہ عالم میں مختفر طور پر معنی بیان كرد ہے گئے۔''

(ترياق القلوب ص١٢١ ماشيه ، فزائن ج١٥٥ ص٥٢٠)

جواب معماري

براین احمد بیده کتاب ہے جو بقول مرزا 'مؤلف نے ملیم ومامور ہوکر بغرض اصلاح و تجدیده ین تالیف کی۔'' ( ملاحظہ ہوں اشتہار براین احمد بیلحقہ آخر سالہ سرمہ چشم آمیہ) ہوکر قبولیت حاصل کر چکی ہاں بید کتاب برغم مرزا'' نہ صرف در بارمحمد کی ایک میں چش ہوکر قبولیت حاصل کر چکی

تقی۔ بلکہ قطب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم مضابین سے بھر پورتی۔ " (برائین احمدیہ صلام ۲۳۸ مزائن جام مقابین سے بھر پورتی۔ " (برائین احمدیہ مصابی بردم ہر لحظ بلافصل مرزا قادیانی کے قوئی میں کام کرتی تھی۔ " (آئینہ کمالات م ۹۳ مزائن جام ص۹۳) سونے پہسہا کہ بید کہ مرزا قادیانی نے بقول خوداس وقت عنداللہ رسول اللہ تھے۔ جن کا ہرقول وفعل، ہر حرکت وسکون بحکم و برضا اللی تھا۔ بس برائین احمدیہ والے ترجمہ کو " بلاتفہم اللی تھا۔ بس برائین احمدیہ والے ترجمہ کو " بلاتفہم اللی اللہ کھنا کذب ورکذب ہے۔ بال بال میصنمون " بیش گوئی" تھا جوبطور دلیل صدافت مخالفین کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لبذا یک حالت میں بھی" برخی نہیں ہوسکا۔ کوفکہ " جن پیش گوئیوں سامنے پیش کیا گیا تھا۔ کیونکہ " جن پیش گوئیوں کا سامنے پیش کیا گیا تھا۔ لبذا ہے کہ حالت میں بھی" برخی نہیں ہوسکا۔ کیونکہ " جن پیش گوئیوں

ُ وخالف کے سامنے دعویٰ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص طور کی روشیٰ اور ہدایت اپنے 'ندر رکسی میں ورمہم لوگ حصرت احدیت میں خاص طور پر توجہ کر کے ان کا زیادہ انکشاف کرالیتے بیں۔'' میں۔''

یں مرزا قادیانی کا یہاں براہین احمدیہ دالے ترجمہ ومنہوم کو بلاتفہیم ظاہر کرنے مرزا قادیانی کی حقیقت اصلیہ کوصاف عیال کررہاہے۔

رسول قادیانی کی رسالت جہالت ہے بطالت ہے صلالت

احمد یو!بفرض محال مان لیا کہ براہین احمد میہ کے دفت کوئی تفہیم نہتھی۔ صرف ایک حمرت زدہ عالم بیں معنی کر دیئے گئے تھے۔ گرضیمہ انجام آتھ میں تو اس الہام کو تین مختلف ہو یوں پر لگاتے ہوئے صاف لکھا گیا تھا کہ بیا ایک چھپی ہوئی پیش گوئی تھی۔ جس کا سراس وفت خدانے مجھے پرکھول دیا ہے۔ پھریہاں اس کے خلاف کیوں؟ کیا پہلے خدانے کھولا تھا اور اب بیشیطان کی عقدہ کشائی ہے؟

امچھاجناب! براہین احمد یہ کے وقت تفہیم ندھی نہیں، سراج منیراس کے بعد خودای تریاق القلوب کے س ۷۷ پر لکھتے وقت بھی کوئی تفہیم نہھی۔اس موقعہ پر مرز اقادیانی کا قول آب ذرے لکھنے کے قابل ہے۔

"جبانسان حياكوچهوڙ ديتا ہے توجو چاہے كجكون اس كوروكتا ہے۔"

(اعازاحري ١٠٠٠ فزائن ج١٩ص٣)

سب سے آخریہ کہ براہین والا مطلب بلکہ ضمیمہ انجام، سراج منیرص ۷۷، تریاق القلوب والے بیانات اگرسب کے سب بلاتفہیم تھے اور اب صحیح انکشاف ہوا ہے تو آئندہ کی اس انتہائی پراز اغلاط تحریر کا کیا جواب ہے۔ ملاحظہ ہو مرز اقا دیانی رقمطر از ہیں۔

ای کتاب زیاق القلوب کا تیسرانظاره۔ شربت دینار سے شربت شہتوت

منحلہ رینست نشانوں کے جوخداتعالی نے غیب گوئی اور معارف عالیہ کے رنگ میر ان سے سن طور معارف عالیہ کے رنگ میر ان سے طور معارف عالیہ کے رنگ میر ان سے سن مارج سے میں درج سے دیا ہمام جو سے دیا المام جو سے دیا ہمام ہمام کے دیا ہما

میری نسبت ہوا۔جس کے بیمعنی ہیں کداے آ دم تواہے جوڑے کے ساتھ جنت میں رہ۔ بیاس بات كى طرف اشاره بى كەرة دەسفى الله كى وجودكاسلسلەدورىياس عاجز كے وجودىي آخرختم بوكيا-یہ بات اہل حقیقت اورمعرفت کے نزد کیک مسلم ہے کہ مراتب وجود دوریہ میں بعض بعض کی خواور طبعت پرآتے رہے ہیں۔ (ص ٣٤٣) سوضرور تفا كەمرتبدآ دميت كى حركت دورى زماندك انتہاء برختم ہوتی سویرزما نہ جوآ خرالزمان ہے۔اس میں خدانعالی نے ایک محض کو حضرت آ دم علیہ السلام کے قدم پر بیدا کیا۔ جو یمی راقم (مرزا) ہے اوراس کا نام بھی آ دم رکھا اور پہلے آ دم کی طرح خدانے اس آ دم کو بھی زمین کے حقیقی انسانوں سے خالی ( کیا مرزا قادیانی کے بعد جومرزائی پیدا ہوئے وہ حقیقی انعان نہیں ہیں) ہونے کے وقت پیدا کیا اور طاہری پیدائش کے روسے اس طرح نر ا رمادہ پیدا کیا۔ جس طرح کہ پہلا آ دم پیدا کیا تھا۔ لیعن اس نے جھے بھی جو آخری آ دم ہوں جوڑا كيا جيا كالهام" يادم اسكن انت وزوجك الجنة "مين الربات كاطرف الكلطيف اشاره ہےاوربعض گذشته اکابرنے خداتعالی سے الہام پاکریدپیش گوئی بھی کی تھی کہ ووانتہائی آدم جو کہ مہدی کامل اور خاتم ولایت عامہ ہے۔ اپنی جسمانی خلقت کے روسے جوڑا پیدا ہوگا اور خاتم الاولاد ہوگا۔ کیونکہ آ دم نوع انسان میں ہے پہلامولود تھا۔ سوخرور ہوا کہ وہ چھن (مرزا) جس پر بکمال وتمام دورہ حقیقت آ دمیڈتم ہو۔وہ خاتم الاولاد ہو۔ یعنی اس کی موت کے بعد کوئی کامل انسان کسی عورت کے پیٹ سے نہ لکا\_اب یادرہے کداس بندہ حضرت احدیت کی پیدائش جسمانی اس پیش گوئی کےمطابق ہوئی۔ یعنی میں توام پیدا ہوا تھااور میرے ساتھ ایک لڑی تھی جس كانام جنت تحااوريالهام كذ" يُسادم اسكن انت وزوجك الجنة "، حوآ ح يسيس برس يملي (برابين احديث ٢٩١) من درج ب\_اس من جنت كالفظ ب\_اس من الكيلطيف اشاره ہے کہ وہ لڑکی کہ جومیرے ساتھ پیدا ہوئی۔اس کا تام جنت تھا۔"

(ترياق القلوب ص١٥٦، ١٤٨ مرد ائن ج١٥٥ (١٥٠)

احمدی ہزرگو! براہین احمہ پیش درج شدہ ترجمہ ومفہوم تو بھلا بلاتغییم الہی اورعالم جمرت کا تھا۔ بیتر جمہ ومطلب کس عالم کا ہے؟ شاید عالم بے خودی کا ہوگا۔ آہ! اے شوق میسجیت ومہدویت! تیراستیاناس ہو جائے۔ ظالم! تو اپنی دلفریب تا قیرے کیے کیے معیان انانیت کو ذلیل درسواکرتا ہے۔

حصرات! غورفر ماييا ابتداء "مرزا قادياني ني آدم، احمد، مريم، بنت موع زوجه

کے لقب سے اپنے فریقان صحبت اور جنت بمعنی وسائل نجات لکھا۔ پھر آ دم سے پہلی ہوی، مریم، سے دوسری، احمد سے منکوحہ آسانی بتائی۔ پھر تین آئندہ واقعات کو بہتوٹو کا قرار دیا۔ اس کے بعد کتاب (تریاق القلوب سے 22، نزائن ج۱۵ ص۳۰۳) پر احمد سے دوسری بیوی اور جنت سے مراد حقیقی بہشت تحریر کیا۔

مابعد (تریاق القلوب می ۱۹۳۱ ۱۹۳۱ انزائن ۱۵۵ می ۴۷۹) پر تینوں الہامات کو ایک بیوی کے متعلق کہا اور اس جگہ تو غضب ہی کردیا کہ زوجہ کے معتی جوڑ ااور جنت کے معنی اپنی حقیقی ہمشیرہ بتائی لیعنی مطلب سے کہ اس الہام میں میری پیدائش کی طرف اشارہ ہے نہ کہ آئندہ کسی ایک یا بہت ی بیو بوں یا واقعات کا ذکر ، تفوائے چرخ گردوں تفو۔

اے خداواقعی تیری مخفی تد ہیریں انسانی عقل وقہم سے بالا ہیں۔ تو ہی وہ ذات صاحب افتد ارہے کہ جھوٹے، وغاباز اور مفسدا شخاص کو بقول مرزا بعض اوقات خودا نہی کے ہاتھ سے روسیاہ کرا تا ہے۔ چنا نچہ مرزا قادیائی نے تیرے تصرف سے کی اور بالکل حق لکھا ہے کہ: ' خدا کا نام قر آن شریف کی روسے خیرالما کرین اس وقت کہا جا تا ہے کہ جب وہ کسی مجرم مستوجب سزا کو باریک اسباب کے استعال سے سزا میں گرفتار کرتا ہے۔ لیخی الیے اسباب اس کی سزا کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب اس کی سزا کے لئے مہیا کرتا ہے کہ جن اسباب کو مجرم کسی اوراراوہ سے اپنے لئے آپ مہیا کرتا ہے۔ لیس وہی اسباب جو اپنی بہتری بیا ناموری کے لئے مجرم نفت کرتا ہے۔ وہی اس کی ذلت اور ہلا کت کا موجب ہوجاتے ہیں۔ قانون قدرت صاف گواہی دیتا ہے کہ خدا کا پیض میں دنیا میں پایاجا تا ہے کہ وہ بعض اوقات ہے حیا اور سخت مجرموں کی سزا ان کے ہاتھ سے دلوا تا ہے۔ سووہ لوگ اپنی ذلت اور تباہی کے سامان اپنے ہاتھ سے جن کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں سامان اپنے ہاتھ سے جن کر لیتے ہیں اور ان کی نظر سے وہ امور اس وقت تک مخفی رکھے جاتے ہیں جب تک خدا تعالی کی قضا وقد تازل ہوجائے۔ پس اس مخفی کا روائی کے کیا ظرسے خدا کا نام ما کر درالدا سختاہ ماشیص کے میں میں کا ماک کا ایک میں اس کو کی کا درائی کے کیا ظرب حدا کا نام ما کر درالدا سختاہ ماشیص کے میں کا میں کھروں کی سزائن کی تام سامان اسے کے ۔ ''

احمدی بھائیو! خدارا نہ کورہ بالاتحریراور مرزا قادیانی کی پراز مغالطات چالوں کو کھو ظار کھ کر سوچو اور خوب غور کرو۔ پھر دیکھو کہ خدا کا قانون قدرت مرزا قادیانی کے ساتھ صادق انبیاء کا سلوک کرتا ہے یا بے راہ اور سخت دل مجرموں کی تباہی وہر بادی خودانہی کے ہاتھوں والامنظر و کھاتا ہے؟۔انصاف!انصاف!

ہاں اس کے ساتھ میکھی بتلاؤ کہ تمہارے علم کلام میں ،تمہارے البامی ذہن رسامیں

بیوی اور بہن کے ملیوم میں کچھ فرق ہے یانہیں؟۔ضرور ہے۔ پھر مرزا قادیانی کی اس تحریر کا کیا مطلب ہے:

متہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے افسس غضب کی چال ہے کہ شیخ ائن عربی پیشگوئی کا پنے آپ کومصداق تقبرانے کے لئے بیوی کے الہام کو بہن پر چہال اکردیا۔افسوس صدافسوس۔اف له ولما فعله! لطف پرلطف

یہ کہ رسالہ تقریر اور خط متعلقہ وحدت الوجود وغیرہ میں تو انہی بیٹنے ابن عربی کو وحدت الوجود وغیرہ میں تو انہی بیٹنے ابن عربی کو وحدت الوجودی قرارد ہے کرلینتی، نادان، آزاد طبع ، ملحد وزندیتی، ناشس امارہ کی خواہش کا پجاری وغیرہ بنایا ہے۔ مگریہاں اپنی اغراض نفسانی کے لئے انہیں ملہم خدا، اکا برامت، اہل حقیقت وصاحب کشف ومعرفت لکھا ہے۔

. كوڙھ په کھاج

اور ملاحظ ہواں جگریا قالقلوب میں تو شیخ کی خرکورہ پیشگوئی کو منجانب اللہ کشف والہام ظاہر کیا۔ گراس کے قریباً چارسال بعدا کتو بر ۱۹۰ ورسالہ تذکرہ الشہاد تین سے ہے۔ چنانچہ اصل عبارت درج ذیل ہے:

کھا کہ جھے کم ہی نہیں یہ پیشگوئی شخ نے کہاں سے لی ہے۔ چنانچہ اصل عبارت درج ذیل ہے:

''سولہویں خصوصیت حصرت سے علیہ السلام میں بیشی کہ بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے حصرت آدم سے دہ مشابہ ہوں اور اس قول کے مطابق جو حصرت کی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء چینی مشابہ ہوں اور اس قول کے مطابق جو حصرت کی الدین ابن العربی لکھتے ہیں کہ خاتم الخلفاء چینی الاصل ہوگا۔ یعنی مغلوں میں سے اور وہ جوڑہ یعنی تو ام پیدا ہوگا۔ پہلے لڑکی لکھے کی ۔ بعد اس کے وہ بیدا ہوا۔

الاصل ہوگا۔ ایک بی وقت میں اس طرح میری پیدائش ہوئی کہ جمعہ کی میچ کو بطور تو ام میں پیدا ہوا۔

اول لڑکی بعدہ میں پیدا ہوا۔ نہ معلوم یہ پیشگوئی کہاں سے ابن عربی صاحب نے لی تھی جو پوری ہوگئی۔ ان کی کتابوں میں اب تک یہ پیشگوئی موجود ہے۔'

(تذكره الشهادتين ص ٢٠٠٠ فرائن ج٢٠٥٥)

یشخ ابن عربی کی پیشگوئی کوجس طرح بگاڑ کر مرزا قادیانی نے اپنے پرلگایا اور جو جو جھوٹ وافتر اء گھڑے ہیں۔اس کی تفصیل کا میچل نہیں۔رسالہ کذبات مرز امصنفہ شیخ الاسلام امام المناظرين فاتح قاديان الحاج المفرت مولانا ابوالوفاء ثناء الله امرتسري مين اس كى وضاحت موجود ب

اس جگہ ہم نے صرف بید کھانا ہے کہ تریاق القلوب میں توشیخ کی پیشگوئی کوان کا الہام کھا۔ گریہاں قطعی لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ خیریتو مرزا قادیانی کی ایک معمولی اختلاف بیانی ہے جس کی سودوسو میں ہزار کے قریب مثالیں میرے ناقص علم میں موجود ہیں جورسالہ تہافۃ المرزامیں قلمبند ہوچکی ہیں۔ خدانے توفیق بخشی تو بیرسالہ بھی چھاپ دیا جائے گا۔ ریہ استعین علیہ توکلت والمہ انس!

## تریاق القلوب کے چند ماہ بعد

شربت شہوت سے شربت انجار

۲۲ متبر ۱۹۰۰ء کوار تعین نمبر ۲ من ۲ نتر ائن ج کاص ۳۵۲ پرای الهام پیاآ دم اسکن ..... السن خ کولکه کرص ۱۲ پراس کاتر جمد پر کھاہے: ''اے آدم اے احمد، اے مریم، تو اور تیرے دوست اور تیری بیوی بہشت میں داخل ہو''

اس طرح اربعين نمبراص ١٣٠٠ رمسطور ب

''اے احمد اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہوجا۔ اے آ وم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہوجا۔ اے آ وم اپنے زوج کے ساتھ بہشت میں داخل ہو۔ گووہ تیری بیوی ہے یا دوست ہے نجات پائے گااور اس کو بہشتی زندگی ملے گی اور بہشت میں داخل ہوگا۔'' نوٹے معماری

لیجئے! یہاں نہ تین ہویوں کا ذکر نہ تین آئندہ واقعات کا تذکرہ۔ نہ ایک ہوی کا اشارہ نہ توام پیدائش کی خصوصیت نہ ہمشیرہ جنت کی لی کا غدا کرہ ۔صرف دنیاو آخرت میں بہثتی زندگی مطنے کا دعدہ ہےاوربس!

ہوچی نماز مصلّے اٹھائے

ياددمإنى

برا بین احمد بیس بھی اس کے لگ بھگ ترجمہ کیا تھا۔ اس کے بعد کی ایک پینترے بدلے۔ برا بین کے ترجمہ ومطلب کو بلاتغہم جیرت کا ترجمہ قرار دے کر چالاک عطار کی طرح ایک

ہی بوتل سے کی ایک شربت کے گا بک بے۔

بالآخرموجب مقوله مشهوراونچی دوکان تھیکے بکوان حقیقت کھل گئی کہ بوتل میں نرا پھیکا پانی ہی تھا۔ باتی بیجی:

خواب تفا جو کچھ دیکھا جو سنا انسانہ تفا اربعین سے دوسال بعد

شربت انجبار سيشربت بادام

## نوٹ معماری

اس عبارت میں حصرت میسے موعود صادق رسول اللہ نے الہام آ دم اسکن کی وجہ تسمید اپنا فاتح شیطان ہونا بیان کیا ہے اور زو جک الجمئة سے مراد زن مزاج لوگوں کو جنت کی طمع دے کرراہ راست پرلانے والاتح برکیا ہے۔ احدی دوستو! مرزا قادیانی کی طمع کے جال میں آپ ہی لوگ بھنے ہیں۔ کیا ہم آپ کے بچو کے جال میں آپ ہی لوگ بھنے ہیں۔ سے بوچھ سکتے ہیں کہ آپ اور آپ کے اسلاف میں کون کون صاحب زن مزاج ہیں؟ غور کرو! مرزا قادیانی کن معزز القابات سے تہاری حقیقت کوعیاں کررہے ہیں۔ مجھے

> کے لاکھوں سم اس پیار میں بھی آپ نے ہم پر خدا نخواستہ گر خشکیں ہوتے تو کیا کرتے

تحفه گولڑہ سے تین سال بعد

احادیث نبویہ میں آنے والے میے موعود کا نام این مریم مرتوم وموجود ہے۔ادھر مرزا قادیانی کی والدہ مکرمہ کا نام' چراغ بی بی ' تھا۔اس اعتراض کواٹھانے کے لئے مرزا قادیانی نے ایک عجیب بیان دیا۔جوقابل دیدوشنیدہے۔ چنانچہ کتاب نصرۃ الحق مرتومہ ۱۹۰۵ء پر لکھا۔ شربت با دام سے شربت کیموں

" براہین احمد بے مصاب ابقہ من ایک لطیف استعارہ کے رتک میں مجھے ابن مریم مظہرایا گیا۔ اقل میرانام خداتعالی نے مریم رکھا اور فر مایا: "یا مدیم اسکن انت و زوجك المجنة " لینی اے مریم تو اور تیرے دوست جنت میں داخل ہو۔ پھر آ کے چل کرئی صفول کے بعد فرمایا۔ "یا مدیم نفخت فیك من لدنی روح الصدق " لینی اے مریم میں نے تھے میں محدت کی روح پھوئی میں اسلام کے بی معنی دی۔ بیدروح پھوئی صدیقہ میں روح پھوئی میں تھے کہ اس کو حمل ہوگیا۔ جس سے عیلی پیدا ہوا۔ پس اس جگہ بھی ای طرح فرمایا کہ تھے میں روح پھوئی گئی۔ گویا یہ ایک روحانی حمل تھا۔ پھر آ کے چل کر آ خرکتاب میں جھے فرمایا کہ تھے میں روح پھوئی گئی۔ گویا یہ ایک روحانی حمل تھا۔ پھر آ کے چل کر آ خرکتاب میں جھے استعارہ کے ریکا را گیا۔ بعد لاخ ربانی مریمی حالت سے عیلی پیدا ہوگیا۔ " ستعارہ کے ریکا میں حمل قراردیا گیا۔ پھر آ خراس مریمی حالت سے عیلی پیدا ہوگیا۔ "

(رابين اخريس ٩٨ فرائن جام ١٧٠٣)

اس بیان کی تا ئید ہلکہ مزید وضاحت ( کشتی نوح ص۴۷،۴۵، خزائن ج۱۹ص ۴۹) میں بھی موجود ہے کہ وہاں زمانہ حمل بھی قریباً دس ماہ تحریر کیا گیا ہے وغیر و۔ بہر حال اس تحریر میں براہین احمدیہ کے الہام احمد اسکن کامفہوم ومطلب جس پیرائے میں لکھا ہے۔ ہم اس پر مزید حاشیہ آرائی کر کے اپنے احمدی دوستوں کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ وہ خود غور کریں کہ خدا کے صادق انبیاءای طرح کی مطحکہ خیز باتیں کیا کرتے ہیں؟ یاان کا معیار تکلم اپنے اندر مد برانداور بزرگانہ حیثیت رکھتا ہے۔

ہمارا مقصداس جگہ مرف اور صرف بید دکھانا ہے کہ مرزا قادیانی کے دلائل کی حالت مغالطات ہے گذر کرانتہائی مفح کات کی حد تک پیٹی ہوئی ہے۔

گورو جمہاندے مینے چیلے جان شراپ

یہاں تک تو مرزا قادیانی کی کارروائیوں کا اظہار ہوا۔ اب مریدان مرزا کی حاشیہ آ رائی ملاحظہ ہو۔ ایک دفعہ مرزا قادیانی مجعدالل وعیال قادیان کے ایک باغ میں فروکش تھے۔ تب اخبار بدر میں کھھا گیا۔

شرب ليمول سي شربت سكنج بين

'' حفرت سے موعود کا الہام تھا۔' یادم اسکن انت وزوجك البحنة ''چٹانچہاس کے مطابق آج کل حضور بمعہ یوی بچول کے باغ میں تشریف فرماہیں۔''

(منہوم اخبار بدرج اش ۱۹۰۳م مور خد الرجولائی ۱۹۰۵ء)

میشمون اگر چد بظاہر مریدان مرز اکا ہے۔ مگر'' در حقیقت' مرز اقادیانی کا بی ہے۔
کیونکہ مرز اقادیانی کا عام اصول تھا کہ جو ہماری راہ چلتا ہے وہ ہم سے جدانہیں اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہوکر پوراکرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں داخل ہے۔

(ازالهاوبام ص الماء ١١٨م فردائن جهاص ١١١)

نوٹ قابل ماداشت: براہین احمدید میں لفظ جنت کی تشریح وسائل نجات اور تریاق القلوب میں بہن جنت بتائی۔ یہاں قادیان کا باغ لکھا۔

قاديانی الهای دوکان کی دوسری بوتل

<u>گول مول الهام</u>

"شاتان تذبحان وكل من عليها فان "(ترجمه) دو بكريال ذرج كي

جا ئیں گی اور زمین پر کوئی ایسانہیں جو مرنے سے فئی جائے گا۔ یعنی ہرا یک کو قضا در پیش ہے اور موت سے کسی کوخلاصی نہیں ۔ کوئی چارروز پہلے اس دنیا کوچھوڑ گیا اور کوئی چیھےاسے جاملا۔''

(براین احدید ص ۵۱۱ حاشیدور حاشیه نمبر۳، نزائن ج اص ۱۱۰)

الہام کیا ہے چیتان ہے۔ ابتدائی فقرہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے۔ گویا کسی ندیج کے چوہدری کا اعلان ہے کہ: ''دو کریاں ذریح کی جائیں گی۔''

ہزارکوشش کی گئی کہ اس کا مطلب معلوم ہو۔ کچھ پنة ندلگا۔ آخر بھکم من طلب وجد تلاش کرتے کرتے اس سے سترہ سال بعد کی کتاب موسومہ 'فضیمہ انجام آٹھم'' سے بھید کھلا کہ ان کمریوں سے مرادایک قو آسانی خسر ہے۔ دوسرا منکوحہ آسانی کا خاوند یعنی مرز اسلطان تھ۔ چنانچہ کھا ہے کہ: '' پہلی بکری سے مرادم زااحمہ بیک ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراداس کا کھا ہے کہ: '' پہلی بکری سے مرادم زااحمہ بیک ہوشیار پوری ہے اور دوسری بکری سے مراداس کا دام ہے۔ اب سوچنا والد ہے۔ یہ پیش گوئی آئ سے سترہ برس پہلے براین احمد یہ بیس شائع ہوچکی ہے۔ اب سوچنا چاہئے کہ یہ انسان کا کام ہے۔ کیا انسان کو بیطاقت وقد رہ صاصل ہے کہ آئندہ داقعات کی خبر سالہا سال پہلے الی صفائی سے بیان کر سکے۔ کیا دنیا میں کوئی اور شخص موجود ہے۔ جس کی تحریوں میں یعظیم الشان سلسلہ پیش کوئیوں کا پایا جائے۔ یقینا کوئی شخت بے حیا ہوگا۔ جواس فوق عادت میں یعظیم الشان سلسلہ پیش کوئیوں کا پایا جائے۔ یقینا کوئی شخت بے حیا ہوگا۔ جواس فوق عادت سلسلہ سے انکار کرے۔'

اف کس قدر چرب زبانی، لفاظی ولسانی سے ایک معمولی راولاند، بے سروپیر، موم کی ناک کی طرح برطرف پھر جانے والی تک بندی کومشنی عظیم الشان، فوق العادت پیش کوئی قرار دیا ہے اور جومعقول پینداس محروہ چالبازی کوشائستہ اعتنائہ سمجھے۔اسے اپنی مسیحانہ خوش کلای سے سخت بے حیا قرار دیا ہے۔اف رے تیری جالا کی۔ آہ!

لے تو حر میں لے لوں زبان مرزا کی عجیب چیز ہے اثبات معا کے لئے

مرزائی دوستو! اولم وعقل کے واحداجارہ دارو! علماء اسلام کو جائل کندہ ناتراش کہنے والو! خدا کے لئے انصاف کے نام پر دیانت کے واسطے سے جواب دو کہ اس متم کی تک بندیوں کو عظیم الثان فوق العادت، پراز صفائی پیش کوئی تظہرانے والا اس لائق ہے کہ اسے سے موجود، خدا کا نی، بلکہ جملہ انبیاء کا مظہراتم سمجھا جاوے؟ پھریہ بھی تو بتا ؤ کہ میظیم الثان پیش کوئی پوری کیوں نہ نی، بلکہ جملہ انبیاء کا مظہراتم سمجھا جاوے؟ پھریہ بھی تو بتا ؤ کہ میظیم الثان پیش کوئی پوری کیوں نہ

ہوئی۔کیوں وہ سلطان محمد آج تک مثل زہر ملے سانپ کے تہارے سینوں پرلوٹ رہا ہے۔ ویکن کہیں لقب بخت بے حیا کے مصداق بن کراوٹ پٹانگ جواب نددینا۔انساف کو کام میں لانا۔

ہمیں لقب بخت بے حیا کے مصداق بن کراوٹ پٹانگ جواب نددینا۔انساف کو کام میں لانا۔

ہمیت ہوئے کہ براہین احمد یہ میں ایسے بہت سے اسرار ہیں جو کھلتے جاتے ہیں۔ اس تشریح کو مخبان باللہ بتایا ہے اور یوں بھی ان کا عام اصول ہے کہ ہر نبی کا ہر قول وقعل بھی خدا ہوتا ہے۔

منجانب اللہ بتایا ہے اور یوں بھی ان کا عام اصول ہے کہ ہر نبی کا ہر قول وقعل بھی خدا ہوتا ہے۔

منجانب اللہ بتایا ہے اور یوں بھی ان کا عام اصول ہے کہ ہر نبی کا ہر قول وقعل بھی خدا ہوتا ہے۔

منجانب اللہ بتایا ہے اور یوں بھی ان کا عام اصول ہے کہ ہر نبی کا ہر قول وقعل بھی خدا ہوتا ہے۔

اس کا انکشاف کرالیتے ہیں۔ پس کیا وجہ ہے کہ اس الہا کی انکشاف کے بعد مرزا قادیائی نے اسی الہام کو آسانی خسراوراس کے داماد سے ہٹا کر کا ہل میں دوستگسار ہونے والے مریدوں پر لگادیا۔

شاید اس کئے کہ مرزا قادیائی پر بردھایا غالب آرہا تھا اور سلطان محمد مرنے میں نہ آتا تھا۔ سنو!

مرزا قادیائی راقم ہیں۔

'' ذکراس پیش گوئی کا جو (براہین احمدیس ۱۵) پیس درج ہے۔' شات ان تد ذہ حان وکل من علیها فان ''تیری جماعت بیس سے دو بر بیال ذرج کی جا کیس گی۔ بیش گوئی شہید مرحوم مولوی عبداللطیف اوران کے شاگر وعبدالرحمٰن کے بارے بیس ہے۔ جو براہین احمدید کے کھے جانے کے پورتے تیکس برس بعد پوری ہوئی۔'' (تذکرة المباد تین ص ۵۰ برائن ج ۲۰ س ۲۷) مرزائیو المبیس دلائل سے تم ونیا میں احمدیت کھیلاؤگے؟

بنده پرور منعفی کرنا خدا کو دیکی کر

ہاں ہاں ہے پیشگوئی تو تشریح الہای مرز احمد بیک ادر اس کے داماد کے متعلق تھی جو نہایت ہی معظیٰ عظیم الشان اور فوق العادت تھی جس سے انکار کرنے والا بقول مرز اقادیا ٹی سخت ہے حیاتھا۔ پس مرز اقادیا ٹی کا اس جگہ مملاً اس چیش گوئی ہے انکار کر کے اسے دوسری جگہ لگانا بے حیاتی تونہیں۔ انصاف والانصاف خیر الاوصاف۔

مرزا قادياني كابرازمغالطهمذر

مرزا قادیانی کی عادت تھی کہ وہ پہلے تو بڑے ذور دشورے پیش گوئی کرتے۔ جب وہ جھوٹی نکتی تو ایک کرتے۔ جب وہ جھوٹی نکتی تو اجتہادی غلطی کا عذر کردیتے۔ اس جگہ تھی بہی ہوا۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ:''براہین احمد یہ کی پیش گوئی شاتان تذبیحان جھے مدت تک اس کے معنے معلوم ند ہوئے۔ بلکہ اور اور جگہ کو

محض اجتهاد ہے اس کا مصداق تھہرایا۔لیکن جب مولوی عبداللطیف اور شیخ عبدالرحمٰن امیر کابل کے ناحق ظلم سے قبل کئے گئے۔ تب روز روش کی طرح کھل گیا کہ اس پیش گوئی کے مصداق یہی دونوں تھے۔''

الجواب: ناظرین کرام!ورق الٹ کرضیمہ کی عبارت ملاحظہ کریں۔وہاں اس اوراس کے ساتھ کی دوسری گول مول پیش گوئیوں کے متعلق صاف مرقوم ہے۔ان کا سراس وقت خدانے جھے پر کھول دیا ہے۔ (براہین احمربیص۵۵٬۵۲،خزائن جاص۳۳۹) میں''ایسے بہت اسرار ہیں۔ جواب کھلتے جاتے ہیں۔''

ماسوااس کے ہم تحریرات مرزانقل کرآئے ہیں کہان کا ہرتول وفعل بقول خود بحکم خدا تھا۔للبذااس جگہ مرزا قادیانی کا بیعذر مجھے مدت تک اس کے معنی معلوم نہ ہوئے۔اجتہا دے اور اور جگہ کواس کا مصداق تھہرا تارہا۔صرت کذب، بدیہی جھوٹ اورصا ف مغالطہ ہے۔

## الهامي دوكان كي تيسري بوتل

بے پیۃالہام

''قتل خیبة وزید هیبة ''ایک خض جو خالفانہ پجھامیدر کھتا تھا۔وہ ناامیدی سے
ہلاک ہوگیا اوراس کا مرتا ہیبت ناک ہوگا۔'

ہلاک ہوگیا اوراس کا مرتا ہیبت ناک ہوگا۔'

استحریر میں کوئی تعین نہیں کہ وہ خض کون ہے۔ اس وقت سے پہلے مرچکا ہے۔ یا
آئندہ مرے گا۔ محض گولائی اور دورنگی ہے۔ الہامی لفظ زمانہ ماضی کی حکایت کررہے ہیں۔ یعنی
ایک شخص زمانہ سابقہ میں تاکام ہلاک ہوگیا۔ گر بقایا ترجمہ زمانہ آئندہ کی خبر دے رہا ہے۔ اس کا
مرتا ہیبت تاک ہوگا۔ مطلب اس دورخی سے بیتھا کہ اگر ان دنوں کوئی مخالف مرگیا تو اس پر
گادیں گے۔ ورنہ کی گذشتہ مخالف کے سرمڑھ دیں گے۔ بہر حال اس سے اتنا صاف عیاں ہے
کے تعین تا کہ بوگا کوئی مخالف مرزا ہے۔
کے تعین تا کہ بوگا کوئی مخالف مرزا ہے۔

خدا کی قدرت ہے اس کے چنددن بعد ہی ایک سقہ جومرزا قادیانی کے ہاں پانی بھرا کرتا تھا فوت ہوگیا۔ پھرکیا تھا آپ نے آؤد یکھانہ تاؤفوراً سے پہلے اسے اس کامصداق تھرادیا۔ چنانچے اخبار البدر مور ند ۲۰ رفروری ۱۹۰۳ء میں لکھا ہے کہ:''ایک سقہ جو کہ حضرت اقدس کے ہاں پانی بجرا کرتاتھا۔وہ ایک ناگہانی موت ہے مرگیا اور ای دن اس کی ها دی تھی۔اس کی موت پر آپ نے فرمایا کہ جھے خیال آیا کہ:''قتسل خیبة وزید هیبة ''جووی ہوئی تھی۔وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔'' نوٹ معماری

اصل الہام اوراس کے ترجمہ سے صاف عیاں ہے کہ بیکی بدارادہ مخالف کے متعلق تھا۔ لہٰذاا سے گھر کے ماشکی پرلگانا سوائے دفع انوقتی کے پچھ معنی نہیں رکھتا۔ آ گے ملاحظہ ہو۔ میراز مغالطہ کا رروائی

اس واقعہ کے قریباً سات ماہ بعد جب کہ مرزا قادیانی کے دومرید کابل میں قتل ہو چکے ۔ شے۔ مرزا قادیانی نے ان کی موت کو اپنام مجرہ بنانے کے لئے مجملہ کئی ایک جھوٹے الہاموں کے یہ بھی پیش کردیا کہ: ''اس سے پہلے ایک صرت کوتی اللی صاحب زادہ مولوی عبداللطیف کی نسبت ہوئی۔ جب کہ وہ زندہ سے۔ بلکہ قادیان میں موجود سے۔ وہ بہتے قتل خیبة وزید هیبة '' مولی۔ جب کہ وہ زندہ سے۔ بلکہ قادیان میں موجود سے۔ وہ بہتے قتل خیبة وزید هیبة ''

نوٹ: اس مضمون کو (حقیقت الوی ص۲۲۳، خزائن ج۲۲ ص ۲۷) پر بھی بطور نشان صداقت درج کیاہے۔

قارئین کرام! ملاحظہ فرمائیں کہ یہ پیش گوئی گھڑتے وقت تو کوئی تعین نہ کی۔ بلکہ مخالفوں کے بارے بیں اسے ظاہر کیا۔اس کے بعد ایک بے ضررغریب مقد فوت ہوا تو یہ سوچ کر کہ کہیں ہماراالہام یونمی بےمصداق برباد نہ ہوجائے۔ای پرلگادیا۔گرچندہی ماہ بعد سابقہ بیا نوں پر بکمال صفائی جھاڑو پھیر کرا پی غیب دانی کے جبوت میں کا بلی مقتولوں کومصداق بنادیا کیا بچ ہے۔ بہمال صفائی جھاڑو پھیر کرا پی غیب دانی کے جوت میں کا بلی مقتولوں کومصداق بنادیا کیا بچ ہے۔ بدوڑ د

الہامی دوکان کی چوتھی بوتل

کیم رجون ۱۹۰ و و مرزا قادیانی فے حسب عادت کی ایک گول مول فقرات بنام البام سنائے ۔ان میں ایک بیکی تھا۔ ' عفت الدیار محلها و مقامها '

یہ الہام اخبار الحکم ۳۱ مرتمی ۱۹۰۳ء کے ص۹ کالم ۴ پر درج ہے۔ اس کے آگے خطوط وحدانی کے اندر مرتوم ہے۔ (متعلقہ طاعون) اس کے سوااور کوئی لفظ اس کی تشریح میں نہیں۔ نہ تو اس کا ترجمہ ہی کیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا کہ یہ کسی آئندہ پڑنے والی طاعون کی بیاری کے بارے میں ہے۔ یا گذشتہ طاعون کی حکایت ہے۔جس نے قادیان میں زوردارصفائی پھیری تھی۔ بہر حال ایک ربڑ کا گیند ہے۔ جے تھوکر مارکر ہر طرف لڑھکا یا جاسکتا ہے۔

ناظرین کرام! قبل اس کے کہ میں آپ کو بیتاؤں کہ مرزا قادیانی کا اس دورخی سدرخی گولائی سے مطلب کیا تھا۔ آپ کو اس نقرہ کی کچھٹفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ بیشعرلبید بن ربیعة العامری کا ہے۔ جو اس کے قصیدہ کا اوّل مصرع ہے۔ جو سبعہ معلقہ کا چوتھا قصیدہ ہے۔ اس کا ترجمہ بالفاظ مرزابیہ ہے۔''میرے پیاروں کے گھرمنہدم ہوگئے۔ان محارثوں کا نام ونشان ندر ہا۔ جو عارضی سکونت کی محارثین تھیں اور نہ دہ محارثیں رہیں۔ جو ستقل سکونت کی محارثین تھیں۔''

ادهر المارے پنجابی مسح قادیانی تبی نے اسے اپتاالہام بنا کرشائع کردیا۔ بہرحال اس ''البهام'' میں طاعون کا کوئی ذکر نہیں۔ (ضیمہ اھرۃ الحق ص ۸۸، خزائن جامل ۲۳۸) گر مرزا قادیانی نے پنجاب میں طاعون کی رفتار دیکھ کراہے متعلقہ طاعون طاہر کیا۔ مطلب بید که اگر آئنده زمانه میں مثل سابق پنجاب میں مجھی دوبارہ طاعون کا زور ہوا تو کہہ دیں گے کردیکھوا ہم نے پہلے ہے ہی اس کی خبروے رکھی تھی۔اب کوئی سخت بے حیاہی ہوگا۔جو اس صرت واضح او عظیم الشان فوق العادت پیش گوئی ہے منکر ہواورا گر طاعون نہ پھیلا تو چونکہ اس مصرع میں زمانہ ماضی کا ذکر ہے۔ کہدوں گا کہ ان آئکھوں کے اندھوں بدؤ ات علاء کونظر نہیں آتا کہ الہام میں صاف ماضی کا ذکر ہے۔ چنانچہ ۱۹۰۰ء میں جب پنجاب میں طاعون کا تھوڑ اسا زور مواتو آپ نے حمد کہ دیا کہ: ' دوستو! خداتعالی آپ کے حال پر رحم کرے۔ آپ صاحبوں کو معلوم ہوگا کہ میں نے آج سے قریباً قریبانو ماہ پہلے ' الحکم' اور' البدر' میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اطلاع ياكريه وى اللي شائع كرائي هي كه: "عفت الديار مجلها ومقامها "يعن مك عذاب اللی سےمٹ جانے کو ہے۔ نمستقل سکونت کی جگدر ہے گی اور نہ عارضی سکونت کی ۔ یعنی طاعون کی وبا ہرجگہ عام طور پر پڑے گی اور بخت پڑے گی۔ دیکھوا خبار الحکم ۳۰ مُرکی ۱۹۰۴ء (غلط ہے۔ صحیح ا ارجولائی ۱۹۰۴ء ہے۔ ناقل) نمبر ۱۸ ج۸ کالم ۱۳ (جھوٹ ہے کالم نمبر میں ہے۔ ناقل) اور اخبارالبدرنمبر۲۱،۲۰ مورخه۲۲ رئی، کم مرجون ۴۰۱۹- اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ وفت بہت قریب آ گیاہے میں نے اس وقت جوآ دھی رات کے بعد چارنج چکے ہیں۔بطور کشف ویکھاہے کہ دردناک موتوں سے بجیب طرح پر شور قیامت بریا ہے۔ میرے مند پر بدالہام اللی تھا کہ موتا موتی

لگ رہی ہے۔خدانے جھے خبر دی ہے۔ طاعون کے اس بخت حملہ کی جوعنقریب ہونے والا ہے۔ بیاس لئے کہلوگ متنبہ ہوجائیں۔'' (مجموعہ اشتہارات جسم ۵۱۵ء اشتہار الوصیت)

استحریر میں خود مرزا قادیانی نے اس فقرہ عفت الدیار سے مراد ہوتی البی طاعون کھی ہے۔ اس کی مزید تشریح دوسرے مقام پر یوں کی گئی ہے کہ: ''کسوف اور خسوف کے ساتھ ہی قرآن شریف میں این المفرآیا ہے۔ جس سے یہی مراد ہے کہ طاعون اس کثرت سے ہوگی کہ کوئی جگہ بناہ ندر ہے گی۔ میرے الہام عفت الدیار محلھا ومقامہا کے یہی معنی ہیں۔''

ناظرین!اس لفظانینین کویادر کھیں۔(اخبارالحکم ۲۳ رنومر ۱۹۰۴ء ۲۳) حضرات اور یکھنے
کس زور شور سے اس الہام سے لفظ بہی کے ساتھ طاعون پرتمسک کیا ہے۔ گر آ پ بیس کر
انگشت بدنداں رہ جائیں مجے کہ مرزا قادیانی نے اس الہام سے (جس کا مطلب یہاں طاعون بتایا
ہے دہ بھی لفظ بہی کے ساتھ جو حصر کے لئے آتا ہے) دوسرے وقت اس لفظ بہی سے زلزلہ عظیمہ
کے بعداس کا مطلب زلزلہ بتایا ہے۔ ناظرین کرام طاحظہ فرمائیں اور مرزا قادیانی کی مسیحیت کی
داددیں۔ آپ راقم ہیں۔

"

د کیمووه نشان کیساپورا موااور جیسا که ش نے ابھی لکھا ہے کہ پیٹی گوئی فہ کورہ الحکم اور البدر میں اس زلزلہ سے قریباپانچ ماہ پہلے شائع کردی گئی تھی اور پیٹی گوئی یہ ہے۔ ' عدفت المدیار محلها و مقامها ''اےعزیز وااس کے بہی معنی ہیں کہ کلون اور مقاموں کا نام ونشان ندر ہے گا۔ طاعون تو صرف صاحب خانہ کو لیتی ہے۔ گرجس حادیثہ کی اس وی البی میں فہردی گئی۔ اس کے تو یہ معنی ہیں کہ نہ خانہ رہ کا نہ صاحب خانہ سوخدا تعالی کا فرمودہ پورا ہو گیا۔ آپ صاحب کو کومعلوم ہے کہ اس کی نسبت اشتہارا الوصیت میں فہردی گئی تھی ہے۔ ' (مجموعا شتہارات سے سے کہ اس کی نسبت اشتہارا لوصیت میں فہردی گئی تھی ہے۔ ' (مجموعا شتہارات سے سے کہ اس کی نسبت اشتہارا لوصیت میں فرز لرائے ظاہر ما کیں کہ پہلے تو بڑے ذور شور سے اس الہام کو بیک کے لفظ سے مخصوص بہ طاعون لکھا۔ گر زلزلہ عظیمہ کے بعد اس لفظ بہی سے زلزلہ کے متعلق محصور کر لیا۔ کیا یہ ظل د ماغ تو نہیں؟

لے مثل مشہور۔ وز دے کہ بلف چراغ دار د۔ اس جگہ ٹھیک چہاں ہورہی ہے۔ ناظرین اشتہار الوصیت کی عبارت ایک دفعہ پھر پڑھ لیس۔ وہاں صاف الفاظ میں اس فقرہ کا مطلب طاعون ککھاہے۔

مغالطه درمغالطه

اور ملاحظہ ہو کہ جب لوگوں نے اس دور تکی پر اعتراض کیا تو اس کے جواب میں مرزا قادیانی نے بیکھا کہ: ''ایڈیٹر انکام نے (جواس الہام کواس رکتی ۱۹۰۴ء کے پر چہ خطوط وحدانی کے اندر متعلقہ طاعون کھا ہے۔ تاقل ) ایسا کھنے میں غلطی کی اور الین غلطی خود انبیاعلیہم السلام سے پیش گوئیوں کے بیجنے میں بعض دفعہ ہوتی رہی ہے۔'' (ضمیہ ہمر آلی مہا ہم ان جزائی جاس سے ۱۳ اف رے غلط بیانی! آہ رے دروغ بافی! قار کمین عظام ملاحظہ ہو کس قدر دھو کہ دیا ہے۔ آپ ہی تو اپنے اشتہار الوصیت میں اس کو متعلقہ طاعون کھا۔ پھر اخبار الحکم مہا رکتی ۱۹۰۴ء میں ان فظ یہی کے ساتھ طاعون میں سے حصر کیا۔ عگر یہاں معترض کے جواب میں ایڈ پیڑ الحکم والی تحریر کو پیش کر کے اس غلطی کواس بے چارے تا کردہ گناہ کے سرتھوپ دیا۔ افسوس صداف ہوں!

ر اوّل تو یہی جھوٹ ہے کہ اخبار الحکم ۳۱ مرکی ۴۰ واء کے الفاظ ایڈیٹر الحکم کے ذاتی تھے۔ بقیبناً وہ موافق تشریح مرز اتھے۔ووم بفرض محال تسلیم بھی کیا جائے تو خودمرز ا قادیانی نے جواپی خود نوشت تحریروں میں اے طاعون مے مصور کیا ہے۔اس کا کیا جواب؟

احمدی درستو!ایمان ہے کہوکہ خدائے نبی ایسے ہی ہوتے ہیں جو بات بات میں دورخی سهرخی باتیں اوراپنی اغلاط کو دوسرول کے سرمڑھیں۔انصاف! الہامی دوکان کی بانچویں بوتل

برامین احمد بیم میں اپنے الہاموں کی نمبر شاری کرتے ہوئے (ص ۵۵، خوائن جا ص ۵۵) پرایک الہام بیکھا ہے: 'الفتنة ههنا فاصبر کما صبر اولوالعزم ''اس جگہ ایک فتنہ ہے۔ سواولوالعزم نبیوں کی طرح صبر کر۔ 'فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا''جب خدام شکلات کے پہاڑ پر بجلی کرےگا تو انہیں پاش پاش کردےگا۔ قوۃ الرحمان بعیداللہ الصمد بیضدا کی قدرت ہے جوابے بندے کے لئے وہ ظامر کرےگا۔

مرزا قادیائی کے اس خودساختہ بے تعین و تخصیص بے سرویا فقرہ سے ظاہر ہے کہ براہیں احمد یہ کے وقت جن مشکلات میں مرزا قادیائی گھرے ہوئے تھے۔ان سے رہائی ہوگا۔ چنانچہ الفاظ''اس جگدا کی فتنہ ہے' سے موجود فتن کا اظہار ہورہا ہے۔ان سطور میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ آئندہ کی دوروراز زمانہ میں جب مرزا قادیائی زیر تینج ہوں گے۔محفوظ رہیں گے۔

ستره سال بعد

١٨٩٧ء من جب كه مرزا قاوياني كاايك اشد مخالف پنڈت ليکھر ام كسى ظالم سفاك

کے ہاتھوں قبل کیا گیا تو آریوں نے اس قبل میں مرزا قادیانی کاہاتھ کام کرتا ہوا بتایا۔ چنانچہاس پر بواشوراٹھا۔ بعض آریوں نے مرزا قادیانی گونل کی دھمکیاں بھی دیں اور مرزا قادیانی کی خانہ تلاثی بھی ہوئی۔ چونکہ کوئی ثبوت اس قیم کامہیا نہ ہوسکا۔جس سے مرزا قادیانی مجرم ثابت ہوتے۔اس لئے معاملہ رفع دفع ہوگیا۔

اس واقعہ سے مرزا قادیانی نے اپنی خدانمائی ثابت کرنے کے لئے اسے سابقہ کول مول الہاموں برایک مری نظر ڈالی۔ آخر آپ کو چندایک نقرات جو ہر طرف لگائے جاسکیں مل ہی مجے منجملہ ان کے ایک بیالہام پیش کیا گیا۔جس کا اوپر تذکرہ ہوچکا ہے۔آپ نے اس الہام ہے بایں طرز استدلال کیا کہ اس فتنہ کی خبر مجھے سترہ برس پہلے خدانے دے رکھی تھی جو ترف بحرف بوراتیج فابت ہوا۔ چنانچرآ پ کے الفاظ میر ہیں۔ ' پھرآ مے دوسرے الہامات ہیں جواس کے بعد ہیں۔جن میں صریح اشارہ فر مایا گیاہے کہ بیکب اور کس وقت ہوگا اور اس قتم کے ارادے اور قل كے منصوبے كس زمانه ميں ہول محاوراس سے پہلے كيا علامتيں ظاہر ہول كى اوروہ الہام بيہ جو برابین احمدید کے سے ۵۵۷ میں ہے۔ میں اپنی چیکار دکھلاؤں گا۔ اپنی قدرت نمائی سے جھ کو اٹھاؤں گا۔ دنیا میں ایک نذیر آیا۔ پر دنیانے اس کوقبول نہ کیا۔لیکن خدااے قبول کرے گا اور بزے زور آ ورحلوں سے اس کی سجائی طام کرےگا۔الفنة ههنا فاصبر کما صبر اولوالعزم · فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا -ان الهامات من صاف فرما ديا - وه آ كم منصوب اس وقت بول مح جبكه ايك چكدارنشان طام بوگا-اى وجد ان منصوبول كا نام اخيرك الهام من فتندر كهااور فرمايا كهاس جكه فتنه وكاليس اولوالعزم نبيول كي طرح صبر حياية اور بيهمى فرمايا كهآ خروه فتنه نابود موجائے گا۔ بيتمن فتنے ہيں جن كابرا ہين ميں ذكر موااور بيتينوں ظهور (استالم ص ٨٨ فزائن ٢٢٥ ص ٨٠٨) مِن بھی آ گئے۔''

ہم حیران ہیں کہ ان پراز غلاط کاروائیوں پر کہاں تک مغز کھپائی کریں۔ مرزا قادیائی کی اس قطعی اور بیقنی غیب دائی کا پول اوران کے پر لے درجہ کا غیر صادق گر ہوشیار دکا ندار ہونے کا یہی شوت کا فی ہے کہ اس تحریر کے آئے سال بعد خود مرزا قادیائی نے اس الہام کوزلزلہ عظیم کے متعلق بتایا ہے اور اس الہام کے متعلق سابقہ تشریحات کو عالم اخفا کی تاریک قبر میں دُن کرتے ہوئے وہی پرانا عذر کیا ہے کہ سابقہ زمانہ میں اس بات کی طرف میرا ذہمی خطل نہ ہو سکا۔ جس کا متجہ صاف ہے کہ مرزا قادیائی کا کوئی بھی بیان صاف گور راست بازانسانوں سانہیں ہے۔ ماظرین! مرزا قادیائی کی اس الہای بوتل کی حقیقت معلوم کرنے کو ان کا مندرجہ ذیل ناظرین! مرزا قادیائی کی اس الہای بوتل کی حقیقت معلوم کرنے کو ان کا مندرجہ ذیل

مضمون ملاحظ فرما كيس: "يادر م كمان دونون زلزلون كاذكر ميرى كتاب برائين احمديدين بهى موجود م جوآن سے يحيي سال پہلے اكثر ممالك ميں شائع كى گئ هى ۔ اگر چداس وقت اس خارق عادت بات كى طرف ذبن شقل ند بوسكا ۔ پيش كوئى برائين احمديد ميں ذلز لے كے بارے ميں بيہ ہے۔ ميں اپنى چك دکھلاؤں گا۔ اپنى قدرت نمائى سے تھ كوا شاؤں گا۔ دنيا ميں ايك نذير ميں بيہ ہونيا نے اس كوقبول ندكيا ليكن خدائے قبول كر سكا۔ اور بڑے ذور آور حملوں سے اس كى خال طاحبر رحما صبر اولوالعزم، فلما تجلى دبه سپائى ظامر كرد سے گا۔ الفنة ههنا فاصد بر کما صبر اولوالعزم، فلما تجلى دبه كمان دوں ميں تير سے پرائي كن تندير پاكيا جائے گا۔ پس خدا تجھ برى كرنے كے لئے ايك نشائى دكھا ہے گا وہ بول دوں ہوا كو پارہ پارہ كرد سے گا۔ بي خدا كي تور سے دكھا كے ايك نشائى دكھا ہے گا ہوگى اور وہ پہاڑكو پارہ پارہ كرد سے گا۔ بي خدا كي توت سے دكھا ہے گا وہ وہ بي ندہ كے لئے نشان دكھا ہے۔ " (برائين احمديم ميں مدہ کرائن جاس مداکس)

مرزائی بھائیو!ایمان ودیانت کولموظ رکھ کرسوچو کہتمہارے نزویک میسے موعود صادق نبی بننے والے انسان کواسی قدر دیانت وامانت راست گوئی وراست روی یا بالفاظ دیگر اس قدر لفاظی ولسانی، مغالطه ومبالغه دورخی سراخی کی ضرورت ہے۔ یااس سے بھی زیادہ کی؟

بھائيو!اللدسے ڈرو!!

چندروز دنیا کمانے کی خاطریار شتہ دار یوں کے ہندھنوں کی وجہ سے یا اپنے افسران بالا کی خوشنو دی حاصل کرنے کو یامحض بھیڑ چال کی بناء پر دیکھا دیکھی اپنی ایمان جیسی متاع عزیز کی مبارک ومقدس گھڑ می کو بدست خود کذب ومغالطہ کی ہجڑ کتی ہوئی چتا میں ڈال کر یوں بے در دی سےمت پھوٹکو سےمت پھوٹکو

ہمارا کام سمجھانا ہے بھائیو!

ناظرين كرام!

مرزا قادیانی کی تحریرات میں اس قتم کے مغالطات کی بکٹرت مثالیں ہیں۔جن میں سے بطور نمونہ مشت از خروارے دوانداز انبارے آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔اگر آپ لوگوں نے اس رسالہ کومفید سمجھا تواس کے دوسرے حصہ میں بقایا مثالیں بھی درج کی جائیں گی۔انشاءاللہ تعالیٰ!

" وآخردعوانا ان الحمدلله رب العالمين"

خادم امت مرزا:محمرعبدالله معمارا مرتسر کنژه کرم شکهه کوچه عثان دُار



## بسم الله الرحمن الرحيم!

الحمدالله رب العالمين والصلوة على رسوله الكريم!

حضرات!جون١٩١٢ء كاواقعه ہے كەقصېدرو پرضكع انبالەميں فرقد مرزائيدنے ايك عام جلبه منعقد کیا۔جس کے انتظامات نہایت اخفاء میں رکھے کہ اہل اسلام کوایک دن قبل ہی اس کاعلم ہوا۔ جب كەمرزائيول نے ايك غيرآ باد جگه يل ايناسائبان نصب كيا الحمد لله تصبه روير ميل اس وقت تك اس فرقد كاكوئى الرنبيس بـ اگرچداس فرقد نے متعدد دفعد ما كام كوشش كى - آخرى ناكام كوشش غالبًا نومبر١٩١٢ء ين تقى جس كى بناء يرخاكسار راقم الحروف اورمولوى عبدالسلام سابق امیر جماعت احمدید کے درمیان مناظرہ کے شرائط طعے ہوئے۔ان شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جماعت احمدیہ تاریخ مناظرہ سے پندرہ دن پہلے اہل اسلام کوایے مناظر کے نام سے مطلع کرےگی۔اس کے بعدایک الث کاتقرد ہوگا۔ چنا نچہ جماعت احمدید نے اس شرط کی خلاف ورزی کی \_ آخرتاریخ کی کسی متم کی کوئی اطلاع اہل اسلام رویز کونددی \_ جس سے رویز والوں کا خیال ہو کیا کہ مناظر ہنیں ہوگا اور بیخیال یعنین کے ورجہ تک بھنے کیا۔ چنا نچہ جگہ وغیرہ کے انظام ك ضرورت معجى كلى ـ بلكه بم لوك بالكل غانل مو كئے ـ ادهر فرقه مرزائيے نے بيوال جلى كمتاريخ مناظرہ کی آخری رات کے دی جج راقم الحروف کے مکان پر پہنے کر دستک دی۔ سرد یول کی را تیں اور اس پروس فی بیچے تھے۔ بندہ جب بیٹھک میں پہنچا تو ان کی صورت دیکھ کر سخت متبقب موا اور این ببی پرمتفکر مرزائی حفرات نهایت تیاک سے ملاقات کو لیکے اور فرمایا کمنع مناظره کی تاریخ ہے۔ یقین ہے کہ جناب نے حسب شرائط مکان وغیرہ کا انظام کرلیا ہوگا۔ بندہ نے امیداللد پر محروسہ کرتے ہوئے اثبات میں جواب دیا اور دل میں معم ارادہ کرلیا کررات رات شي انظام كرلول كا اوران كي خلاف ورزى كا ذكر برسر اجلاس كرول كا بيناني الله تعالى كى توفیق شامل حال ہوئی اور رات کے ابیج تک مکان وغیرہ کا انظام کمل کر کے اطمینان سے **گ**ر بہنچا۔لیکن سوائے چند دوستوں اور اہل محلّہ کے کسی کو اطلاع نہ دے سکا۔ مبح ہوتے ہی مرزائی حعرات ذاكداز دوصدمعداية مناظرمولوى محداساعيل صاحبآ موجود بوئ الل اسلام ك طرف سے جیسا بہلے عض کیا گیا ہے۔مناظرہ وغیرہ کا کوئی انظام ندتھا۔ بندہ نے خود کو پیش کردیا۔ فرقد مرزائي كےصدر چوہدرى غلام احمد صاحب كاث كمر صتے اور ابل اسلام كى طرف سے بايو بهادردین میر کلرک نهر دویژن رویژ صدراور بنده مناظر، شرا مکلیر گفتگو موئی - خلاف درزی کوتسلیم

کیا۔ چوہدری صاحب موصوف صدر جماعت احمد بینے نہایت ندامت سے اس خلاف ورزی کی معانی جاتی اور مناظرہ دوسرے دن معجد الی والی میں بلا شرائط ان کے اصرار پرمقرر ہوا۔ اہل اسلام کی طرف سے حافظ عبداللہ صاحب پیش ہوئے۔ چونکہ مولوی محمد اساعیل احمدی مناظر کی زبان لکنت کرتی تھی۔ نیز بمجث صرف اثبات نبوت مرز اتفا۔ جو کہ مولوی صاحب احمدی کے بس کا روگ نہ تھا۔ مولوی صاحب کو تپ ہوگیا اور دیوث کی تعریف میں ہی الجھ کررہ گئے۔ کیونکہ احمدی صاحب کی قابلیت سے خود مرز اتفادیانی اس تعریف کی تعریف میں ہی الجھ کر رہ گئے۔ کیونکہ احمدی صاحب کی قابلیت سے خود مرز اتفادیانی اس تعریف کے نمایاں فرد بھے۔ حالانکہ حافظ صاحب موصوف جیسے ماہر استاد حدیث ہیں ویسے مناظر نہیں۔ لیکن اس کا علاج کہ اثبات نبوت مرز اسلامی موصوف جیسے ماہر استاد حدیث ہیں ویسے مناظر نہیں۔ لیکن اس کا علاج کہ اشاعی صاحب کیا مصاحب نامی میں بنایا ہے۔ ان کے خود استاد سے جب بن آیا تو مولوی محمد اساعیل صاحب کیا میاں بدھوگھ کو آئی ان کو سردھارے۔ جان بھی الکھوں پائے۔ میاں بدھوگھ کو آئی اور گھرکوسدھارے۔ جان بھی الکھوں پائے۔ میاں بدھوگھ کو آئی ان بدھوگھ کو آئی اور گھرکوسدھارے۔ جان بھی الکھوں پائے۔ میاں بدھوگھ کو آئی ان بدھوگھ کو آئی ان بدھوگھ کو آئی اس طرف کارخ پنہ کیا۔

اب پھرمینڈ کی کوز کام ہوااور گئے پھیٹر چھاڈ کرنے کین اہل کھڑو تجربہ وچکا تھا۔اس
کے فی الفور آ مادہ ہو گئے اور ایک جمعیت اشاعت اسلام کے نام سے قائم کر لی۔جس میں خنی اور
اہل صدیث تمام اصحاب شامل ہو گئے اور راقم الحردف کواس کا سیکرٹری تجویز کر کے فرقہ مرزائیہ کے
ساتھ خط دکتابت کا تھم دیا۔ چنا نچہ ارجو لائی ۱۹۳۱ء سے بندہ نے ان سے شرا لکا مناظرہ کی تحریک
کی۔چا ہے ٹو بیتھا کہ جب انہیں کی استدعا کے مطابق جواب ملا تو بید کہ ہم تھے کو (بندہ) نہیں
ہوایہ کہ ہفتوں جواب ندارو۔متعدد خطوط کے بعد جواب ملا تو بید کہ ہم تھے کو (بندہ) نہیں
جانے۔غیر معروف خض ہو کسی جماعت کے نمائندہ نہیں ہو۔اس لئے یکھد اہل اسلام کی دیمظی
تقدیق ارسال کرو۔ ہاں حافظ عبداللہ صاحب امیر جماعت اہل صدیث کے نمائندہ ہیں۔ ان
سے ہم بلا تھد ہی شرائط ملے کرسکتے ہیں وغیرہ دغیرہ ۔ساتھ ہی حافظ عبداللہ صاحب کوایک خطاکھا
کہ مناظرہ کی خاطرہ کی خاطرہ ہے ہے۔ آپ مناظرہ
کی دنیا کر کے خود شرائط کا تصفیہ کو ل نہیں کرتے وغیرہ وفیرہ۔

اس کے جواب میں بندہ نے ۱۹۱۲ء کے مناظرہ کا حوالہ دے کر عرض کیا کہ عجب ادندھی عقل کے مالکہ ہو۔ جو فحض ۱۹۱۲ء میں آپ کا داقف تھا اور شرائط مناظرہ طے کرسکتا تھا۔ ۲۰ سال بعد غیر معروف ادریا تا بل تصفیہ ہوگیا۔ حالانکہ اس وقت کی خط دکتا بت بحثیت سیکرٹری کے ہورہی ہے۔ گویا تمام اہل اسلام قصید دیڑکا نمائندہ بھی ہوں۔ اس جواب پر جنوری ۱۹۳۲ء میں شرائط

مناظرہ ہوئیں۔فطرۃ یہ لوگ اپنے مطلب کے پلے ہیں۔ یہ جانے تھے کہ حافظ صاحب ہم عالم ہونے کے باوجود سادہ لوح سید ہیں۔ایک ہی پہلوکو مذنظر رکھنے والے ہیں۔اگر شرائط ان سے طے ہوجا ئیں تو دو فائدہ ہوں گے۔ایک شرائط میں کا میابی حسب منشا کی امید ہے۔ دوسرا حافظ صاحب خودمناظر ہوں گے۔ جوائی صحت جسمانی کی کمزوری سے ہمارے شوروغوغہ میں شائد گھرا جا کیں اور ہمیں اتنی ذلت نہ ہو۔ جنٹی دوسرے علماء کے سامنے اٹھانی پڑے۔گران کی یہ بات نہ بی حافظ صاحب نے ہماری گذارش کو تبولیت کا شرف دیا اور شرائط بذریعہ سیکرٹری (بندہ راقم الحروف) جمعیت اشاعت اسلام کے طے ہوئی۔مناظرہ کا جونتیجہ ہواوہ آپ کوروئیداد کے مطالعہ سے معلوم ہوگا۔

میرے لئے ضروری ہے کہ میں تمام حضرات علاء کا تدول سے اہل تصبد و پڑکی طرف سے شکریدادا کروں۔ جنہوں نے ہماری استدعا پر زحمت سفر برداشت کی اور کسی قتم کی رقم کا بطور نذرانه مطالبہ وغیرہ نہیں کیا۔ بلکہ فراخ حوصلگی سے جن اصحاب کو زائد از سفر خرچ پیش کیا واپس کردیا اور کہا کہ اسلام کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم اس پر اجرت لے کر اپنا عمل ضائع نہیں کرتے۔ ''جـزاء هـم الله احسن الـجـزاء ''اللہ ہمانہ ہمؤمن مسلمان کوابیا حوصلہ عطاء فرماوے۔ آمین!

سب سے زیادہ اور قابل تحسین ہتی جس کا وجود ہمارے لئے باعث صد ہزار افخار ہے۔ مستری محمد عبداللہ صاحب معمار امرتسری ہیں۔ جنہوں نے بندہ کوخصوصاً اور تمام ارکان جعیت کوعوماً اپنا گرویدہ احسان بنالیا ہے کہ اس روئندا دکی ترتیب دے کر ہمیں اصل فرض سے باحس طریق سبکدوش کردیا۔ جملہ ارکان آپ کی اس امداد کاشکر بیادا کرتے ہیں۔

میں ناقدرشناس کہلاؤں گا۔اگر میں اپنے عمرم سید سعیدالدین صاحب کا شکر سیادا نہ کروں ۔جنہوں نے کمال عنایت سے اپناعظیم الشان مکان حضرات علاء کی رہائش کے لئے عطاء کیا۔ جزاہ اللہ!

مناظرہ نہا ہے۔ اس وامان سے سرانجام پایا اور ببلک کو حسب منشاء اداکین جعیت پورا فائدہ پہنچا۔ اگر چیمناظر احمد یہ جماعت نے پوری کوشش کی کی عوام جوش میں آ جا کیں۔ گر کھی عوام کی امن پیندی اور شیخ عبد انکلیم صاحب مجراتی صدر اہل اسلام کی ہوش مندی اور ان سے زیادہ سرواد کا ہل سنگھ صاحب سب انسکٹر پولیس رو پڑ ، ایڈیشنل مجسٹر یہ جناب چوہدری ہے زائن سنگھ صاحب کی قابلیت اور دانشوری نے مجمع کونہا ہے۔ عمدہ طریق سے قابو میں رکھا۔ جس کا شکر سے ادا کین المجمع اور کی اور انسوری ہیں۔

نون: بابوعبدالرحن صاحب مناظر جماعت احدی کے دویہ کی اصلاح کے لئے میں اہل گرات سے اپیل کرتا ہوں کہ بابو صاحب موصوف کا گراتی ہوتا آپ صاحبان کے لئے باعث ندامت ہے۔ اگر چہ احدی جماعت گرات پنجاب کے بہت سے افراد میرے مہربان ہیں کیکن بابوصا حب موصوف کی اصلاح کوشایدان کی تنہا کوشش کارگر نہ ہو۔ اس لئے آپ اپنے شہر کی عزت کی خاطران کی امداد کریں اور بابوصا حب موصوف سے کہیں کہ مناظر وہلٹ کے لئے جو اوصاف ضروری ہیں۔ اگر تمام کے تمام آپ اپنی ذات میں جمع نہ کر کیس تو کم از کم طرز گفتگو مہذبانہ کرنے کی عادت پیدا کریں اور قرآن مجیدا چھے حافظ سے دوبارہ پڑھ لیں۔ تا کہ تلاوت میں صحت ہوجائے۔ ورنہ اقل درجہ گرات سے باہر جاکر اپنے کو گراتی ظاہر نہ کریں تا کہ تمام اہل میں سے کہات کی نہو۔

غادم دین: عبدالجید مولوی فاضل بیکرٹری جعیت اشاعت اسلام

بسم الله الرحمن الرحيم!

اوراس رسول انام عالی مقام علیہ الصلوٰة والسلام کے ہاتھ وہ کتاب ہدایت اختاب سجی جو ہر ملک، ہرشہر، ہر قرید، ہر زماند، ہر وقت کے مناسب حال بلکہ ہر فرد نی نوع انسان کی طبیعت کے موافق نئی دنیا کوجی ولی ہی مفید جیسے پرانی کو ۔ برفتانی علاقے ہیں بھی ولی ہی سہل العمل جیسی ریکستانی گرم خطوں میں۔ بزرگ ترین کتاب اس مقدس رسول التفایق پرنازل کی جس نے اپنی مزکی ومطبر فطرت، اپنے کلمات طیبات، اپنے فیض صحبت سے عرب کی کی جالل اجذ، غیر متدن، سرکش قوم کوآ سان انسانیت کے درخشندہ ستارے بنادیا۔ ان کے اکمر پن کوزئ کو امن پسند بلکہ امن ساز بچوں سے اور جم ولی سے، ان کی جم کو کامل اطاعت شعاری سے بدل دیا۔ وہ جنہیں گلہ بانی کی بھی تمیز نہیں۔ چدائی سالوں کے اندر اس مقدس رسول التفایق کی تعلیم کی برکت سے زمام سلطنت سنجا لے ہوئے سالوں کے اندر اس مقدس رسول التفایق کی تعلیم کی برکت سے زمام سلطنت سنجا لے ہوئے ہوئی گل محمد کما صلیت علی ابر اھیم و علیٰ ال ابر اھیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد و علیٰ ال محمد کما جارکت علیٰ محمد و علیٰ ال ابر اھیم انک حمید مجید،

ويباجيةالل ملاحظه

برادران اسلام! به بات بالکل کی ہے کہ: '' حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر زمانہ

ترقی کرتا گیا اور قرآن مجید کے وقت وائرہ کی طرح پورا ہوگیا۔ صدیف بیل ہے کہ زمانہ مشدیر

ہوگیا اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے' مسلک ان مصمد ابسا احد من رجالکم ولکن رسول الله

وخاتم النبیین ''ضرور تی نہوت کا انجن ہیں ظلماتی را تیں اس نور (نبوت) کو پی تی ہیں۔ جو

تار کی ہو دیا کو نجات دے۔ اس ضرور تیں پوری ہوگئیں۔ اس سے لازم کہ آپ یعنی

مجید کے زمانہ تک پہنچا تو کھل ہوگیا۔ اب سب ضرور تیں پوری ہوگئیں۔ اس سے لازم کہ آپ یعنی

آخضر تعلیہ خاتم الانبیاء تھے۔' (تقریم راور مالانہ جلسقا ویان منعقد و ۱۹۵۹ء میں ۸۸)

آخضر تعلیہ خاتم الانبیاء تھے۔' (تقریم راور در سالانہ جلسقا ویان منعقد و ۱۹۵۵ء میں ۸۸)

آخضر تعلیہ نے باربار فربایا کہ میرے بعد کوئی ٹی آئندہ پیدا ہونے والوں سے نہیں

آخر کا اور حدیث لائی بعد بھی ایسی مشہور تھی کہ اس کی صحت میں کی کوکلام نہ تھا اور قرآن شریف

آخر کا افتا لفظ لفظ تھی ہے۔ اپنی آیت کریم 'ڈولکن رسول اللہ و خاتم النبیین ''سے بھی اس بات کی تھد بی کرتا تھا کہ نی الحقیقت ہمارے نہی تھی۔ پرٹیوت تھم ہوچکی۔''

اس بات کی تصد بی کرتا تھا کہ نی الحقیقت ہمارے نہی تھی۔ پرٹیوت تھم ہوچکی۔''

بلکہ آنخضرت اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے آخیر تک قریب تیس کے دجال پیدا مول گے۔ جونبوت کادعویٰ کریں گے۔

ہوں ہے۔ بو ہوت اور وی سے۔

پر بھی بعض دنیا جید کے طلب گاروں نے نبوت کا دعویٰ کیا اوراسی پر بس نہ کی۔ بلکہ

د کف چراغ داشتہ ور آن مجید اورا حادیث نبویی صاحبا الصلاق والسلام ہے اجرائے نبوت الماب کی کوشش یا لملتب کی منجملہ ایسے اہتا صرفے کی کوشش یا لملتب کی منجملہ ایسے اہتا صرفے کی کوشش یا لملتب کی منجملہ ایسے اہتا صرف کی اندراسی ملک پنجاب میں ایک صاحب کی مرزاغلام احمد قادیانی و ندعیم غلام مرتضی ایسے جوایک طرف تو دعویٰ نبوت کو فر اسیام کر نامی مردائی کا بھائی اور دوسری اور دوسری اور دوسری اور دوسری طرف برملا نبوت کا دعویٰ کیا۔ بیصاحب بقول خود الا اسے میں قادیان ضلع کور داسپور میں پیدا مونے۔

(تریاق القلوب می ۱۸ خوائی کیا۔ بیصاحب بقول خود الا ۱۲سے میں قادیان ضلع کور داسپور میں پیدا مونے۔

جب سات سال کے ہوئے تو بقول خود مولوی فضل اللی سے قرآن نشریف وفاری کی چند کتابیں پھر ہمر دس سال مولوی فضل احمد سے پچھ عربی اور ہمر ساسال مولوی گل علیشاہ (شیعہ) سے صرف ونحو کی چند کتابیں پڑھیں علم طبابت میں بھی پچھ دستگاہ رکھتے تھے جواپنے والدے انہوں نے حاصل کیا۔

(دیکھو کتاب البریص ۱۲ ابنز ائن ج ۱۳ میں ۱۸)

اس کے بعد حسب دستور تلاش معاش کی آفر پیدا ہوئی تو قادیان سے چل کر سیالکوث وارد ہوئے اور بھا ہرہ پہُدرہ رو ہے ماہوار پجبری ش ملازم ہوئے طبیعت میں خواہش تفوق تھی اور موجودہ عہدہ محرری ش بالائی آ مدنی حسب فشاء نہ ہوتی تھی۔اس لئے قدم آ کے بڑھایا اور مخاری کا امتخان دیا قسمت کی تا مرادی نے اثر دکھایا۔امتخان میں فیل ہوئے۔جس سے نصرف تمام وہ ہوائی قلع جو کیر آ مدنی کی خیابی وہ وہ کی فیل دول پر قائم کئے تھے۔ دھم سے گر کر چکتا چور ہوگئے۔ بلکہ تو کری طبیعت اچائے ہوگئے۔ نوکری کوسلام کیا اور گھر کوسدھارے۔ محرول میں برابرحسول دولت کی خواہش ناموری کی امتک موجود تھی۔

بین سے بی مختلف فداہب کی کہا ہیں پڑھنے کا شوق تھا اور علم جیسا کہ فدگور ہو چکا ہے۔ خیر سے چھ ہرئے تک بی پڑھا تھا۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ ابتدائی عمر ہیں ہی و ہریت کے عمیق گڑھے ہیں او فدھے منہ گر سے بانڈا خدا کا خوف یا عاقبت کا فکر تو تھا بی نہیں ۔ نوکری سے چھو شخ بی دولت پیدا کرنے کے لئے نئے راستہ کا تجسس شروع کیا۔ تھوڑے عرصہ بعد بی فدہب کی آ ٹر میں جلب زرکا آسان ترین راستہ و تھوٹہ ٹکالا۔ ابتدا خادم اسلام کی شکل میں نمووار ہوئے اور آخریں فدہب کے پیشواؤں سے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔اشتہار بازی کے ذریعہ اپنی گمنام ہستی کو لوگوں سے روشناس کرایا۔ جب کچھ چرچا ہوگیا تو صداقت اسلام پر ایک کتاب براجین احمد سکھنی شروع کی۔اس کے ذریعہ سے سادہ لوح مسلمانوں کی خوب جیبیں خالی کیس اور مجد وہ ہم، محدث ہونے کا دعویٰ کیا۔ جب ان دعاوی پراچھی طرح قدم جم کے تو مثیل سے پھرسے موعود ہے۔ چونکہ احادیث میں می موعود کے لئے تی کا لفظ موجود ہے۔اس لئے اس کوظلی ، اعجاز ، مثالی ، جزوی ، ناقص نبوت خودساختہ اصلاح میں ڈھالا۔

(انجام آئتم ص ۲۸ برزائن ج١١ص ٢٨ ،ايا صلح اردوص ۵ ٤ برزائن ج ١٣٠٩)

اس کے بعد تو آپ کے دعاوی نے اس دریا قہار کی صورت اختیار کی ہے ہی کا جب بند ٹوٹ جاتا ہے تو ہراس چیز کوجواس کے راستہ میں آئے بہا لے جاتا ہے۔غیرتشر یعی نبی،تشر یعی نبي، جامع الانبياء بظلى خدا، بلكه يج حج خدا، ما لك كن فياو ن، مختارا حياءا ما تت وغيره وغيره مسب يجه ہی بن گئے ۔امت محمریہ کے مسلمہ خود پچانو بے کروڑ مسلمانوں کو کا فرجہنمی قرار دیا اوراس پربس نہ كى بلكه بروه مخض جوآب كى تقيد اين ندكر اس كوحرام زاده، سؤر، كمّا، بدذات، خبيث كالقب دیا گیا۔ آخرخدائی غیرت نے جلوہ دکھایا۔ اس برصتی ہوئی ضال ومفل ہستی کواجل کی ایک ہی تھوکر نے قبر میں جالٹایا۔ چنانچہ کن فیکون کی ڈیٹک مارنے وزندہ کرنے کے اختیارات دھرے کے وهرے ہی رہ گئے اور ۲۲ مرکنی ۱۹۰۸ء کو بمقام لا بور بروز منگل بمرض بیضہ سوادی بجے دن کے لا کھوں روپیدی پیدا کردہ جائیدا کو بنظر حسرت دیکھتے ہوئے بعض اقوال خود کی روہے ہیم ۵۹ سال اسے افتر اکس کی سرایانے کو حاکم حقیق کے دربار میں بلائے گئے۔متوفی ندکورائی زندگی میں اگرچہ بظاہر بڑی ڈیکٹیس مارا کرتے تھے کہ آؤجھ سے مباحثہ ومناظرہ وغیرہ کرلو گر جب علماء کی طرف سے آ مادگی دیکھتے، بھاگ جاتے اور طرح طرح کے حیلوں، بہانوں سے ٹال دیتے۔ چنانچہ ۱۹۰۱ء میں (۱۹۱ احدی می بنزائن ۱۹۵ میدا) کے اندرمولانا محدثناء الله امرتسری کومباحث کی وعوت وی اورساتھ ہی پیشین گوئی جڑوی کہ وہ قادیان میں نہیں آئیں گے۔ جب مولا ناصاحب سر پر جاد همکے اور مناظرہ کے لئے بلایا تو مرزا قادیانی نے بہاند کردیا کہ میں نے خداسے عہد کیا ہوا ے کہ علماء سے مناظرہ نہ کروں گا۔

ہو چکی نماز مصلی اٹھائے رزا قادیانی نے اپنی تمام عرمیں دوتین ہی مباحث کئے ادر مباہلہ تو ایک ہی کیا۔ مباحثوں میں بھی فکست کھائی اور مباہلہ سے بھی کاذب ہی ٹابت ہوئے۔ مخضر یہ کہ مرزا قادیانی تو بھی بھار بھنے پھنسائے میدان مباشات میں قدم رکھا کرتے تھے۔ گران کی و فات کے بعد مرز ائیوں نے ان کے دعاوی باطلہ کوفروغ دینے کی ہرممکن کوشش کی۔جگہ بہجگہ مناظرات کا بازارگرم کیا۔ ہرمقام پر جہاں دوجار پھی مرزائی تھے انجمنیں قائم کیں۔ ہرجگہ جلے ہونے لگے۔ جن میں کذب، دجل وخداع، مکر وفریب غرض ہر طور سے مرزائیت کی ز ہرناک ہوا پھیلانے کی کوشش کی گئی۔

ملک پنجاب میں شائد ہی کوئی ایسامقام ہو جہاں اس فرقد محدثہ کا اثر نہ پہنچا ہو۔روپڑ صلع انبالہاوراس کے گرد دنواح میں بھی بعض غیرسعیدان از لیاس مدعی فرقہ میں داخل ہوئے اور باوجود نوگر فتار ہونے کے شیخیاں بگھارنے لگے اور مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگے۔ آخر نوبت بایخارسید کدابل اسلام کوان کی شخی کرکری کرنے ۔ نیز اس ممراه طا کفد کاسد باب کرنے کے کئے مناظرہ کرنا پڑا۔

چنانچيمور خد ۲۰،۲۰ مارچ ۱۹۳۲ و کومناظره جوا اس مناظره مين خدا تعالى كے نفل وکرم ہے لوا مجمدی سربلند ہوا اور قادیانی حبصنڈی کچھاس طرح سرنگوں ہوئی کہان نواح میں دوبارہ اس كِ قَائمُ موني كَى اميدند عن فالحمد للله على ذالك "

چونکداس مناظرہ میں الل اسلام نے نمایاں فتح پائی۔اس لئے اس کا اثر و یاد وقائم ر کھنے کے لئے جعیت اشاعت اسلام روپڑ کے سرپرست اصحاب نے اس مناظرہ کو بصورت رسالہ شائع کرنے کا تہریکیا۔ جوآپ کے سامنے ہے۔ حق تعالیٰ سے دعاء ہے کہ دواس رسالہ ہے ا يِي تخلوق كوخاطرخواه فائده پيچاوے۔آمين! خادم خاكسار جمع عبدالله معمارام تسرى

شرا ئطمناظره

جو جناب عبدالمنان صاحب امير جماعت احمه بيركا نُصَّرَّتُه وجناب مولوي عبدالمجيد صاحب سیکرٹری جعیت اشاعت اسلام رویز کے درمیان طے ہوئیں۔ ورج ذیل ہیں۔ شرائط مناظره ما بین جماعت احمد بیکا ٹھ گڑھ واہل اسلام روپڑمنعقدہ ۲۰۱۰ ۲ مارچ ۱۹۳۲ء۔

مناظره تقريري ما بين جماعت احمد بيركا تُه گُرُه والل اسلام رو پرُنتار يخ ۲۰،۱۰ مارچ .....1 بروزاتوارو بيرموكا\_

> برفريق ايني ايني جماعت كاحفظ امن كاذ مددار موكا\_ ۰۰۰۰۰۲

ورخواست اجازت مناظره فريقين كى طرف سي موكى \_ ۳....۳

| ۰۰۴ | بمقام مناظره فريقين تكبيرسا ئين مسكين شاه بوگاب                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵  | مبحث مناظره اثبات نبوت مرزا قادیانی (متوفی ) ہوگا۔                           |
| ٧   | ۲۰ دادی ۱۹۳۲ء کی کہلی نشست ۸ربح سے ۱۱ بع ش صرف ممات عیلی علیہ                |
|     | اللام پر گفتگو ہوگی۔ دوسری نشست ڈیڑھ بجے دو پہرے لے کرساڑھے چار بج           |
|     | تك محث اثبات نبوت مرزا قاديان موكارجس ميس معى جماعت احمى موكى اور            |
|     | مجيب الل اسلام رويز_                                                         |
| ∠   | مدعی جماعت احمر پیکوا ثبات نبوت مرزا قادیانی پرنصف گھنٹہ تقریر کرنے کی اجازت |
|     | ہوگی اور ایسائی مجیب کے لئے نصف گھنٹے اور بعدہ دس دس منٹ۔                    |
| ٨   | مہلی نشست کے لئے نمبرے کی طرح پہلے نسف نصف گھنشہ اور بعدہ دس دس منٹ۔         |
| ۹۹  | دلائل عقلی نقلی مول سے نقلی دلائل میں صرف قرآن مجید واحادیث صححداور کتب      |
|     | مرزا قادیانی پیش ہوں گے۔                                                     |
| 1•  | مردوصدر بااختیار ہوں سے کہ اہل مجلس اور مناظرہ کومفید مدایات دے سکیں ۔ مگر   |
|     | دوسر بے فریق کے صدر کی اجازت ہے۔                                             |
| 11  | تادلہ تاریخ مقررہ ۱۸رجوری۱۹۳۲ء سے پہلے پہلے سی فریق کی اطلاع پر ہوسکتا ہے    |
|     | اور بعد ۱۸ کے تبدیل نہ ہوگا۔                                                 |
| 1   | اللی دغیرہ کا انظام انجمن اشاعت اسلام روپڑ کے ذمہ ہوگا۔ جوفریقین کے لئے      |
|     | مسادى بوگا_                                                                  |
|     | العبد: عبدالمجيد مولوى فاعل سيرثرى المجمن اشاعت اسلام                        |
|     | العبد عبدالمنان قائمقام امير جماعت احديدكا تُعرَّرُه                         |
|     | The same by Burger ( 2 ) City to a 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2   |

تاریخ مقررہ سے ایک یوم پہلے علاء کرام جن کو برائے مناظرہ اہل اسلام نے بلایا تھا پہنے گئے۔ حضرت مولاتا محمد ابراہیم صاحب میرسیالکوئی وجناب مولوی احمد وین صاحب کمھودی۔ فاکسارراقم الحروف بھی امرتسر سے ساتھ ہولیا۔ روپڑ کے امٹیشن پر جمعیت اشاعت اسلام واجمن خدام اسلمین روپڑ کے سربرآ وردہ اصحاب و والسیر برائے استقبال موجود تھے۔ چنانچہ بڑی شان وشوکت سے بصورت جلوس جائے قیام پر بسواری تا گلہ پہنچ۔ مرزائی علاء بھی جو تاویان سے آئے تھے۔ ای گاڑی سے اتر ہے۔ بموجب مقولہ شہور دوجمیسی روح و بسے فرشتے "

ندان کے لئے کوئی سواری مہیا کی گئی اور نہ بی بعزت و تکریم ان کے لئے استقبال کیا گیا۔ ہمارے جلوس کے پیچھے چیھے جسم حزن وملال بنے چلے آ رہے تھے۔ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ کسی عزیز کو وفتا کر آئے ہیں۔ آئے ہیں۔

اسے یں ۔ ہم بہ ہمرائی سیکر وں فرزندان اسلام کے شادا وفر حال جائے قیام پر پنچے۔ انجمن خدام اسلمین کے تمام والنیر ہروقت خدمت گراری میں منہ کے نظرا تے ہے۔ شخ عنایت اللہ صاحب سیدعزیز احمد صاحب بھی شکر وثنا کے متحق ہیں کہ انہوں نے اپنے عزیز اوقات و پئی خدمت کے لئے وقف کرر کھے تھے۔ (مولوی عبد الجید صاحب، مولوی فاضل، سیکرٹری جمعیت اشاعت اسلام روہ و جناب مشی نذر محمد صاحب پریزیڈنٹ جمعیت اشاعت اسلام روپر تو ان دنوں نہایت تندی و جانفشانی سے معروف کارتھے۔ ان کے معزز عہدے ہی ان کی معروفیت کے مظہر ہیں۔ مرتب) جزاهم الله خیر الجزاء!

ای کار از تو آید ومردال چنیس کنند

شررور کے تمام ملمان حنی، اہل حدیث، اہل تشیع سب نے اس مناظرہ کے لئے ایداددی۔ بلکددیکرشہروں کے سلمانوں نے بھی۔ جزاھم اللہ!

مور خدہ ۲۰ رمار چ کومنا ظرہ شروع ہوا۔مقام مناظرہ شہررو پڑے باہر تھوڑے قاصلہ پر تکہ شاہ سکین تھا۔

پہلے دن ہی پہلی نشست میں سامعین قریبا ایک ہزار تھے۔ بعد دو پہر تو بکثرت لوگ شامل ہوئے۔ دوسرے دن بھی حاضری اچھی خاصی تھی۔ مناظرہ بامن وچین ختم ہوا۔ پولیس کا انظام نہایت عمدہ قفا۔ خاص کر جناب ایس۔ ڈی۔ اوصا حب جناب سردار مایل سنگھ صاحب سب انسیکٹر پولیس خاص طور پر قابل تعریف ہیں۔ آپ ہردوافسران پولیس بہت بجھدار، بالغ نظر، لائق و مد برختظم ہیں اور اس مناظرہ میں جب بھی کسی امر پر جھکڑا پیدا ہوا۔ انسران خدکورہ نے بلا پاسداری کسی فریق کے احسن طور پراس کو نیٹایا۔ مرحبا!

مرزائيوں كى شرائط تكنى وبدتہذي

ور یہ ہے گے گا کا شکر ہے کہ ہماری طرف ہے کوئی بات الی نہیں ہوئی جس پر فریق ٹانی کو اعتراض ہوائی جس پر فریق ٹانی کو اعتراض ہوا ہو۔ گرافسوں ہے کہ فریق ٹانی نے نہ صرف بار بار شرائط طے شدہ کی خلاف ہی کی بلکہ اخلاقی نقط زگاہ ہے اکثر مواقع پر جمیں شکایت کا موقعہ دیا۔ باربار جماعت اہل اسلام کی طرف

اشارہ کرکے کہتے تھے کہ''احد بیک (محدی بیگم کا والد) مرگیا اور کتے بھونک رہے ہیں۔''ہمیں اس مدعی تہذیب جماعت سے اس کی ہرگز امید نہتی۔ مرز ائی مناظرین کا مبلغ علم

احدی جماعت کی طرف سے جو مناظرین پیش ہوئے۔ جاہل مطلق معلوم ہوتے سے عوماظرین پیش ہوئے۔ جاہل مطلق معلوم ہوتے سے عوماعر آن مجید سے عوماعر آن مجید کے آبات بھی سے کہ: ''الم منجعل الارض کفاتاً احیا، وامواتا ''اس کا ترجمہ مرزائی مناظر مولوی میں ہے کہ: ''الم منجعل الارض کفاتاً احیا، وامواتا ''اس کا ترجمہ مرزائی مناظر مودوں اور زندوں کے لئے کافی نہیں۔''اور بعد میں جب اس پر اعتراض ہواتوان معنوں سے صاف کر گئے۔ اس طرح ملک عبدالرحن مرزائی مناظر مرزاقادیانی کالہام''ا۔ تھا المراءة''کوا۔ تھا پڑھتا وغیرہ۔

مرزائيوں كى ديانت

حفرت مولانا حافظ محما براہیم صاحب الکوٹی نے قرآن مجید کی آیت "السله مان کان هوالحت من عندك "پڑھی۔اس پرمرزائی مناظر ملک عبدالرحن نے اعتراض کیا کہ مولوی صاحب نے آیت غلط پڑھی ہے۔ نفظ "هوالحق "غلط ہے۔ حجے" هو الحق "ہے۔ اس کے جواب میں مولانا محمد ابراہیم نے فرمایا۔ "اگر آپ صادق ہیں تو قرآن شریف سے دکھا ہے ۔"افسوس ہے کہ مرزائی اصحاب نے آخر تک نیوا پی غلطی کا اقراد کیا اور نہ ہی قرآن سے دکھا ہے۔ "افسوس ہے کہ مرزائی اصحاب نے آخر تک نیوا پی غلطی کا اقراد کیا اور نہ ہی قرآن سے آئے ہے دھو کہ سائی۔

مرزائیوں کی حالبازی وکذب بیانی اور حق کی فتح

اس مناظرہ میں ہرمجے پر مدی جماعت مرزائیقی اور بموجب وقت مقرر آخری تقریرالل اسلام کی بنتی تھی۔ پہلے دن دونوں نشتوں میں ای پڑل ہوا۔ دوسرے دن احمدی اصحاب نے بیچال چلی کہ شرائط مناظرہ میں مرقوم تھا کہ سوائے قرآن وحدیث واقوال مرزاک اورکوئی کتاب پیش نہیں ہوگ ۔ پہلے دن جب مرزائیوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو جھڑا ہوکر طے ہوا کہ کتب گرائم پیش ہو گئی ہیں۔ مگر دوسرے روز مرزائیوں نے چر بہی چال کھیلی اورخواہ مخواہ کی تو جس میں آ دھ گھنٹے گوادیا۔ مقصوداس تھنج اوقات سے انکا یہ تھا کہ کی طرح آ خری تقریر ممادی ہو۔ چنانچہ وہ اپنی چال میں کامیاب ہوئے۔ اب تو ہمارے پریزیڈن صاحب کو بھی مرزائیوں کی چالا کی پرغصہ آیا۔ اگر معاملہ یہیں پرختم ہوجاتا تو کوئی بڑی بات نہ تھی۔ مگراس آ دھ

گفٹہ ضائع ہونے کی وجہ سے دوسری نشست میں بھی آخری تقریر مرزائیوں کی ہی بنتی تھی۔اس لئے اس پر جھگڑا ہوا۔ آخر مرزائیوں کے پریزیڈنٹ جناب عطاءاللہ خان صاحب وکیل نوال شہر نے اپنے طور پر حساب لگا کر اعلان کیا کہ اچھا بیہ مناظرہ ۲ بجے سے شروع ہوکر ساڑھے چار پرختم ہوجائے۔ ہمیں منظور ہے۔

کے کو اوجود کید مناظر اسلام تقریش و ب خربوئی کداس سے آخری تقریر پھراہل اسلام ہی کی بوگی تو باوجود کید مناظر اسلام تقریش وع کر چکا تھا پھرشور چادیا کہ نہیں ہم کو یہ منظور نہیں ۔ ہمار سے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ دو بجے سے شروع کر ہے ہ بجے تک مناظرہ ہوگا۔ اس پر پھر جھٹرا شروع ہوا۔ بآخر افران پولیس نے حسب معمول وغل دے کریہ تجویز پیش کی کہ قرعہ ڈال لوجے مرزائیوں نے یہ کہ کرکہ ''یہ جواء ہے جو ہمار سے فرب میں جرام ہے'' مستر دکردیا۔ اگر چہ قرعہ کو جواء کہنا مرزائیوں نے یہ کہ کرکہ ''یہ جواء کہنا مرزائیوں کی جہالت کی دلیل ہے۔ تاہم پولیس افسران نے اسے چھوڑ کر دومری تجویز پیش کی کہ ہرفریق کے دودوآ دمی ایک جگہ پیٹھ کر سمجھوتہ کرلیس۔ یہ تجویز منظور ہوکرائی پھل ہوا۔ چونکہ مرزائی سراس ناحق پر تھے۔ اس لئے باوجود بڑے ہوشیار و چالاک کہلانے کے پھر پھنس کے ۔ اپ خناب میں تو وہ آخری تقریرا پی گن کرا تھے تھے۔ گر ہوگی اہل اسلام کی بچے ہالمحق یعطوا و لا یعلی ۔

٢٠ مارچ ١٩٣٢ء كامناظره مشت اول محت حيات ووفات سيح

۱۹۷۸ مارچ کوسیم ۸ بجے سے ۱۱ بج تک حیات و ممان کی پرمناظرہ تھا۔ اہل اسلام کی طرف سے مولانا حافظ وحاجی محمد ایرا ہیم صاحب بھر بیالکوئی تھے اور مرزائیوں کی طرف سے جناب مولوی محمد سلیم صاحب۔

مولوي محرسليم صاحب نے وفات سے پر بہل دلیل میدیش کی

خداتعالی قرماتا ہے: 'وادق ال الله ساعیسی ابن مریم ، انت قلت المقاس اسخدونی وامی الهین من دون الله وانت علی کل شتی شهید (العائدة:) ''اور جب قیامت کون خداتعالی کے گا ہے سی بیٹے مریم کے کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ جھ کواور میری والدہ کو خدا کے سوائے دومعبود بتالو حضرت عیلی جواب دیں محمد تو پاک ہے جھے لاکن نہیں میں وہ بات کہوں جس کا بچھے کوئی تی نہیں ۔ اگر میں نے بیکما ہے تو تحقیق ملم ہے تو دلول کے جیدوں سے ماہر کے اور میں نہیں جانا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ میں نے تو ان کو یکی کہا ہے جو تو دار تھا وائے جھے تھی کہا تھا کہ جی کہا ہے جو تو دار تھی ان کو یکی کہا ہے جو تو نہیں کہا ہے جو تو دار تھی ان کے جو دار تھی ان کو یکی کہا ہے جو تو ان کو یکی کہا ہے جو تو تھے تھی کو تا کو یکی کہا ہے جو تو تو تھی تھی تو ان کو یکی کہا ہے جو تو تھی تھی تو ان کو یکی کہا ہے جو تو تو تھی تھی تو ان کو یکی کہا ہے جو تو تھی تھی تو ان کو یکی کہا ہے جو تو تھی تھی تو تا کی تو تو تا کہ تو تا کہ تو تا ہی اور تی ان سے خبر دار تھی تو تا کہ تا تا کہ تا تھی تو تا کہ تا تھی تو تا کہ تو تا کہ تو تا کہ تا تھی تو تا کہ تا تا کہ تو تا کہ تا کہ تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا کہ تا تا کہ تا تا کہ تا کہ تا کہ تا کہ تا تا کہ تا ک

جب تک زندہ رہا۔ پھر جب تونے مجھے مارلیا تو تو ہی خبر رکھتا ہاں کی اور تو ہر چیز سے خبر دار ہے۔
حضرات اس آیت سے ظاہر ہے کہ حضرت سے اپنے لئے صرف دو زمانوں کا ذکر
کرتے ہیں۔ ایک وہ زمانہ جب وہ لوگوں میں موجود تھے۔ ایک وہ زمانہ جب آئییں وفات دی
گی۔ سوخدا کے روبروا نکا دوہی زمانوں کا ذکر کرتا اور اپنے نزول فرمانے کا ذکر نہ کرتا ثابت کررہا
ہے کہ وہ تازل نہیں ہوں گے۔ (واضح رہے کہ بیمناظرین کے اصل الفاظ نہیں ہیں۔ بلکہ ان کی
تقاریکا صحیح مفہوم ہے۔ مرتب)

جواب ازجانب الل اسلام

اس کے جواب میں حضرت مولانا سالکوٹی فے فرمایا:

آپ نے جوفقرہ مادمت فیھم کا ترجہ 'میں جب تک زندہ رہا۔' کیا ہے۔ بی فلط ہے۔ وکھائے یک لفظ کا ترجہ ہے۔ ای طرح فیا ما تہ و فیتنی کے معنے موت بھی فلط کے میں۔ توفی کے معنی کس چیز کو پورا پورا لینے کے ہیں (اس کے جوت میں حضرت مولانا نے مرزا قاویا فی کی تحریب گی کی جو آگ آتی ہے) باقی رہا آپ کا یہ کہنا کہ خضرت سے نے ضرف دوز ما نوں کا ذکر کیا ہے۔ تیسرے کا نہیں ۔ موصاحب من اعدم ذکر سے عدم شے لازم نہیں آتا۔ فقد بد!

تعجب ہے کہ مرزائی مولوی صاحب نے اخیر تک اس تقریر کا کوئی جواب ہیں دیا اور نہ ہی دوبارہ اس آیت کو پیش کیا۔

دوسری دلیل کے

مرزائیوں کی طرف ہے ثبوت وفات سے پریہ پیش کی گئی:

قرآن شريف مين بن المدين الله و معلوك من الدين كفروا الى ومطهرك من الدين كفروا الى يوم من الدين كفروا الى يوم المقيامة "المعين من تجيوات وين والا بول في المراد الما يوم والا بول اور تجي كافرول سي باك كرف والا بول اور تير تا بعدارول كوكفار برقيامت تك غليد بي والا بول اور تير تا بعدارول كوكفار برقيامت تك غليد بي والا بول -"

لے مرزائیوں نے پہلی دوسری بلکہ اور بھی کی دلیلیں جوآ گے نقل ہوں گی پہلی تقریر بیک ہی دفعہ کیں تغییں ۔ بنظر سہولت ہر ایک دلیل اور اس کے جواب کو علیحدہ علیحدہ لکھ دیا ہے۔ تاکہ بناظرین کو بچھتے میں آسانی ہو۔ مرتب

اس آیت میں جیسا کہ اس کے ترجمہ سے ظاہر ہے خدانے چار وعدے سے کے ہیں۔ سب سے پہلے موت کا ذکر فر مایا ہے اس کے بعدر فع پھر تطبیر کا پھر غلبہ معین کا۔ یہ آپ کو بھی علم ہے کہ امور مو خرالذکر لیمنی رفع بطبیر وغلبہ ہو چکے ہیں۔ اس سے لازم آیا کہ وفات بھی ہو چک ہے۔ کیونکہ وفات پہلے ذکور ہے اور قرآن مجید میں جو ترشیب مندرج ہے اس میں نقدیروتا خیر قطعا جا تر نہیں ہا اگر آپ میں ہمت ہوت قرآن شریف بدل و جیجے ۔ پھراگر آپ ای پراصرار کریں کہ اس آیت کی ترشیب بیان سیجے کہ کس طرح ہوئی اور حدرت سے کہ توقی کے معنی پورا پورا لورا لیمن کھا ہوت کو ایورا پورا لیمن کے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ تو فی کے معنی پورا پورا لیمن کے بیات کہ تابت کردیں تو مبلغ پارٹی رو بیرانعام دوں گا۔

جواب ابراتيمي

عزیر من ا آپ کا ساراسوال ہی بنافاسد علی الفاسد ہے۔فقرہ یاعیسی افی متوفیک کے معنے موت ہی نہیں ہیں۔ اس کے سیح معنے یہ ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے پوراپورالینے والا ہوں۔ باقی رہا تمہاراانعام مقرر کرناسو جو کھی اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہوا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تہمیں دیا گیا ہے۔ بال آپ کے مطالبہ کا پورا کرنامیرافرض ہے۔ جو بغیرانعام لئے کئے دیتا ہوں۔

سنے ! خودتہارے امام ومطاع مرزا قادیانی جن کا دعوے تھا کہ میں براہین احمد یہ کے وقت ہی عنداللہ درسول تھا۔ (ملاحظہ موایا صلح ص ۵۵، فرائن جسام ۹۰۰۰)

ای کتاب براین احدید میس اس آیت کا ترجمه یول کرتے ہیں: ' انسبی متسوفیك ورافعك التي ..... میں چھ کو پورې لعمت دول گا اورا پی طرف اٹھاؤل گا۔''

د کیمیے خود مرزا قادیانی نے فقرہ متوفیک کے معنے''پوری نعت دوں گا'' کئے ہیں اور تر تیب کے متعلق جوسوال تم نے کیا ہے سوجبکہ میں نے ثابت کردیا ہے کہ متوفیک کے معنی موت نہیں ہیں تو یہ سوال ہی اڑ گیا۔ لیکن اگر ہم بغرض محال متوفیک کے متی موت دوں گا ہی تسلیم کرلیں تو تر تیب کے متعلق جواب ہیہے کہ خود مرزا قادیا نی اقراری ہیں کہ:'' یہ تو بچ ہے کہ بیضروری نہیں کہ حرف داؤے ماتھ ممیشہ تر تیب کا لحاظ واجب ہو۔''

(ترياق القلوب من ٢٥٦ فرائن ج١٥٥ م١٥٥)

علاور قولي مرزا قادياني كرقران مجيد بين اس كى متعدد مثالين موجود بين كرف داؤ بين تيب لازى نيس چتا نجياس آيت بين أو اقيمو النصلوة واتوالزكوة واركعوا مع الراكعين (بقره:) "الل كتاب كوفطاب بي كرة تائم كرونماز اورويا كروز كوة اورركوع كروركوع

كرنے والوں كے ساتھ اس جگداگر جم آپ كى مرقومەترتىب لازى قراردى تو ترجمەيد بوگاك پہلے نماز پڑھ بغیررکوع کے اس کے بعدز کو ۃ ادا کرو۔ پھررکوع کرو۔ کیا فضول ترجمہ ہوگا۔اے جناب!مطلب آیت کا صرف مدے۔ مد مرسد کام اینے اپنے وقت پر کرو۔ تر تیب کا کوئی لحاظ نہیں۔ای طرح ایک جگه بنی اسرائیل کے متعلق فر مایا کہ ہم نے ان کو تھم دیا۔ 'واذ خلوا الباب سجداً وقولوا حطة (البقره:) "دورى جكدات كويون اداكياك "وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً (الاعراف:)"احمى مولوى صاحب فرماية -اس جكما بك ترتیب کہاں گئی۔ ہاں آپ نے یہ جو یو چھا ہے کہ آیت کی ترتیب آخر کیا ہوگی اور ترتیب بدلنے ك لئے كون ساقريند ہے \_ سواس كا اصل جواب تو وہى ہے جو ہم دے بچكے ہيں \_ يعنى تو فى ك معنى موت نہیں ہیں۔ لہذاتر تیب وہی ہے جومندرج فی القرآن ہے۔ ہاں و سراجواب بطور فرض محال برسليم وفي بمعن موت يه ب كرجس طرح آيت اقيموالصلوة واتوالزكوة واركعوا مع السدكيين "ميس كام اين اين وقت بركرن كالحكم ب-اى طرح بيجاد وعد ، جوحفزت مي سے ہوئے ہیں اپنے اپنے وقت پر بھھ پورے ہو بھے کھے ہوں مے اوراس کے لئے قریندرسول التُعَلِّينَةُ كَي حديث ہے۔جس مِن حضرت منتج عليه السلام كا زمين پراتر نا اور بعد نزول پينتاليس سأل كذار كرجره نوي الله على فن موتا مرقوم مرج موسيم - "قال رسول الله علين لله ينزل عيسى ابن مريم في الارض فتزوج ويولدله ويمكث خمس واربعين سنة ثم يموت فيدفن معى في قبري

حضرت مولا ناصاحب کی اس تقریر کاکوئی سیح جواب مرزائی مولوی سے آخرتک ندبن پڑا۔ ہاں اپنے نبی کی سنت بڑمل پیرا ہوکر بیافتر اء باندھا کہ: "مولوی محمد ابراہیم قرآن کی ترتیب کو فلط کہتے ہیں۔"اس کے جواب میں حضرت مولا ناصاحب نے فرمایا:" بیر مجھ پرافتر اء ہے۔ میں نے تو بیکہا ہے کہ اس آیت کی ترتیب اس طرح ہن مندرج قرآن ہے۔ ہاں معنی وہ نہیں جوآپ کرتے ہیں اور اگر بفرض محال وہی معنی ہوں تو چونکہ قرآن مجید واحادیث سیحد سے حیات حضرت سے علیہ السلام کی فابت ہے۔ اس کئے بقرید فسوص نبویر تیب بیر ہوگی کہ بعد نرول حضرت سیح وفات یا کمیں گے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔" ثم یموت" فاقہم!

حدیث پراحمدی مناظر نے بیاعتراض کیا کفقرہ کیدفن معی فی قبدی '' کے معنی ہیں میرمی قبریس وفن ہوگا۔ حالا تک قبر نہوی کو پھاڑ کرمسے کو وفن کرنا نی متال کے اس لئے اس لئے اس سے مرادروحانی قبر ہے۔اگر قبر بمعنی مقبرہ مولوی صاحب ثابت کردیں تو مبلغ پانچ سوروپیہ

انعام دوں گا۔ ماسوااس کے خود حضرت عائشہ صدیقہ ٹے جن کے جمرہ میں نجی آلیا ہے و جناب ابو بکڑ وعمر کی قبریں ہیں۔خواب میں اپنی جھولی کے اندر تین چاندگرتے دیکھے۔جس سے مراد حضرت نبی کریم آلیا ہے وابو بکڑوعر کا ان کے جمرہ میں مدفون ہونا تھا۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی وہیں دفن ہونا ہوتا تو ان کو بجائے تین کے جارہا ندنظر آتے۔

جواب ابراجيمي

معرت میسی علیہ السلام کی قبر آنخفرت الله سیاحی ہوگی۔ اس لئے یہ کہنا درست ہے کہ وہ میری قبرین علیہ السلام کی قبر آنخفرت الله کی تحریر میں ملتی ہے۔ حضرت ابو بکڑ وہ میری قبرین آنخضرت الله کے ساتھ ہیں۔ ان کے متعلق مرزا قادیانی کلھتے ہیں۔ ''ان کو سیمر شبہ ملک کے خضرت الله سے ایسے کمتی ہوکر ذفن کئے کہ کو یا ایک ہی قبر ہے۔'' ملک کے میر کا کہ کا کہ کا با کہ کی تحریر ہے۔''

(زول أسيح ص يه، فزائن ج٨١ص ٢٢٥)

احمدی دوستو! جومطلب ومراداس تحریری ہے دہی مراد آنخضرت اللہ کی ہے۔ فقرہ یون فی معی قبری کے اسلی معنی یہ بیل کہ وہ میرے ساتھ دفن ہوگا۔ آ ہے ہم مرزا قادیانی کی تحریر ہے۔ ان معنوں پرو شخط بتاویں۔ ملاحظہ ہولکھا ہے۔ ''اگراس حدیث کے معنی طاہر پر ہی حمل کریں تو ممکن ہے وکی مثیل میں ایسا بھی آ جائے جو آنخضرت ملک کے روضہ کے یاس مدفون ہو۔''

(ازالداوبام ص ٤٢، فزائن جسم ٢٥٢)

تحریر ہذا شاہد ہے کہ حدیث کے ظاہری معنی روضہ کے پاس مدفون ہونا ہیں۔رہ گیا حصرت عائش کے خواب کا سوال سوتوجہ سے سنئے نجی آنگا وحضرت ابو بکڑ وعر نے حضرت عائشہ صدیقہ کی زندگی میں بی ان کے جمرہ میں مدفون ہونا تھا۔ اس لئے ان کو تین بی چا ندو کھائے گئے اور چوتھا چاند چونکہ ان کی زندگی کے بعد وہاں دنن ہونا تھا۔ اس لئے وہ ان کونیس دکھا یا گا۔ آئے چلو۔

تيسري و چوهي دليل

وفات من پرمزائوں ک طرف سے پیش کی گی۔" میا السسید ابن مریم الارسول قد خلت من قبله الرسل وامة صدیقه کانا یاکلان الطعام "نہیں ہے مسئ ابن مریم مرایک رسول فوت ہو گئے اس سے پہلے سب رسول اور سے کی والده صدیقة تقی وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ تاری ہے تاریخی کے دندہ نہیں دہ سکتا جیسا کدوسری آیت میں ہے کہ:

''وما جعلناهم جسداً لا یاکلون الطعام''نہیں بنایا ہم نے کوئی جسم جوطعام نہ کھا تا ہو۔ ان آیات نے فیصلہ کردیا کہ حضرت سے فوت ہو بچے ہیں جس طرح مریم فوت ہو بچی ہے۔ جواب ابرا ہیمی

پہلی آیت جوآپ نے پیش کی ہے۔ حق تعالیٰ نے عیسائیوں پر جو سے کواوراس کی والده كوخدامانتے تھے۔ جحت قائم كى ہے كہوہ دونوں تولوازم بشركامثل طعام وغيرہ كے تاج تھے۔ جوتم کوعلم ہے۔ پھروہ خدا کیسے ہوئے۔اس آیت میں حضرت کیج کی حیات وممات کا کوئی ذکر عنہیں۔باقی رہا آپ کا یہ کہنا جس طرح مریم طعام سے بعجہ موت رد کی گئ۔ای طرح مسے بھی،سو اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو آیت میں کوئی ایبالفظ نہیں جس سے ظاہر ہو کہ وہ اب طعام نہیں کھاتے۔اگر بفرض محال ہو بھی توبیضروری نہیں کہ دواشخاص کا ایک مشتر کے فعل ہے رو کا جانا ایک بى وجدے ہو۔ حصرت ميح كاطعام وغوى سے روكا جانا بوجد رفع الى السماء باور حضرت مريم كا بعدموت بدومری آیت سے جوآپ نے استدال کیا ہے کدکوئی جسم بغیر طعام کے زندہ نہیں رہ سکتا۔اس کا جواب بیہ ہے کہ اصطلاع شرع میں طعام کا لفظ روحانی انوار و برکات کے لئے بھی متعمل ہے۔جوانسان کے لئے ای طرح مربی جسم ہیں۔جس طرح طعام دنیاوی اس کی مثال حديث نبوى الله سي التي م كه حضور عليه السلام في رروزه وصال م متعلق فرمايا كه: "ايسكم مثلی انی ابیت یطعمنی ربی ویقینی (بخاری ومسلم) ".....من روز وطبی شن تنهاری مثل نہیں ہوں کہ بغیر ماکولات ومشروبات دنیا کے زندہ نہ رہ سکوں میں رات گذارتا ہوں اور میرا خدا مجھ كوطعام كھلاتا ہے اور يانى بلاتا ہے۔ ديكھ الحديث من طعام سے مرادد نياوى طعام تو مونيس سکتا۔ کیونکہ اس کے کھانے ہے تو روز ہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پس جوطعام اس جگہ مراد ہے وہی حضرت سے کھاتے ہیں۔

نوث از جانب مرتب

 اہل ساکا مدار حیات شہیع و تقدیس رحمانی ہے۔ای طرح تمہارا مایہ حیات ہوگا۔الحدیث سے مہر ثیمروز کی طرح عیاں ہے کہ حمدو ثناء رہانی انسانوں کے لئے ای طرح مربی جسم ہیں۔جس طرح طعام دنیاوی۔فاالحمدللہ!

دوسرا جواب مولانا سیالکوٹی نے بجواب مرزائی سوال کے بیدیا۔ ''جوطعام اہل جنت کھاتے ہیں وہی طعام حضرت مولانا صاحب کی اس تقریر کا احمدی مناظر نے پھرکوئی جواب الجواب نہیں دیا۔ ہاں بیافتر اءکیا کہ: ''مولوی محمد ابراہیم نے مان لیا ہے کہ حضرت میں دیتے ہیں اور وہیں کھانا کھاتے ہیں۔''

(بجواب اس كےمولانا صاحب فرمايا) ميس في جنت ميس جانانبيس -كما جنت كا

طعام کھانا کہاہے۔ یا نبچو یں دلیل

مرزائی مولوی صاحب نے ممات سے برپیش کی۔ ' و ما محمد الارسول قد خلت من قبل الرسل ''نہیں ہے جھاتھ مگر دسول ، فوت ہو گئے اس کے پہلے سب رسول و ت ہو بھے ۔ پس سے کہ نجا تھا تھا کہ کہ اللہ علیہ میں میں کہ اللہ علیہ کے پہلے سب رسول فوت ہو بھے ۔ پس سے کی موت ٹابت ہے ۔

جواب ابراجيمي

لفظ فلت كے معنی جوآپ نے موت كے ہيں۔ يہ غلط ہيں۔ پڑھے آيت "واذا خلوا الى شيطينهم" يعنى كفار جب مسلمانوں سے طبع ہيں تو كہتے ہيں۔ ہم ايمان لا كاور جب اپ شيطانوں كے پاس جاتے ہيں تو كہتے ہيں۔ "انسسا ندن مستھ ذؤن "ہم تو مسلمانوں كو شيطاكرتے ہيں۔

اس آیت سے نابت ہے کہ لفظ صلت کے معنی تنہا ہونا ، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانا ہیں۔ پس آپ کا سرارا زور ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد آ یے ہم آپ کو آپ کے نبی کا ترجمہ منا کیں جو آپ کے خودساختہ معنوں کی تردیداور ہماری تائید کرتا ہے۔ بغور سننے مرز اقادیائی لکھتے ہیں۔ ' قد خلت من قبله الرسل''اس سے پہلے بھی رسول ہی آتے رہے۔''

(جُنگ مقدس مى بخزائن ج ٢ص ٨٩)

ہاں!الرسل کا ترجمہ جوآپ نے سب رسول کیا ہے یہ پھی غلط ہے۔ چونکہ شرا نطامقررہ کی روسے سوائے قرآن دحدیث واقوال مرزا کے کسی اور کا قول پیش کرنا جائز نہیں۔ در نہ میں بتا تا كەخودا پ كے خليفه اوّل مولوي نوردين نے الرسل كاتر جمه بہت رسول كياہے۔

(فعل الخطاب ج اص٣٦)

پس اگر ہم فرض محال خلت کے معنی موت بھی تسلیم کرلیں تو بھی بی آیت آپ کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اس میں آنخضرت اللہ کے پہلے سب رسولوں کی دفات نہیں بیان کی گئے۔ بلکہ اکثر رسولوں کی گڑ اہے۔

ر سولوں کی گڑا ہے۔ مرزائیوں کی چھٹی دلیل وفات سے پر

جواب ابراجيمي

آیت کا بیم طلب نہیں کہ معبودان معنوعی مریکے ہیں۔ بلکہ بیم طلب ہے کہ ان سب
کوموت آنے والی ہے۔ اگر چہ کئی مربھی چکے ہیں۔ فلط ہے ویکھے قرآن مجید میں حضرت نی
کریم اللہ کو کا طب کر کے فرمایا گیا ہے۔ 'انگ میت وانھم میتون ''اے دسول اللہ تو بھی
میت ہے اور وہ بھی مطلب ہی کہ باتخر سب کوموت آنے والی ہے۔ پس آیت جو آپ نے پیش کی
ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ہیہ ہے کہ تمام وہ لوگ جو اللہ کے سوائے پوج جاتے ہیں۔ آخر کا رمرنے
والے ہیں۔ گوان میں گئی مربھی سے جو بول اور ہم بھی مانے ہیں کہ حضرت سے بعد نزول کے فوت
ہوجا کیں گے۔ جب کہ رسول الشفاق کی حدیث میں ینزل عیلی ابن مریم الی الارض ثم یہوت
ہوجا کیں مریم زمین پرنازل ہول گے۔ پھرفوت ہوں گے۔

ساتویں دلیل

احرى مناظرنے يہ ..... كرآن شريف ميں ہے كہ: "الم نسجعل الارض كفاتاً احدياء وامواتاً "كياز مين زندوں اور مردوں كے لئے كافی نہيں \_ يعنی زمين كافی ہے ۔ ليس كى شخص كاآسان برجانا خلافت آيت بذاہے۔

جواب ابراجيمي

آپ نے جولفظ کفا تا کے معنی'' کافی'' کے ہیں پی فلط اغلط صرت کا ورخلاف زبان عربی ہیں۔اس کے منجے معنے ازروئے زبان عربی ہیے ہیں کہ:''مسجعائے ہوئے'' کہس آپ کا استدلال بنائے فاسد علی الفاسد ہے۔ باتی رہا آپ کا یہ کہنا کہ:''کمی شخص کا آسان پر رہنا خلاف آیت ہے۔''قطع نظر بے بوت ہونے کتے ریات مرزا قادیانی کے بھی مخالف ہے۔ سنئے! مرزا قادیانی اقراری ہیں کہ حضرت موکی آسان میں زندہ موجود ہیں۔

" حضرت مولانا سيالكو فى كى استقرير كے جواب ميں احمدى مناظر نے كہاكه: "حضرت موكى كى روحانى زندگى مراد ہے اور آيت" الم نجعل الارض كفاتاً "كمعنے ميں نے كافى في ميں كئے."

اس کے جواب میں مولانا محمد نبراہیم صاحب نے فرمایا کہ اگر کھا تا کے معنی آپ نے کا فی نہیں کہ تو بھر بتلا ہے آپ کا اس آبت سے استدلال کیا ہے۔ (اس کا کوئی جواب احمدی مولوی صاحب نے نہیں دیا) باقی رہا حضرت موئی علیہ السلام کی زندگی کو روحانی کہنا سو یہ مرزا قاویانی کی تصریح کے سراسر خلاف ہے۔ روحانی زندگی تو بعدوفات سب انبیاء کرام یلکہ عوام کو بھی حاصل ہے۔ اس میں حضرت موئی علیہ السلام کی کوئی خصوصیت ہے۔ مرزا قاویانی نے جیسا کہ ہم ان کی عبارت پیش کر بھی جیسے۔ حضرت موئی کو ترزندہ مانا بخلاف اس کے حضرت عیسیٰ کو وفات شدہ کھا ہے۔ اس کے بیتر بی بی بتار بی ہے کہ مرزا قاویانی حضرت موئی علیہ السلام کو تو بی فی خوات شدہ کھا ہے۔ اس کے بعدم رزائی مولوی صاحب نے اس پر پھی نفر مایا۔

آ گھویں دلیل

احدى ماحبان كى طرف سے وفات م كي كيوت من بيش كى كى - "قرآن مجيد مل مي مي كى كى - "قرآن مجيد مل مي كا كى - "قرآن مجيد مل مي كا حد من بعده اسمه المحد " يعنى عيرى وفات كے بعدا حملية آئي ميرى وفات كے بعدا حملية آئي ميں كے - سوآ مخضر ما الله آئي پس ثابت ہوا كرسے فوت ہوگئے - "

جواب ابراجيمي

بعدى كے لفظ سے موت مراد ليها غلط بے سنے قرآن ميں ہے۔ ' واذ وعد ذا

موسی اربعین لیلة ثم التخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون (البقره) "لیخی فداتعالی فرماتا ہے کہ جب ہم نے موئی علیه السلام سے چالیس رات کا وعده کیا تو اس کے بعدتم نے ازراہ بانسافی محراب جنے کو بنالیا۔ احمدی بھائیوا من بعد کا ترجمہ موت کر کے دکھاؤتو ہم تمہاری بہادری ما نیں۔ مرزائیوں کی طرف سے جواب ندارد۔ مرتب

مرزائيوں كى نويں دليل وفات سيح پر

"وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخادون "يعنى الله تعالى فرما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخادون "يعنى الله تعالى فرما تا ب كدار سول الله تحصر بها تعلى من المرتوم كياتو كيا يوك بميشر بين كرية بيت بتلارى به كمآ تخضر المالي من المرتبط الله المرتبط كوزنده ما ننارسول والأنبين بنايا كيار ماسوااس كمآ تخضر المنطق سيدالم طين كودفات يا فقة اورسيح كوزنده ما ننارسول التعلق كي بتك ب-

جواب ابراميمي

آیت جوآپ نے پیش کی ہے۔ اس میں آن خضرت اللے کے سہ انسانوں کی موت کا کوئی وکر نہیں۔ صرف بیڈر مایا گیا ہے۔ آپ سے پہلے (بلکہ بعد بھی۔ منہہ ) کسی انسان کے لئے وائی زندگی نہیں کی گئی۔ سو ہمارا ایمان ہے کہ حضرت سے علیہ السلام ہمیشہ زندہ نہیں رہیں گے۔ موت ان کو بھی آنے والی ہے۔ جیسا کہ صدیث سے میں ہے۔ '' ہم یموت'' پھروہ فوت ہوں گے۔ ہاں حضرت میں علیہ السلام کی لمبی عمر سے 'بھائے گئی ہتک کی بھی خوب کیں۔ اے ہمارا قادیا نی ہزاروں ہرسوں سے حضرت موئی کوزندہ مانے ہیں اور اس کے غیر کی ہتک نہیں ہے۔ و کیھئے مرزا قادیا نی ہزاروں ہرسوں سے حضرت موئی کوزندہ مانے ہیں اور سنئے مرزا قادیا نی کی نصر موجود ہیں آیا کہ خطر ہوتو ل ذیل ۔ ''افسوں ہے کہ عیسائیوں کو بھی بھی بی خیال نہیں آیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی روحانی زندگی خابت کریں اور صرف اس لمبی عمر پرخوش نہ ہوں۔ جس میں آئی شند اور پھر بھی شریک ہوسکتے ہیں۔ (تریان القلوب ص ۲ بخزائن ج ۱۵ میں اس اسلام کی دوحانی زندگی خابت کریں اور صرف اس لمبی عمر پرخوش نہ ہوں۔ جس میں آئی شند اور پھر بھی شریک ہوسکتے ہیں۔ (تریان القلوب ص ۲ بخزائن ج ۱۵ میں اسلام کی دوحانی زندگی خابت کریں القلوب ص ۲ بخزائن ج ۱۵ میں اسلام کی دوحانی دیل نہیں ۔ پس مرزا ئیوں کی مغالطہ وہی باطل ہوگئی۔ تو کریے جابت ہے کہ کمی عمر افضلیت کی دلیل نہیں ۔ پس مرزائیوں کی مغالطہ وہی باطل ہوگئی۔ دلائل ابر ا بہی بی بر حیات مسیح علیہ السلام

ٹاظرین کرام! جہاں تک مجھے یاد ہے یکی وہ دلیلیں ہیں جواحمدی حضرات کی طرف سے وفات سے پرپیش کی گئیں۔جن کے جوابات بھی آپ ملاحظہ فرما چکے۔ چونکہ اس مجت میں جماعت مرزائید مرق تھے۔اس لئے حضرت مولانا محدابراہیم صاحب نے زیادہ تر توجدان کی پیش کردہ دلائل کی قلعی کھولنے میں کی۔ ہاں جب مرزائیوں نے خودمولا ناصاحب ہے کہا کہ آپ کسی دلیل سے حیات مسے خابت کریں تو مولا ناصاحب نے نہ صرف قرآن واحادیث بلکہ قول مرزاسے بھی حضرت مسے کا آسانوں پر جانا، دوبارہ تشریف لا نا اور پینتالیس برس زمین میں رہ کر مدینہ شریف میں جم کا تربیعی مدفون ہونا خابت کیا۔

دليل اوّل حصرت من كارفع آساني وزول ثاني مرزا قادياني كي زباني

مرزا قادیانی (براہین احمدیس ۱۳۳۱ عاشیہ نزائن جاس ۱۳۳۱) پر دفیطراز ہیں۔ "سوحفرت میں قوانجیل کوناقص ہی چھوٹر کر آسانوں پر جا پیٹھے۔ "عبارت بالاے حفرت میں کارفع آسانی طابت ہے۔ اب سنے ان کے نزول طافی کا جوت۔ مرزا قادیانی ای کتاب (براہین احمدیہ میں ۱۳۹۰ ماشیہ نزائن جاس ۱۹۹۰) پر لکھتے ہیں۔ "ھو المذی ارسل رسول بالهدی میں ۱۹۹۰ ماشیہ نزائن جاس ۱۹۹۰) پر لکھتے ہیں۔ "ھو المذی ارسل رسول بالهدی کودیسن المحق لیظھرہ علی المدین کله "بیآ یت جسمانی اور سیاست ملکی کے طور پر حفرت میں جی گوئی ہے اور جس غلبہ کا ملددین اسلام کا وعدہ دیا گیا ہے وہ غلبہ سے کروان میں جی گوئی اور جسب حفرت سے علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لا کمیں گوئوان شریخ سیس بالفاظ احمر سی حفرت سے علیہ السلام کی آمد شائی وہ بھی بخیال خوز نہیں بلکہ ہمسک آبیت قرآئی کا اقرار واظہار ہے۔ اس کی مزید وضاحت اس (براہین احمدیہ میں ۵۰۰، فزائن جامی ۱۳۰۱) پر یوں مسطور ہے "دوہ زمانہ بھی آ نے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لئے شدت اور غضب اور قبر مسطور ہے "دوہ زمانہ بھی آ نے والا ہے کہ جب خدا تعالی مجرمین کے لئے شدت اور غضب اور قبر اور تخی کو استعال میں لائے گا اور حفرت میں علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اور تکمی میں میں استعال میں لائے گا اور حفرت میں علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اور تکمی میں میں دیا ہوں میں میں الدے گا اور حفرت میں علیہ السلام نہایت جلالیت کے ساتھ دنیا پر اس کس میں "

جواب مرزائي

اس کے جواب میں مرزائیوں کی طرف سے بینہائے لغو، لچر، بودا عذر کیا گیا کہ مرزا قادیانی نے براہین احدید میں رسی عقیدہ کی ہناء پرانیا لکھااور قبل ازعلم ایسا ہونا انبیاء سے پایا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم آلیا تھے تیرہ مہینے (صبح سترہ ماہ ہیں۔ ناقل) ہیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔

جواب ابراتبمي

بیت المقدس انبیاء کیم اسلام کا قبله تھا اور قرآن مجید میں آنخضرت الله کوفر مایا گیا ہے۔ 'فبھداھم اقتدہ ''یعنی اےرسول الله علیہ ایت میں انبیاء کی اقتدا کرو۔ پس حضورعلیہ السلام کا بیت المقدس کوقبلہ بنانا اقتداء انبیاء تھی۔ جونہ شرک تھی نہ کفرنہ گناہ کیبرہ نہ صغیرہ۔ بلکم سلام کا بیت المقدس کوقبلہ بنانا اقتداء انبیاء تھی۔ جونہ شرک تھی نہ کفرنہ گناہ کیبرہ نہ صغیرہ۔ بلکم سلام کا قبلہ تھا اور حضور الله کی کہ ہم اور منہ کر کے نماز پڑھیں سوح تی تعالی نے حضو الله کی مراد پوری کی اور کوبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں مان پڑھی کیا ہے۔ جس وقت بیت میں موادای وقت سے نہ الله کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی کیس ۔ بخلاف اس کے حیات سے کا عقیدہ اوّل تو بڑم شا تعلیم انبیاء تو کیا النا شرک ہے۔ جیسا کہ خود مرزا قادیا ٹی نے بعد میں کھا ہے۔ '' حضرت سے کوزندہ مان بھی تو ایک شرک ہے۔''

اوریہ ہوئیں سکتا کہ انبیاء جوشرک مٹانے آتے ہیں خودشرک میں مبتلار ہیں۔ای کی تائید مرزا قادیانی ہے بھی مرقوم ہے۔ جیسا کہ لکھا ہے ''اور یہ کیونکر ہوسکتا ہے کہ جب کہ ان (انبیاء) کے آنے کی اصل غرض ہیہ وتی ہے کہ وہ لوگوں کو خدا کے احکام پر چلاویں تو گویا وہ خدا کے احکام کو عملور آ مدیش لانے والے ہوتے ہیں۔اس لئے اگر وہ خود ہی احکام کی خلاف ورزی کریں تو پھر وہ عملور آ مدکرنے والے ندر ہے یا دوسر لفظوں میں یوں کہو کہ نی ندر ہے وہ خدائے تعالیٰ کے مظہر اور اس کے اقوال واقعال کے مظہر ہوتے۔ پس خداتعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی ان کی طرف منسوب بھی نہیں ہوگئی۔''

مرزا قادیانی کی تحریر منقولہ مرزائی صاحبان کے مسلمہ عقائد کی بناء پران کے عذرات پر ضرب کاری ہے اور بی شرب اور بھی مضبوط ہوجاتی ہے جب مرزا قادیانی کی تحریر سے یہ بھی ثبوت مل جاتا ہے کہ وہ بقول خود براجین احمد ہیے وقت بھی خدا کے نزویک رسول اللہ تھے۔

(ایام العلم ص۵۵، نزائن ج۱۳ ص۳۵ کیر مرزا قادیانی کا یکی قول ہے کہ: ''قرآن شریف میں بکٹرت الی آیات موجود ہیں جن سے صاف صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہیاء کی اپنی ہستی کی نہیں ہوتی ہے لیکہ دہ اس طرح بالکل خدائے تعالیٰ کی تصرف میں ہوتے ہیں۔ جس طرح ایک کل انسان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ انہیاء نہیں بولتے جب تک خداان کو نہ بلائے اور کوئی کلام نہیں کرتے۔ جب تک خداان سے نہ کرائے۔ ان سے وہ طافت سلب کی جاتی ہے۔ جس سے خدائے تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی انسان کرتا ہے۔ وہ خدا کے ہاتھ میں ایسے ہوتے ہیں جسے مردہ۔''

مرزا قادیانی کی بیتمامتح مراسبا وازبلندیکارر بی بین که براین احدید من جو چهکها گیا وہ مرزائیوں کے لئے بطورالہام وحی اللی ہے۔احمدی دوستو! براہین احمد پیروہ کتاب ہے جو بقول تمہارے نبی کےمؤلف نے ملہم اور مامور ہوکر بغرض اصلاح تالیف کی۔ دیکھواشتہار براہین احمد سیہ ملحقه کتاب(آئینه کمالات، نزائنج۵م ۲۵۷) ہاں بیرکتاب وہ ہے جو بقول مرزا قاد مانی کے محمد رسول النَّقَالِيَّةِ كِدر بِارْمِين بِيشِ مِوكر رجسْر دُبِهِي مِوَّنُ تَقي \_ چنانچيـخود مرزا قادياني نے لکھا ہے۔' دمنجمله ان كايك ده خواب م جس مين اس عاجز كو جناب خاتم الانبيا مطالقة كي زيارت موئي تحى اس وقت اس عاجز کے ہاتھ میں ایک دین کتاب تھی جوخود اس عاجز کی تالیف معلوم ہوتی تھی۔ آ مخضرت الله في ال كتاب كود كيركر على زبان مين إله جها كة في اس كتاب كاكيانا م ركها ہے۔ خا کسار نے عرض کیا قطبی رکھا ہے۔جس نام کی تعبیراب اس اشتہاری کتاب کی تالیف ہونے پر بیر تھلی۔وہ ایسی کتاب ہے جوقظب ستارہ کی طرح غیر متزلزل اور متحکم ہے۔جس کے کامل استحکام کو پیش کر کے دس برار روپیر کا شتہار دیا گیا ہے۔ ' (براجن احمدیص ۲۳۹،۲۳۸ عاشیہ بڑائن جام ۲۷۵) مرزائی بھائیو! ایمان سے بتلاؤ کہ ایک الی کتاب جو باعتقادتمہارے قطب ستارہ کی طرح غيرمتزلزل اورمتحكم بحرمتحكم بهى كامل استحكام ركضيوالي جساس مخص نے لكھا جو بقول خودرسول الله تفا جوفدا کے ہاتھ میں ایک کٹ بہل بلك مرده كى طرح تفاادراس كا مرتول وفعل خدا كا تول وفعل تفاركياتمهاراايمان ہےكديدكماب بغيرخداك مرضى ونشاء ورضاع كم كلص كى ؟ العجب ثم العجب! بھائيو! مرزا قادياني جيتم ني ورسول مانتے جوده تو کہتا ہے۔ انبياء كے اقوال وافعال سب خدا کے ہوئے ہیں اورتم لوگ برسرمنبر ہزاروں انسانوں کی موجودگی میں کہتے ہو بلکہ اس پر اصرار وتكرار كرتے ہوكنہيں مرزا قادياني براہين احمديہ كے وقت غلطى سے مشرك تھے۔وہ اس طور ے کہ برابر بارہ برس تک البام پر البام ل بور ہا ہے کہ سے موعودتم بی بور مرزا قادیانی ایے مبهوت مورب ہیں کے حضرت سے کوزندہ مانتے چلے جاتے ہیں ادرا پی مسیحیت کی خرتک ہی نہیں۔ آه! كس قدر جمرا كل بيك رويك توان الفاظ مين مارى جاتى بيك: "مين ايخ ذاتى تجربه سے كهدر بابول كروح القدس كى فقرسيت مروقت اور مردم اور مرلحظه بالفعل ملهم كمتام قوى میں کام کرتی رہتی ہے۔" (آئينه كمالات اسلام ص٩٣ حاشيه فزائن ج٥ص٩٣) مرحقيقت يكل ربى ب كه حفرت كوايل نبوت ومسحيت كى بھى خبرنبيں اور برسول

لے براہین احمد بیدجو ۱۸۸۰ء میں گھٹی شروع ہوئی سے لے کراز الداوہام وغیرہ ۱۸۹۱ء تک برابر مرز ا قادیانی باد جود الہام کے حصرت سے کوزندہ مانتے رہے۔ ہی کی طرف مولانا صاحب کا اشارہ ہے۔

تک ایسے عقیدہ پر قائم رہے جو نہ صرف شرک تھا بلکہ آ گے چل کراس کے دعویٰ مسیحیت کے راستہ میں ایک نہ طنے والی مضبوط چٹان کی طرح حائل ہونے والا تھا۔ احمد کی بھائیو! غور کر و پھرغور کر و کیا انبیاء صادقین سے ایسا ہونامکن ہے؟ ہرگز نہیں سو ہزار بار ہرگز نہیں۔

اٹھوا گرٹم میں ہمت ہے تو سمی صاوق رسول کی ایسی نظیر پیش کرو کہ برابر باون برس کی عمر لے تک شرک جیسی خطرنا کے غلطی میں مبتلار ہاہوئم ہرگز پیش ندکرسکو گے۔ پھر کہتا ہوں کہ ہرگز ہرگز نہ پیش کرسکو گے لہٰذا خدا سے ڈرواور کلوق کودھو کہ ندوو۔

> اس ماری تقریر کا آخر مناظرہ تک کوئی جواب احدیوں نے نہیں دیا۔ دوسری دلیل حضرت مسیح کے جسم عضری زندہ اٹھائے جانے پر

حضرت مولاناسیالکوٹی نے یہ پیش کی کہ: ''قرآن شریف میں ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیدالسلام کوتل نہیں کیا اور نہ ہی اس کوسوئی پر چڑھایا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کواپی طرب اٹھالیا۔'' (پاسورہ النساء ۲۱۶)

تيسرى دليل نزول مسيح ازآسان

چونکہ مرزائی بار بار کہتے تھے کہ آسان ہے سے کے نازل ہونے پرکوئی دلیل پیش کرو۔ اس کئے حضرت مولا ناصاحب نے مرزا قادیا نی کی تحریر ہی سے نزول از آسان کی احادیث دکھا کمیں چنانچہ آپ نے رسالہ (تشجید الاذہان جاش ہوس ۵،مارچ ۲-۱۹۰) سے مرزا قادیانی کاقول

ل مرزائیوں کا عقاد ہے کہ برائین احمد بیلام ۴۰ سال مرزا قادیانی للھنی شروع کی اوراس کے بارہ برس بعد تک حیات میں کے معتقد ہے۔ ملاحظ حقیقت المعبود قادغیرہ تالیفات میاں محمود احمہ۔

د کھایا کہ:''مرزا قادیانی نے فر مایا دیکھومیری بیاری کی نسبت بھی آنخفسرت کا لئے نے بیش گوئی کی تھی جواس طرح وقوع میں آئی کہ آپ نے فر مایا تھا کہ سے آسان پر ہے۔ جب اترے گا تو دوزر د چا دریں اس نے پہنی ہوں گی سواس طرح جھے کو دو بیاریاں ہیں۔''

اس کے جواب میں احمد می مناظر کچھ جواب نہ دے سکا۔ نہ الثانہ سیدھا۔ فالحمد للدعلی ذالک! پہلامناظر ہ مور خہ ۲۰ مارچ کا صبح ۸ بجے سے اا بجے تک کا فتم ہوا۔

دوسرى نشست مناظره برصدق وكذب مرزا

اس دوسرے مناظرہ ''کذب وصدق مرزا' میں بھی مرق جماعت احمدیتی۔ ان کی طرف سے ملک عبدالرحن صاحب گراتی اور اہل اسلام کی طرف سے مولا نامحمد ابراہیم صاحب سیالکوئی۔ ملک عبدالرحن صاحب نے پہلی دلیل صدق مرزا پریددی کہ بعدد وکی نبوت ہرایک نبی سیالاوٹی۔ ملک عبدالرحٰن صاحب نے پہلی دلیل صداقت انبیاء پریہ معیار پیش کیا ہے کہ ان کی پہلی زندگی بحثیت پاکیز گی ، امانت ، دیانت پیش کی۔ چنانچدار شاد ہے۔ ''فقد لبثت فیکم عمد آمن قبله افلا تعقلون ''میںرہ چکا ہوں تو تم میں اس سے پہلے کیاتم عقل نبیس کرتے۔

من قبلہ افلا تعقلون کی رہ چاہوں ہوئی کا استے ہے ہیائی کی سیار کے۔ ایسا ہی مرزا قادیانی کے متعلق ہوا کہ آپ کی ابتدائی زندگی پر سی مخالف کو گنجائش اعتراض نہیں۔خودمولوی محمد حسین بٹالوی جو بعد میں اوّل المکفرین بنا وہ بھی حضرت مرزا قادیانی کی تعریف میں رطب اللمان تھا۔ ہم اپنے مخاطبوں سے بزور کہتے ہیں کہ وہ حضرت مرزا قادیانی

کی پہلی زندگی پر کوئی اعتر اض ثابت کریں۔

جواب ازابل اسلام

اس دلیل کاال اسلام کی طرف سے تین طرح پر جواب دیا گیا۔

اوّل جواب حضرت مولا نامحمد ابراجيم سيالكوتي

مرزاقادیانی نی ابتدائی زندگی جیسا کہ طاہری جاتی ہے۔ پاکیزہ نہ قی۔ (مثل مشہورہ کہ دائی ہے پیٹے ہی چھا میں رہتا۔ مرتب) ان کی بہلی زندگی کا حال ہم سے پوچھو۔ ہمارے شہر سیالکوٹ میں مرزاقادیانی بھی نہ ان دوجہ ہم سے برطازم ہوگر گئے۔ وہاں بذر بعد رشوت وغیرہ خوب ہاتھ رئے۔ یہ وہاں کی ہی دولت تھی۔ جس سے مرزا قادیانی نے چار ہزار کا زیور بعد میں اپنی زوجہ محر مدکو ریا۔ ای طرح جب آپ نظیم ہونے کی ڈیگ ماری اور تھانیت اسلام پر کتاب براہین احمد یہ لکھنی شروع کی تو ظاہر کیا کہ "مرب براہین احمد یہ الکھنی شروع کی تو ظاہر کیا کہ "مرب بیاس کچھ سرماینہیں۔" اور اشتہار پر اشتہار دیے کہ رئیسان اسلام اس کام میں میری معاونت کریں۔ چنا نچھای طرح آپ نے خوب دو پیریمایا۔ اس کا اس سے اسلام اس کام میں میری معاونت کریں۔ چنا نچھای طرح آپ نے خوب دو پیریمایا۔ اس کا اس سے

بڑھ کرکیا جُوت ہوگا کہ وہی مرزا قادیانی جو بقول خود اپنے والدی وفات کے وقت ''روٹی کی فکر'' (زول السلے ص ۱۸ ابزائن ج ۱۸ ص ۲۹ میں گھلے جاتے ہے۔ لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کرمرے پخضر کہ آپ پر السیرے کے دنیا پرست تھے۔ لہٰذا آپ بی نہیں ہو سکتے۔ اس کے جواب میں مرزا نیوں سے بیتو نہ ہوسکا کہ مرزا قادیانی کی دولت جمع ہونے کا کوئی شرکی عذر پیش کرتے۔ ہاں یہ جواب دیا کہ '' حضرت سلیمان بھی تو بادشاہ تھے۔ نیز نبی کریم کی الفید مال غیمت سے پانچوال حصہ لیتے تھے'' جواب ابرا جیمی

حضرت سلیمان علیه السلام نے نبوت کے ذریعہ دولت و حکومت نہیں پیدا کی تھی۔ بلکہ
ان کے والد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے۔ ان کے وفات پانے کے بعد حضرت سلیمان علیه
السلام ان کے جائشین ہوئے اور نبی کریم آلیک جو مال غنیمت سے پانچواں حصہ لیتے تھے۔ ہو
جنگوں کا معاملہ ہے۔ نبی آلیک کی خصوصیت نہیں۔ ہرایک سپابی ادنی سے اعلیٰ تک مال غنیمت کا
حصہ لیتا تھا۔ نبی آلیک بندات خود جنگ بیس کمان افر ہوتے تھے۔ اس لئے آپ بھی حسب قانون
سیاست اپنے حصہ کے حقد ارتھے۔ ہاں یہ بھی واضح رہے کہ پانچواں حصہ نبی آلیک اکسیم نہیں
لیتے تھے۔ بلکہ وہ حصہ بیت المال کہلاتا تھا۔ جس بیس سے تمام بیتیم و مسکین و سافر بھی کھاتے تھے۔
پڑھوآ یت ' فان الله خصصه و للرسول و لذی القربی و الدیتمی و المساکین و ابن
السبیہ۔ ل ''یعنی پانچواں حصہ اللہ ورسول و مسلمانوں کے (کم وروغریب) قرابت داروں
ویتیموں و مسکنوں و مسافروں کے لئے ہے۔ (الانقال)

بھائیو! غور کرو کہ آنخضرت اللے نہ مرف مسلمانوں کے جن میں بڑے بڑے امراء رئیس تھے۔ روحانی پیشوا تھے۔ بلکہ حاکم وقت بھی اندریں حالات اگر آپ چاہیے تو لا کھوں کروڑوں روپیدج کر لیتے گرآپ نے جس طور پر دنیا میں گذارہ کیا وہ ہم اپنے الفاظ میں نہیں۔ مرزا قادیانی کے الفاظ میں نہیں کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہولکھا ہے: ''جب مدت مدید کے بعد غلبہ اسلام کا ہواتو ان دولت وا قبال کے دنوں میں (آنخضرت اللہ کے نوگ خزانہ اکھانہ کیا۔ کوئی مارت نہ بنائی کوئی یا دگار تیارنہ کی ۔ کوئی سامان شاہانہ گیش وعشرت کا تجویز نہ کیا گیا۔ کوئی اور ذاتی نفع نہ اٹھا نے بیری اور مسکینوں اور بیوہ عورتوں اور مقروضوں کی خبر گیری میں خرج ہوتار ہااور بھی ایک وقت بھی سیر ہوکرنہ کھایا۔'' (براین احدید میں کا ابری ایک وقت کھی سیر ہوکرنہ کھایا۔'' (براین احدید میں کا ابری ایک وقت کے سیر ہوکرنہ کھایا۔''

احدی بھائیو! محدرسول التعلیقی جیسے مقدس رسول سے مرز اقاویانی کی مثال دینے دالو!شرم کرو۔ یوم الحساب کو خدا کے دو بروکیا۔ جواب دوگے؟

اى دليل مرزائية فقد لبثت وفيكم عمراً" كادوسراجواب

مولانا محمد ابراہیم نے بیدیا کہ انہاء کرام شرک وکفر سے پیدائشا پاک ہوتے ہیں۔
بخلاف اس کے مرزا قادیائی قبل دعوئی نبوت کے بقول خود شرک تھاور قرآن میں ہے۔ 'ان میا
السمنسر کون نسجسس ''پس مرزا قادیائی کی لائف قبل از نبوت پاکیزہ نہی شہوت سنے
مرزا قادیائی عرصہ دراز تک عقیدہ حیات ہے کے معتقد بلکہ شتہر و بلغ رہائی پہلے خود بھی شرک تھے۔
مطالفاظ میں اس عقیدہ کوشرک قرار دیا۔ نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیائی پہلے خود بھی شرک تھے۔
ملے الفاظ میں اس عقیدہ کوشرک قرار دیا۔ نتیجہ صاف ہے کہ مرزا قادیائی پہلے خود بھی شرک تھے۔
اس کے جواب میں مرزا ئیول سے اور پھھ ندین پڑا تو نہایت بے حیائی، ڈہیٹ پن،
ہے ایمائی اختیار کرتے ہوئے رسول النتی ہے اس باں اس مقدس رسول تھے گئی ' دجس نے کروڈ ہا
انسانوں کو بقوں اور عینی پرتی اور گلوق پرتی سے نجات دیگر۔ ' لا الله الا الله '' پرقائم کیا۔''

(ست بچن ص ۲۲، فزائن ج ۱۹ ماص ۱۹۷)

مشرک ثابت کرنے کی کوشش کی۔ معاذ اللہ فم معاذ اللہ! استغفر الله فم استغفر الله!
افتراء مرت و بہتان فقیح کا ثبوت یوں بتایا کہ: ''آنخضرت اللہ فی نے فر مایا ہے۔'' من حلف بشک من دون الله فی قد الشرك ''الحدیث معلوم ہوا کہ خدا کے سواکس اور کی قسم کھانا شرک ہے۔ گردوسرے وقت آپ نے ایک مخص کے باپ کی خودشم کھائی۔ جیسا کہ حدیث میں ہے۔''قد افلح و ابیه ''مخص نجات پاگیا مجھے اس کے باپ کی قسم۔'' جواب ابرا ہیمی

بھائیوا ہم نے مرزا قادیانی کے شرک ہونے پران کی صریح تحریات پیش کیس ہیں۔اس
کے جواب میں ہمارے خاطبوں نے نہایت بے انصافی ہے آنخصرت اللے اللہ صدین کو مشرک
طابت کرنے کی کوشش کی۔ پناہ بخدا۔ خیران کی مرضی حق تعالی خود حساب لے گا۔ہمارا کا ہم بچے جواب
دیتا ہے۔ سوسنے جو صدیث آپ نے پیش کی ہے۔اس میں ایک لفظ محد وف ہے۔مطلب صدیث کا
سیہ کہ: ''قد الفلح و رب ابید ''اس خفس کے باپ کرب کی ہم پینجات یا گیا۔اس طرح کے
مذف ،محد وف کلام عرب میں بکثرت ہوتے ہیں۔ خود قرآن مجید میں ہی مواقع کثیرہ میں اس کی
مثالیں ملتی ہیں۔بطور نموندا کیک موقع بیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو۔ سورہ ایست میں ہے۔''واسٹ ل
القرید ''اس کا ترجم لفظی ہے کہ' ہو چھ لے قریب '' حالانک قرید کوئی قابل استفسارہ تی ہیں۔ سواس
القرید ''اس کا ترجم لفظی ہے کہ' ہو چھ لے قریب '' حالانک قرید کوئی قابل استفسارہ تی ہیں۔ سواس
آ یت میں بھی ایک لفظ اہل محدوف ہے۔ جے ہمارے خاطب بھی مانے ہیں۔ حاصل ہدکہ صدیث میں غیر
رہے والوں ہے،اور بھی مجتم ہے۔ جے ہمارے خاطب بھی مانے ہیں۔ حاصل ہدکہ صدیث میں غیر

بھائیوا اس آیت کا اصلی وضیح مطلب یہی ہے۔ مرزائی صاحبان کی طبیعت کا جزو غالب چونکہ مغالطہ دہی ہے۔ اس لئے وہ اگلی پھیلی آیات کو چھوڑ کرلوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ملاحظہ ہوساری آیات اس مقام کی یوں ہیں۔

"واذ اتتلے علیهم ائتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقر آن غیر هذا اوبدله قل مایکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ان اتبع الا مایوحیٰ الی انی اخاف ان عصیت وربی عذاب یوم عظیم قل لوشاء الله ما تلوته علیکم ولا ادرکم به فقد لبثت فیکم عمراً من قبله افلا تعقلون"

یعنی جب الن لوگوں پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں۔جن کو ہماری ملا قات کی امید نہیں تو کہتے ہیں ہے۔ آہمارے پاس سوائے اس قرآن کے اور کتاب یا بدل ڈال اس کو کہہ کہ اس کو بدلنا میرا کا منہیں میں تو وی اللی کا تنبع ہوں جو جھ پراترتی ہاور میں ڈرتا ہوں بڑے دن کے عذاب ہے اگر حتم عدولی کروں اپنے رب کی ،انہیں یہ بھی کہ دے اگر خدا چاہتا میں نہ پڑھتا تم پراور نہ تم کو اس کی خبر دیتا کے یونکہ میں دوج کا ہوں تم میں ایک عمراس سے پہلے بھر کیا نہیں سمجھے۔

بھائیو! خداراان آیات پر تحررسہ کرنظر ڈال کر دیکھو۔ کیااس میں کوئی بھی لفظ ایسا ہے کے معلقات کی پہلی زندگی چونکہ پاکیز ہتی اس لئے وہ ان کی نبوت پر دلیل ہے؟۔ ہر گزنہیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لاریب انبیاء کی پہلی کیا ساری زندگی پاک ہوتی ہے تحراس وقت سوال رپ ہے کہ کیااس آیت میں وہ یا کیزگی بطور دلیل صدق دعویٰ نبوت پیش کی گئے ہے یانہیں سواس آیت ہے کہ بین نہیں لکا اور نہ بی کسی دوسری جگر تھش پا کیزہ زندگی کودلیل نبوت قرار دیا گیا ہے۔اس کا جواب مرزائیوں نے کوئی نبدیا۔

مرزائیوں کی دوسری دلیل

ای همن بیل می مولوی محرصین بٹالوی نے مرزا قادیانی کونیک، پارسا، خادم دین وغیرہ کہا۔ اس کا جواب از جانب مولانا محمد ابراہیم صاحب سیا لکوئی بیدیا گیا کہ مولوی محمد سین بٹالوی نے خوداس کا جواب دیا ہوا ہے کہ: ''جو بیل نے مرزا قادیانی کے مہم ہونے کو ممکن سمجھا تھا تو وہ اس وقت تک تھا کہ مرزا قادیانی نے سیخ موجود ہونے کا دعوی نہ کیا تھا اور نہ نبوت ورسالت کا اس کو وعوی تھا۔ جب سے وہ سیخ موجود خود بن بیٹھا اور حصرت سیخ علیہ السلام کو بر ملا گالیاں دینے لگ گیا ان کو بر جلس بر جلس، برز بان، شرابی، موثی عقل والا، جھوٹ بولنے والا، زنا کارعورتوں کے خوان سے وجود پذیر، برچلس، برز بان، شرابی، موثی عقل والا، جھوٹ بولنے والا، زنا کارعورتوں کے خوان سے وجود پذیر، برچلس، برز بان، شرابی، موثی عقل والا، جھوٹ اور کفر نباشد) سے بعینہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ کی خریوں سے محبت رکھنے والا وغیرہ وغیرہ (نقل کفر کفر نباشد) سے بعینہ مرزا قادیانی کے الفاظ ہیں۔ (دیمو ضمیر انجام آتھ میں ، ۲، نزائن جااس ۲۸۹) اور آنخ ضرت خاتم الانبیاء پرعلم یا جوج ماجوج و دو جال وغیرہ میں فوقیت کا مدی ہوا ہے اور جھوٹ بولنے میں اور آنگور نبیس رہا۔'' (اشاعت الدین میں نبرہاس ۱۲،۲۰۲۲) دوسر اجواب

اس کا مولانا سیالکوٹی نے بیددیا کہ ہاسوائے اس کے خدا تعالی نے مولوی محمد سین بٹالوی کے ذریعہ سے ہی مرزا قادیانی کے غیرصادق ہونے پر مہرلگادی۔وہ یوں کہ مرزا قادیانی نے اپنی تصنیف (اعبازاحدی ص۵۱۵، ٹزائن ج۱۵ م۱۲۳) پر بطور پیش کوئی لکھاتھا کہ مولوی محمد سین مجھ پرایمان لے آئے گا۔ حالانکہ بیپیش کوئی صریح جھوٹی لکلی۔

اس کے جواب میں مرزائی مناظر نے مولانا محمد ابراہیم کے سامنے کوئی جواب ندیا۔ پھردوسرے
دن کے مناظرہ میں جب یہی دلیل مولوی احمد الدین صاحب نے گذب مرزابی پیش کی آو مرزائیوں نے اس کا
بیدواب دیا کہ "محصرت سے موجود (مرزا قادیاتی) نے اس پیش کوئی کا بیہ طلب بتایا ہوا ہے کی جھے حسین بٹالوی
فرعون کی طرح بھے برایمان لائے گا۔ مومولوکی محمد میں مرتے وقت ایمان لایا ہوگا۔

جواب ازجانب ابل اسلام

جناب! جوتح ریسرزا قادیانی کی آپ نے پیش کی ہے کیمحمشین فرعون کی طرح ایمان لائے گاوہ اس وقت کی ہے جب مرزا قاویانی بقول خوواصلیت سے ناواقف تھے۔جیسا کہ وہ خور کھتے ہیں: '' مجھے معلوم نہیں کہ وہ ایمان فرعون کی طرح ہوگا یا پر ہیز گارلوگوں کی طرح۔'' حاشیہ استفتاء اردوص ۲۲، خزائن ج۲ام ۱۳۰ بخلاف جوتح ریمرزا قادیانی کی ہم نے پیش کی ہے وہ اس کے بہت بعد کی ہے جس میں بقول مرزا قادیانی خدائے انہیں بذریعہ وقی بتادیا تھا کہ''محمد حسین کا ایمان سعیدلوگوں کی طرح ہوگا اور میرے مریداس کوئیشم خودد یکھیں گے۔''

(ملاحظه مواع إزاحمه ي من ٥،١٥، فزائن ج ١٦٢)

پس آپ کا عذر باطل اور جارا اعتراض بحال (اس کا جواب الجواب مرزائیوں نے نہیں دیا۔ مرتب)

تيسري دليل صدافت مرزاير

احمدیوں کی طرف سے میں پیٹ گئی کہ:''مرزا قادیانی نے اعجاز احمدی کتاب لکھ کر بطور تحدی دعو کا کیا کہ بدالی فصیح وہلیٹے بے مثل وظیر ہے کہ کو کی شخص اس کا جواب نہ دے سکے گا۔ چنا نچہ کی سے جواب نہ بن پڑا۔

جواب ابراجيمي

اے جناب! مرزا تادیانی کا ایسا دعوی کرنا ہی ان کے مفتری ہونے کی دلیل ہے۔
کیونکہ دنیا بھر میں صرف ایک کتاب ہے مثل ونظیر ہے۔ یعنی قرآن مجید اب اس کے بعد جو
دعوے کرے کہ میرا کلام بھی ایسا ہی ہے وہ مفتری علی اللہ حبیا کہ آیت قرآن اس پر شاہد ہے:
'' و مدن اظلم ممن افتریٰ علی الله کذبا او قال او حی التی و من قال سانزل مثل ما انزل الله ، انعام ع ١١ ''یعنی اس ہے بڑھ کرکون ظالم ہے جو خدا پر افتر ابا ندھے۔ نیز اس
ما انزل الله ، انعام ع ١١ ''یعنی اس ہے بڑھ کرکون ظالم ہے جو خدا پر افتر ابا ندھے۔ نیز اس
می بڑھ کرکون ظالم ہے جو کہے کہ میں اتارتا ہوں (یا بنا سکتا ہوں) اس جیسا جو خدا نے اتاراباتی
رہا یہ کہنا کہ اس کا جواب کی نے ندویا۔ یہ بھی غلط ہے۔ یود یکھتے میرے ہاتھ میں رسالہ پکڑا ہے
جس کا نام ہے '' ابطلال اعجاز مرز ا' 'شایدتم یہ کہو کہ مرز اتادیائی کا اس کے جواب میں میعاد مقرر کرنا ہی ان کے بجز کی ویل ہے۔ خود تو آجھی خاصی مدت میں آیک کتاب کسی یا کسوائی گرمخاطبوں
کرنا ہی ان کے بجز کی ویل ہے۔ خود تو آجھی خاصی مدت میں آیک کتاب کسی یا کسوائی گرمخاطبوں
کویس یوم کی مہلت دی وہ اس طرح کہ کہا ب کلھ کراور چھاپ کر ۲۰ یوم میں شائع کی جائے۔ آہ!

اس کے جواب میں مرزائیوں نے کہا کہ رسالہ ابطال اعجاز مرزا کا جواب الجواب ہری جماعت کی طرف سے ویاجاچکا ہے۔ مگر اصل اعتراض لینی ۲۰ یوم کی دجالانہ قید کا کوئی

جواب نہ دیا۔ دوسرے دن کے مناظرہ میں پھرای اعجاز احمدی کو پیش کیا تو اس کے جواب میں مولوی احمد دین صاحب گکھڑوی نے اس تصیدہ اعجازیہ کی خوب دھجیاں اڑا ئیں اور کئی ایک شعر اس تصیدہ کے پڑھ کر سنائے جن میں صرفی نجوی، عروضی، ہرتتم کی بکثرت غلطیاں ظاہر کیس جن کا آخر تک مرزائیوں نے باوجود باربار کے مطالبہ کے کوئی جواب نہ دیا۔

مرزائيوں کی چوتھی دليل

صدق مرزا پر میتی کہ جس طرح حضرت نوح کی دعا ہے ان کی قوم پر طوفان آیا اس طرح مرزا قادیانی کی بددعاو پیش گوئی ہے ان کے مخالفین پر طاعون جیجی گئی اور قادیان جس میں مرزا قادیانی رہتے تھے کی نسبت وعدہ ہواانہ او کی القربیة!

جواب ابراجيي

حفرت نوح على ميناعليه الصلاة والسلام كى دعا پر جوطوفان آيا تقااس ميس كافر بى تباه و برباد كئے شخه اور موكن سب كسب بچائے گئے تھے۔ جيسا كة قرآن پاك اس پرشام بهذا خدانجينه والذين معه في الفلك واغرقنا الذين كذبوا بآياتنا (اعراف)" پس بم نے نوح ادراس كے ساتھيوں كونجات دى كتى ميں اور غرق كئے ہم نے وہ لوگ جو ہمارى تكريب كرتے تھے۔

بخلاف اس کے طاعون میں علاوہ غیر مرزائیوں کے مرزائی بھی مبتلا ہوئے اوران پر کھشدت سے طاعون کا تملہ ہوا کہ مرزا قادیائی پکارا تھے'' اے خدا ہماری جماعت سے طاعون اٹھالے۔'' (اخبار بدریم می ۱۹۰۵ء) پس بیدلیل جوآپ نے صدق مرزا پر پیش کی ہےالٹی کذب مرزا پر ہماری دلیل ہے۔مرزائیوں نے اس کا بھی کوئی جواب نہ دیا۔

مرزائيوں كى يانچويں دليل

''نبوت کا جمع منادعوے کرنے والا ماراجا تا ہے۔اگر مرزا قادیانی کا ذب ہوتے تو زندہ مند ہے۔'' جواب ابرا مہمی

قطع نظراس بات کے کقر آن مجید میں کا ذب مدگی نبوت کی موت ضروری قرار دی گئی ہے یانہیں۔ مرز اقادیانی اس اپنے مسلمہ اصول پر بھی کا ذب ہی ثابت ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ مرز اقادیانی نے دعویٰ نبوت جیسا کرتم احمد یوں کا اعتقاد ہے۔ ۱۹۰۲ء میں کیا اور وفات ان کی ۱۹۰۸ء ہے۔ یعنی بعد دعویٰ کے کل چیسال کے قریب زندہ رہے۔ والانکہ خود مرز اقادیانی کہتے ہیں کہ صاوق نبی کے لئے ساسمال زندہ رہنا ضروری ہے اور ۱۳۳سال کی مہلت کا ذب کونہیں ملتی۔ دیکھو (اربعین نبر ۲۴ س ابرز ائن جهاس، ۲۳) وغیره پس نابت مواکه مرزا قادیانی بقول خود مطابق قرآن مجید کاذب نابت موے۔ دوسرا جواب

ال دليل مرزائيكامولوى اجمدين صاحب ككموروى في دومر عدن كمناظر مين بيدياك احمہ ی دو متو!تم اور تمہارے نبی مرزا قادیائی جوصادق اور کاذب میں تفریق کرنے کے لئے ۲۳ مال مدت ضروری قرار دیتے ہیں۔اس کا ثبوت قرآن وحدیث سے کہاں ملاہے؟ پیش کرو۔ ماسوااس کے رہمی غلط ہے کہ کاؤب نبی بطور سرا ماراجاتا ہے۔قرآن مجید میں صاف مرقوم ہے کہ مفتریان علی اللہ کی سزاو نیامیں مقررتہیں ہے۔ بلکہ موت کے وقت سے سزا شروع ہو گی عدينانيام ركوع االم عد" ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اوقال اوحي اليّ فلم يوح اليه شيئ ومن قال سانزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذا الظلمون في غمرات الموت والملئكة باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق "يني السعناده کون ظالم ہے جوخدا برافتر اءکرے یا کہ کہ میری طرف وحی ہوتی ہے اور نہوتی ہواس کی طرف وتی یا کیے کہ میں اتار تا ہوں۔اس جیسا جوخدانے اتارا۔اے نی اللے بھی تو دیکھے جس وقت سے مفتری طالم موت کی بیروشی میں ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں کہ ذکالوائی جان آج تم كوجر الطي كو والت كى مار بوجواس ك كدتم خدا يرجعوث باند عقة تقدير آيات يكاردى ہیں کہ خدا پر افتراء باندھنے والوں کی سزا ان کی موت کے وقت سے شروع ہوتی ہے۔ پس مرزائيول كابياصول كه كاذب مدكى نبوت كواسى دنيامين ضرور بى موت كى سزا بحثييت قانون مقرره بنتی ہے۔غلط ہے(اس تمام تقریر کامرزائیوں نے کوئی جواب بیں دیا۔مرتب) میکھٹی دلیل

مرزائيوں نے يہيش كى كرجھوناموت كى تمنائيس كرتا جيسا كرآيت فقسمنوا المموت ان كىنتم صادقين "عظامر بخلاف اس كے حضرت مرزا قاديا فى نے براے جوش و روش سے درگاہ اللى بيس وعام كى كرا بے خداا كريس جھونا ہوں تو جھ پرعذاب نازل كر \_ (وغيره) جواب ابرا جيمى

يَ بَنَا كَكَاوْبِ مُوت كَى دَعَا مُبِيْنَ كُرَتا \_ آپلوگول كَ قُر آن دَانَى كَى پِروه درى كُرر با بح \_ قُر آن مجيد مِن موجود بح كَمَار مَد في دعاء كَ في \_ "اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء واتينا بعذاب اليم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم (الانفال:) "يعنى كفاركت تق كداكرين عقوا عقدامم يرآسانول عيقر برسا، یالے آئم پرعذاب دروناک اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ خداان پرعذاب نہیں کرے گا۔ کیونکہ اے نبی رحت تو ان کودرمیان ہے۔ پس تنہارا میکلید کہ کاذب عذاب کی دعا نہیں مانگا ٹوٹ گیا۔ اس کے جواب میں مرزائیوں میں عجب تھلبلی مجلی۔دلیل توبیددی تھی کہ کا ذب موت کی تمنانہیں کرتا۔ اس لئے مرزاصادق ہے۔ کیونکہ اس نے موت کی تمنا کی مگر جب بیقر آن سے ٹابت ہوگیا کہ کا فربھی موت کی دعاء ما تکتے تصوّ و مرزائی صاحبان خلط بحث کر کے کہنے لگے۔ ہاں بیتو درست ہے کہ کفار نے موت کی تمنا کی تھی۔ تگران پر عذاب وارد ہو گیا تھا۔

چنانچ ابوجہاں آسانی پھروں سے بی ہلاک کیا گیا تھا۔

جواب ابراجيمي

آپ کی دلیل صرف میتھی کہ کاذب عذاب کی دعائبیں کرتے اور مرزا قادیانی نے کی ہے اور میں نے قرآن یاک سے ثابت کردیا کہ کا فربھی عذاب کی دعاء کرتے رہے ہیں۔الہذا تمہاری دلیل' گاؤخورد ہوگئ' باقی رہا بیکہنا کہان پرعذاب آگیا تھا۔ سویی بھی غلط ہے اس دعاء کے جواب میں خدانعالی نے صاف فرمادیا کمان پرعذاب نہیں آئے گا۔ بوجداس کے رسول رحمتہ اللعالمين ان كا ندرموجود ب\_ لهل ثابت ہوا كه ابوجهل وغيره كى موت بباعث اس دعاء كے نہ تھی۔ پھر پیمسی غلط ہے کہ ابوجہل آسانی پھروں سے مارا گیا تھا۔ کیونکہ وہ توقتل ہوا تھا۔ (جبیبا کہ خودمرزا قادیانی نے اپنی کتاب (چشمعرفت ص ۱۹۸ فزائن جسم ۱۷۱) مس سلیم کیا ہے۔مرتب) حفرت مولانا کی اس تقریر کے جواب میں مرزائیوں نے صاف تتلیم کرلیا کہ 'واقعی

ابوجہا قتل کیا گیا گراس کی موت اس دعاء کے باعث بی تھی۔''

اس کے جواب میں

مولوی صاحب فرمایا کو قرآن پاک سے ثابت ہے کہ تفاری اس دعاء پرعذاب ک نفی کی گئی ہے۔ گرآپ ضداور جث اختیار کرتے ہوئے صرح کی آیات کے خلاف اڑر ہے ہیں۔ اچھااگر بفرض محال بیشلیم معی کرایا جائے کہ ہراس کاؤب کے لئے جوعذاب کی خواہش کرے دلت کی موت مقرر ہے تو مجی مرزاقادیانی کاذب بی ابت ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی ذات ورسوائی کی موت کے کھاٹ اتار لے گئے۔جس کا جوت بیہے کہ انہول نے حضرت مولانا محدثناء الله امرتسرى كے ہاتھوں ے تک آ کردرگاہ البی میں بدین الفاظ دعاء کی کہ: "اے میرے مالک بصیروقد مرا گرمیں تیری نظر میں مفسد اور كذاب مول تو مجهه ثناء الله كى زندگى ش بلاك كر" (اشتهار آخرى فيصله مجموص اشتهادات ت

ص ۵۷۹) مرزا قادیانی کی اس دعاء کا نتیجه بیره اکر مرزامولا ناامرتسری کی حیات میں ہی مرکے اور مولوی صاحب موصوف بفضلہ تعالی زندہ سلامت بحرامت موجود ہیں۔ فلللہ الحمد۔ اسی طرح مرزا قادیانی نے اپنے صادق یا کا ذہب ہونے پر بار بارخدا تعالیٰ کی تشمیس کھا کھا کرید دلیل دی تھی کہ مرزا احمد بیک کی بری لڑکی محمد کی بیگی میرے تکاح میں آئے گی۔ اگروہ دوسری جگہ بیا ہی جائے گی تو اس کا خاونداڑھائی سال کے اندوم جائے گاوغیرہ۔ اس میں کھی مرزا قادیانی سراسر غیرصادق نکلے۔" جواب مرزائی

اس کے جواب میں مرزائیوں نے کہا''آ خری فیصلہ والی دعاء کے متعلق مولوی ثناءاللہ فی خود کہا تھا۔ یہ جریم ہماری جمیے منظور نہیں اور نہ کوئی دانا اسے منظور کرے گا۔ پس جبکہ انہوں نے اس فیصلہ کو قبول ہی نہیں کیا تو وہ اس کی بناء پر صادق نہیں ہو سکتے اور مرزا قادیائی پر کوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔ ویکھے آئے خضرت میں ہوئے ہاوجود صادق ہونے کے مسلمہ کذاب سے پہلے انتقال فراگے اور محمدی بیگم کے نکاح پر جواعتراض ہاس کا یہ جواب ہے کہ یہ چیش گوئی شرطی تھی۔ جیسا کہ کا سام اور کی میں انہوں تھی ہے۔'' موان لوگول نے تو بہ کی اس لئے موت سے بی گئے۔'' حواب ابرا جیمی

مرزا قادیانی کی دعا آخری فیصلہ مباہلہ نتھی کہ اس کے لئے مولوی ثناء اللہ کی منظوری یا عدم منظوری ضروری ہوتی ۔ بلکہ یہ دعاء جیسا کہ خودای اشتہار میں لکھا ہے۔ گفن دعاتھی ۔ ای طرح اس اشتہار کے اخیر میں یہ فقر ہے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں کہ بالآ خرمولوی صاحب سے التماس ہے کہ وہ میر ہے اس مضمون کو اپنے پرچہ میں چھاپ دیں اور جو چاہیں اس کے نیچ لکھ دیں ۔ اب فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ الفاظ بالقریح یہ فاہر کررہ ہے ہیں کہ یہ 'فیصلہ مرزا' مولوی ثناء اللہ صاحب کی منظوری یا عدم منظوری پرموقوف نہ تھا۔ پس مولا ناصاحب کے انکار کا اس مولوی ثناء اللہ صاحب کی منظوری یا عدم منظوری پرموقوف نہ تھا۔ پس مولا ناصاحب کے انکار کا اس پرکوئی اثر نہیں ۔ باقی رہا مسیلہ کذا ب کا واقعہ سووہاں کا ذہب اور صادق میں اتمیاز کرنے کو الی کوئی و دعاء یا فیصلہ نہ تھا۔ جسیا مرزا قادیا نی نے فدا سے چاہا۔ نیز خود رسول کر پر مقالہ نے بیش گوئی کی ہوگی تھی کہ مسیلہ کذا ہے بھا بعدی میر نے فوت ہونے کے بعد تی ہوگا اور محمدی بیگم کے متعلق جو سیکھا گیا ہے کہ ان لوگوں نے تو بہ کی ۔ اس لئے موت ٹل گئی۔ یہ سرا سر مغالطہ ہے۔ پہلے یہ دیکھو کہ سلطان مجمد کا قصور کیا تھا۔ سومرزا قادیا نی خود لکھتے ہیں کہ ''احمد بیگ کے داماد کا قصور بیتھا کہ اس کے فود لکھتے ہیں کہ ''احمد بیگ کے داماد کا قصور بیتھا کہ اسے شونی کی اشتہار دیکھر کا اشتہار دیکھر کاس کی پرواہ نہ کی۔ پیش گوئی کون کر پھر نکاح کرنے پر راضی ہوئے۔''

معلوم ہوا کہ سلطان محرکا قصور محری بیگم ہے نکاح کرتا تھا۔ ابغور طلب بات بیہ ہے کہ کیا سے مرزا تادیانی کہ کیا اس نے توب کی سے ہم کتب مرزات دکھاتے ہیں کہ توبہ کہتے کے ہیں۔ سنے مرزا تادیانی رقطراز ہیں۔ "مثلاً اگر کافر ہے تو بچ مسلمان ہوجائے اوراگرا کی جرم کامر تکب ہے۔ تو بچ مج اس جرم سے دستبردار ہوجائے۔"
جرم سے دستبردار ہوجائے۔"

یہ تعریف توب کی بالکل صحیح ودرست ہے کہ جس کی رو سے سلطان محمد کی توبہ یہ ہونی چاہئے تھی کہ وہ اپنی منکو حدکو طلاق دے کر اس جرم سے دستبر دار ہوجا تا۔ بخلاف اس کے اس نے چو کچھ کیا وہ مختاج دلیل نہیں۔ آج وہ اس مورت پر قابض و متصرف ہے۔ ادھر ہمارے مرزائی بھائی کہ درہے ہیں کہ وہ تائب ہوگیا تھا۔ اس لئے گا رہا۔ کیا خوب!

اس کے جواب میں مرزائی صاحبان بہت پریشان ہوئے۔ جب کہیں سہارا نہ ملا تو ایک غیر مشندروایت کی بناء پر نجی تالیک پراعتراض کیا کہ آپ نے بھی فرمایا تھا کہ مریم میرے نکاح میں آوے گی جونہ آئی۔

جواب ابراجيي

بیردایت جوآپ نے پیش کی ہے۔ بالکل غیرمتند ہے۔ مہر بانی کر کے اس کی سند
بیان کیجئے۔ بفرض محال آگر صحیح بھی ہوتو بیا کی شفر صحالمہ ہے۔ جناب مریم صدیقة آنخضرت اللہ کے سینکٹر دوں برس پیٹیتر فوت ہو چکی تھیں۔ بہن اس نکاح کے شفی اور متعلقہ عالم آخرت ہونے پر
بھی دلیل کافی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود مرزا قادیانی کو اقرار ہے کہ اس روایت میں اس
نکاح کو قیامت کے دن ہونے والا کہا گیا ہے۔ ملاحظہ ہوم زا قادیانی کی تحریر ذیل 'دبعض آٹار میں
آبا ہے کہ حضرت مریم صدیقہ والدہ حضرت میں علیہ السلام عالم آ ٹرت میں زوجہ مطہرہ آ تخضرت کی ہوگی۔''

پس جب کہ خوداس روایت میں اس نکاح کومتعلقہ عالم آخرت قرار دیا گیا تو تمہارااس کومچری بیگم کے نکاح کی نظیر بنانا صرت خلاف دیانت ہے۔اس کے جواب میں مرزائی پچھالیے پوکھلائے کہ گھبراہٹ میں آ کر کہدیا کہ مجدی بیگم کا نگاح بھی قیامت کو ہوگا۔

جواب ابراجيمي

جناب من اجس طرح میں نے تمہارے ہی کے تفطوں سے ثابت کیا ہے کہ مریم کا نکا تکا ہے۔ والی روایت میں قیامت کا حال مسطور ہے۔ای طرح تم بھی کسی الہام مرزاسے ہاہت کرو کہ بین لکا ت محری بیکم کا قیامت کے دن ہوگا۔ میں علی الاعلان کہتا ہوں کہتم بی ثابت نہ کرسکو گے۔ کیونگر میں مراک تحریات موجود ہیں کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں گاجب تک تھی کیگی میرے نکاح میں آوے۔
چنانچ (شہادۃ القرآن میں ۸ بخزائن ج۲ میں ۳۷) پر کلصتے ہیں کہ: ''محمدی بیگم والی پیش
گوئی بہت ہی عظیم الشان ہے۔ کیونکہ اس کے اجزابہ ہیں کہ اسسیمرز ااحمد بیگ ہوشیار پوری تین
سال کی میعاد کے اندر فوت ہو۔ ۲ سسب پھر داماداس کا جواس کی دختر کلال کا شوہر ہے اڑھائی سال
کے اندر فوت ہو۔ ۳ سسب پھریہ کہ مرز ااحمد بیگ تاروز شادی دختر کلال فوت نہ ہو۔ ۳ سسب پھریہ کہ وہ اور نکاح عالی کوفوت نہ ہو۔ ۵ سسب پھریہ کہ بیعا ہز بھی ان
مزائی دوستوا بیع بارت جہال ایک طرف یہ کہ رہی کہ اس عاجز سے نکاح اس عالم
دنیا کے متعلق تھا۔ وہاں دوسری طرف یہ بھی بتارہی ہے کہ آپ لوگ بحث ومناظرے میں مخلوق فدا کو گمراہ کرنے کے لئے ہرتم کے دھوکہ فریب، مغالطہ بازی سے اجتناب نہیں کیا کرتے۔
افسوس شہادۃ القرآن کی تحریر کے علاوہ اور سنو۔

مرزا قادیانی اس نکاح کوتقد برمرم یعی قطعی ان اٹل قراردیتے ہوئے فرماتے تھے کہ اگر
یہ نکاح ٹل جائے تو خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہوان کی تحریر ذیل: ''دیعیٰ نفس پیش گوئی یعنی
اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آ نا بی تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی۔ یونکہ اس کے
لئے الہمام النبی میں یفقرہ موجود ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ یعنی میری بیدیات ہر گرنہیں ٹلیں گا۔
پس اگر ٹل جائے خدا کا کلام باطل ہوتا ہے۔ سوان دنوں کے بحد جب خدا تعالی ان لوگوں کے دلول
کودیجھے گا کہ خت ہو گئے اور انہوں نے اس ڈھیل اور مہلت کا قدرت کیا جو چندروز تک ان کودی گئی
تقی تو وہ اپنی کلام پاک کی پیش گوئی چاری کرنے کے لئے متوجہ ہوگا اور اس طرح کرے گا جیسا کہ
اس نے فرمایا کہ میں اس عورت کو اس کے نکاح کے بعدوا پس لاؤں گا اور تیجے دوں گا اور میری تقدیر
کبھی نہیں ٹلتی اور میرے آ گے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اتھا دوں گا جو اس کے تکام
کبھی نہیں ٹلتی اور میرے آ گے کوئی بات انہونی نہیں اور میں سب روکوں کو اتھا دوں گا جو اس کے تکام
کنفاذے مانع ہوں۔'' (اشتہار مرز اس ۱۹۸۸ء میں مجموعہ اشتہارات حاس سے کو ہوگا۔''

اس کے جواب میں مرزائی مناظریہ پہلوتو بالکل چھوڑ کیا کہ 'نیڈکات قیامت اوہوگا۔''
اور دوسرا پہلو بدلا کہ حدیث میں ہے کہ تقدیر مبرم دعائی جاتی ہے۔ جوابا مولانا محمد ابراہیم
صاحب نے فرمایا کہ بیٹقدیر مبرم الیمی نتھی جوگل جاتی ۔ کیونکہ مرزاصاحب نے اس کے ٹل جانے
مصورت میں خداکا کلام باطل ہونالا زمی قرار دیا تھا۔ ماسوائے اس کے بیڈکا ح مرزا قادیائی کے
صادق رسول یا کاذب وجال ہونے میں بطورا یک دلیل فاضل و تحکم کے پیش کیا گیا۔ جسیا کہ خود

مرزا تادیائی لکھتے ہیں: ''فوالدی بعث لذا محمد ن المصطفی ...... ان هذا حق فسوف تدی وانبی اجعل نظر البداء معیار صدقی او کذبی ''(انجام آحم م ۲۲۳ م فرائن جاام ۱۳۳۰ کی اس مدا ن جس نے ہمارے لئے محقظہ کو معبوث فرمایا ...... یہ الکل بج عفر یہ تم دیکھو گے ہیں اے اپنے صادق یا کا ذب ہونے کا معیار بنا تا ہوں۔'' یہ ویکھ کے برفاح ردای تقدیران کی تھی۔ جس کا کل جاتا مرزا قاویا نی کے کا ذب ہونے کی دلیل ہے۔

احمدی دوستو! بھلا یہ تو ہتلاؤ کہ اس نکاح کے اس جانے کی دعائیں کس نے مانگی تھیں ۔سنو! نکاحٹل جانے کی دعا توکسی سے ٹابت نہیں۔البتہ نکاح ہونے کے لئے تمام مرزائی ومرزا قادیانی بلکہ ان کی بیوی اے صانبہ بھی رور د کر دعائمیں مآتگتی۔ (ومادعاا لکا فرین الافی صلال۔مرتب) جو بیجہ كاذب مونے مرزا قاديانى كے قبول ندموكيں مرزائيواتم تو كہتے موكديد لكاح قيامت كوموكا محرمرزا قادياني توصاف مرك يير، عورت كا تكاح آسان يرمير عساته يرها كيا.....مرجب ان لوگوں نے شرط کو پوری کردیا تو فکاح صحح ہوگیا۔'' (تر حقیقت الوی ص ۱۳۱ ،خزائن ج ۲۲ ص ۵۷۰) اس عبارت مين تكاح يرد هاجا كرفتخ مونا ظام كيا كياسيكياتم لوك بتاسكة موكم رزا قادياني ك نكاح فتح مون كى شرى وجه كياتقى سنوا نكاح فتح مون ك ليَ عندالشرع جارسب بن ا ..... تا مج كاتان وفقة بنادا كرسكنا ٢٠ .... عمر دمونا ٢٠٠٠ مرد مونا ٢٠٠٠ مرد مونا-احمد في دو تنوا بتلاؤ مرزا قادياني كا تكاح كون عصب كي وجد عض مواتها \_ كيونكه ندتو مرزا قادیانی مفلس سے کمنان ونفقد شدیتے اور نامرد معاور شخت کیر۔ بلکہ بوی کے عاش سے اگرسب مؤسكا بالوصرف فمبرى ليتن مرتد تصفاكاح فتخ مواءاس كاكوكي جواب احمدى جماعت سعندين يزار دوسرےدن کے مناظرہ میں مولوی احددین صاحب مناظر منجانب اہل اسلام نے بھی محری بیکم کے نکاح کی پیش کوئی کوجھوٹی کابت کیا اور علادہ سابقہ تحریرات مرزا قادیانی کے بیتحریر بھی ٹیش کی کر مرزا قادیانی نے بصورت ندنکاح ہونے کے اپنے آپ کو ہرایک بدے بدر تھبرایا ہوا ہے۔جیسا کہ (منمیدانجام آتھم ص۵۴ فزائن جااص ۳۳۸) پر لکھا ہے:" یا در کھو کہ اس پیش گوئی کی دوسری جزیوری ندموئی تومیں ہرایک بدے بدر تظہروں گا۔"

پس مرزا قادیانی نے جوفقو کی اپنے پر اکایا ہے۔ ہم انہیں ایسا ہی ماننے پر مجبور ہیں کوئکہ پیرز پیش گوئی کی پوری نہیں ہوئی۔اس کے علاوہ مرزا قادیانی نے ای شمن میں یہ بھی پیش

ل مرزاقادياني كالبناقول بي كريرى يوى ال ذكال كما تع مون في كلي مدوكرها ولي تحى

کوئی کی تھی کہ سلطان مجربے برکت رہے گا۔ حالا تکہ وہ بعیش وراحت زندگی گز ارر ہاہے اور خدا کے فضل سے درجنوں اس کی اولا د ہے۔

شرط توبی توبی کے متعلق مولوی احمد ین صاحب نے فر مایا کہ: ''بقول مرزا قادیانی خدا کا وعدہ تھا کہ آخروہ عورت تیرے نکاح ش آئے گی اور خداسب روکیس درمیان سے اٹھادے گا۔ خداکی باتیں ٹن نہیں سکتیں۔''

استحریر میں صاف صاف موجود ہے کہ خداسب موانعات کو اٹھادے گا اور اگریہ مان لیا جائے کہ اس تکارج کے گئا وراگریہ مان لیا جائے کہ اس تکارج کے لئے شرط یکھی تو بھی اس شرط والی روک کا اٹھا تا حسب وعدہ ملم مرزا ضروری تھا۔ پس اِس روک کا ندا ٹھنا ہی اس پیش کوئی کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔

منهاج نبوت کی روسے کذب مرزا پرایک دلیل

مرزائی صاحبان نے اسبات پر بڑا زور دیا کہ مرزا قادیانی منہاج نبوت پر پورے
الرتے ہیں۔اس لئے مناظرین اسلام نے منہاج نبوت کی روسے بھی مرزا قادیانی کا کا ذب ہونا
ہابت کیا۔ چنانچہ مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوئی نے فر مایا: ''انبیاء کرام کو ہمیشدان کی مادری
زبان میں وحی ہوتی ہے۔ بخلاف اس کے مرزا قادیانی خود مانتے ہیں کہ بعض الہامات مجھے ان
زبانوں میں ہوتے ہیں جن سے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں۔ جیسے انگریزی یا سنسکرت یا عبرانی
وغیرہ۔''

پس مرزا قادیائی ازروئے منہاج نبوت بھی غیرصادق ٹابت ہوئے۔اب سنے ثبوت اس امرکا کہ انبیاء کی وجی اب سنے ثبوت اس امرکا کہ انبیاء کی وجی ان کی جائی ہوئی زبان ہیں ہوتی ہے۔ قرآن مجید سورہ ابراہیم ش ہے۔ ' و ما ادسلنا من رسول الا بلسان قومه یبین لهم ''نہیں بھیجا۔ہم نے کوئی رسول گر اس کی قوم کا ہم زبان تا کہ انہیں واضح کرے۔

اس پرمرزائی مناظر نے کہا کہ:''اس آیت سے ہررسول کا ہم زبان ہونا <del>فابت ہے۔</del> گریپٹا ہت نہیں کہاس پروحی بھی قوم کی زبان میں ہوتی تھی۔''

یدر رائیوں کا اگرچہ بالکل لغوتھا۔ کیونکہ یہ خود مرزا قادیانی کو بھی مسلم ہے کہ: ''سی بالکل غیر منت کا اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہواور الہام کسی اور زبان میں ہو۔ جس کودہ بچھ بھی نہیں ستا۔ اس میں تکلیف مالا بطاق ہے۔'' (چشم مرفت ص ۲۰۹۰ خزائن جسم سماسی کودہ بچھ بھی نہیں ستا۔ ہم حضرت مولا نامحہ ابرامیم صاحب نے سنت ابرامیم علی نہینا علیہ الصلاۃ والسلام پرعمل کرتے ہوں سے واضح دلیل قرآن مجیدے بیش کرے مرزائیوں کوساکت و عاجز کردیا۔ فرمایا:

دوسر معتام برالله تعالى نيوضاحت فرمايا جـ"ولو جعلنا قرانا اعجمياً لقالوا لولا فصلت ايته ، اعجمي وعربي (حم:)" الرجم الرقر آن واويري زبان من ينات تو كفار معترض ہوتے کہ اس کی آیات کھول کر کیوں نہ بیان کی گئیں۔ بیکیا بات ہے کہ عجی الہام اور عربی مخاطب؟ بيآ يت صاف فبوت ہے۔اس امر كاكدالهام اللي مخاطبوں كى مادرى زبان ميں ہوتا ہے۔ آپ كے جواب ميں مرزائى ايے چپ ہوئے كە كويانىيں سانپ سۇكھ كىيا ہے۔اصل دلیل کا جواب تو نہ دے سکے۔ ہاں حسب عادت خود ومطابق اینے نبی کی سنت کے مطابق تجروی اختیار کر کے پچھلے انبیاء پرخواہ تو اہ نکتہ آ فہ یکی شروع کر دی۔ چنا نچہ ملک عبدالرحمٰن مرزائی مناظر نے نہایت گستا خانہ وشوخانہ لہجہ میں عجیب طور پر منہ بنا کر کہا کہ: ' قرآن مجید میں انسانوں کی بولی کے علاده كان كان اور چون چون اورچ ترخ كالهام موجود ب\_حضرت سليمان كهتے ہيں كه: "علمنا منطق الطير (النمل:)''خدانے بم كوجانوروں كى بوكى كھائى۔

جواب ابراتهيي

مرزائيو! كچھتوايمان،انصاف ديانت سے كام لوكهال بيامركدانبياءكيهم السلام يرجو الہام لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل ہوتا ہے۔وہ ان کی جانی ہوئی زبان میں ہوتا اور یہ جواب کہ حضرت سلیمان کوخدانے جانوروں کی ہولی ہی سکھلائی دہاں آگرتم قرآن مجیدے سیٹابت کرتے كرحضرت سليمان عليه السلام كوجوالهام انسانوال كى مدايت كي لئے بهوتا تھا۔ وہ ان كى جانى بوئى زبان ادران کی قومی ربان میں نہ تھا تو البدة تبہاری دلیل تھی مگر افسوس ہے کہتم لوگ اس قتم کی مغالطه بازیوں سے جہلاء کو دھوکہ دیتے ہو۔ پھریہ بھی غلط ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یڈر بعدالہام جانوروں کی بولی سکھلائی گئ تھی۔علمنا کا لفظ الہام کے لئے مخصوص نہیں بلکہ طبعی فہم وتفهيم بهى اس ميس داخل بي-سوالله تعالى في حضرت سليمان عليه السلام كى فطرت ميس إلى قدرت سے بیطاقت ود بعت کردی کدوہ جانوروں کی بولی بچھے لگ گئے فافھم و تقدیر!

دوسرے دن یعنی ۲۱ رمارچ کا مناظرہ

ووسرے دن کے مناظرہ میں بھی مثل ہوم گذشتہ مدعی جماعت احمد بیتھی اور معترض اہل اسلام ، مرزائیوں کی طرف ہے مولوی محمسلیم صاحب و ملک عبدالرحمٰن صاحب تھے اور اہل اسلام کی طرف ہے مولوی احمر صاحب محکم وی اس دن وونوں نشتوں میں زیادہ تر انہی مسائل پر گفتگو ہوئی۔جن کوہم نقل کر چکے ہیں۔ کیونکہ آج بھی اثبات ثبوت مرزا ہی زیر بحث تھا۔ ہاں چند ایک ٹی باتیں جوزیر بحث آئیں۔ان کو ذیل میں لکھا جاتا ہے۔مولوی احمد وین صاحب نے مرزا قادیانی کے کاذب ہونے پر یددلیل پیش کی کہ: "قرآن شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کاذکرکر کفر مایا گیا ہے کہ:" وجعلنا فی ذریة النبوة والکتب (العنكبوت:)" ہم نے نبوت وشریعت ابراہیم کی اولا دمیں رکھی۔ بخلاف اس کے مرزائی صاحبان مرزا قادیائی کو فاری الاصل ظآ ہر کرتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے بھی کہا ہے اور یہ سلمہ ہے کہ الل فارس حضرت ابراہیم کی اولا دمیں میں۔ لہذا شابت ہوا کہ مرزا قادئی کاذب منبی تھے۔ کیونکہ بموجب قرآن مجید نبوت صرف حضرت ابراہیم کی اولا دے لئے مخصوص ہے۔"

جواب مرزائيال

حصرت مرزا قادیانی جناب نوح علیه السلام کی اولاد سے جیں اور قرآن سے جابت ہے کہ نوح علیه السلام کی اولا دہیں بھی نبوت ہے۔

جواب ازابل اسلام

بیشک حضرت نوح کی اولاد میں آیک وفت تک نبوت کا وعدہ تھا۔ سویہ وعدہ سینتکڑوں برس تک پورا ہوتا رہا اور حصرت نوح علیہ السلام کی اولاو میں نبی آتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کومبعوث کیا تو پچھیلے سلسلہ کوظع کر کے آئندہ کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جدالانبیاء قرار دیا۔ جیسا کہ آیت ہے جو میں پیش کرچکا ہوں ثابت ہے۔ پس آپ کا بیرعذر باطل ہے۔ مرز الی ۔ خاسبہ موسیش

كذب مرزايره وسرى دكيل

مولوی احمد دین صاحب نے بیٹی کی کہ مرزا قادیانی (حلہ البشری میں ۲۰۱۰، فرائن جے میں کہ مرزا قادیانی (حلہ البشری میں ۲۰۰۰) پر لکھتے ہیں کہ '' ہرایک نبی اپنے ہے ہیلے نبی کی عمر ہے آدمی عمریا تا ہے۔''اس سنت انبیاء مسلمہ و مقولہ بلکہ پیش کردہ مرزا قادیانی کی روے آکر صرف انبی انبیاء سے حساب لگایا جائے جو مندر ج قرآن ہیں۔ تو خیر یہ سے مرزا قادیانی کی عمر بردی تھنے تاکے ۱ ماسال بنتی ہے۔ حالانکہ وہ باعتقاد مرزا توریانی کی عمریا کر مرے اسے بھی جانے و جیجے مرزا قادیانی مرزا توریانی مرزا قادیانی مرزا قادیانی کی عمرا کے سوئیس برس ہوئی۔''اس حساب سے نجی اللے کی ۱۲ برس موئی۔ پس آگرای حساب سے نجی اللے کی عمرا کی عمرا کا ندازہ مقرر کریں تو ۲۰ یا ۲۳ برس ہوئی۔ پس آگرای حساب سے نجی جانے تھی۔ جون ہوئی۔ پس آگرای حساب سے نہم مرزا قادیانی کی عمرا اقادیانی نبی نہ تھے۔ بلک کا ذب متبتی تھے۔ جون ہوئی۔ پس الحدیث سلمہ مرزا قادیانی کی عمرا اقادیانی نبی نہ تھے۔ بلک کا ذب متبتی تھے۔

اس کے جواب میں مرزائیوں نے کہا کہ '' بیقاعدہ عمر والاصرف حضرت سے و نجی میں اسلامی میں اسلامی میں اسلامی کی میں مے مخصوص تھا۔ آئندہ انبیاء کے لئے نہیں تھا۔''

جواب از اہل اسلام

بروسب میں مقام کا میں کے نظر تک صریح کے خالف ہے۔ انہوں نے اس قاعدہ کو عام کھا ہے اور جو روایت چش کی ہے۔ اس میں بھی بلانخصیص عام ذکر ہے۔ اس کے بعد مرزائیوں نے کوئی جواب نندیا۔ کذب مرز ایر تنیسری ولیل

مولوی احمد مین صاحب نے بیٹی کی۔''صدیث میں ہے کہ ہرایک نی جہاں فوت ہوتا ہے۔ ای جگہاس کی قبر ہوتی ہے بخلاف اس کے مرزا قادیا نی لا ہور میں سرے اور قادیان میں فرن ہوئے۔'' جواب مرز الی

'' یہ حدیث ضعیف ہے۔ کیونکہ اس کے اندر حسین بن عبداللدراوی ہے۔ جوضعیف ہے۔ دیکھوتر ندی شریف ''جوابا مولوی احمدالدین صاحب نے فرمایا ''الحدیث میں حسین بن عبداللہ نام کا کوئی راوی نہیں ہے۔ یہ مہاری ہے ایمان، بددیا نتی اور مغالطہ دبی ہے۔اگر پچ ہوتو تر ندی دکھاؤ۔ چنانچہ جب باربار کے اصرار سے مجبود ہوکر مرزائیول نے الحدیث کو پڑھ کر بہت شرمندہ ذلیل ورسواہوئے۔ مرتب)

اس پر مرزائیوں نے اپنی ذات یوں مٹائی جاتی کہ غیر مستند کتب یہود ونصاری سے
استدلال کیا کہ گی ایک انبیاء جہاں فوت ہوئے تنے وہاں فن ٹبیں ہوئے۔اس کے رد میں مولوی
احمد دین صاحب نے فر مایا: ''بھائیو! میں نے رسول الٹھائی کی حدیث پیش کی ہے کہ ہرایک نبی
جہاں انتقال فرما تا ہے وہیں فن ہوتا ہے۔' اس کے خلاف مرزائی صاحبان ادھرادھر کی غلط سلط اور
نہایت ردی و نا قابل استفاد کتب سے تمک کرتے ہیں۔ بین صرف خلاف دیا نت ہی ہے بلکہ خلاف
شرا لکا بھی ہے۔ شرا لکا نامہ میں صاف کھھا ہوا ہے کہ قرآن وحدیث واقوال مرزا قادیا نی کے سواکوئی
کتاب چیش ندگی جائے گی۔ احمدی دوستو! یہ مان لیا کہتم لوگ ایمان و دیا ت سے کوسوں دور ہو۔
تاہم اسے مسلمہ شرا لکا شرا لکا کی تو یا بندی کرو۔خدا سے نہی تخلوق خدا سے تو حیا کرو۔

كذب مرزاير چوتھى دليل

مولوى احمد ين صاحب فيش كى:

انبیاء کرام اعلی درجہ کے بااخلاق ہوتے ہیں۔ بخلاف اس کے مرزا قادیائی نے نہایت ظلم وتعدی و بے انسافی اختیار کرتے ہوئے اپنی کتاب (آئینہ کملات اسلام ص۵۳۸،۵۳۷، نزائن جمص ۵۳۸،۵۳۷) پر تکھما ہے: 'کل مسلم …… یقلبلنی ویصدق دعوتی الا ذریة البغایا لیمن سب مسلمانوں نے مجھے مانا اور میری تقدیق کی گران میں سے بدکار عورتوں کی اولاد نے مجھے نہیں مانا۔' بھائے اخدار اغور فرما سے کہ مرزا قادیائی ایسافض بھی بھی بااخلاق کہلاسکتا ہے۔ ہرگر نہیں۔

جواب مرزائي

مسلمانون كوذرية البغايانبين كهابلكه غيرمسلمون كوكها

جواب ازابل اسلام

ادل توبیفلط ہے۔ بالفرض میچ بھی ہوتو بھی بیخت مکردہ بہتان ہے۔ کیا ہندو، آربیہ سکی، عیسائی وغیرہ مخافقین مرزا قادیائی بدکاروں کی اولاد ہیں۔ تف ہاں بدلگا می پراس کے علاوہ اورسنو! جب مرزا قادیائی نے چیش محکی کی کہ' عبداللہ آتھ محتم عیسائی بندرہ مار میں مرجائے کا اوروہ نہ مراتو مرزا قادیائی نے (انوار اسلام ص ۲۹،۳۰،۴ خزائن جہم سے) پر ککھا: '' جوخش ہماری فتح پر قائل نہ ہوگا اس کو ولدالحرام بننے کا شوق ہے اور حلال زادہ نہیں کے خص''

بھائدا کی صحف کا طال زادہ یا حرامی ہوتا اس کے والدین کے میلاپ جائز یا نہ جائز پر موقوف ہے۔گر د کیسے مرزا قادیانی کس قدرظلم سے کہ دہے ہیں کہ جومیری فتح نہ بانے وہ حرام زادہ ہے۔ آ ہوسے ظلم ، اف رے سمّ! مرزائے ااگر مرزا قادیانی کی تعدیق یاعد م تصدیق پر بی طال زادہ یا حرام زادہ ہوتا مخصر ہے واہمان سے مثلاث

كنود مرزا قاديانى كايزالز كاسلطان احم جومرزا قاديانى كى زعرتى بنس اسكا خالف وكمذب تفاده كون تما؟ أساف!!! كذب مرزا قاديانى بريانچويس دليل

ا سر ريس مرد الدين مرده الدين ميان مود الرسوع ميان على المرد الدين كاف من المرد المرد المرد المرد المرد المرد ا مرزا قاد يانى سے تي مسال بعد فوت موسئ من شدانے فيصله كرد يا كمرزا قاد يانى كاف من م

جواب مرزائي

دُاكْرُ عِبدالكيم الى فيش كونى كومنون كرجكا تعا\_

جواب ازابل اسلام

اے جناب! ہوش کرو۔ میں نے ذاکمڑ صاحب کی چیش گوئی چیش نبیس کی جس کا آپ جواب دے رہے ہیں۔ میں نے تو مرزا قادیانی کی الہامی چیش گوئی چیش کی ہے کہ ضدااس کو ہلاک کرے گااور میں محفوظ رہوں گا۔ یہ چیش گوئی از سرتا پا جھوٹی لکلی فلحمداللہ!

مرزائي جواب ندارد

دوسريدن كامناظره بالانتضارختم جوابه

مناظرہ ٹتم ہونے کے بعدائل اسلام بخوشی وٹرئج میر بلند کرتے ہوئے گھروں کوسدھارے مرزائی اصحاب مجمی ذات ، سروائی ، تا کا می ، تامرادی کی مجسم قراری صورت میں بصد ترن و ملال چلتے ہے۔

فالحمدالله رب العالمين والصلؤة والسلام على خير المرسلين!



## برماه كاايك جمعة نبوت كيليخ وقف كري

- عقیدہ خم نبوت دین کی اساس ہے۔ چنانچا مام زین بحی نے الا شاہ والنظائر مس ۱۰ ابر کھا ہے کہ: ''اذا
  لم یعرف ان محمد عَنْ الله آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات ''جس خفی کو
  بیمعلوم نہ ہو کہ آنخفر تعلقہ آخری نی ہیں۔ وہ سلمان نہیں ہے۔ اس لئے کہ بیعقیدہ ضروریات
  دین میں ہے۔
- ت کین پاکتان کی روے قادیانی کافر ہیں۔جبکہ وہ خودکومسلمان اورامت محمد بیکو کافر کہدکر آئین سے بناوت کررہے ہیں۔ بناوت کررہے ہیں۔
- تخریک ختم نبوت ۱۹۷۴ء کے بعد تحریک نظام مصطفی التیاقی بحریک ایم، آر، ڈی، شیعہ بن تازع، لسانی تفسیه، عراق، ایران کویت، عراق جنگیس، افغانستان میں روی بھرامر کی بیلغار، سقوط عراق سے سانحہ لال مبحد تک ہوشر بااور تگین مسائل اور بجبور بوں کی وجہ ہے ختم نبوت کے تحفظ کا کام اور قادیانیت کے احساب کے ممل کی خطابت میں ٹانوی حیثیت ہوگی۔ حالانکہ نماز، روزہ، تج، زکوۃ بہلغ اور جہاد چسے فرائض کا تعلق صفوظ تھے کے اعمال سے ہاور ختم نبوت کا تعلق صفوظ تھے کی ذات مبارک ہے۔ فرائض کا تعلق صفوظ تھے کے اعمال سے ہاور ختم نبوت کا تعلق صفوظ تھے کی ذات مبارک ہے۔ ختم نبوت کی بیامیانی براہ دراست ذات اقد ترسی کی خدمت کرنے کے مترادف ہے۔
- ابندا: تمام خطیب حضرات بدردمنداندا پیل ہے کہ وہ کم از کم ہر ماہ کا ایک جمد مسئل ختم نبوت کے بیان کے سیان کے لئے وقت کرکے شفاعت نبوی کے ستحق بنیں۔ قادیا نبیت سے خود بچنا اور امت کو بچانا ہمار بے فرائفنی میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی وناصر ہو۔ آمین!

والسلام! تيخون ورعوس

(مولانا خواجرفواجگان)خواجهفان محمد

عالم المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

حضوری باغ روڈ ' ملتان – فون : 4514122